

### بسرانهاارجمالح

## معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# www.KitaboSunnat.com



### جُمايِقُوقِ اشاعت برائے دارالسّلام محفوظ بیں



#### سعُودى عَرَبِ (هيدُآفس)

يكس:22743 الزياض:11416 00966 1 4043432-4033962 فيكس:11416 أينكس:22743 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa, riyadh@dar-us-salam.com Website:www.darussalamksa.com

الزياش الليا. أن : 4644483 00 أيكس : 4644945 10 أيكس : 4735220 01 أول : 4735220 02 مواكم : 0503417156 05 مواكم : 0503417155 05 مواكم : 0500710328 05 مواك

001 718 6255925 ما 00971 مريك به به بين أن :001 713 7220419 ميميليك أن :0055925 718 700 ميميليك أن :0061 718 6 . التعدان أن :0044 708 539 4885 من :0044 كا 506 2 7064 كا 5064 كا 7064 كا 7064 كا 7064 كا 7064 كا 7064 كا 7064

#### پاکستان (هیدٔآفس و مَرکزی شورکوم)

### 36- لوزمال ، كيرزي سناپ، لاجور

ن : 7354072 موباکل: 7354072 موباکل: 7354072 موباکل: 7354072 موباکل: 7354072 موباکل: 7354072 موباکل: 7354072 فون من فونی شریب نارود بازار لا بور فون : 7120054 مین کل: 7320703 موباکل: 7320703 موباکل: 732074 موباکل: 7320-44391 موباکل: 7320-44391 موباکل: 7420-44391 موباکل: 7420-44



خلیفهٔ ثالبث ، داما در رسول ، جامعِ فرآن ، پُیکرِحیا سسنانِ غنان بِن عفان کی نہایت مستند مجامع سِیرُت سوانح

سيرف عال والورك

تالیف: وکتوری مخستد مخرکتهال بی در جَمَه: مولان مخست رفخهان مُنیب



مكتبة دارالسلام، ١٤٢١هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر
الصلابي، علي محمد علي
سيرة عثمان / علي محمد علي الصلابي-الرياض، ١٤٢١هـ
١٩٧٥ص: ٢١٠١١ مـم
ردمك: ٣-١٠٥٠-٥٠٠-١٠٦٠-٩٧٨
(النص باللغة الأوردية)
عصر صدر الاسلام أ.العنوان
ديوي ٩، ٣٣٩ ٢٠١١/٩٠٦٠
رقم الايداع: ٢-١٠١١/٩٠٦١

できる かんこう



الله عَد الله على الشروع) جونهايت مهربان :بت رحم كرنے والا ہے۔



| 33 | عرض ناشر                                               |
|----|--------------------------------------------------------|
| 37 | مقدمه                                                  |
|    | ب <del>اب: آ</del><br>سیدنا عثمان رکانٹیٔ قبل از خلافت |
| 53 | نام ونسب، مقام ومرتبه، قبولِ اسلام اور ججرتِ حبشه      |
| 53 | نام ونسب، کنیت اور القاب                               |
| 53 | ♦ نام ونسب                                             |
| 53 | ♦ كنيت                                                 |
| 54 | ♦ لقب                                                  |
| 54 | ♦ ولادت                                                |
| 55 | ♦ حليه مبارك                                           |
| 55 | ي خاندان                                               |
| 55 | ♦ بيويان                                               |
| 56 | <u>≱.</u> ♦                                            |
| 59 | م بیٹیاں                                               |
| 59 | مینیں 🌩                                                |
| 60 | ♦ اخیافی (ماں جائے) بھائی                              |

|    |                                                                | مين.<br>مدين      |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 60 | اخیافی (ماں جائی) بہنیں                                        | <b>.</b>          |
| 60 | <sub>اِ</sub> جاہلیت میں آپ کا مرتبہ                           | רוו .             |
| 62 | پ اسلام                                                        | 🖰 قبول            |
| 65 | ل الله مَنْ لِيْرَامُ كَيْ صاحبز ادى سيده رقيه رَفْعًا ہے شادى | رسوا              |
| 68 | توجبشه                                                         |                   |
| 74 | ثان ڈلٹنڈ کا قرآن کریم سے گہرا لگاؤ                            | 🌯 سيدناء          |
| 75 | ن كريم سے لگاؤ                                                 | ۽ قرآ             |
| 76 | قرآن کااہتمام                                                  | مفظ               |
| 76 | ن کریم کے متعلق چنداقوال                                       | ، قرآ             |
| 77 | رت ِ تلاوت                                                     | کثر               |
| 78 | نی طرز زندگی                                                   | ن قرآ             |
| 84 | نِ کریم کی نشروا شاعت                                          | ا قرآا            |
| 85 | رہ میں رسول ا کرم مُثَاثِیْاً کی رفاقت                         | ه مدینه منو       |
| 87 | ا عثان تلافیز رسول الله منافیز کم ساتھ جہاد کے میدانوں میں     | : سيدنا           |
| 88 | يدنا عثمان اورغز وهٔ بدر                                       | <b>*</b>          |
| 90 | يدنا عثان خالتئؤا ورغزوه احد                                   | - 4               |
| 93 | ب اعتراض کا جواب                                               | (1 *              |
| 94 | يدنا عثمان رفانثنأ اورغز وؤغطفان                               | الله سي           |
| 94 | يدنا عثمان بخاشئة اورغز و ه ذات الرقاع                         | •                 |
| 94 | يدنا عثان رفاشؤ اوربيعت رضوان                                  | <b>*</b>          |
| 99 | رکائے بیعت رضوان کی فضیلت                                      | <del>ن</del> 🗢 شر |

| 8           | يين بين المستحدد المس     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102         | ♦ سیدنا عثمان روانشو کی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح روانشو کے کیے سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104         | <ul> <li>◄ سيدنا عثان رهافيرُ اورغز وهُ تبوك</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 108         | دی سیدنا عثان رخانشؤ کی مدینه منوره میں معاشرتی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108         | <ul> <li>سیده ام کلثوم «الفیاسیے شادی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110         | <ul> <li>◄ عبدالله بن عثان کی وفات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110         | <ul> <li>◄ سيده ام كلثوم ﴿ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا</li></ul> |
| 112         | زئ تاسیسِ حکومت کے لیے اقتصادی تعاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 112         | ♦ يتر دومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113         | ♦ مسجد نبوی کی توسیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114         | ♦ تنگی کے حالات میں سخاوت بیکراں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 115         | <ul> <li>فضائل عثمان رُكِاللَّمْةُ بِرَبان نبوت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 115         | ن سیدنا عثان رهافتهٔ کومصائب جھیلنے پر جنت کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 116         | (٢) أحدا حركت نه كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117         | ت سيدنا عثان وللفئهُ كا جذبهُ شرم وحيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117         | ن سیدناعثان می نیوسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119         | رى شباوت عثان كى پيش موكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12</b> 5 | <ul> <li>دور صدیق و فاروقی میں ذوالنورین رخاشتا کا کردار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>12</b> 5 | ت عبد صدیقی میں کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125         | <ul> <li>♦ اسلامی سلطنت کی مجلس شورای کے رکن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 127         | <ul> <li>◄ عبدِ صديقى ميں معاشى بحران</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 130         | ت عبد فاروقی میں کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 9                      | C. C.                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 133                    | «                                                              |
| 133                    | 🏓 خراج کی زمین                                                 |
| 134                    | <ul> <li>امہات المؤمنین ٹھائھڑ کے ساتھ حج</li> </ul>           |
| <b>⋒</b> .♣ <i>⁄</i> = | باب:2                                                          |
|                        | خلافت،طر زِحکومت اور ذاتی خوبیاں                               |
| 136                    | <ul> <li>خلافت ذوالنورين</li> </ul>                            |
| 136                    | ت انتخابِ خلیفه میں سیدنا عمر رہائیُّا کی فراست                |
| 137                    | <ul> <li>مجلس شوریٰ کے ارکان کی تعداد اور ان کے نام</li> </ul> |
| 138                    | ♦  طريقة انتخاب                                                |
| 138                    | 🗢 انتخابی مل کے لیے سیدنا عمر ﴿ اللَّهُ یکی ہدایات             |
| 140                    | <ul> <li>♦ اختلاف كى صورت ميں حكم</li> </ul>                   |
| 140                    | <ul> <li>♦ خلیفہ کے انتخاب کا اہتمام</li> </ul>                |
| 140                    | <ul> <li>کم مرتبه محف کے تقرر کا جواز</li> </ul>               |
| 141                    | <ul> <li>تعیین خلیفه کی درمیانی راه</li> </ul>                 |
| 141                    | ♦ اركان شورى كى حقیق تعداد                                     |
| 142                    | ♦ اہلِ شوریٰ                                                   |
| 143                    | 🗀 سیدنا عمر ڈاٹٹیو کی اینے بعد والے خلیفہ کو وصیت              |
| 146                    | <ul> <li>لقو کی اور خشیت البی کی ترغیب</li> </ul>              |
| 147                    | <ul> <li>پیای حوالے سے وعظ ونصیحت</li> </ul>                   |

| 10  | مضائين                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 147 | پ عسکری حوالے سے تذکیر ویا د دہانی                                    |
| 148 | 🔷 معاشی نقطهٔ نظرے پندونصائح                                          |
| 148 | پ معاشرتی حوالے سے وعظ ونصیحت                                         |
| 150 | ن شوریٰ کے نظم ونسق میں سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف دالٹی کا کردار 🔾 🔾     |
| 150 | مجلسِ شورٰی کا اجلاس                                                  |
| 150 | 秦 سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف دلانیْهٔ کی طرف سے ارکان شور کی کو          |
| 151 | 🐞 انتخابی تمینل کی نظامت سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رٹی کٹیؤئے سپرد      |
| 152 | 🔷 سیدنا عثمان چائشؤ کی بیعت پراتفاق                                   |
| 153 | 🐞 شوریٰ کے لائحۂ عمل کے نفاذ میں سیدنا عبدالرحمٰن ڈائٹنڈ کی حکمت عملی |
| 155 | ن سیدنا عثمان رکھنٹے کو منتخب کرنے والی مجلسِ شوریٰ کے بارے           |
| 156 | 🌢 صحابهٔ کرام جی کشیم پر اقرباء پروری کا الزام                        |
| 158 | ♦ اموی اور ہاشمی دھڑ ہے                                               |
| 159 | 🐞 سيدناعلى ولاثنيُهٔ كى طرف منسوب غلط اقوال                           |
| 159 | 🌲 سیدنا عمرو بن عاص اورمغیره بن شعبه دلانتها پر الزام                 |
| 160 | ج میدنا عثان دلاشئ کی خلافت کاجواز                                    |
| 160 | ے قرآن آیات سے استدلال                                                |
| 162 | احادیث مبارکہ سے استدلال                                              |
| 167 | دی خلافتِ عثمان پراجماع                                               |
| 173 | ن سیدنا عثمان رہائٹۂ ہے سیدناعلی جائٹۂ کو افضل قرار دینے کا حکم       |
| 174 | <ul> <li>سیدنا عثمان دانشهٔ کا طر زِ حکومت</li> </ul>                 |
| 175 | ج عاملین ، گورنروں ، کمانڈ روں اور عام لوگوں کے نام خطوط              |

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| 175 | 🗢 گورنروں کے نام پہلا خط                                |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 177 | 😻 فوجی کمانڈروں کے نام خط                               |
| 179 | 🏓 عمال کے نام خط                                        |
| 180 | 🏶 عوام الناس کے نام خط                                  |
| 181 | المسلطنت كا دستور إعلى                                  |
| 181 | 🄏 پہلا مرجع اللہ کی کتاب                                |
| 182 | <ul> <li>دوسرا مرجع سنت مطهره</li> </ul>                |
| 182 | 🌞 تیسرا مرجع شیخین دانشهٔ کی اقتدا                      |
| 183 | 🗀 خلیفهٔ وقت کا محاسبه                                  |
| 183 | و مجلس شوری                                             |
| 186 | "                                                       |
| 187 | آ زادی اورخود مختاری                                    |
| 188 | المساب                                                  |
| 188 | * زرد کپڑے پہننے پر تنقید                               |
| 188 | 🏓 دورانِ عدت حج وعمرہ کرنے والی عورتوں پر تنقید         |
| 188 | 🏶 کبوتر ذنج کرنے کا حکم                                 |
| 189 | 🏓 شطرنځ پر پا بندی                                      |
| 189 | 🏶 شریر عناصر اور سرعام اسلحه لهرانے والے کی جلاوطنی     |
| 189 | 🏶 رسول الله مَثَاثِيمُ کے چیا کی تو مین کرنے والے کوسزا |
| 190 | * شراب ام الخبائث ہے اس سے مکمل اجتناب کرو!             |
| 190 | ◆ سیدنا عثان <sup>خلف</sup> هٔ کے خطبے اور نکات         |
|     |                                                         |

| 12    | مامين في المنافقة الم      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190   | 🖈 آخرت کی تیاری کے لیے خطبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191   | 🖈 مكارم إخلاق كى تعليم وتذكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191   | 🖈 معروف حکیمانه اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 193   | <ul> <li>◄ سيدنا عثمان را النفيا ورشعر وشاعرى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 196   | <ul> <li>ذاتی اوصاف ومکارم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197   | دی علمی فضیلت اورعوا می تعلیم کی قائدانه صلاحیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200   | <ul> <li>سيدنا عثان را الثين على عنقول چند فرامين رسول مناليم المين المين</li></ul> |
| 200   | 🗯 قرآنی تعلیم و تعلیم کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 201   | 🗱 وضوكي ابميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 201   | 🖈 وضومیں رسول اکرم نتائیلم کا اتباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 202   | 🗱 وضو کا گنا ہوں کے لیے کفارہ بننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 202   | 🗱 وضواور دورکعت نماز گناہوں کی معافی کا سبب ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 203   | 🗯 اخلاص اور تقوی کا کلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 203   | 🗱 الله تعالیٰ کی معرفت دخول جنت کا باعث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 203   | 🖈 نیکیاں اور ہاقی رہنے والے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 205   | 🔻 رسول ا کرم ٹاٹیٹا سے جھوٹ منسوب کرنے پر زبر دست وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 205   | 🕽 محکم و برد باری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 206   | دی عالی ظرفی اور فراخ دلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 207   | دی نرم خوکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 208   | ت عفوو درگزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 209   | ن مجمز وانکسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مکتبہ | محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 13         |                                       | هما بين        |
|------------|---------------------------------------|----------------|
| 210        | حیا اور پا کدامنی                     | 0              |
| 211        | جودوسخا                               | O              |
| 212        | بهادری                                | 0              |
| 212        | * غزوهٔ بدر                           |                |
| 212        | * صلح حديبيمين سفارت كفرائض           |                |
| 213        | 🖊 جان فدا کرنا                        |                |
| 213        | 🗯 مالی جهاد                           |                |
| 214        | مستقل مزاجی اور دور اندیثی            | Ω              |
| 216        | صبر وتخل                              | Ω              |
| 217        | عدل وانصاف                            | 0              |
| 218        | عبادت ورياضت                          |                |
| 219        | محاسبه نفس اور حشيب اللبي             | O              |
| 221        | زېدو ورغ                              | ()             |
| 222        | شکرو سپاس اور قدر شناسی               | Ω              |
| 222        | لوگوں کے احوال کی خبر گیری            | 0              |
| 223        | ذہے داریوں کی تقسیم                   | 0              |
| 224        | باصلاحیت لوگوں ہے استفادہ             | Ω              |
| <b>A A</b> | يان:3                                 | - <b>&amp;</b> |
|            | محكمهُ ماليات اور عدالتي نظام         |                |
| INCOME DO  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | //             |

• محكمه ماليات

| 14  |                                                                                | أمين |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 227 | ی مندِ خلافت پر فائز ہونے کے بعد مالی پالیسی کا اعلان                          | 2    |
| 228 | <ul> <li>♦ عام مالی پالیسی کا مقصد</li> </ul>                                  |      |
| 229 | <ul> <li>محصولات کی وصولی کے معتدل طریقے</li> </ul>                            |      |
| 231 | <ul> <li>مسلمانوں کے ذہبے ہیت المال کے حقوق</li> </ul>                         |      |
| 232 | <ul> <li>بیت المال پرمسلمانوں کے حقوق</li> </ul>                               |      |
| 233 | <ul> <li>♦ ادائے حقوق کا اہتمام</li> </ul>                                     |      |
| 235 | <ul> <li>یتیم پرظلم ہے گریز</li> </ul>                                         |      |
| 236 | <ul> <li>♦ باوفا اور دیانت دارعمال</li> </ul>                                  |      |
| 237 | <ul> <li>♦ امت کے طرزِ زندگی پر آرام وآسائش کا اثر</li> </ul>                  |      |
| 238 | <ul> <li>◄ سيدنا عمراورسيدنا عثان جاهنا كى پاليسيوں كا موازنہ</li> </ul>       |      |
| 238 | رئ زکاۃ کے تواعد وضوابط کی وضاحت کے لیے سیدنا عثمان رہائش کی                   | 3    |
| 241 | <ul> <li>◄ قرض دیے ہوئے مال پرزکاۃ کا حکم</li> </ul>                           |      |
| 241 | <ul> <li>♦ زکاۃ کا مال فلاحِ عامہ کے لیے</li> </ul>                            |      |
| 242 | <ul> <li>♦ زکاۃ کی رقم ہے مسافروں اور فقراء کے لیے کھانے کا بندوبست</li> </ul> |      |
| 242 | <ul> <li>مال زكاة سے مہمان خانوں كى تغيير</li> </ul>                           |      |
| 243 | <ul> <li>بیت المال سے ہرغلام کے لیے وظیفہ</li> </ul>                           |      |
| 243 | ي مال غنيمت كاخمس                                                              | :    |
| 244 | <ul> <li>♦ مال غنیمت میں بیچے کا عدم استحقاق</li> </ul>                        |      |
| 244 | <ul> <li>◆ مجاہد قاتل کومقتول کا فر کے سامان کا استحقاق</li> </ul>             |      |
| 246 | ♦ صرف ایک فتح میں حاصل ہونے والی غنیمت کی مالیت اور                            |      |

| 247 | * خمس سے عام اخراجات                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 247 | 🌞 فتوحات پرخرچ کرنے کی کامیاب مالی پالیسی                    |
| 248 | ۵۶ عبد عثمان میں جزید کی عام تفصیلات                         |
| 248 | 🌞 بیت المال کو وصول ہونے والے جزیے کے چندنمونے               |
| 249 | 🤏 رسول الله مَثَاثِيمُ کی شرا نظر پر اہل نجران ہے مصالحت     |
| 250 | 🄏 خلاصة كلام                                                 |
| 250 | **  اہل کتاب جب تک جزیہ ادا کرتے رہیں گے مسلمانوں کی         |
| 251 | » ریاست کے اخراجات میں ذمیوں کا استحقاق<br>سے                |
| 253 | 🗅 خزاج اور قبیس کی عام تفصیلات                               |
| 253 | ﴿ فُراحٌ ﴾                                                   |
| 253 | 🏶 تجارتی تیکس                                                |
| 254 | 🖸 اراضی الاٹ کرنے کے لیے سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کی پالیسی          |
| 258 | ې سرکاري چړا گامول کې پاکيسي                                 |
| 259 | ت عام اخراجات کی اقسام                                       |
| 259 | 🏓 خلیفہ کے اخراجات                                           |
| 259 | 🚸 بیت المال ہے گورنروں کی تنخواہیں                           |
| 260 | <ul> <li>فوجيول كى شخواميں</li> </ul>                        |
| 260 | <ul> <li>پیت المال ہے حج پرخرچ</li> </ul>                    |
| 260 | <ul> <li>بیت المال سے معجد نبوی کی از سرِ نوتقمیر</li> </ul> |
| 261 | <ul> <li>پیت المال ہے معجد حرام کی توسیع</li> </ul>          |

| 16          | امين بين المراجعة الم |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 262         | <ul> <li>پہلے اسلامی بحری بیڑے پر خرچ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 262         | <ul> <li>بندرگاہ کے شعیبہ سے جدہ منتقلی پر اخراجات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 262         | <ul> <li>بیت المال سے کنووں کی کھدائی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 263         | <ul> <li>بیت المال ہے مؤذنوں کی امداد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 263         | ♦ اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے لیے خرچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 264         | 🔾 سیدنا عثمان رہائٹیئا کے دور میں عطیات کا نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 265         | دی معاشرتی اوراقتصادی زندگی پر مال و دولت کی فراوانی کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 267         | ت سیدنا عثمان ڈیاٹیؤ کے عزیز وا قارب اور بیت المال سے نوازشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 273         | <ul> <li>عدالتی نظام کے سلسلے میں سیدنا عثمان رہائٹۂ کے فقہی اجتہا دات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 277         | دارالقصناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 277         | دی خلافتِ عثمانی کے مشہور قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 277         | <ul> <li>◄ سیدنا ابن عمر داشتها کی قاضی بننے سے معذرت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 278         | ت قصاص، حدود اور تعزیرات کے سلسلے میں اجتہادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 278         | ♦ قتل كا فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 281         | ♦ چورول کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 282         | <ul> <li>◄ تاجر كِقْل كا فيصله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 282         | ♦ جادوگر کومزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2</b> 83 | <ul> <li>♦ اندھے کی زیادتی کا عدمِ اعتبار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 283         | <ul> <li>♦ باہم لڑنے والوں کا ایک دوسرے پرظلم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 284         | ◆ جانور پرزیادتی کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 284         | <ul> <li>♦ حمله آور پرزیادتی کا معامله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 284         | ♦ مرتد کی توبه اور حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 17  |                                                           | امين |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|
| 285 | <ul> <li>میں نے قل کیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟</li> </ul>   |      |
| 285 | ♦ شراب کی حد                                              |      |
| 286 | 🚸 اخیانی بھائی ولید بن عقبہ پر حد                         |      |
| 287 | 🔹 بچے پر چوری کی حد کا عدمِ نفاذ                          |      |
| 287 | 🔷 سزا کے طور پر قید کرنا                                  |      |
| 288 | ﴿ تعریضاً تہت لگانے پر حد                                 |      |
| 288 | <ul><li>بدکاری کی سزا</li></ul>                           |      |
| 288 | 🔷 جلاوطنی کی سزا                                          |      |
| 289 | <ul> <li>سیدنا عباس ٹاٹٹھا کے جنازے پر کنٹرول</li> </ul>  |      |
| 290 | عبادات اور معاملات میں اجتہادات                           | Ω    |
| 290 | <ul><li>♦ منی اور عرفات میں پوری نماز</li></ul>           |      |
| 293 | 🗢 جمعه کی دوسری اذان کا اضافه                             |      |
| 295 | <ul> <li>اسلام لانے کے بعد روزانہ سل</li> </ul>           |      |
| 296 | <ul> <li>سجيدهٔ تلاوت</li> </ul>                          |      |
| 296 | 🗢 شهرول اور مضافات میں نمازِ جمعه                         |      |
| 296 | <ul> <li>♦ نطبهٔ جمعه میں استراحت</li> </ul>              |      |
| 297 | <ul> <li>رکوع سے پہلے تنوت</li> </ul>                     |      |
| 297 | ♦ احکام حج کا سب ہے زیادہ علم                             |      |
| 297 | <ul> <li>میقات سے پہلے احرام باندھنے کی ممانعت</li> </ul> |      |
| 297 | ♦ عدت گزارنے والی عورت کا حج وعمرہ                        |      |
| 298 | <b>♦</b> چچتشع کی ممانعت                                  |      |

| 18  |                                                            | ام <i>ين</i> |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 299 | <ul> <li>♦ دورانِ حج شکار کے گوشت ہے احر از</li> </ul>     |              |
| 300 | ♦ باہم قرابت دارخواتین ہے بیک ونت نکاح کی کراہت            |              |
| 300 | ♦ رضاعت کے بارے میں فیصلہ                                  |              |
| 300 | ♦ خلع میں اجتہاد                                           |              |
| 300 | ♦ خاوند کی وفات پراس کی بیوی کا سوگ                        |              |
| 302 | ♦ حلاله کی ممانعت                                          |              |
| 302 | <ul> <li>خ میں مدہوش شخص کی طلاق</li> </ul>                |              |
| 303 | <ul> <li>♦ والدكااپ بينے كو بهبه كرنا</li> </ul>           |              |
| 303 | <ul> <li>→ معقل پر مالی تصرف کی پاہندی</li> </ul>          |              |
| 304 | <ul> <li>♦ مفلس پر مالی تصرف کی پابندی</li> </ul>          |              |
| 304 | ♦ مال شاک کرنے کی ممانعت                                   |              |
| 305 | 🔷 تنظم شده اونثۇں كا مسئلە                                 |              |
| 307 | ♦ مرض الموت میں طلاق دینے والے شخص کی بیوی کی وراثت کا تھم |              |
| 308 | <ul> <li>عدت ختم ہونے تک عورت کی وراثت کا مسئلہ</li> </ul> |              |
| 309 | <ul> <li>ممیل (پچچه لگ) کی وراثت کا بیان</li> </ul>        |              |
| a.  | ياب:4                                                      | <b></b>      |
|     | عہدعثانی کی فتوحات                                         |              |
| 311 | عہد عثانی کی فتو حات (تمہیدی کلمات)                        | 0            |
| 312 | دِمشرق کی فتوحات                                           | • بلا        |
| 312 | آ ذر باشحان                                                | 63           |

| 19  |                                                                    | تضافين           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 315 | رومیوں کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اہل کوفہ کا کردار            | # %<br>* #       |
| 316 | سیدنا سعید بن عاص دانشهٔ کی طبرستان پر فوج کشی                     | P 75             |
| 320 | ایران کے بادشاہ یز دگرد کا خراسان کی طرف فرار                      | 0                |
| 324 | شاہِ ایران پر دگرد کاقتل                                           | 96 - 14<br>Se 15 |
| 326 | یز دگرد کے قبل کے بعد عیسائیوں کی اس سے ہدر دی                     | F %              |
| 328 | سيدنا عبدالله بن عامر هاينيؤ كى فتوحات                             | 8 A              |
| 330 | در بنداور بلنجر کی جنگ                                             | 9° 4<br>6. 6     |
| 330 | <ul><li>پزید بن معاویه کی شہادت</li></ul>                          | <b>&gt;</b>      |
| 331 | <ul> <li>عمرو بن عتبه دانشن کی شهادت</li> </ul>                    | •                |
| 331 | 🗣 کیٹروں پرخون کا داغ کتنا بھلا لگتا ہے!                           | •                |
| 331 | 🛊 پیجهی تمهاری طرح مرتے ہیں                                        | <b>&gt;</b>      |
| 331 | ♦ آل سلمان صبر کرد!                                                | <b>&gt;</b>      |
| 333 | اہلِ کوفیہ اور اہلِ شام میں پہلا اختلاف                            | :3               |
| 334 | 32 ھەملىس ابن عامر رىڭلىڭۇ كى فتوحات                               | * *              |
| 337 | طخارستان، جوز جان وغیره کی اتحادی فوجوں اور احنف رُٹرائٹنے کے لشکر | ()               |
| 341 | احف کی اہل بلنے سے سلح                                             | £ ♥<br>\         |
| 343 | ابن عامر دکاشیٔ کا نیشا پور سے احرام                               | 13               |
| 343 | خراسان میں قارن کی شکست                                            |                  |
| 346 | بلادِ مشرق کی فتوحات کے ایک قائد کا تذکرہ                          | 7 N              |
| 346 | • احنف بن قبيس ومملطة،                                             | <b>&gt;</b>      |
| 346 | 🗯 نام ونسب اور خاندان                                              |                  |

| 20          |                                                                  | امين       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 347         | حلم وبرد باری                                                    | *          |
| 348         | عقل و دانش                                                       | *          |
| 349         | علم                                                              | *          |
| 351         | حكمت و دانائي                                                    | *          |
| 352         | فصاحت وبلاغت                                                     | *          |
| 352         | ایثار وقربانی                                                    | *          |
| 252         | امانت                                                            | *          |
| 253         | وقار وتمكنت                                                      | *          |
| 254         | ورع                                                              | *          |
| 257         | توحات                                                            | • شام میں  |
| 257         | ف حبیب بن مسلمه فهری دانشهٔ                                      | 🖸 فتوحاب   |
| 350         | مات شام میں سیدنا معاویہ بن ابوسفیان ڈٹاٹٹھا کا کردار            |            |
| <b>35</b> 9 | ہے پہلے بحری جنگ کی اجازت حضرت عثمان ٹٹائٹؤ نے دی                | ن سب۔      |
| 361         | برص                                                              | د: جگب قبر |
| 365         | سپردگی اور صلح کی درخواست                                        |            |
| 366         | ) کے اسلامی بحری بیڑے کے قائد عبداللہ بن قیس ڈ طلفہ کا تذکرہ<br> |            |
| 368         | الله بن قیس کی شہادت سے ماخوذ احکام واسباق                       | ♦ عبد      |
| 369         | قبرص کی عهد <del>شک</del> نی<br>- ا                              | _          |
| 371         | ک نافرمانی سے انسان کتنا گر جاتا ہے؟                             |            |
| 372         | ہ بن صامت ڈلٹیڈانے کا قبرص کی عیمتیں تقسیم کیں                   |            |
| 373         | ماذ پرفتوحات<br>ماد برفتوحات                                     |            |
| ببہ         | لائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکت      | محکم دا    |

| 21  |                                                                           | ضاجن     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 373 | اسکندریه میں سرکشوں کی سرکو بی                                            | 73<br>54 |
| 379 | نوبہ کے شہروں کی فتوحات                                                   | O        |
| 382 | ا فریقیه کی فتح                                                           | O        |
| 388 | <ul> <li>♦ افریقیه کی فتح میں عبداللہ بن زبیر (ٹاٹھ) کی بہادری</li> </ul> |          |
| 390 | <ul> <li>◄ سيدنا عبدالله بن زبير اللغناكا كارنامه</li> </ul>              |          |
| 394 | معركه ذات الصواري                                                         | O        |
| 395 | ♦ معركے كى جائے وتوع                                                      |          |
| 397 | ♦ معركه كے واقعات                                                         |          |
| 402 | <ul> <li>معرکہ ذات الصواری کے نتائج</li> </ul>                            |          |
| 404 | رَّ حات عثمان اللهٰ فَمُنْ کِے فوائد و نتائج                              | • فتق    |
| 404 | <ul> <li>الله تعالی کا مومنوں سے کیا گیا وعدہ پُورا ہوا</li> </ul>        |          |
| 406 | ♦ جنگی طریقوں اور پالیسی میں تبدیلی                                       |          |
| 406 | ♦ سیدناعمر خلاتینکا کا جاری کرده لازمی فوجی بھرتی کا قانون برقرار رہا     |          |
| 407 | <ul> <li>مملکت اسلامیه کی سرحدول کی نگهبانی</li> </ul>                    |          |
| 411 | <ul> <li>♦ ابل شام اور ابل عراق میں مال غنیمت کی تقسیم</li> </ul>         |          |
| 412 | ◆ وثمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی وحدت کا تحفظ                             | •        |
| 412 | <ul> <li>♦ اشکر کوشلح کی دفعات میں حسبِ ضرورت شرط عائد کرنے کی</li> </ul> | ı        |
| 413 | ◆   مثمن کی سرگرمیوں پر نظر                                               |          |
| 413 | ◆ تعظيم سپه سالا رعبد الرحمٰن بن ربيعه بابلی دانشۀ کا تعارف               | •        |
| 417 | ◆    سلمان بن ربیعه با بلی ژانشؤ کا تذکره                                 | •        |
| 419 | ◆ حبیب بن مسلمه فهری دانشهٔ کا تعارف                                      | •        |

| 22  |                                                                              | ين    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 423 | ت کوایک مصحف پر جمع کرنے کاعظیم دینی اور تاریخی کارنامہ                      | • ام  |
| 423 | نابت قرآن کے مراحل<br>نابت قرآن کے مراحل                                     |       |
| 425 | عهد نبوی میں کتابت قرآن                                                      |       |
| 427 | عهداني بكرصديق والثين ميس كتابت قرآن                                         | . 🔾   |
| 428 | <ul> <li>تدوین کے دوسرے مرحلے سے ماخوذ چندنتائج</li> </ul>                   | •     |
| 429 | <ul> <li>سیدنا زید بن ثابت ژاشهٔ کوندوینِ قرآن کی ذمه داری سونینے</li> </ul> | •     |
| 429 | ♦ عہد نبوی اور عہد صدیق کی کتابت کے مابین فرق                                | •     |
| 430 | عبدعثمان بْنَافِيْوْ مِينِ تَدوينِ قرآن                                      | 0     |
| 431 | ♦ فوائد                                                                      |       |
| 432 | قرآن جمع کرنے کے لیے سیدنا عثان ڈاٹھٹا کا صحابہ کرام سے مشورہ                | ()    |
| 434 | سیدنا صدیق اکبراورسیدنا عثان ٹٹاٹھئا کے جمع قرآن میں فرق                     | Ω     |
| 436 | کیا سیدنا عثمان ڈاٹنؤ کے تیار کر دہ مصاحف قراءت سبعہ پرمشتمل تھ؟             | O     |
| 438 | مختلف شہروں میں سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کی کے ارسال کردہ صحیفوں کی تعداد            | 0     |
| 440 | مصحف عثانی کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود دلائیئؤ کی رائے                | 0     |
| 443 | صحابة كرام ر وكالنيم كى نظر مين اختلاف كى ممانعت كرنے والى آيات              | 0     |
|     | باب:5<br>سیدنا عثمان رٹائٹۂ کے دورِ خلافت کا انتظامی ڈھانچہ                  |       |
| 451 | لکتِ اسلامیہ کے صوبے اور ان کے گورنر                                         | • مما |
| 453 | مکه مکرمه                                                                    | O     |
| 453 | ۸ په و مثور و                                                                | (3    |

| 23  | Ų-                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 453 | ن بحرین اوریمامه                                                     |
| 455 | 🙄 يمن اور حضر موت                                                    |
| 457 | و شام                                                                |
| 458 | ن آرمینید                                                            |
| 460 | وي ممر                                                               |
| 462 | ن بھرہ                                                               |
| 467 | ن کوفہ                                                               |
| 475 | <ul> <li>گورنرول کے بارے میں سیدنا عثمان رہائٹۂ کی پالیسی</li> </ul> |
| 477 | 🌯 حکام کی تگرانی                                                     |
| 477 | * مح کے لیے جانا                                                     |
| 478 | 🧚 مختلف شہروں اور ریاستوں سے آنے والوں سے تفتیش                      |
| 478 | 🧚 خلیفہ کے نام بعض لوگوں کے خطوط                                     |
| 478 | 🗱 تحقیقاتی خیموں کے ملکر گیر دور ہے                                  |
| 479 | 🌸 براه راست معلوبات                                                  |
| 479 | 🦠 ریاستوں سے وفو د کی طلبی                                           |
| 479 | 🔹 گورنروں کی دارالخلافہ طلی                                          |
| 479 | «       گورنرول سے خط کتابت                                          |
| 481 | ے حکام اور گورنروں کے حقوق                                           |
| 481 | <ul> <li>امور خیر میں اطاعت</li> <li>ن</li> </ul>                    |
| 483 | <ul> <li>حکام کی خیرخواہی،ضروری تصیحتیں اور ہدایات</li> </ul>        |
| 483 | «       ها کم تک صحیح خبروں کی رسائی                                 |

| 24  |                                               | مامين<br>ساين |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
| 483 | ♦ حائم کے موقف کی تائید وحمایت                |               |
| 484 | <ul> <li>معزولی کے بعداحترام</li> </ul>       |               |
| 484 | ♦ گورنروں کی تنخواہ                           |               |
| 485 | رنروں اور دیگر حکام کے فرائض                  | () گوا        |
| 485 | ♦ ديني امور كا نفاذ                           |               |
| 485 | 🗱 دین اسلام کی نشرواشاعت                      |               |
| 486 | 🗱 نظامِ صلاة كا قيام اور امانت كى ذمه دارى    |               |
| 486 | 🗱 دین اور شریعت کے اصولوں کی حفاظت            |               |
| 487 | 🖈 مساجد کی تغییراور لائحهٔ عمل                |               |
| 487 | 🗱 حجاج کرام کے لیے سہولتوں کا اہتمام          |               |
| 488 | 🖈 شرعی حدود کا قیام                           |               |
| 488 | ♦ امن وامان كا قيام                           |               |
| 489 | <ul> <li>جہاد فی سبیل اللہ</li> </ul>         |               |
| 490 | 🖈 رضا کاروں کو میدانِ جہاد میں بھیجنا         |               |
| 490 | 🗱 شهرول کا تحفظ                               |               |
| 491 | 🗱 دینمن کی جاسوسی                             |               |
| 491 | 🗱 جہادی گھوڑ وں کی فراہمی                     |               |
| 491 | 🗱 بچوں کی تعلیم اور جہادی مشق                 |               |
| 491 | 🖈 فوج کا ریکارڈ                               |               |
| 492 | 🖈 معاہدوں کا نفاذ                             |               |
| 492 | ♦ لوگوں كومعاشى تتحفظ فراہم كريانے كے اقدامات |               |

| 25  |                                                                           | مامين |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 492 | <ul> <li>عمال اور جمله ملاز مین کا تقرر</li> </ul>                        |       |
| 493 | <ul> <li>ذمیوں کا خیال رکھنا</li> </ul>                                   |       |
| 493 | <ul> <li>ریاست کے بارے میں اہل حل وعقد سے مشورہ</li> </ul>                |       |
| 493 | <ul> <li>ریاست کی تعمیراتی ضرورتوں کا خیال</li> </ul>                     |       |
| 494 | 🚸 شہر یوں کے معاشرتی احوال کی د مکیھ بھال                                 |       |
| 495 | ﴿ گورنر کے اوقاتِ کار                                                     |       |
| 495 | سیدنا عثمان ہانٹیؤ کے گورنر                                               | •     |
| 499 | 🔾 معاویه بن ابی سفیان بن حرب اموی دیافتهٔ                                 | !     |
| 499 | 🖈 قرآن کریم کی روشنی میں                                                  |       |
| 500 | 🖈 سنت کے آکینے میں                                                        |       |
| 501 | 🖈 امير معاوييه څانځۀ ابن عباس څانځها کی نظرییں                            |       |
| 502 | 🛪 عبدالله بن مبارک وشایش کی نظر میں                                       |       |
| 502 | 🖈 امام احمد بن حنبل وَمُرْتِقَةِ کے تاثرات                                |       |
| 502 | 🖈 قاضى ابن العربي رِثْرَاشِير 🖒 اظهارِ خيال                               |       |
| 503 | 🔻 امام ابن تیمید رشاشهٔ کے نز دیک امیر معاویه رفائفهٔ کا مقام ومرتبه      |       |
| 503 | 🛪 حافظ ابن كثير رط لشه كى نظر ميں                                         |       |
| 504 | 🚸 سيدنا معاويه ولفي اورروايت حديث                                         |       |
| 505 | ت عبدالله بن عامر بن كريز ولافظ                                           | ;     |
| 508 | <ul> <li>عبدالله بن عامر وفاشؤ کی بصره میں معاشی اصلاحات</li> </ul>       |       |
| 511 | 🖸 سيدنا وليد بن عقبه رقاطفؤ                                               | :     |
| 518 | <ul> <li>شراب پینے پرسیدنا ولید بن عقبہ رہائیؤ پر حد جاری کرنا</li> </ul> |       |

| <b>2</b> t     |                                                                                        | ا مین<br>ا             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 521            | سيدنا سعيد بن العاص والثنة                                                             | - 1 S                  |
| 528            | ىيدنا عبدالله بن سعد بن ابي سرح إلاثينا                                                |                        |
| 532            | روان اوراس <b>کا والد</b> حکم ن <sup>ط</sup> لشهٔ                                      | • .                    |
| 536            | کیا سیدنا عثمان رکانٹیؤ مسلمانوں کا مال اپنے رشتہ داروں پرخرج                          | # **<br>**<br>•        |
| 541            | ا عثان ڈٹائنۂ اور سیدنا ابوذر غفاری ڈٹاٹنۂ کے باہمی تعلقات                             | 💌 سيدنا                |
| 554            | کیا سیدنا ابوذر رہانٹۂ عبداللہ بن سبا ہے متأثر تھے؟                                    | 5 m                    |
| 555            | ىبدالله بن سباسے ملاقات كا واقعہ                                                       | ٠.٠                    |
| 557            | بنا ابوذر رٹائٹۂ کی وفات اور اہل وعیال سیدنا عثان ٹ <sup>وائٹ</sup> ۂ کے گھر میں       | " "سيا                 |
| al <b>a</b> ta |                                                                                        | <b> &amp;</b> ∧        |
|                | شہادت عثان رہائٹۂ اور اس کے اسباب                                                      |                        |
| 561            | تِعثمان کے واقعات اور اس کے اثرات، یعنی                                                | • شہاد                 |
| 569            | ی مُناتینم نے فتنوں ہے آگاہ فرمادیا تھا                                                | <b>⊅</b> artig<br>Ng t |
| 576            | ت عثمان ڈائٹٹۂ کے اسباب                                                                | • شهاد                 |
| 583            | 🛚 خوشحالی اورمعاشرے پراس کے اثرات                                                      | •                      |
| 588            | <ul> <li>عبد عثمان رہائشؤ میں معاشر تی تبدیلیوں کا انداز</li> </ul>                    | •                      |
| 590            | 🗯 معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں                                                  |                        |
| 597            | 🖈 معاشرے میں تہذیبی تغیرات                                                             |                        |
| 599            | 🖈 نتی نسل کا ظہور                                                                      |                        |
| 601            | 🖈 افواہوں کومعتبر سمجھنے کا مرض                                                        |                        |
| 603            | <ul> <li>سیدنا عمر دلاشن بارعب شخصیت کے بعد سیدنا عثمان دلاشن کا خلیفہ بننا</li> </ul> | <b>.</b>               |
| مكتبہ          | عکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن ہ                         | <b>&gt;</b> 0          |

|            | <ul> <li>مدینه منوره سے کبار صحابہ دوسرے شہروں میں منتقل</li> </ul>               | 604 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | <ul> <li>جابلی عصبیت</li> </ul>                                                   | 606 |
|            | ♦ فتوحات کا رک جانا                                                               | 607 |
|            | <ul> <li>ورع کا غلطمفہوم</li> </ul>                                               | 608 |
|            | <ul> <li>جاہ ومنصب کے خواہش مندلوگوں کی تو قعات</li> </ul>                        | 609 |
|            | <ul> <li>حاسدوں کی سازشیں</li> </ul>                                              | 609 |
|            | 🐟 سیدنا عثمان دلانیٔ پرالزام تراشیوں کو پھیلانے کی گھنا ونی سازش                  | 611 |
|            | <ul> <li>اوگوں کو برا دیجنتہ کرنے کے لیے مختلف دسائل و ذرائع کا استعال</li> </ul> | 613 |
| 7 W        | فتندانگيزي ميں سبائيوں كا كردار                                                   | 615 |
|            | <ul> <li>سبائيت حقیقت یا افسانه؟</li> </ul>                                       | 615 |
|            | <ul> <li>شیعه کی کتابول میں ابن سبا کا تذکرہ</li> </ul>                           | 620 |
|            | <ul> <li>فتنے کی تحریک میں عبداللہ بن سبا کا کردار</li> </ul>                     | 622 |
| <b>3</b> * | <b>باب</b> :7<br>سی <b>ر</b> نا عثمان رخانیمهٔ کی شهادت                           |     |
| <u>فت</u>  | خ کی چنگاریاں                                                                     | 630 |
|            | کم ظرف کینه پروروں کی سرگرمیاں                                                    | 632 |
| ~<br>M⁴    | شر پہندوں کا سرغنہ عبداللہ بن سبایہودی کے خفیہ کرتوت                              | 633 |
| <br>       | فتنه پرورلوگوں نے سعید بن عاص ڈھاٹھ کی مجلس میں فساد ہر پا کردیا                  | 636 |
| y<br>N     | را توں کے بھوت گ سیدنا معاویہ رہائشٹا کے دربار میں                                | 538 |
|            | ه دوباره نفیحت                                                                    | 643 |

| 28  | ا مین                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 648 | <ul> <li>کوفہ کے شریروں کے بارے میں امیر المونین کے نام</li> </ul>               |
| 649 | (۲٪ شرپیندوں کی کوفیہ واپسی اور جزیرہ کی طرف جلاوطنی                             |
| 651 | ♦ فتنه گرول كا اثبج عبدالقيس پرافترا                                             |
| 652 | <ul> <li>♦ ابن سبا کاتحریک کے ایجنڈے کی حتمی شکل</li> </ul>                      |
| 653 | <ul> <li>فتنہ گروں کے کارستانیوں کے وقت اہلِ کوفہ کے حالات</li> </ul>            |
| 653 | <ul> <li>• قعقاع بن عمر و رہائش نے پہلی سازش کچل دی</li> </ul>                   |
| 654 | <ul> <li>پزید بن قیس کا جزیرہ میں مقیم شرپہندوں سے رابطہ</li> </ul>              |
| 655 | <ul> <li>♦ فتنه گروں کے سرغنہ کوفتل کرنے کی تجویز</li> </ul>                     |
| 656 | <ul> <li>فتنه گرول اور سعید بن عاص دلافیهٔ کا آمنا سامنا</li> </ul>              |
| 658 | <ul> <li>فسادیوں کو ابومویٰ اشعری ٹائٹؤ کی طرف سے اطاعت امیر کی تھیجت</li> </ul> |
| 659 | <ul> <li>کوفہ کے خارجیوں کے نام سیدنا عثمان دلائٹیا کا خط</li> </ul>             |
| 660 | 🔹 فتنوں کے سد باب کے لیے سیدنا عثان رہائٹۂ کی پاکیسی                             |
| 660 | 🔹 مختلف علاقوں میں تحقیقاتی ٹیموں کی روانگی                                      |
| 663 | <ul> <li>عوام الناس کے نام کھلا خط</li> </ul>                                    |
| 664 | 🔹 مختلف شہروں کے گورنروں سے مشورے                                                |
| 667 | ♦ سیدنا معاویه را اللی کی دو تجاویز اور سیدنا عثان را للی کا قبول کرنے           |
| 668 | 🏶 شرپیندول کی مدینه آمه                                                          |
| 670 | <ul> <li>سيدنا عثمان رافظة كاسبائيوں پراتمام ججت</li> </ul>                      |
| 676 | <ul> <li>سیدناعثمان رہائیئے نے سبائیوں کے بعض مطالبات تسلیم کر لیے</li> </ul>    |
| 677 | • فتنوں سے نبٹنے کے عثانی ضابطے                                                  |

| 677 | 😞 شخفیق و تفقیش                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 677 | عدل وانصاف كاالتزام                                                  |
| 677 | حلم وبرد باری اور ہوش مندی کا ثبوت                                   |
| 678 | ا تفاق واتحاد کی کوشش اورانتشار سے اجتناب                            |
| 678 | کشرت کلام سے پر ہیز                                                  |
| 678 | 💎 علمائے ربانی سے مشورہ                                              |
| 679 | فتنوں کے انسداد کے لیے رسول اکرم مُلَاثِیمٌ کی احادیث سے رہنمائی     |
| 680 | فتنه پرورول کا مدینه منوره پر قبضه                                   |
| 693 | شرپندوں سے مذاکرات کے لیے سیدناعلی ٹاٹیؤ کی روانگی                   |
| 684 | اہلِ مصرکے وفد کوقل کرنے کا جعلی تھم نامہ                            |
| 690 | 🔑 سیدنا عثمان دفائفۂ کا محاصرہ اور فتنہ پر وروں کے سرغنے کے پیچھیے   |
| 691 | سیدنا عثان ڈاٹٹڑاورمحاصرہ کرنے والوں کے مابین نداکرات                |
| 692 | 🔻 سیدنا ابن عمر ٹاٹٹنا کی طرف سے خلافت سے دستبر دار نہ ہونے کا مشورہ |
| 694 | 🐇 محاصرین کی طرف ہے قتل کی دھمکی                                     |
| 695 | · صعصعہ کے غلط استدلال کا مدل رد                                     |
| 697 | « سیدنا عثان دانشو کی طرف سے فرامین نبویہ کی روشنی میں اپنے          |
| 700 | ﴾ سیدنا عثان والثون نے صحابہ کرام ٹھائٹو کی طرف سے دفاع کی           |
| 700 | « سب <b>د</b> نا علی والفینهٔ کا مشوره                               |
| 701 | <ul> <li>سیدنا زبیر بن عوام دایشهٔ کی پیش کش</li> </ul>              |
| 702 | « سیدنا مغیره بن شعبه والفیّهٔ کا مشوره »                            |
| 703 | « سیدنا عبدالله بن زبیر الاثنیا کی رائے                              |

764

| 32  |                                                                           | ا باد<br>ا |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 767 | () شہادت عثان کے بارے میں دیگر صحابہ کے تأ ثرات                           |            |
| 767 | <ul> <li>◄ سيدنا انس بن ما لک دولفشؤ</li> </ul>                           |            |
| 767 | <ul> <li>سیدنا حذیفہ بن بمان چھٹا</li> </ul>                              |            |
| 768 | ♦ سيده امسليم طفياً                                                       |            |
| 768 | <ul> <li>سيدنا ابو هرريه دفاشيئ</li> </ul>                                |            |
| 769 | → سيدنا ابوبكره والنفية                                                   |            |
| 769 | <ul> <li>◄ سيدنا ابوموكي اشعرى دانشي:</li> </ul>                          |            |
| 769 | <ul> <li>◄ سيدنا سمره بن جندب خاطفة</li> </ul>                            |            |
| 769 | <ul> <li>سيدنا عبدالله بن عمروين العاص ثلاثينا</li> </ul>                 |            |
| 769 | <ul> <li>◄ سيدنا عبدالله بن سلام والثين</li> </ul>                        |            |
| 770 | <ul> <li>◄ سيدناحسن بن على طافقيًا</li> </ul>                             |            |
| 770 | <ul> <li>◄ سيدنا سلمه بن اكوع دانشه</li> </ul>                            |            |
| 771 | <ul> <li>◄ سيدنا عبدالله بن عمر (الثنية)</li> </ul>                       |            |
| 771 | <ul> <li>شہادت عثمان کے نتیج میں پیدا ہونے والے فتنے</li> </ul>           | •          |
| 772 | د وسروں پرظلم وزیادتی دنیا و آخرت کی بربادی کا باعث ہے                    |            |
| 774 | <ul> <li>تہادت عثمان پر عام مسلمانوں کے تاثرات اور حزنیہ اشعار</li> </ul> |            |
| 779 | ت خلاصہ                                                                   |            |
| 795 | ♦ افتآمیه                                                                 |            |
| 626 |                                                                           |            |
| 629 |                                                                           |            |



# عرض ناشر

آج کل سائنس کے انکشافات اور ٹیکنالوجی کے کمالات کے نتیجے میں جو قیامت خیز بم، ہلا کت بارطیار ہےاور آتش فشاں جنگی بیڑ ہے وجود میں آگئے ہیں ، انھیں دیکھ کر ساری دنیا ہیہت زدہ ہوگئی ہے اور زندگی برموت کا ہراس طاری ہے۔سیدنا عثمان ذوالنورین ہاٹٹیا کو بھی ٹھیک الی ہی صورت حال پیش آئی۔ انھیں اس دور کی سب سے بڑی طاقت قیصر روم نے چیلنج و یا مگر ان بر ذرہ بھر بھی خوف طاری نہیں ہوا۔رومیوں کے پاس بہت بڑی تربیت یا فتہ فوج تھی۔جدید ترین تیرتھ جواینے ہدف پر پہنچ کرآگ لگا دیتے تھے۔سب سے بڑھ کریہ کہان کے پاس جدیدترین جنگی بیڑے تھے۔رومی فوجیس جنگی بیڑوں پرسوار ہوکرسمندر کی موجوں کو چیرتی ہوئی دم بدم چلی آتی تھیں \_مسلمانوں پر حملے کرتی تھیں اور صحیح سالم واپس چلی جاتی تھیں \_ اس صورتحال کے مقابلے کے لیے سیرنا معاویہ ڈلٹٹڑ حضرت عمر ڈلٹٹڑ کے دور خلافت میں ان ہے درخواست کرتے تھے کہ ہمیں جنگی بیڑے بنانے کی اجازت دی جائے۔سیدناعمر ڈاٹٹؤ نے بوجوہ بیا جازت نہیں دی۔لیکن جب رومیوں کی جارحیت بڑھ گئی اور ان کی اشتعال انگیزی حضرت عثمان ڈائٹؤ کے سامنے آئی تو ان کی رگوں میں غیرت وحمیت کی بجلیاں کوندنے لگیں۔ مجاہدین اسلام جدید جنگی ہتھیاروں سے نابلد تھے۔انھوں نے بھی بحری جنگ بھی نہیں کی تھی۔حضرت عثمان رہائٹؤ نے قادر مطلق پر بھروسہ کیا۔ در پیش صورت ِ حال کا ایک مدبر جرنیل کی طرح جا ئزہ لیا اور سیدنا معاویہ ٹائٹڈاور حضرت عمرو بن العاص سے مشاورت کے بعد حکم دیا کہ مجاہدین اسلام کے لیے بھی بحری جنگ کی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ جنگی بیڑے بنائے جا کیں اور سمندریار کر کے دشمن کے دانت کھٹے کردیے جا میں، مجاہدین نے امیر المونین کی حکم کی اطاعت کی۔ بحری جنگ کے حربے سیکھے اور رومیوں پر جھیٹ کران کی قوت و ہیبت کے سفینے ڈبودیے۔

حضرت عثمان را النون فی فی فضائل و مکارم کامجسمہ تھے۔ اگر آج امت مسلمہ حضرت عثان را النون کی سیرت کے صرف اس جراء تندانہ پہلو سے ہمت ، جراءت اور استقامت کا سبق سیکھ لے کہ وہ کس طرح سربکف ہوکر اپنے عہد کی سب سے بڑی طاقت سے مکرا گئے تو آج مسلمانوں کے سارے درداور در ماندگیاں آسانی سے دور ہو کتی ہیں۔

جب سے تاریخ کی صبح طلوع ہوئی ہے، سرمایہ ومحنت کی جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کانہایت منصفانہ حل صرف اسلام نے پیش کیا ہے۔سیدنا عثان کا عبد خلافت سرمائے کی بہتات اور اس کی عاولا نہ تقسیم کا آئینہ دار تھا۔ آپ کو ایک طرف بیرونی محاذیر رومیوں سے واسطہ بڑا تو دوسری طرف اندرونی محاذیر دولت کے فتنے سے سابقہ پیش آیا۔ آپ کے دور میں مجاہدین کی فتوحات کا تانتا ہندھ گیا۔ یوں دیارعرب کےصحراؤں، ایران کے لالہ زاروں اور روم کے جزیروں سے نمس خراج اور جزیے کی صورت میں دولت کے انبار لگا تار مدینه منورہ بہنچتے رہے۔سیدنا عثان اس دولت کومسلمانوں میں نہایت عادلانہ طور پرتقسیم فریاتے رہے۔ اس طرح عام لوگ بھی بہت امیر ہو گئے۔ دولت کی فروانی رنگ لائی۔ بے تحاشا دولت مند خاندانوں کے اکثر نوجوان فرزندعیش کے متوالے ہوگئے۔ وہ غلیلیں بنانے لگے۔ کنکوے اڑانے لگے اور نبیذ کی شراب پینے لگے۔سیدنا عثان ٹائٹوئیہ بے راہروی برداشت نہ کر سکے۔ انھوں نے کسی کا لحاظ نہ کیا۔اینے کمانڈروں کو تھکم دیا کہ شراب چینے والوں کوشریعت کے مطابق کوڑے مارے جائیں۔اس طرح جونہی امیر زادے نوجوانوں کی پٹائی ہوئی تو وہ اوران کے سارے خاندان حضرت عثان خاتی ہے ناراض ہو گئے ۔ گر حضرت عثان خاتیہ تو صرف احکام اللی کے پابند تھے وہ کسی کی خوثی یا ناراضی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ داخلی محاذیر بے چینی کی پیہ پہلی لہر تھی جو حضرت عثمان ڈاٹٹؤ کے خلاف سیمیلی۔ دوسری طرف شکست خوردہ ایرانی اور رومی

مسلمانوں کے خلاف گھات لگائے بیٹھے تھے، انھوں نے عبداللہ بن سباجیسے منافق اور بدباطن شخص کے جینڈے تلے حضرت عثان دہانی کا سازشیں اور شرارتیں شروع کر دیں ، ان لوگوں نے کوفہ میں اینے اور بنائے اور خفیہ طور پر مختلف علاقوں میں سیدنا عثان کے خلاف ا قربا نوازی اور سرکاری خزانہ ہڑپ کرنے کا حجموثا پروپیگنڈہ کرنے گئے۔ داخلی اور خارجی محاذ کی سیسرکش اہریں رفتہ رفتہ بے قابو ہوکراس قدر تموج میں آگئیں کہ اپنے عہد کا سب سے بڑا مسلمان عثمان بن عفان جبیبا خلیفهٔ عادل اینے ہی گھر میں انتہائی سفاکی ہے شہید کر دیا گیا۔ بدا تنابراالمیدتھا کہ سلمان آج تک اس کے اذبیت ناک مؤثرات سے نجات نہیں یا سکے۔ سیرنا عثان کا عبد خلافت بے شار اسباق کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں عبد عثانی کے تمام واقعات متندحوالوں سے بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ہر پہلو کا نہایت احتیاط سے جائزہ لیا گیا ہے۔ یوں اس کتاب میں امت مسلمہ کے ہر طبقے کے لیے رہنمائی کے سبق موجود ہیں۔ جب تک سورج طلوع وغروب کے مناظر دکھائے گا، سیرت عثانی ٹٹاٹٹؤ کے اوراق دیکتے رہیں گ اورمسلمانوں کو بیسبق دیتے رہیں گے کہ خلیفہ مظلوم نے دیار رسول طَالِیْمُ کی حرمت بوری طرح ملحوظ رکھی ۔حریفوں کےخون کی ایک بوند بھی نہیں بہائی۔انھوں نے باغیوں کی چیکتی ہوئی تلواروں کی حیماوٰں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اس طرح حیان دے دی کہ خود ان کے قاتل بھی شر ما گئے۔

قرآن کریم کی اشاعت، جہاد کے معرکے، بحری بیڑوں کی تیاری، جنگی چالیں، سیاست کی گھیاں، دولت کی منصفانہ تقسیم، سچائی، سخاوت ، شفقت، امن عامه کا اہتمام، عدل و انساف کی فر مانروائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شان کے علاوہ اور دیگر بے شارسبق بیں جواس کتاب کی ہرسطر کے بیچ وخم میں اس طرح جھلملا رہے ہیں جس طرح گھٹاؤں میں بجل چہکتی ہے۔ دکام اور عوام سمیت سے کتاب سجی کو پڑھنی چاہیے۔ اس کے مطالع سے سبق آموزی اور عبرت پذیری کے وہ سارے رائے روش ہوجا کمیں گے جن کی آج امتِ مسلمہ کو



اشد ضرورت ہے۔

اس کتاب کی ایک منفردخصوصیت ہے ہے کہ اس میں عہدعثانی کی نہایت اہم معلومات اُجاگر کرنے والے 19 ناور نقشے شامل ہیں۔ یہ نقشے رفیق ادارہ جناب انوراعوان کی ہنر مندی کا متبجہ ہیں۔ دارالسلام کے مخلص خادم جناب احمد کا مران نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔ پروف حافظ محمد نعمان فاروتی، حافظ محمد فاروق، حافظ سیف اللہ، مولانا ساجد الرحمٰن اور جناب حافظ محمد ندیم نے پڑھے ہیں، کمپوزنگ اور ڈیزائنگ میں جناب ابومصعب مجمد عامر رضوان نے اور تزئین جناب زاہد سلیم چوہدری نے کی ہے۔ مدیر دارالسلام جناب حافظ عبدالعظیم اسد کی شاند روز گرانی کے نتیج میں اب یہ کتاب منظر عام پر آرہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوہوں کہ یہ کتاب مسلمانوں میں سیدنا عثان ڈھائے جسی صفات ِ جلیلہ پیدا کرنے کا باعث ہے۔

خادم کتاب وسنت عبدالما لک مجامد منیجنگ ڈائر کیشر دارالسلام الریاض، لا ہور

اكتوبر2010

www.KitaboSunnat.co





الإ الله هذ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِور مَسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ فَي لِلهُ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا فَصَلَّ لَهُ وَحْدَهُ لَا فَلا هَا فَلَا هَا مُضَلَّ لَهُ وَحْدَهُ لَا فَلا هَا فَلا هَا فَكَ هَا مِنْ فَلَا أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَدِيلَ فَكَ هَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَدِيلَ فَكَ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ اللهُو

اَيْنَ اَمَنُوا الْتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقْته وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ۞ ﴿

اَ يَهُ الْمُنْوَا اللّهَ حَلَى اللّهَ عَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يَّ بَيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا لَ يُّصْلِحُ لَكُهُ أَعْمَالُكُهُ وَيُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا لَ يُُصْلِحُ لَكُهُ أَعْمَالُكُهُ وَيَعْدَ لَكُونُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمً ۖ فَهُمَا لَكُهُ

زیرنظر کتاب میں سیدنا عثان را النظامی کی سیرت اور آپ کی خلافت کے عہد سعید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب خلفائے راشدین کی سیرت کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کے سلسلے ہی کی ایک کڑی ہے جن میں ان کے عہد کے حالات و واقعات بڑی تحقیق ہے پیش کیے گئے ہیں۔اس سیریز کا مقصد خلفائے راشدین کے عہد سے اسباق اور عبرتوں کا سامان فراہم کرنا اور معاشروں کی سرگرمیوں، سلطنوں کی تشکیل، قوموں کی ترقی، قائدین کی تربیت کرنا اور دینِ اسلام کے مبلغین کی تعلیم وتربیت کے طریقوں اور قوانینِ الہی کا احاط کرنا ہے۔ اور دینِ اسلام کے مبلغین کی تعلیم وتربیت کے طریقوں اور قوانینِ الہی کا احاط کرنا ہے۔ اور دینِ اسلام کے مبلغین کی تعلیم وتربیت کے طریقوں اور قوانینِ الہی کا احاط کرنا ہے۔ اور دینِ اسلام کے مبلغین کی تعلیم وتربیت کی قیادت کرتی رہی ہے، اس طرح دوبارہ قیادت

کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم مُٹائیِّ اور خلفائے راشدین کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم مُٹائیِّ اور خلفائے راشدین کے بارے کنقش قدم پر چلے۔ نبی اکرم مُٹائیٹ نے امت پر گزرنے والے تاریخی حوادث کے بارے میں چودہ سو برس پہلے ہی خبردار کردیا تھاجن سے بعد میں امت کوواسطہ پڑنا ناگز برتھا۔ آب مُٹائیٹ نے فرمایا:

«تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَّا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مَلْكًا اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مَلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرُفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَا جِ النَّبُوَّةِ»

" جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گاتم میں نبوت رہے گی، جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا تھا ہے گا اٹھالے گا، پھر نبوی منبج پر خلافت استوار ہوگی اور اس وقت تک رہے گ جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھالے گا، پھر ایس مکومت آئے گی جس میں ظلم وزیادتی کا دور دورہ ہوگا۔ وہ حکومت اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھالے گا، پھر خلافت علی منہاج اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھالے گا، پھر خلافت علی منہاج النہ وہ قائم ہوگی۔' آ

عہدِ خلافتِ راشدہ اور منہاج النوہ کی عملداری میں امت جن مقاصد اور اہداف کے حصول کی کوشش کرتی رہی، ان کی پہوان نہایت ضروری ہے کیونکہ رسول اکرم سُلُیْمُ کا فرمان ہے ﴿ عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِيدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ﴾ فرمان ہے ﴿ عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِيدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ﴾

''میری سنت کو لازم کپڑو اور (میرے بعد) میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مشعل راہ بناؤ'<sup>33</sup>

🔾 مسند أحمد: 273/4، ومسند البزار، حديث: 1588 ورجاله ثقات. 🤄 سنن أبي داود، حديث: 4607، وجامع الترمذي، حديث: 2676.

خلفائے راشدین کے عہد کی تاریخ نہایت سبق آموز اور عبرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ سی عبرتیں اور مواعظ تاریخ، حدیث، فقہ، ادب، تفسیر اور اس کے علاوہ مراجع ومصادر کی مختلف کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان عبرتوں کو جمع کرکے مرتب کریں اور ان کی تصدیق و تجزیہ کرکے ان سے رہنمائی حاصل کریں۔

تاریخ خلافت راشدہ کا سلیقے سے جائزہ لیا جائے تو یہ روحوں کو غذا ہم پہنچاتی ہے۔
انسانی نفوں کو مہذب بناتی ہے، دلوں کو روشن کرتی ہے اور اعلیٰ ذہن سازی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اس سے حوصلے بلند ہوتے ہیں، عبرت وموعظت حاصل ہوتی ہے، نظریات میں پچنگی آتی ہے اور خلافت کے امور اور حالات وحوادث واضح ہوتے ہیں، نیز خلفائ راشدین کی صفات، رعایا کا اخلاق، نظام حکومت، اس کی ترتی کے محرکات اور (بعد میں ہونے والے) زوال کے اسباب منظر عام پر آتے ہیں۔ اس کے مطالعے سے مستفید ہوکر ہم ایس مسلمان نسل تیار کر سکتے ہیں جو نبوی منج اور خلافت ِ راشدہ کی فراست کی روشی میں پروان چڑھے گی، نیز ہم اس دور کے لوگوں کی زندگی سے بھی آگاہ ہوسکیں کی روشن میں پروان چڑھے گی، نیز ہم اس دور کے لوگوں کی زندگی سے بھی آگاہ ہوسکیں گے جن کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

وَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْتَبَعُوْهُمْ بِالْحَسَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنَّ لَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْانْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدَ الْحِلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

''اور مہاجرین اور انصار میں سے (قبول اسلام میں) سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جضول نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔'' ق

(أ) التوبة 9:100.

#### نيز فرمايا:

﴿مُحَمَّدًا ۚ رَّسُولُ اللهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَكَ آشِكَآءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا﴾

'' محمد (سَّالِیَّمِ) الله کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کا فروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں، آپ آنھیں رکوع ویجود کرتے دیکھیں گے۔'<sup>ملا</sup> اور ان کے بارے میں رسول الله سَّالِیْمُ کا فرمان ہے:

«خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ....»

ان کے بارے میں سیرنا عبد اللہ بن مسعود را الله بین در اللہ بین اسیون عبد الله بین مسعود را الله فرماتے ہیں: ''اگر کوئی شخص کسی کو اپنے لیے نمونہ بنائے، اس لیے کہ زندہ آ دمی کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ الله کی قتم! محمد سال الله کی سیمی وقت فتنے میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ الله کی قتم! محمد سال الله اور بے تکاف سے کے افضل ترین لوگ سے سب سے زیادہ پا کباز، نیک دل، راسخ العلم اور بے تکاف سے اس عظیم قوم کو الله تعالی نے اپنے نبی سال الله کی صحبت کے لیے پیند فرمایا اور انھیں اقامت دین کا فریضہ تفویض فرمایا۔ ان کی فضیلت اور عظمت شان کو پہچاہیے، ان کے نقش قدم پر حیلیے اور ان کے اخلاق اور دین پرگامزن ہو جائے کیونکہ وہ صراط مستقیم پرکار بند سے۔' ان کی حصابہ کرام شائی اور این بر گامزن ہو جائے کیونکہ وہ صراط مستقیم پرکار بند سے۔' اس کو با سوان کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر تھا۔ اُنھی نے امت کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور رسول اکرم سائی گئے کے اقوال وافعال کو آ گے نقل کیا۔ ان کی تاریخ وہ خزانہ ہے جس نے امت کو فرقاف اقوام وملل سے باہمی امت کے فکر وثقافت ، علم وجہاد، فتو حات اسلامی کی تحریک اور مختلف اقوام وملل سے باہمی امت کے فکر وثقافت ، علم وجہاد، فتو حات اسلامی کی تحریک اور مختلف اقوام وملل سے باہمی امت کے فکر وثقافت ، علم وجہاد، فتو حات اسلامی کی تحریک اور مختلف اقوام وملل سے باہمی امت کے فکر وثقافت ، علم وجہاد، فتو حات اسلامی کی تحریک ادر مختلف اقوام وملل سے باہمی امت کے فکر وثقافت ، علم وجہاد، فتو حات اسلامی کی تحریک اور مختلف اقوام وملل سے باہمی امت کو فکر است کے فکر وثقافت ، علم وجہاد، فتو حات اسلامی کی تحریک اور مختلف اقوام وملل سے باہمی است کے فکر وثقافت ، علم وجہاد میں مقاب حدیث ، 253 کے اور استفلہ بندی ، 2514 کے دور کی دور استفلہ بندی ، 2514 کے دور کی دور استفلہ بندی ، 2514 کے دور کی دور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



روابط كاسر ماية محفوظ كياب

تاریخ کے اس عظیم دور میں آپ کو ایسے رفیع الثان لوگ نظر آئیں گے جن کے طرزِ عمل سے زندگی کوچیح ڈگر پر چلانے بیں مددملتی ہے۔ اس بابرکت تاریخ کے مطالعہ سے آپ کو اس کے حقیق پیغام اورلوگوں کی زندگی بیں اس کے کردار کا بھی علم ہوگا۔

تاریخ اسلام مختلف عقائدونظریات کے حامل اسلام دشمنوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا نشانہ بنی رہی ہے۔ دشمنان دین ہمیشہ اس میں رخنہ اندازی کی کوشش کرنے کے علاوہ اس روشن تاریخ کو داغدار کرنے میں مصروف رہے ہیں تاکہ نئی نسلوں کو دین اسلام ، اس کے عقائد ، شریعت ، روایات اور علمی ورثے سے دور رکھا جائے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ اسلامی معاشرے میں اختلاف واختثار کا زہر پھیلانے کی مسلسل کوشش کرتے کے لیے وہ اسلامی معاشرے میں اختلاف واختثار کا زہر پھیلانے کی مسلسل کوشش کرتے کے لیے آرہے ہیں۔

مستشرقین اور اس سے قبل رافضیوں نے صحابہ کرام بھائیہ کی تنقیص کے لیے ہر باطل روایت کو پھیلانے کی بھر پورکوشش کی۔ ان کا مقصد اسلام کی نہایت شاندار تاریخ کو داغدار کرنا تھا۔ انھوں نے من مانے طور پر صحابہ کرام بھائیہ کی تاریخ سے یہ تصور اور تصویر پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ صرف اقتدار کی طلب اور سیادت وحکومت کے حصول کی کھکش تھی۔ اس لیے ہر جھوٹے رافضی، کینہ پر ور مستشرق، جابل سیکولر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہر مکار کی سازش سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی لازوال تاریخ کی نوری قوت سے دفاع کرنا چاہیے۔ آج جھوٹے ''دانشوروں'' اور دین سے منحرف کا پوری قوت سے دفاع کرنا چاہیے۔ آج جھوٹے ''دانشوروں'' اور دین سے منحرف کوگوں کے نظریات کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ مبارک کام بھر پور علمی کوگوں، فیصلہ کن دلائل اور نا قابل تر دید براین پر مبنی ہونا جا ہے۔

نئ نسل کے لیے اسلامی تاریخ کو اہل سنت کے منبج کے مطابق ڈھالنے کی اشد ضرورت ہے۔ محققین اور مؤرخین نے اس کے لیے با قاعدہ کاوشیں شروع کردی ہیں۔ بیکوئی بے فائدہ یا معمولی کام نہیں ہے کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے (ان کے ذریعے سے) اپنے دین اور امت کی حفاظت کا بندوبست کردیا ہے۔ اور صحابۂ کرام حقائقۂ کی تاریخ کو محفوظ کرنے ہیں کے لیے ایسے رجالِ کارعطا کردیے ہیں جواس دور کے واقعات کی چھان بین کرتے ہیں اور حجوث کا پلندہ جمع کرنے والوں اور من گھڑت روایات تخلیق کرنے والوں کا پردہ حیاک کرتے ہیں۔

یہ ساری کاوشیں محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں اور ان کا سہرا اہل سنت کے محدثین اور فقہائے کرام کے سر بندھتا ہے جن کی کتابیں صحیح روایات اور ایسے اشارات سے بھری پڑی ہیں جو جھوٹ کا پلندہ جمع کرنے والوں کی قلعی کھول دیتے ہیں اور حقائق کو بے نقاب کرکے ان کی دروغ گوئیوں کونمایاں کرتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

اس کتاب میں اہل سنت کے منبج کی پیردی کی گئی ہے اور اس کے لیے قدیم اور جدید مراجع ومصاور سے استفادہ کیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد زریں کی تحقیق کے لیے صرف تاریخ طبری ، ابن اشیر، فہبی اور تاریخ کی دوسری مشہور کتابوں ہی پر اکتفانہیں کیا گیا بلکہ کتب تفییر ، حدیث ، شروحات ، فرق و فداہب، تراجم رجال ، جرح و تعدیل اور فقہ کی کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جن میں اچھا خاصا تاریخی موادموجود ہے۔ اگر صرف معروف و متداول مشہور تاریخی کتب ہی پر انحصار کیا جاتا تو اس تک رسائی ناممکن تھی ، چنانچہ معروف و متداول مشہور تاریخی کتب ہی پر انحصار کیا جاتا تو اس تک رسائی ناممکن تھی ، چنانچہ اس کتاب میں خلیفہ راشد سیدنا عثان بن عفان ڈائٹو کی سیرت اور حالات و واقعات کا ذکراس حدیث سے شروع کیا گیا ہے جس میں رسول اکرم خلافی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: ﴿ وَالَّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ وَال

① المنهج الإسلامي لكتابة التاريخ للدكتور محمد محزون ٬ ص: 4. ② فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل:604/1 إسناده صحيح.

## بہت بڑی مقدار میں اپنا مال پیش کیا تو آپ نے فرمایا:

«مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ»

'' آج کے بعد عثان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔'' آپ نے یہ جُملہ دو مرتبدار شاد فرمایا۔ <sup>1</sup>

اسی طرح رسول اکرم مَنگَفِیْم نے اضیں چہنچنے والی آزمائش اور مصیبت پر جنت کی بشارت دی۔ ''

رسول الله طَالِيَّةِ فَ لُوگول كوترغيب دى كه وه فتنول كے دور ميں سيدنا عثمان رُالِيَّ اور ان كے رفقاء كا ساتھ ديں۔ اس بارے ميں سيدنا ابو ہريره رُولُتُو سے روايت ہے كه ميں نے رسول الله طَالِيَّا كوفر ماتے ہوئے سنا:

"إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِي فِتْنَةً وَّاخْتِلَافًا أَوِ اخْتِلَافًا وَّ فِتْنَةً، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِّنَ النَّاسِ: فَمَنْ لَّنَا؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ»

'''تمسیس میرے بعد کئی طرح کے فتنوں اور اختلاف سے واسطہ پڑے گا۔'' یا فرمایا:''اختلاف اور فتنوں سے واسطہ پڑے گا۔'' لوگوں میں سے کسی نے پوچھا: ''اللّٰہ کے رسول! ہم کس کا ساتھ دیں؟'' آپ نے فرمایا:'' تم امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا۔'' آپ کا اشارہ سیدنا عثان ڈولٹو کی طرف تھا۔'' آپ کا اشارہ سیدنا عثان ڈولٹو کی طرف تھا۔'' آپ کا اشارہ سیدنا عثان ڈولٹو کی طرف تھا۔'' آپ کا اشارہ سیدنا عثان ڈولٹو کے دور میں صحابہ کرام ڈولٹو کے نزدیک مراتب کی تقسیم اس طرح تھی کہ سب سے افضل ابو بکر ڈولٹو ہیں، پھر سیدنا عمر ڈولٹو اور پھر سیدنا عثان ڈولٹو ہیں۔سیدنا ابن عمر ڈولٹو کیا سے مروی ہے:

 جامع الترمذي، حديث: 3701. (2) صحيح البخاري، حديث: 3695. (3) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل:550/1، إسناده صحيح. 22 M

«كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُمْرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيْنَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ»

'' ہم نبی مَالِیْمُ کے زمانے میں سیدنا ابوبکر رُولٹُوُ کے برابر کسی کونہیں سجھتے تھے۔ ان کے بعد سیدنا عمر رُولٹُوُ اور پھر سیدنا عثمان رُولٹُوُ کے برابر کسی کونہیں سجھتے تھے۔ ان کے بعد ہم نبی اکرم مُؤلٹُوُ کے صحابہ میں مقام ومرتبہ کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔'' <sup>©</sup>

آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شاعر نمیری کہتا ہے:

عَشِيَّةَ يَدْخُلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ عَلَى مُتَوَكِّلِ أَوْفَى وَ طَابَا خَلِيلُ مُحَمَّدٍ وَ وَإِيرُ صِدْقٍ وَرَابِعُ خَيْرِ مَنْ وَّطِئَ التُّرَابَا مُحَلِيلُ مُحَمَّدٍ وَ وَزِيرُ صِدْقٍ وَرَابِعُ خَيْرِ مَنْ وَّطِئَ التُّرَابَا (ظَلَمُ لُوگ) دن كے دوسرے جے میں بغیر اجازت كايك متوكل، وفا دار اور الجھے انسان پر داخل ہوئے جو محمد عَلَيْظِمْ كے بيارے دوست اور سي وزير اور زمين برين والوں ميں سب سے بہتر لوگوں كے چوتھ در ہے ميں تھے۔' (الوحمد قطانی آپ كی فضيلت بيان كرتے ہوئے كہتا ہے:

🗖 صحيح البخاري، حديث: 3698. كالبداية والنهاية: 206/7.

کے دب جانے کے بعد اسے غالب کیا اور تاریکیوں کو مٹاکر دیے ہوئے لوگوں کو نمایاں کردیا۔ وہ (خلافت کا) معاملہ شوری کے ذمے چھوڑ کر اِس جہانِ فانی سے کوچ کر گئے، پھر اداکینِ شوری نے سیدنا عثمان ڈائٹرڈ پر اتفاق کرلیا۔'' پھر بعد میں یہ کہا: وَالْوَیْلُ لِلرَّحْبِ الَّذِینَ سَعَوْا إِلٰی عُنْمَانَ فَاجْتَمَعُوا عَلَی الْعِصْیَانِ دُالْوَیْلُ لِلرَّحْبِ الَّذِینَ سَعَوْا إِلٰی عُنْمَانَ فَاجْتَمَعُوا عَلَی الْعِصْیَانِ دُالْوَیْلُ لِلرَّحْبِ الَّذِینَ سَعَوْا إِلٰی عُنْمَانَ فَاجْتَمَعُوا عَلَی الْعِصْیَانِ دُالْوَیْلُ لِمِحْد ہوئے۔'' ان سواروں کے لیے تباہی ہوجضوں نے سیدنا عثمان ڈالٹرڈ پرحملہ کیا اور ان کے خلاف بغاوت اور نافر مانی پرمتحد ہوئے۔'' ان

ذوالنورین عثان بن عفان والنو کی زندگی یقیناً امت مسلمه کی تاریخ کا نهایت روش باب ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات اور دورِ خلافت کے حالات کو اکٹھا اور مرتب ومنظم کرکے ان کی توثیق و تجزیه کیا گیا ہے تا کہ مختلف شعبه ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے امت محمدیه کے افراد، علمائے کرام، مبلغوں، خطیبوں، سیاستدانوں، دانشوروں، کمانڈروں، حکمرانوں، طلباء اور عوام الناس کو خلیفہ سوم کی سیرت باسانی دستیاب ہوسکے۔ تا کہ وہ اپنی زندگی میں اس سے استفادہ کریں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی میں ان واقعات اور حالات کو خمونہ بنا کیں۔ اس کے نتیج میں اللہ تعالی انھیں دونوں جہانوں میں کامیاب کر کے کو خمونہ بنا کیں۔ اس کے نتیج میں اللہ تعالی آتھیں دونوں جہانوں میں کامیاب کر کے خرت سے نوازے گا۔

 زبردست اقتصادی تعاون کا تذکرہ بھی کیا گیاہے۔ سیدنا عثان ڈٹٹٹ کے فضائل میں وارد احادیث، جن میں ان کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کے فضائل بھی ہیں، جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔فتنہ قتل عثان ڈٹٹٹ کے متعلق رسول اللہ مُٹٹٹٹ کی پیش گوئیوں کا تذکرہ بھی کردیا گیاہے۔ سیدنا صدیق وفاروق ڈٹٹٹٹ کے دور حکومت میں آپ جس مقام ومرتبے برفائز شے اسے بھی واضح کیا گیاہے۔

سیدنا عثان غی ڈاٹھ کے خلیفہ مقرر ہونے کی بوری داستان اور سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف ڈاٹھ کے مجلس شور کی کے چیئر مین ہونے کی حیثیت سے اس عظیم ذمہ داری سے عبدہ برآ ہونے کی سرگزشت شرح وسط سے بیان کی گئی ہے، نیزشور کی کے بارے میں رافضیوں کے باطل نظریات کا کافی شافی رو کیا گیا ہے اور نہایت مضبوط علمی اور منطقی دلائل کے ساتھ ان کا ابطال ثابت کیا ہے۔ سیدنا عثمان ڈاٹھ کے خلیفہ برق ہونے اور آپ کی خلافت پر مسلمانوں کے اجماع ہونے کے بارے میں اہل علم کے اقوال بھی درج کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اجماع ہونے کے بارے میں اہل علم کے اقوال بھی درج کیے گئے ہیں۔ سیدنا عثمان ڈاٹھ نے رعایا ، گورزوں اور کمانڈروں کو جو خطوط کیے ان سے آپ کے طرز حکومت ، کارناموں اور پالیسیوں کا استنباط کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ نے مملکت کے اقتدار اعلیٰ کی کیا تشریح و توضیح کی۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ کے انتخاب میں مملکت کے اقتدار اعلیٰ کی کیا تشریح و توضیح کی۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ کے انتخاب میں امت کے حق رائے دہی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ نظام شور کی ، عدل و مساوات اور آزادی کے قواعد وضوابط بیان کرنے کے علاوہ معاشرتی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن الممکر و کیا گئے ہے۔

زیر نظر کتاب میں سیدنا عثان رہائی کی چیدہ چیدہ قائدانہ صلاحیتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ آپ کی انیس (19) نمایاں خوبیوں کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں آپ کے اخلاق حمیدہ پر دلالت کرنے والے کارنا ہے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح اسلامی مملکت کے مالیاتی ادارے پر گفتگو کرتے ہوئے سیدنا عثان رہائی کی وہ مالیاتی پالیسی بھی بیان کی گئی ہے جوآپ نے برسر اقتدار آنے پر وضع کی۔ آپ کی خلافت کے عام مصارف، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گورزوں اور سپاہیوں کی تخواہیں، جج کے انظامی اخراجات، مسجد نبوی کی از سرنو تغییر اور توسیع حرم کے مصارف، پہلا اسلامی بحری بیڑا بنانے اور بندرگاہ کو شعیبہ سے جدہ منتقل کرنے ، کنویں کھدوا نے کے اخراجات، بیت المال سے پورے کیے جاتے تھے۔ موذنوں کی تخواہیں بھی بیت المال ہی سے ادا ہوتی تھیں۔ معاشی ترقی کے معاشرتی اور اقتصادی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اس سوال کا خاص طور پر جائزہ لیا گیا ہے۔ اس طرح سیدنا عثان ڈائٹؤ کے اپنے اعزہ وا قارب سے تعلقات اور صلہ رحمی کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سلطے میں انھیں بیت المال سے نواز نے کی بے بنیاد اور من گھڑت روایات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ نظام عدل اور سیدنا عثان ڈائٹؤ کے فقہی اجتہادات اور فقہی ما لک جائزہ بھی لیا گیا ہے۔

کتب تاریخ میں بکھر ہے ہوئے آپ کی فتوحات کے احوال کیجا کردیے گئے ہیں۔ یہ حالات مشرق، بلاد شام،مصر کے محاذ اور شالی افریقہ کے علاقوں میں لشکروں کی پیش قدمی کے لخاظ سے میان کیے گئے ہیں۔ پھر ان فتوحات کی تحریکوں سے فوائد، اور سبق آموز باتوں کا استنباط کیا گیا ہے جن میں سے چند یہ ہیں:

- 💥 میومنوں کو اللہ تعالیٰ کے دعدے پر پکا یقین ہونا جا ہیے۔
- 💥 جنگی ساز وسامان اورسیاس پالیسیاں حالات کے مطابق ہونی جاہئیں۔
  - 💥 مملکت کی سرحدول کی پوری حفاظت ہونی چاہیے۔
    - 💥 🛚 وشمن کے خلاف باہمی اتحاد ہونا چاہیے۔
- ﷺ جاسوی کا مؤثر اور متحکم نظام کامیاب مملکت کی بڑی مُستند پہچان ہے۔

اسی طرح چندا ہم کمانڈروں، مثلاً: احنف بن قیس، عبدالرحلٰ بن رہیعہ باہلی، سلمان

بن رہیعہ بابلی اور حبیب بن مسلمہ فہری کے حالات زندگی بھی درج کیے گئے ہیں۔

سیدنا عثان رُٹائٹ کا سب سے زیادہ عظیم الشان اور قابل فخر کارنامہ امت کو ایک مصحف پرجمع کرنے کا اہتمام ہے، بیرکارنامہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی کتابت جمن جن مراحل سے گزری ہے ان کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ جو چیز امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا باعث بنی اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جمہور صحابۂ کرام جی آئے ہے اس بارے میں مشورہ کرنے کی روداد بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ نے جن جن شہروں میں جتنے مصحف جھیجے ان کا حوالہ دیا گیا ہے، اسی طرح جن آیات میں اختلاف سے روکا گیا ان کا جومفہوم صحابۂ کرام ڈی آئے نے سمجھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔

مملکت اسلامیہ کے صوبوں میں امراء وعمّال کے تقرر کا کیا معیار تھا؟ سیدنا عثمان ڈٹائٹؤ کی اپنے گورنروں کے بارے میں کیا پالیسیاں تھیں اور ان کے حقوق و واجبات کیا تھے؟ آپ ان کی ٹگرانی کس طرح کرتے تھے؟ اور ان کے بارے میں معلومات کے کیا ذرائع تھے؟

سیدنا عثمان را النفی کے دور خلافت کے گورنروں کی خوبیاں اور کوتا ہیاں بھی بتائی گئی ہیں۔
سیدنا عثمان را نفی کے سیدنا ابو ذر، سیدنا عمار اور سیدنا ابن مسعود ری النفی کے ساتھ تعلقات کی صحیح نوعیت واضح کی گئی ہے۔ سیدنا عثمان را نفی کی شہادت کے اسباب کی تفصیل اور اس فتنے کے واقعات کی تحقیق کی اہمیت بھی اجا گر کی گئی ہے۔ ہر سبب کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے، مثلاً:

- 🥸 خوشحالی اور معاشرے پراس کے اثرات
  - 🕸 معاشرتی تبدیلیوں کا انداز
- 🧱 سیدنا عثمان ڈٹاٹیڈ کا سیدنا عمر فاروق ڈٹاٹیڈ کے بعد برسراقتدار آنا اور کبارصحابہ کا مدینه منورہ

ہے باہر چلے جانا

- 🦈 جا ہلی عصبیت کا دوبارہ جاگ اٹھنا
  - 🦈 فتو حات کا رک جانا
    - 🔅 خو د غرضی
- کینه پرورلوگول کی سازشیس اور مظلوم خلیفهٔ راشد کی کمزور بول کو اچھالنے کی منظم تدبیر محکم دبیر محکم دبیر محکم دبیر محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقدمه

🗱 لوگوں کو بھڑ کانے کے ہتھکنڈے

🕸 فتنے بھڑ کانے میں سبائیوں کا کردار

اور دیگراہم اسباب پر گفتگو کی گئی ہے۔

سیدنا عثمان ڈھٹو نے فتوں کی آگ بجھانے اور بگڑتے ہوئے حالات پر کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا، مثلاً بخقیقی اور تفتیشی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا، تمام علاقوں کی طرف ایک جامع خط تحریکیا گیا جو تمام مسلمانوں کے لیے اعلانِ عام کے قائم مقام تھا (جس کا مقصد رعایا کو امن وامان میں رکھنے اور اپنی شکایات مرکز تک پہنچانے کی ہوایات تھیں۔) آپ نے تمام صوبوں کے گورزوں سے مشورے کی، مرکز تک پہنچانے کی ہوایات تھیں۔) آپ نے تمام صوبوں کے گورزوں سے مشورے کی، سرکش اور باغیوں پر جمت قائم کی اور ان کے بعض مطالبات تسلیم کر لیے۔

سیدنا عثمان ڈٹاٹنڈ کی فقہ کی روشنی میں فتنوں کے دور میں طرز زندگی کے ضوابط بھی بیان کیے گئے ہیں، مثلاً:

- 🥸 دین پر نابت **قد**ی
- 🗱 عدل وانصاف کا اہتمام
- 🐃 حلم و برد باری اورسوچ بیجار کے بعد قدم اٹھانا
  - 🦈 اتفاق واتحاد کی فضا قائم کرنا
- اختلاف وانتشار پیدا کرنے والےعوامل سے اجتناب
  - 🥸 خاموشی اختیار کرنا اور کثرت کلام سے گریز کرنا
    - 🕸 علائے ربانی سے مشورہ
- فتول کے بارے میں وارداحادیث نبویہ سے رہنمائی حاصل کرنا

فتنہ پرور اور باغیوں کے مدینہ منورہ پر بالجبر قبضہ کرنے اور سیدنا عثمان وہائی کا محاصرہ کرنے اور سیدنا کرام وہائی کا خلیفہ راشد کا دفاع کرنے کی روداو بھی لکھی گئی ہے۔ سیدنا عثمان وہائی کی شہادت پر صحابۂ کرام وہائی کے تأثرات اور موقف، نیز فتنوں کے بارے

میں منقول اقوال کا تذکرہ بھی کیا گیاہے۔

یہ کتاب سیدنا عثمان ڈٹٹٹؤ کی عظمت پر دلیل قاطع ثابت ہوگی اور پڑھنے والے کو پورا یقین ہو جائے گا کہ سیدنا عثمان ٹٹٹٹؤا یمان، علم اور اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کی میعظمت آپ کے دینی فہم، دینی تعلیمات پرعمل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق اور رسول اکرم مُٹاٹیٹے کے اسوۂ حنہ کی پیروی کا نتیجے تھی۔

سیدنا عثمان ڈٹائٹۂ کا شار ان معزز شخصیات اور برگزیدہ ائمہ میں ہوتا ہے جن کی سیرت، اقوال اورافعال کولوگ نمونہ بناتے ہیں۔ آپ کی سیرت ایمان کے حصول ، سیح اسلامی تعلق کو جاننے اور دینِ اسلام کو سیجھنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔

اس لیے میں نے اپنے علم کے مطابق حتی الوسع کوشش کی ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کے دور خلافت کا کوئی سبق آموز پہلو تشنہ نہ رہ جائے۔ مجھے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے نہ اپنے آپ کولغزش سے مبراسمجھتا ہوں۔ یہ کام میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کی غرض سے کیا ہے۔ اس کی تحکیل کے لیے اس کی معاونت کامحتاج ہوں۔ اس سے التجا ہے کہ وہ اسے نفع بخش بنائے۔ اس کے اچھے انچھے نام ہیں اور وہی اپنے بندے کی یکار کوخوب سننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس کتاب کی تالیف سے 8 رئیج الثانی 1423ھ بروز بدھ بمطابق 18 جون2002ء کو فارغ ہوا۔

میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسائے حسنی اور صفات عگیا کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کوشش کو خالص اپنی ذات کے لیے قبول فر مائے ، اسے اپنے بندوں کے لیے نفع بخش بنائے ، مجھے ہر ہر حرف کے بدلے نیکیاں عطا فر مائے ، اسے میری نیکیوں کے میزان میں اضافے کا باعث بنائے اور اس حقیر کاوش میں دل و جان سے میری معاونت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فر مائے۔



جن بھائیوں تک یہ کتاب پہنچان ہے درخواست ہے کہ وہ اس فقیرالی اللہ کو جواللہ کی رحمت، بخشش اورخوشنودی کامختاج ہے، اپنی دعاؤں میں ضرور یادر کھیں۔

ہ خریس باری تعالی سے دعا ہے:

﴿ رَبِّ أَوْزِغْنِنَ أَنُ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِنَ آنْعَمْتَ عَكَّ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنُ آعُمَلَ عَلَى وَاللَّهِ وَأَنُ آعُمَلَ صَالِحًا تَرْضُمهُ وَ آدُخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الطّلِحِينَ ۞ ﴾

''اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے دالدین پر کی ہے اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پہند کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں واخل فر ما۔'' <sup>10</sup> اور ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

''الله لوگوں کے لیے (اپنی) رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں اور جے وہ بند کردے اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے (کھولنے) والانہیں اور وہ غالب،خوب حکمت والا ہے۔''<sup>©</sup>

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

الله کی مغفرت، رحمت اور رضا کا خواستگار علی محمد محمد صلایی



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





### له نام ونسب، کنیت اور القاب

نام ونسب بعثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیه بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصی بن کلاب۔

عبد مناف پرجا کرآپ کا نسب رسول اکرم مَنْ اللَّهُمُ کے عالی نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام اروی بنت کُر یز بن رہیعہ بن حبیب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصی تھا۔ ﷺ کے قصی تھا۔ ﷺ کی رسول اکرم مَنْ اللّٰهُمُ کے والد ہزرگوار کی حقیقی بہن تھیں۔

زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ نبی اکرم مُناتیا کی والد ماجد اور سیدنا عثان دائی کی نانی جڑواں بیدا ہوئے سے۔اس طرح سیدنا عثان دائی گویا نبی کریم مُناتیا کی کھو پھی زاو کے فرزند سے اور نبی اکرم مُناتیا کی آب کی والدہ نے اسلام قرزند سے اور نبی اکرم مُناتیا ہی آب کی والدہ نے اسلام قبول کیا اور آپ ہی کے دور خلافت میں وفات پائی۔سیدنا عثان دائی گئی نے خود کفن دفن کا انظام کیا۔ آپ کے والد محترم ظہور اسلام سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہے۔

کنیت قبل از اسلام آپ کو ''ابوعمرو'' کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ نبی اکرم شائیل کی مصابرت میں کنیت قبل از اسلام آپ کی بیوی رقبہ بنت رسول اللہ کے بطن سے عبداللہ کی ولاوت ہوئی آپ کے بعد جب آپ کی بیوی رقبہ بنت رسول اللہ کے بطن سے عبداللہ کی ولاوت ہوئی الطبقات لابن سعد: 53/3 والاصابة: 377/4. (2) التمهید والبیان لمحمد یحیٰی الاندلسی ، الطبقات لابن سعد: 53/3 والاولة الأموية للدکتور يحیٰی البحیٰی ، ص: 388.

محکم دلائل س<u>ے</u> مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو آپ نے اپنی کنیت ''ابوعبداللہ'' رکھی۔صحابہ کرام ڈیائیٹم آپ کو ابوعبداللہ ہی کہہ کر يكارتے تھے۔ <sup>10</sup>

لقب:آپ کا لقب'' ذوالنورین'' تھا۔ علامہ بدرالدین عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ مُہَلَّب بن ابو صفرہ ہے یو چھا گیا کہ سیدنا عثان رہائٹۂ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ''اس لیے کہان کے علاوہ ( تاریخ میں )کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو۔''<sup>©</sup>

عبداللہ بن عمر بن اُبان بُعفی کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جعفی نے یو چھا: بیٹے! شمصیں معلوم ہے کہ سیرنا عثان رہائٹۂ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا: مجھے تو علم نہیں۔ انھوں نے کہا: تخلیق آ دم سے لے کر آج تک سوائے سیدنا عثان رہائیڈ کے کوئی شخص ایسانہیں گزرا جس نے نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رات کی نماز میں قر آن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن اور رات کا قیام دونوں نور ہیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین، یعنی دونوروں والا کہا جاتا ہے۔ ③

ولا دت بیچے قول کے مطابق آپ عام الفیل کے چھسال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ <sup>©</sup> ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت طائف میں ہوئی۔ آپ رسول اکرم سائی ہے تقریباً یانچ سال حچوٹے تھے۔<sup>©</sup>

① التمهيد والبيان لمحمد يحيى الأندلسي، ص: 19. ② عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 201/16. ③ السنن الكبرى للبيهقي: 73/7 ، قال الدكتور عاطف لماضة: خبر حسن. حضرت عبدالله بن عمرو سے بھی مروی ہے کہ انھول نے سیدنا عثمان واٹٹو کو ذوالنورین کے لقب سے موسوم کیا، دیکھیے: (المعجم الكبير للطبراني: 89/1. ﴿ عثمان بن عفان ذوالنورين لعباس العقاد ص: 79. 5) الإصابة: 377/4. أعثمان بن عفان لصادق عرجون، ص:45. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

حلیہ مبارک آپ کا قد درمیانہ تھا۔ چھوٹے قد کے تھے نہ زیادہ لیجے۔ جلد ملائم تھی، ڈاڑھی گھنی اور لمبی تھی، اسے خضاب لگاتے تھے۔ سرکے بال بھی گھنے تھے۔جسم کے جوڑ بڑے بڑے تھے اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، یعنی چوڑے کندھوں والے تھے۔

امام زہری بڑالٹ کا بیان ہے کہ سیدنا عثان رٹائٹ درمیانے قد کے آدی تھے۔ نہایت خوبصورت نورانی چہرہ، حیکتے دانت، گھنگریالے لیے بال، سفید رنگ، باریک تلوار جیسی ناک، کشادہ ٹائٹیں اور لیے خوبصورت بازو، جنمیں ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ اگر چہر کے اگلے جھے کے بال قدرے گرے ہوئے تھے لیکن کندھوں کو چھوتے ہوئے لیے اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ شیح بات یہی ہے کہ آپ کا رنگ سفیدتھا، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا رنگ سفیدتھا، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی رنگت گندم گوں تھی۔ (آ)

### ر خاندان

بیویاں: سیدناعثمان وڑائی نے آٹھ شادیاں کیس اور تمام نکاح قبولِ اسلام کے بعد کیے۔ آپ کی بیویوں کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں:

- (1) رقیہ بنت رسول الله (مَالِيُّمُ ) لن كے بطن سے عبدالله پيدا ہوئے \_
- (2) ام کلثوم بنت رسول الله (مَثَالِیَّامُ)۔سیدہ رقبہ اللہُ کا وفات کے بعد ان سے نکاح کیا۔
- (3) فاخته بنت غزوان۔ بیاعتبہ بن غزوان کی بہن تھیں۔ ان کے بطن سے عبداللہ اصغر
- (4) ام عمرو بنت جندب الازدبيد ان سے آپ كے جار بيٹے: عمرو، خالد، أبان اور عمر اورايك بيٹی مریم پيدا ہوئی۔
- (5) فاطمہ بنت ولید بن عبر مش بن مغیرہ مخزومیہ۔ ان سے آپ کے تین بچے: ولید، سعید
- ① تاريخ الطبري: 440/5، وصفة الصفوة لابن الجوزي: 295/1، وصحيح التوثيق في سيرة و حياة ذيالنورين للدكتور مجدي فتحي السيد، ص: 15.

سيرت عثمان ثلاثؤ (قبل از خلافت)

56

اورام سعد پیدا ہوئیں۔

- (6) ام البنین بنت عیینه بن حصن فزاریه ان سے عبدالملک پیدا ہوئے۔
- (7) رملہ بنت شیبہ بن رہیمہ امویدان سے تین بیٹیاں: عائشہ ام ابان اور ام عمرو پیدا ہوئیں۔
  - (8) نا كله بنت فرافصه كلبيه \_

بیٹے: آپ کے ہاں پانچ ہویوں سے نوبیٹے پیدا ہوئے۔ اُن کے نام اور مخضر تعارف درج ذیل ہے:

(1) عبداللہ: یہ رقیہ بنت رسول اللہ (مُنَّاثِیْمٌ) کے بطن سے ہجرت سے دو سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب سیدنا عثمان بڑاٹئواور رقیہ بڑاٹئا نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انھیں بھی ساتھ لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ ان کے چہرے پر آنکھ کے قریب مرغ نے چونچ مار دی۔معمولی سا زخم چند روز میں پھیل گیا اور ان کا چہرہ ورم آلود ہو گیا حتی کہ اسی زخم کی وجہ سے 4 ھ کو چھ سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ <sup>3</sup>

(3) عمرو: ان کی والدہ ام عمرو بنت جندب تھیں۔ آپ جوان ہوئے اور عمر کا وافر حصہ یایا۔

اپنے والدسیدنا عثمان والنفیٰ اور سیدنا اسامہ بن زید والنفیٰ سے اصادیث بیان کیں۔ ان کے شاگردوں میں علی بن حسین، سعید بن مسیقب اور ابوالزناد نظشن کے نام شامل ہیں لیکن اُن سے صرف چند اصادیث مروی ہیں۔ آپ نے رملہ بنت معاویہ بن ابوسفیان والنفیٰ سے شادی کی اور 80 ھ میں وفات یائی۔

- (4) خالد: بیام عمرو بنت جندب کے بطن سے پیدا ہوئے۔
- (5) اَبان: ان کی والدہ بھی ام عمرو بنت جندب تھیں۔کنیت ابوسعید تھی۔فقہ کے بہت بڑے
- ① تاريخ الطبري: 441/5 والتمهيد والبيان لمحمد يحيى الأندلسي، ص: 9، والأمين ذوالنورين لمحمود شاكر، ص: 365، والتمهيد والبيان لمحمود شاكر، ص: 365، والتمهيد والبيان لمحمد يحيى الأندلسي، ص: 19.

امام مانے جاتے تھے۔ عبدالملک بن مروان کے دور حکومت میں سات سال تک مدینہ کے گورز رہے۔ اپنے والدسیدنا عثمان والٹی اور سیدنا زید بن ثابت والٹی سے چند احادیث روایت کیس۔ ان میں سے ایک روایت جسے وہ سیدنا عثمان والٹی سے روایت کرتے ہیں: "جس نے دن اور رات کے شروع میں تین مرتبہ یہ وعا پڑھ لی:

"بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

''شروع الله كے نام سے كه نہيں نقصان و على اس كے نام كى بركت سے كوئى چيز زمين ميں نه آسان ميں اور وہ خوب سننے والا، خوب جانے والا ہے۔'' تو اسے اس دن يا رات ميں كوئى شے نقصان نہيں بہنچا سكے گی۔

جب حضرت ابان رشکت کو فالج ہوا تو انھوں نے کہا:''اللہ کی قتم! میں (اس روز) دعا ریٹ ھنا بھول گیا تا کہ اللہ کی تقدیر مجھ پر لا گو ہو جائے۔''<sup>©</sup>

آپ کا شاراپنے زمانے کے فقہائے مدینہ میں ہوتا ہے۔105 ھ میں وفات پائی۔<sup>©</sup> (6)عمز: ان کی والدہ ام عمرو بنت جندب تھیں۔

- (7) وليد: ان كي والده فاطمه بنت وليد بن عبدتمس بن مغيره مخز ومية هيں \_
- (8) سعید: یہ بھی ولید کے حقیق بھائی تھے۔ 56 ھ میں سیدنا معاویہ بن ابوسفیان ٹ<sup>ائٹئ</sup>ا کے دور حکومت میں خراسان کے گورنرمقرر ہوئے۔
  - (9) عبدالملك: ان كي والده ام البنين بنت عيينة هيں۔ بيصغر سني ہي ميں فوت ہو گئے۔

کہا جاتا ہے کہ ناکلہ بنت فرافصہ کے بطن سے بھی آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عنبیہ تھا۔ ''

© سنن أبي داود، حديث: 5088، وجامع الترمذي، حديث: 3388، و مسند أحمد: 66/1واللفظ له. و سنر أعلام النبلاء: 253/4، وتاريخ القضاعي، ص: 308. و الأمين ذوالنورين لمحمود.



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیٹیاں: آپ کی پانچ بیویوں سے سات بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ان کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں:

- **.. ..**
- (1) مریم بنت ام عمرو بنت جندب به پذ
- (2) ام سعید بنت فاطمه بنت ولیدین عبدتنشس مخزومییه
  - (3) عا كشه بنت رمله بنت شيبه بن ربيعه
  - (4) ام أبان بنت رمله بنت شيبه بن ربيعه ـ
    - (5) ام عمرو بنت رمله بنت شیبه بن ربیعه۔
      - (6) مريم بنت ناكله بنت فرافصه \_
  - $^{ ext{O}}$ ام البنین ، ان کی والدہ ایک لونڈی تھیں۔  $^{ ext{O}}$

تبہنیں: آپ کی حقیقی تہن آمنہ بنت عفان تھیں۔قبل از اسلام وہ بالوں کی تزیین کاری (بیوٹی پارل) کا کام کرتی تھیں۔ان کی شادی ہشام بن مغیرہ کے حلیف تھم بن کیسان کے ساتھ ہوئی۔سریۂ عبداللہ بن مجش میں حکم بن کیسان گرفتار ہو گئے اور مدینہ ہی میں اسلام قبول کرلیا۔ شرف صحابیت سے سرفرازی کے بعدرسول اکرم مُلَاثِمٌ سے علیحدگی بیندنہ کی حتی کہ برُ معونہ کے دن رمیہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ 4 ھ کی بات ہے۔ آمنہ بنت عفان تا حال مکہ ہی میں مقیم تھیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر کار بند تھیں۔اللہ نے جب شاکر، ص 369، امام طبری اور امام این کثیر را شان نے عثان والفیا کے ایک اور بینے متب بن عثان کا تذکر و بھی کیا ہے جو ام البنین بنت عین بن عصن سے تھا۔ ویکھے: (تاریخ الطبری: 445/3 ، والبدایة و النهایة: 204/7) التمهيد والبيان لمحمد يحيى الأندلسي، ص: 20، سابق صفحات من يويول كا تذكره کرتے ہوئے ان کی اولاد کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور وہاں 5 بٹیاں مذکور ہیں، کیکن یہاں پر کیونکہ صرف بیٹیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لیے تمام مذکورہ بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ نائلہ بنت فرافصہ کلبیہ کی اولاد کا تذكرہ وہال موجود نہيں ہے۔ ليكن يہال پر أن كى بينى مريم بنت نائله كا تذكرہ بھى موجود ہے۔ اسے مريم العفرى بھى كيا كيا ہے، ويكسي : (التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر: 214/3) اس طرح امام طرى نے واقدى ك حوالے سے ايك اور بيثى كا تذكره بھى كيا ہے جس كا نام ام البنين ہے۔ ويلھے: (تاريخ الطبري: 445/3)

مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی فتح نصیب فرمائی تو اس وقت آمنہ نے بھی اپنی والدہ اور دوسری بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کرلیا تھا۔ ابوسفیان ڈاٹٹٹ کی بیوی ہند بنت عتبہ ڈاٹٹٹا کے ساتھ انھوں نے بھی رسول اکرم ٹاٹٹٹٹا سے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے اور چوری اور بدکاری سے ہرممکن اجتناب کرنے کا عہداور بیعت کی تھی۔ آ

اخیانی (ماں جائے) بھائی: سیدنا عثمان ڈٹاٹٹ کاخیانی (ماں کی طرف سے) بھائی تین تھے:

(1) ولید بن عقبہ: ان کے باپ عقبہ بن ابی معیط کوغز وہ بدر کے دن گرفتار کرنے کے بعد
قتل کیا گیا، (اس لیے کہ وہ رسول اکرم مُٹاٹٹہ کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔) ولید اور
عمارہ صلح حدیبیہ کے بعد اپنی بہن ام کلثوم کو، جومسلمان ہو کر مدینہ چلی گئی تھیں، واپس
لانے کے لیے مدینہ گئے۔ رسول اللہ مُٹاٹٹہ نے ام کلثوم کو واپس سیجنے سے انکار کر دیا۔ ولید
فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوگیا۔

- (2) عمارہ بن عقبہ: اس نے اسلام قبول کرنے میں کچھ تاخیر کی۔
- (3) خالد بن عقبہ: (اس کے اسلام یا عدم اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوسکا)
  اخیافی (مال جائی المبنین آپ کی اخیافی بہنوں میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلام لائیں، ہجرت کی اوررسول اکرم مثالیظ کی بیعت کی صلح حدیب کے بعد ہجرت کرنے والی یہ پہلی خاتون تھیں۔ ام حکیم بنت عقبہ اور ہند بنت عقبہ بھی آپ کی اخیانی بہنیں تھیں۔ <sup>2</sup> کی اخیانی بہنیں تھیں۔ <sup>2</sup> کی اخیانی بہنیں تھیں۔ <sup>2</sup> کی اخیانی بہنیں تھیں۔ <sup>2</sup>

# ر ایام جاہلیت میں آپ کا مرتبہ

ایام جاہلیت میں آپ کا شار قوم کے برگزیدہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ بلند مرتبہ، مالدار، شیریں کلام اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی قوم آپ کونہایت محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ قبل از اسلام ظاہری و باطنی پاکدامنی کا بیرحال تھا کہ آپ نے بھی کسی

الأمين ذوالنورين لمحمود شاكر ص:3346 الأمين ذوالنورين لمحمود شاكر ص:354.
 محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

یره کوسی د کان در ایک کام تکار سریر در کیم

بت کو سجدہ کیا نہ بے حیائی کے مرتکب ہوئے نہ مجھی شراب پی بلکہ اس کی فدمت کرتے سے فرماتے تھے کہ بیعقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں عقل ہی سب سے اعلیٰ اور فیمتی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عقل کے ذریعے سے بلندی حاصل کرے نہ کہ اپنے آپ کو نتاہ و ہر باد کرے۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی آپ کو نو جوانوں کی مختلوں کی رنگینیاں اپنی طرف مائل کر سکیس نہ بے حیائی اور لہو ولعب کی مجلسیں آپ کو فریفتہ بناسکیں۔ "

الله تعالیٰ عثمان ڈاٹٹٹؤ پر رحم فرمائے ، انھوں نے اپنے بارے میں خود ہی یہ بتا کر ہمارے لیےان کی تعریف آ سان کر دی:

'' دسیں نے بھی گانا گایا نہ اس کی خواہش کی۔ جب سے رسول اکرم سُلُولِمُ کی بیعت کی ہے واکیں ہاتھ سے بھی شرمگاہ کونہیں چھوا، جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں بھی شراب کے قریب نہیں پھٹکا۔ نہ بھی بدکاری کا مرتکب ہوا۔' آگ سیدنا عثمان ڈلٹوئو زمانۂ جاہلیت میں عرب کے مروجہ علوم، انساب، امثال اور تاریخ پر براعبور رکھتے تھے۔شام، حبشہ اوردوسرے علاقوں کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے۔ براعبور رکھتے تھے۔شام، حبشہ اوردوسرے علاقوں کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ غیر عرب قوموں کے اطوار، کھیر اور طرز بودو باش سے دوسرے لوگوں کی نبست زیادہ واقف تھے۔ آ

سیدنا عثمان بڑا شئے نے اپنے والد کے پیشے تجارت کو اپنایا اوراسے خوب ترقی دی حتی کہ آپ کا شار بنوامیہ کے ان بالدارول میں ہونے لگا جن کی قریش کے نزد یک بری قدرو منزلت تھی۔ مدک جابلی معاشرے میں شرف وعزت کا معیار دولت تھی۔ دولت ہی کی بنا پرلوگول کی تعظیم کی جاتی تھی۔ جس خاندان کے بیٹے اور بھائی زیادہ ہوتے تھے وہ خاندان پرلوگول کی تعظیم کی جاتی تھی۔ جس خاندان کے بیٹے اور بھائی زیادہ ہوتے تھے وہ خاندان کے میٹے اور بھائی زیادہ ہوتے تھے وہ خاندان کے بیٹے اور بھائی والدہ ہوتے تھے وہ خاندان کے اللہ موسوعة الناریخ الإسلامی لاحمد شلبی: 1/618.1 حلیة الأولیاء لابی نعیم الأصفهانی: موسوعة الناریخ الإسلامی لاحمد شلبی: 1/618.2

مضبوط مانا جاتا تھا۔ لوگ مرعوب رہتے تھے۔ آپ کو اپنی قوم میں بردی عزت عاصل تھی۔ لوگ آپ کو میں بردی عزت عاصل تھی۔ لوگ آپ کو محبت اور قدر ومنزلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کی عظیم خوبیوں نے آپ کو سب کا محبوب بنادیا تھا۔ آپ کی محبت لوگوں کے دل و د ماغ میں کس قدر رائخ ہوگئ تھی؟ اس کا اندازہ اس انو کھے واقعے سے لگائے کہ ایک مرتبہ آپ کے دور کی ایک عرب خاتون اینے نیچے کولوری دیتے ہوئے کہدرہی تھی:

«أُحِبُّكَ وَالرَّحْمٰنِ حُبَّ قُرَيْشٍ لِّعُثْمَانَ»

''رحمٰن کی قتم! میں مجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثان سے محبت کرتے ہیں۔' ، <sup>©</sup>

# لير قبولِ اسلام

اس طرح آپ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے چوشے مخص تھے۔ شاید آپ کے واسلام قبول کرنے کا سبب وہ واقعہ بنا جو آپ کوشام سے واپسی پر پیش آیا۔ آپ نے وہ واقعہ بنا جو آپ کوشام سے واپسی پر پیش آیا۔ آپ نے وہ واقعہ قبول اسلام کے وقت رسول اکرم مَن اللّٰهُ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مَن اللّٰم کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا اور اللّٰه کے انعام واکرام کا وعدہ فرمایا تو دونوں ایمان لے آئے اور تھدیق کی، پھرسیدنا عثمان برالللّٰہ نے کہا: اے الله وعدہ فرمایا تو دونوں ایمان لے آئے اور تھدیق کی، پھرسیدنا عثمان بڑاللّٰہ نے کہا: اے الله

🖸 موسوعة التاريخ الإسلامي لأحمد شلبي: 618/1. كا السيرة النبوية لابن هشام:287/1-289.

کے رسول! میں حال ہی میں شام سے آیا ہوں۔ جب ہم معان اور زرقاء کے درمیان تھے تو ہم آرام کے لیے اترے اور ابھی نیم خوابیدگی ہی میں تھے کہ کسی نے آواز دی: ''اے سونے والو! بھا گو، مکہ میں احمد (مُثَافِظُ) کا ظہور ہو چکا ہے۔'' ہم یہاں آئے تو آپ کے بارے میں سنا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ <sup>1</sup>

ظاہر ہے اس طرح کا واقعہ ایک مثبت اڑ جھوڑتا ہے اور آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، بالخصوص جب کھلی حقیقت اپنے سامنے دکھے لے۔ بھلا ایسا کون ہوسکتا ہے جو بیرون شہر آپ شائی کی بعثت کی خبر سنے، پھراپنے شہر میں آئے اور سارے حوادث اور حقائق شہر آپ شائی کی بعثت کی خبر سنے، پھراپنے شہر میں آئے اور سارے حوادث اور حقائق نھیک اسی طرح دکھے جیسے اس نے سنے تھے اور پھر بھی قبولِ دعوت میں تامل کرے؟ بھی نہیں! بڑے سے بڑا مخالف اور معاند بھی دعوت حق کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اگر کوئی دشمنی کا مظاہرہ کرے اور اس دعوت کو تھرا دے تو اس کا ضمیر اس کے سینے میں ایک ہنگامہ برپا کیے رکھے گا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے یاضمیر کی اس ملامت سے بچنے مئی جذباتی کے لیے موت کے منہ میں چلا جائے۔ سیدنا عثمان ڈھٹٹ کا فوڑ ااسلام قبول کرنا کوئی جذباتی اور احتقانہ فیصلہ نہ تھا بلکہ آپ نے پختہ یقین اور تصدیق قلب کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہ اور احتقانہ فیصلہ نے تھا۔ گ

سیدنا عثمان و النی نے حسب عادت نہایت سنجیدگی سے اس نئی دعوت کا جائزہ لیا اور سوچ بچار کے بعد اس نتیج پر پہنچ کہ بیعزت و شرف کی طرف دعوت ہے، رزائل کو دور پھیئنے کی دعوت ہے، اللہ کی توحید کے اقرار اور شرک سے اجتناب کی دعوت ہے، غفلت کو ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت ہے، برے اخلاق چھوڑ نے اور عمدہ اخلاق اپنانے کی دعوت ہے۔

 پھر سیدنا عثان ڈٹائٹۂ نے اپنی قوم کی طرف نظر دوڑ ائی تو وہ لوگ بتوں کی عبادت میں غرق نظر آئے۔ مردار کھانا، ہمسایوں سے بُرا سلوک کرنا، حرمتوں کی یامالی اور ناجائز خون بہانا ان کے ندہب کی نمایاں خصوصات تھیں۔ آ

اب ایک طرف آپ کی قوم کا مذکورہ بالا ندہب، دوسری طرف صدق و وفا کے پیکر، مجسمه کنیر محمد مُناتیکا جن کے قریب مجھی جھوٹ اور خیانت کی پر حیصا مکیں بھی نہیں پھٹکی تھی جو الله وحدہ لاشریک کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، صلدرحی، حسن سلوک، نماز، روزے کا سبق دے کرشرک سے اجتناب کی دعوت دے رہے تھے۔<sup>©</sup>

آخر کارسیدنا عثان ڈلٹٹۂ نے سیدناابو بکر صدیق ڈلٹٹۂ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا اور ایمان میں برابرآ گے بڑھتے گئے اورایک مضبوط رہنما کی حیثیت سے سامنے آئے۔آپ سنجیرہ اور خاموش طبع تھے۔صبرو رضا کے پیکرعظیم اور پنی انسان تھے۔شریف الطبع، نیک سیرت اور رحمدل تھے۔غریبوں کی غم خواری اور کمزوروں کی مدد آپ کی زندگی کا اہم مقصد بن گیا تھا۔ آپ کا پیفیض اسلام کےمضبوط ہونے تک بلکہاس کے بعد بھی جاری رہا۔<sup>©</sup> سیدنا عثان ڈٹٹٹؤ کے اسلام قبول کرنے پر انھیں ان کی خالہ سُعدی بنت کریز نے یوں خراج تحسين پيش کيا:

وَأَرْشَدَهُ وَاللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَكَانَ بِرَأْيِ لَا يَصُدُّ عَنِ الصِّدْق فَكَانَ كَبَدْرِ مَازَجَ الشَّمْسَ فِي ٱلْأُفُق وَأَنْتَ أَمِينُ اللهِ أُرْسِلْتَ لِلْخَلْق

هَدَى اللَّهُ عُثْمَانًا بِقَوْلِي إِلَى الْهُدَى فَتَابَعَ بِالرَّأْيِ السَّدِيدِ مُحَمَّداً وَأَنْكَحَهُ الْمَبْعُوثُ بِالْحَقِّ بِنْتَهُ فِدَاؤُكَ يَا ابْنَ الْهَاشِمِيِّينَ! مُهْجَتِي ''الله تعالی نے میری دعا قبول فرمائی۔عثان کو ہدایت دی۔حق کی طرف رہنمائی

🛈 مرويات العهد المكي لعادل عبدالغفور:0.805/2 فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبدالله الغبان:37/1. 🖸 عشمان بن عفان لصادق عرجون، ص: 53.

کی اور اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انھوں نے اپنی صائب رائے کے ساتھ محمد ٹائیل کی پیروی کی۔ وہ ایس سوچ کے حامل تھے جوحق کو قبول کرنے ہے نہیں روکتی، (پھر) رسول برحق عُکاٹیج نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے افق میں چاندسورج کے ساتھ مل گیا ہو۔ اے رسول ہاشمی! میری جان آپ پر قربان ہو۔ آپ اللہ کے امین ہیں اور مخلوق کی طرف جھیجے گئے ہیں۔' 🏵

# [ رسول الله طَيْمَانِمُ كَي صاحبز ادى سيده رقيه راتُهُ السَّادي

سیدنا عثمان ٹیکٹئے کے اسلام لانے براہل اسلام نہایت خوش ہوئے۔مسلمان ہونے کے بعد آپ کی رسول الله مُلَيَّيِم کے ساتھ اخوت ایمانی اور محبت کی کڑیاں نہایت مضبوط ہو تحکیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ دلائٹا سے نکاح کے اسباب پیدا فرما کر آپ کو بہت بڑے اعزاز ہے نواز دیا۔اس معاملے کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اکرم ٹاٹیٹی نے اپنی دونوں صاحبزادیوں رقبہ اور ام کلثوم ٹاٹٹا کا نکاح ابولہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ ہے کر دیا تھا کیکن ابھی زخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ سورۂ لہب نازل ہوگئی۔اللہ تعالیٰ نے ابولہب اور اس کی بیوی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

ا تَبَّتْ يَدَآ إِنْ لَهَبٍ وَتَبَّ لَ مَآ اغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ أَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ أَنَّ وَامْرَأَتُهُ ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطِّبِ أَ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾ " ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابولہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہاس کی کمائی نے ۔عنقریب وہ ضرور بھڑ کتی آگ میں داخل ہو گااور اس کی بیوی بھی جولکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی بڻي ٻوئي رسي ٻوگي '،' ©

چنانچہ ابولہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں ہے کہا کہ محمد (مَثَاثِیَةِمْ) کی بیٹیوں 🛈 البداية والنهاية: 7/210. ② اللهب 1:11-5. کوطلاق دے دو، چنانچہ انھوں نے زھتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ مَنْ اللہُ مَنْ اللہ مَنْ اللہُ مَنْ اللہ مَنْ اللہُ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ اللہ مَنْ اللہ مَن اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَن اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَن اللہ مَن اللہ مَن اللہ اللہ مَن اللہ اللہ مَن اللہ مَن

سیدنا عثان والنّوُ نے جونہی سیدہ رقیہ والنّوا کی طلاق کی خبرسی، فوراً رسول اکرم طَالَیْتُم کی خدمت میں پیغام بھیج کر رقیہ والنّوا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ طَالِیَا نے یہ رشتہ منظور فر مالیا اور سیدہ رقیہ والنّوا کا نکاح عثمان والنّوا سے کر دیا۔خودام المومنین سیدہ خدیجہ والنّوا نے اضیں رخصت کیا۔ سیدنا عثمان والنّوا خوبصورت شخصیت کے مالک تضے اور سیدہ رقیہ والنّوا کو بھی کُسنِ سیرت اور حسنِ صورت میں بے مثل تھیں۔ رخصتی کے وقت اس مبارک جوڑے کو یہ خراج تحسین پیش کیا گیا:

أَحْسَنُ زَوْجَيْنِ رَآهُمَا إِنْسَانُ رُقَيَّةُ، وَ زَوْجُهَا عُشْمانُ ''انسانی آنکھ نے جوخوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر عثان وائٹ کا جوڑا ہے۔ ©

عبدالرحلٰ بن عثمان قُرشی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم مَثَاثِیْم اپنی بیٹی رقیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو اُس وقت وہ عثمان رائٹیُا کا سردھور ہی تھیں، آپ نے فرمایا:

«یَا بُنَیَّةُ! أَحْسِنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ، فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُفًا » "پیاری بین! ابوعبدالله کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں یہی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔"<sup>©</sup>

ابولہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں ہے سمجھتے تھے کہ وہ آپ مُنَاتِّیْمُ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر آپ کے گھر صف ماتم بچھوا دیں گے یا کم از کم آپ کو کمزور کر دیں گے کیکن اللہ تعالیٰ

① ذوالنورين عثمان بن عفان لمحمد رشيد رضا ، ص: 12. ② أنساب الأشراف ، ص: 89. (3) مجمع الزوائد: 81/9 ، حديث: 14500.

نے رقیہ اور ام کلثوم وہ اٹھا کے لیے اس سے کہیں بہتر انظام کر دیا اور دشمنانِ رسول کو ناکام و نامراد کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم ہو گئے۔ نبی مٹاٹیٹا کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا اور اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے۔

## م ججرتِ حبشه

اہتلا سنت ربانی ہے۔ اللہ تعالی افراد، جماعتوں، معاشروں، توموں اور سلطنتوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اہتلا کے کڑے دور سے صحابہ کرام ڈیکٹیم کو بھی گزرنا یڑا۔ انھوں نے ایسے مصائب جھیلے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ انھوں نے اپنا مال اور اپنا خون اللہ کے راہتے میں پیش کر دیا۔ اللہ کے راہتے میں پہنچنے والی ہر تکلیف خندہ پیشانی ہے برداشت کی۔اس آ زمائش سے کمزور لوگوں کے ساتھ ساتھ با اثر مسلمانوں کو بھی گزرنا پڑا، لہٰذا سیدنا عثان ٹٹاٹئؤ کو بھی اللہ کے رایتے میں سخت تکلیفیں دی گئیں، آپ کے چیا تھم بن ابوالعاص بن امیہ نے آپ کو باندھ دیا اور کہا: '' بختے اپنا آبائی دین چھوڑنے کی جراُت کیسے ہوئی؟ اللہ کی قشم! تختیے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو محمد (مَنَاقِیْمٌ) کا دین ترک نہیں کرے گا۔''سیدنا عثمان رُناٹیوُ نے جواب دیا:''اللہ کی قشم! بیمکن ہی نہیں کہ میں اس دینِ حق کو چھوڑ دوں۔'' جب حکم نے سیدنا عثان ڈلٹنے؛ کی استقامت دیکھی تو انھیں چھوڑ دیا۔<sup>©</sup> تمام مسلمان سخت مصببتیں جھیل رہے تھے۔ آ ز مائشیں آئے دن بردھتی جار ہی تھیں اوراس وقت تو ان کی انتہا ہو گئی جب سیدنا یاسر اور ان کی بیوی سمیہ بھائٹیا کو بہیانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ رسول اکرم مَا کھیٹی کو اس الم انگیز سانجے یر بے حدقلق ہوا۔ آپ اس فکر میں مبتلا ہوگئے کہ مسلمان کہاں جا ئیں؟ پھر آپ کو حبشہ کی سرزمین میں خیر نظر آئی تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا:

① دماء على قميص عثمان للدكتور إبراهيم المنتاوي، ص: 84. ② التمهيد والبيان للدكتور محمد يحييٰ الأندلسي، ص:22.



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"لَوْخَرَجْتُمْ إِلَى الْحَبَشَةِ، فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا صَالِحًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ»

''اگرتم حبشہ چلے جاؤتو وہاں ایبا نیک حاکم ہے کہ اس کی سلطنت میں کسی پرظلم نہیں کیا جاتا۔''<sup>©</sup>

ہجرت شروع ہوئی۔ رسول اکرم سُلُولِیَّا نے صحابہ کو بے گھر ہوتے دیکھا تو آپ حزن وطال کی تصویر بن گئے۔ <sup>©</sup> مومنوں کا گروہ مکہ کو خاموثی سے خیر باد کہہ رہا تھا۔ پچھالوگ مکہ سے سمندری سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، پچھ پیادہ تھے اور پچھ سوار، بہتے ہتے گھروں کو چھوڑ نے والے اس قافلے نے سفر جاری رکھتے ہوئے سیدنا عثمان بن مظعون ولائی کو اپنا امیر بنالیا۔ تقدیر الہی نے ساتھ دیا۔ انھیں سمندر پر جاتے ہی دو بحری جہاز مل گئے۔ ہر آدمی کا کرایہ نصف دینار طے ہوا۔ جہاز سمندر کی موجوں سے کھیلتے ہوئے سفر شروع کر چکے تھے کہ اسی دوران مشرکین مکہ بھی ان کے تعاقب میں ساحل تک آپنچ لیکن آنھیں منہ کی کھانی پڑی۔ <sup>©</sup>

ان داعیانِ حق میں، جنھوں نے حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت کی اور انھیں دین ہی سب سے بڑھ کرعزیز تھا، سرِ فہرست سیدنا عثان اوران کی بیومی سیدہ رقبہ رہ اللہ تھے۔ رجب 5 نبوی کو یہ قافلہ حبشہ پہنچا تو انھوں نے سکون کا سانس لیا۔ آزادی سے رب تقالی کی عبادت کا موقع ملا اورامن وسکون سے رہنے لگے۔ قرآن مجید نے ان کی اس ہجرت کا تذکرہ یوں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

اَحَرُوْا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِي مَا ظُلْمِهُمُ اللَّهَوَِّئَيُّهُمْ ۚ ﴾ الآليا حَسَنَدًا. الْكَبُرُمُ لَوْ كَانُوا يَعْمَدُنِينَ ﴾

- الهجرة في القرآن الكريم للدكتور أحزمي، ص :290، والسيرة النبوية لابن هشام: 413/1.
- (٤ دماء على قميص عثمان للدكتور إبراهيم المنتاوي ، ص: 15، والطبقات لابن سعد: 1/204.
  - (ق الطبقات لابن سعد:1/204، وتاريخ الطبري:69/2.

''اور جن لوگول نے ظلم وستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم آھیں دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجرتو بہت بڑا ہے کاش کہ وہ حانتے ہوتے۔'، ©

امام قرطبی رشش نے قادہ رشش کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد محمد منگائی کے صحابہ ہیں جن پر مشرکین مکہ نے ظلم ڈھائے اور انھیں مکہ سے نکال دیا۔ ان میں سے ایک گروہ حبشہ چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انھیں دار البجرت (مدینہ) میں ٹھکانا دیا اور ان کے مومن مددگار پیدا کردیے۔ ©

اورارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلُ يَعِبَا ۚ وِ الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لَا لِلَّذِينَ اَحُسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ لَم

'' کہہ دیجیے: اے میرے مومن بندو! اپنے رب سے ڈرو، جنھوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اوراللہ کی زمین وسیع ہے، بلاشبہ صبر کرنے والوں کوان کا پورا پورا اجر بے صاب دیا جائے گا۔' <sup>©</sup>

سیدنا ابن عباس ولطفهٔ فرماتے ہیں:'' اس سے مراد جعفر بن ابی طالب ولطفیٰ اوران کے ساتھ حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں۔' ہلگا

سیدنا عثان ڈلٹٹؤ نے اس مبارک سفر ہجرت سے کئی سبق سکھے۔ ان کے تجربات و مشاہدات کا ماحصل ہیہے:

مومنوں کاظلم واستبراد کے خلاف ایمان پر ڈٹ جانا اور اپنے عقیدے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ان کے خلاف اور سپچ مسلمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ انھول نے اپنے آپ کو اتنا بلند اور اپنی ارواح کو اتنا پاکیزہ بنالیا تھا کہ ان کے نزو یک اللہ کی رضا مندی اللہ کی رضا مندی اللہ کی اللہ کی رضا مندی اللہ کی اللہ اللہ کی رضا مندی اللہ کی الل

اتی بڑی متاعِ عزیز تھی کہ اس کے آگے وہ شدید ترین جسمانی تشدد اور بڑے سے بڑے ظلم وستم کو بھی بھے اور نا قابل توجہ سجھتے تھے۔ وہ نہایت مطمئن تھے۔ انھیں کوئی ملال نہ تھا، اس لیے کہ سیچے مومنوں اور مخلص داعیوں کے نزدیک حقیقی غلبہ روح کا ہے، جسم کو ٹانوی حیثیت حاصل ہے۔ جسمانی لذت اور آسائش وآرام کی پروا کیے بغیر انھیں جہاں بھی روح کی غذا ملتی ہے وہ فوراً اس کی طرف لیکتے ہیں۔

یمی چیز تحریکوں کو جلا بخشق ہے اور ای جذبے سے بیشتر لوگ ظلم و جہالت کے اندھیروں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ <sup>©</sup>

💥 سیدنا عثمان ولٹیئئے نے نبی اکرم نگائیلم کی سیرت سے نرمی اورامت کے ساتھ شفقت اور پیار و محبت کا سبق سیکھا۔ بیزمی آپ کی زندگی کا بہت نمایاں اخلاق تھالیکن خلافت کا بوجھ پڑنے کے بعد تو آپ بے حد نرم ہو گئے۔ آپ نے عرصۂ دراز تک نبی کریم مُنافِظ کی صحابہ ٹھائٹھ کے ساتھ محبت اور شفقت کا مشاہدہ کیا تھا، آپ خوب جانتے تھے کہ رسول تھے۔ آپ میبھی جانتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹی کا صحابہ کو حبشہ بھیجنا صرف اس بنا پرتھا کہ آپ مَا لَيْهُمُ ان بِرظلم وستم برداشت نهيں كر سكتے تھے۔ اور واقعی ای طرح ہوا جبيبا كه رسول اكرم مَالليَّا ني فرمايا تھا، حبشه بيني كر صحابة كرام شالليُّ كو اين ريب بي خونى على کرنے کی آزادی نصیب ہوئی اور حبشہ کے بادشاہ نے انھیں بہت عزت دی۔ 🗈 نبی اکرم تلکی فی نے صحابہ کرام ٹھائی کوظلم و استبداد سے بچانے اور دعوت حق کے لیے موز وں اور پر امن ماحول فراہم کرنے کے لیے ہی حبشہ کا انتخاب کیا تھا۔ رسول اکرم مُلَّيْئِم نے ہر زمانے کے مسلمان قائدین اور حکمرانوں کے لیے ایک سبق پیش کردیا کہ آخیں السيرة النبوية للدكتور مصطفى السباعي، ص: 57. (2) الهجرة في القرآن الكريم للدكتور أحزمى ' ص: 312. حالات و واقعات کی کروٹوں کے پیش نظر حکیمانہ فیصلے کرنے چاہئیں اور دور رس نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت جی کے ارتفاء اور کارکنانِ دعوت کی حفاظت کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ دعوت کے بھیلنے میں کوئی رکاوٹ ہوتو وہاں صلاحیتیں ضائع کرنے کے بجائے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لینی چاہیے۔ اس ہجرت میں مسلمان حکرانوں کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اگر دارالحکومت میں خطرات امنڈ آئیں تو اس کے منابل کوئی دوسری جگہ اور مرکز کی تلاش پیش نظر رہنی چاہیے جہاں قوت جمع کی جاسکے اور منابل کوئی دوسری جگہ اور مرکز کی تلاش پیش نظر رہنی چاہیے جہاں قوت جمع کی جاسکے اور افراد کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، اس لیے کہ مخلص مبلغین اور کارکن ہی حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں۔ سمجھ دار حاکم انھیں بچانے اور محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ان کے ہوتے ہیں۔ سمجھ دار حاکم انھیں بچانے اور محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ان کے اقدام اس لیے نہایت ضروری ہے کہ روئے زمین کے تمام کا فروں اور مشرکوں کے مقابلے میں ایک مسلمان بے حدقیتی ہے۔ (ا

پہ سیدنا عثمان رہائی نے سیرت نبوی سے بیہ بات بھی سیھی کہ تکالیف اور مصائب قائد کے رشتہ داروں اور قریبی دوستوں ہی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جس سربراہ حکومت کے رشتہ دار اور دوست احباب ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہوں لیکن عوام طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کررہے ہوں، ایسی حکومت نبوی منج کے خلاف ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عثمان ڈاٹھؤ مندِ خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو کشکر کی اگل صفوں میں لڑنے والے سیدنا عثمان ڈاٹھؤ ہی کے رشتہ دار تھے۔سیدنا عبداللہ بن سعد بن الب سرح ڈاٹھؤافریقیہ <sup>©</sup> کی فتوحات میں پیش پیش تھے۔سیدنا عبداللہ بن عامرمشرق کی فتوحات

(i) التربية القيادية للدكتور منير الغضبان: 333/1. (ii) التربية القيادية للدكتور منير الغضبان: 333/1 والسيرة النبوية للصّلابي: 348/1. (ii) الوعبد الله قصائى كمت بين كه افريقيه كا نام فارق بن يهم بن عام بن نوح عليه كنام پر ركها گيا۔ افريقيه كى حدود طرابلس الغرب ہے كے كر برقد، اسكندريه، بجايه اور بلاوسوۋان تك وسيح بين (معجم البلدان للبلاذري: 228/1) ماضى عين افريقيه كى اصطلاح ◄ محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

میں مصروف تھے۔ سیدنا معاویہ بن ابوسفیان بھائٹا اپنے اہل وعیال سمیت غزوۃ البحر کی مہم میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ان غزوات کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔

اللہ عثان اللہ اللہ است کے پہلے فرد ہیں جنھوں نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت کی۔ (۱)

رسول الله مَالِيْلُمُ كَا ارشاد ہے:

"صَحِبَهُمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُلّٰمُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

پھر ہجرت مدینہ تک آپ وہیں مقیم رہے۔ آپ اسلام لانے کے بعد سوائے ہجرت یا کسی اور مہم کے ہمیشہ نبی کریم مُنَّ اللَّهُمُ کے ساتھ رہے۔ صرف ناگزیر حالات میں آپ کسی ایسے اہم کام کے لیے نبی مُنَّ اللَّهُمُ سے جدا ہوتے تھے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا اور کوئی الله اللہ المجرائر، اور المغرب (مراکش) پر مشمل شالی افریقہ کے لیے استعال ہوتی تھی۔ آج کل عربی میں پورے براعظم افریقہ کو افریقہ یا افریقیا کہا جاتا ہے۔ آل الصواعق الموسلة لابن قیم الجوزیة: 1413، آل المعرفة و التاریخ للفسوی: 268/3 ضعیف الإسناد. آل السیرة اللبن هشام: 402/1.

دوسرا آدمی اسے انجام نہ دے پاتا۔ آپ دوسرے خلفائے راشدین کی طرح ہمیشہ رسول اللّٰہ ہی کے ساتھ رہے۔ گویا نھیں مختلف محاس اور معاشر تی شعور سے آگاہ و آ راستہ کر کے کیے بعد دیگرے خاص طور برخلافت کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ <sup>10</sup>

سیدنا عثمان رہائٹۂ کو اسلام لانے کے بعدروز اول ہی سے تبلیخ اسلام کی بڑی گہری لگن مقل مسیدنا عثمان رہائٹۂ کو اسلام لانے کے بعدروز اول ہی سے تبلیخ اسلام کی بڑی گہری لگن مقل ، اس لیے آپ رسولِ اکرم مٹائٹۂ کی زندگی کے عام و خاص واقعات سے خوب آگاہ تھے۔ اس طرح آپ مٹائٹۂ کے ساتھ ساتھ رہے۔ ان کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے مخفی نہیں تھا۔ سیدنا عثمان رہائٹۂ نے ان کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کا بڑی باریک بنی سے مشاہدہ کیا۔ اگر بیکہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ اسلامی حکومت کی تأسیس اور قیام کے لوازم سے بخوبی آگاہ تھے۔ (3)



① عثمان بن عفان للعقاد؛ ص: 80. ② عثمان بن عفان للعقاد؛ ص: 78. ③ السيرة النبوية للصلابي:145/1.

### لے قرآنِ کریم سے لگاؤ

سیدنا عثان رفائظ کے شب وروز قرآن کریم کی علاوت میں گزرتے تھے۔ حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی نے آپ کے قرآن سکھنے کے متعلق کی اقوال بیان کیے ہیں، ان اقوال سے آپ کی قرآن کریم سے بہت گہری محبت کا پنة چلتا ہے۔

ابوعبد الرحمٰن كہتے ہيں: ''جميں ہمارے اساتذہ سيدنا عثمان بن عفان اور سيدنا عبدالله بن معفان اور سيدنا عبدالله بن مسعود نا شئم وغيرہ نے بتايا كہ جب وہ رسول اكرم مَن الله اللہ سے وس آيتيں سيكھ ليتے تھے تو ان كامطلب، معانى اور مفہوم سمجھ اور ان رعمل كيے بغير مزيد آيات نہيں سيكھتے تھے۔''

ہمارے اساتذ ۂ کرام کہا کرتے تھے:''ہم نے قرآن،علم اورعمل نتیوں چیزیں اکٹھی سیھی ہیں۔''

اسی لیے وہ ایک ایک سورت کو سکھنے کے لیے بڑا وفت صرف کرتے تھے۔ <sup>10</sup>اور بیاس لیے تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ كِتُكُ أَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُلِرَكً لِّيكَ يَرُواۤ أَلِيتِهِ وَلِيَتَنَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

''(بیقرآن) ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پرغور کریں اور عقل مند(اس سے ) تھیجت حاصل کریں۔''<sup>©</sup> سیدنا عثان ڈاٹٹڑ ہی نے نبیِ کریم ٹاٹٹڑا کا بیفر مان نقل کیا ہے:

«خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ»

''تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قر آن سکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔''<sup>3</sup>

① الفتاوٰى لابن تيمية:177/13. ② صَ 29:38. ③ صحيح البخاري، فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمه، حديث:5027.

# له حفظ قرآن کا اہتمام

سيرت عثمان دللفيز (قبل از خلافت)

سیدنا عثان رہائی نے نبی اکرم مُناٹیل کی وفات سے پہلے آپ کو پورا قرآن سایا تھا۔ سیدنا عثان رہائی کے مشہور شاگر دجنھیں آپ نے قرآن سکھایا، ابوعبدالرحمٰن سلمی،مغیرہ بن ابی شہاب، ابوالاسوداور زرابن کبیش ہیں۔

## [ قرآن کریم کے بارے میں چنداتوال

قرآن کریم کی فضیلت واہمیت کے بارے میں سیدنا عثمان رٹھ تھڑ سے مندرجہ ذیل اقوال منقول ہیں:

آپ نے فرمایا: 'اگر ہمارے دل پاک صاف ہوں تو اللہ تعالی کے کلام ہے بھی سے بھی سے

نیز فر مایا:'' مجھے ہرگز گوارانہیں کہ میرا ایک دن بھی ایسا گزرے جس میں اللہ کے عہد، یعنی قرآن مجید کو نہ دیکھالوں۔''<sup>©</sup>

آب نے فرمایا: مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں:

- کھولوں کو کھانا کھلانا۔
- پہنانا۔اور
  - ③ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔

مزيد فرمايا: چار چيزي اليي بين جن كا ظاهر فضيلت اور باطن فرض ب:

- ① نیک سیرت لوگوں کی صحبت فضیلت کا باعث ہے ادران کی اقتدا کرنا فرض ہے۔
  - قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت اوراس پرعمل کرنا فرض ہے۔
- 🖸 تاريخ الإسلام للذهبي، ص: 467. ② الفتاوي لابن تيمية: 122/11، والبداية والنهاية: 7225/.
- البداية والنهاية: 7225، وفرائد الكلام لقاسم عاشور، ص: 275.
   إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد لعبد العزيز السلمان، ص: 88.

- قبرول کی زیارت باعث فضیلت اور موت کی تیاری کرنا فرض ہے۔
- مریض کی عیادت کرنا فضیلت اوراس سے وصیت طلب کرنا فرض ہے۔

سیدنا عثمان طالنظ کا ارشاد ہے: دس چیزیں سب سے زیادہ ضائع ہونے والی ہیں:

- 🗈 عالم جس سے سوال نہ کیا جائے۔ 🌎 🌣 علم جس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔
  - ورست رائے جے قبول نہ کیا جائے۔ ﴿ اسلحہ جے استعال نہ کیا جائے۔
- القام مجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے۔
  القام محمد جس سے تلاوت نہ کی جائے۔
  - 🕏 مال جس سے خرج نہ کیا جائے۔ 🔹 🔞 گھوڑا جس پرسواری نہ کی جائے۔
- ® دنیا کے طلب گار کے پیٹ میں زہر کاعلم۔ 

  ہی عمر جس میں آخرت کی تیاری نہ ہو۔ 

  ©

#### له كثرت تلاوت

آپ حافظ قرآن تھے۔ قرآن پاک کو ہر وقت حرز جان بنائے رکھتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ ہوچھی تو فرمایا:

" يقرآن مبارك ب\_ا سے مبارك نبى لے كرآئے ہيں \_" ©

آپ کی وفات کے وفت آپ کامصحف کثرت تلاوت کی وجہ سے بھٹ چکا تھا۔<sup>©</sup> سیدنا عثان رفیانیڈ کی بیوی نے بلوائیوں کے حملے کے دن کہا تھا:''اضیں قتل کرویا چھوڑ

دو، الله کی قتم! بیرساری رات ایک رکعت میں قرآن پڑھتے پڑھتے بسر کرتے ہیں۔'<sup>©</sup>

سیدناعثان طِلْمُؤَاللَّه تعالی کے اس ارشادِ گرامی کے صیح مصداق تھے:

﴿ أَمَّنَ هُو قَانِتُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِمًا وَقَايِمًا يَتَحَلَّدُ الْأَخِرَةَ وَيَوْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَا عَلَيْلِيلُ سَالِحِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَيْمُونَ اللَّذِينَ لَا عَلَيْنِ لَا عَلَيْكُونَ اللَّذِينَ لَكُواللَّهُ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَا عَلَيْكُونَ اللَّذِينَ لَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ لَا اللَّذِينَا لَا اللَّذِينَ لَا اللْعَالِقُونَ اللَّذِينَ لَا اللَّذِينَ لَا اللَّذِينَ لَا اللَّذِينَ اللْعُلِيلُ لَا اللَّذِينَ اللْعُلِينَالِي اللْعَلَالِينَالِيلُونَ اللْعُلِيلُونَ اللَّذِينَ اللْعُولُولُولِيلُولُونَ اللْعُلِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولُولِيلِيلُولُولِيلُولُولُولُولُولُولُولُولِيلُولُ اللَّذِيلُولِيلُولُ الللْعُلِيلِيلُولُولُولِيلُولِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

① إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد لعبد العزيز السلمان، ص: 90، وفرائد الكلام لقاسم عاشور، ص: 278. ② إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد لعبد العزيز السلمان، ص: 91، و فرائد الكلام لقاسم عاشور، ص: 278. ③ البيان والتبيين للجاحظ: 177/3، وفرائد الكلام لقاسم عاشور، ص: 273. ④ البداية والنهاية: 7/252.

''کیا (بیمشرک بہتر ہے یا وہ) جورات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے مورے عبادت و فرما نبرداری کرنے والا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہہ دیجے: کیا جولوگ علم رکھتے ہیں اور جوعلم نہیں رکھتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔''ا

## یر قرآنی طرز زندگی

سیدنا عثمان والنو نے قرآنی طرز زندگی اختیار کیا اور اس مقصد کے لیے خود رسول اکرم طَلَقْیُم کے آگے زانو کے تلمذتہ کیے۔ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کا تصور قرآن مجید سے اخذ کیا اور نبی طَلَقْیُم نے آیات کریمہ کے معانی آپ کو ذہن نشین کرائے۔ نبی اکرم طَلَقِیْم نے تعابہ کرام شَالَیْم کو اللہ تعالی کے حقوق اور اس کے صحیح تصور سے آگاہ کرنے کا خاص خیال رکھا۔ ظاہر ہے، اگر فطرت سلیم ہواور دل پاک صاف ہوتو اللہ رب العزت کا صحیح تصور ایمان ویقین کے بہاڑ کھڑے کردیتا ہے۔

سیدنا عثان رطانی کا اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی اور دوسری ابدی حقیقتوں، مثلاً: فنا پذیر زندگی، جنت، جہنم، قضاء وقدر، انسان کی حقیقت اور شیطان سے اس کے جھڑے کے بارے میں تمام تر نقطۂ نظر قرآن کریم اور سیرت نبوی سے ماخوذ تھا۔

آپ کا ایمان تھا کہ اللہ تعالی ہرفتم کے نقائص اور عیوب سے مبرا ہے اور لامحدود اوصاف و کمالات کامالک ہے۔ وہ پاک ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ اس کی کوئی بیوی نہیں۔اس کی کوئی اولا دنہیں، وہ ہرفتم کے سہاروں سے بے نیاز ہے۔

الله تعالیٰ نے اپی عبودیت اور توحید کاتصور قر آن کریم میں صاف صاف بیان کردیا ہے۔ © جہاں تک کا نئات کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کا تعلق ہے تو وہ آپ نے اِس ارشاد باری تعالیٰ سے اخذ کیا: ﴿ قُلْ اَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَنِنِ وَتَجْعَلُونَ لَهَ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ أَ وَجَعَلَ فِيهُا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِزَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِينُهَا ۚ اَقُواتَهَا فِي ٓ اَرْبَعَةِ آيَّامِر ﴿ سَوَاءٌ لِلسَّآبِلِينَ ۞ ثُعَّرَ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا ﴿ قَالَتَاۤ ٱتَّلِمْنَا طَآبِعِيْنَ۞ فَقَطْمُهُنَّ سَبُعُ سَلُوتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَٱوْلَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ ٱمُرَهَا ﴿ وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ اللَّهُ نُيَا بِمَصَابِيْحَ ﴿ وَحِفْظَا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيثُو ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيْمِ ﴿ ﴾ '' آپ کہہ دیجیے: کیاتم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہوجس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اورتم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے اوراس نے اس (زمین) میں اس کے اویر مضبوط بہاڑ بنائے اوراس میں برکتیں ر کھیں اوراس میں (رہنے والول کے لیے) اس کی غذاؤں کا (ٹھیک) اندازہ کیا، مخاجوں کے لیے بکسال طور پر (بیرسارا کام) جار دنوں میں (مکمل ہوا)، پھر وہ آسان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ وھواں تھا، تب اللہ نے اس سے اورز مین سے کہا: تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ تو ان دونوں نے کہا: ہم دونوں خوشی خوشی حاضر ہیں، پھر (اللہ نے) ان کو دو دنوں میں سات آسان بناویے اور ہر آسان میں اس کا کام الہام کردیا اور ہم نے آسانِ دنیا کو چراغوں (ستاروں) سے زینت بخش اور (اس کی خوب) حفاظت کی ، بیرنہایت غالب، خوب جاننے والے

ان کا نظریہ تھا کہ دنیاوی زندگی جاہے کتنا ہی طول بکڑ جائے بہر حال فانی ہے اور آخرت کے مقابلے میں اس کے سامان کثیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ نہایت قلیل اور حقیر ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

🛈 حُمّ السجدة 41:9-12.

NA SA

﴿ إِنَّهَا مَثَلُ الْحَلُوقِ الدُّنْيَا كَمَا عَ آنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا عَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْآنْعَامُ ﴿ حَتَّى إِذَا آخَلَتِ الْآرْضُ زُخُوفَهَا وَاذَّ يَّنَتُ وَظَنَّ آهُلُهَا آنُهُمُ قُبِرُونَ عَلَيْها ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْنَا لَيُلّا آوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَها حَصِيْدًا كَانَ لَهُ تَعْنَى بِالْأَمْسِ ﴿ كَلَاكُ نُعَيِّلُ الْآلِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾ كَانْ لَكُ نُعَيِّلُ الْآلِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

" ہے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی ہے جہے ہم نے آسان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں جس میں سے انسان اور چو پائے کھاتے ہیں حتی کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہوگئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس (فصل کا شخے) پر قادر ہیں تو ہمارا تھم (عذاب) رات یا دن کو (اچا تک) آگیا، چنانچہ ہم نے اسے کئی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں، اسی طرح ہم (اپنی) آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جوغور وفکر کرتے ہیں۔"

جنت کے بارے میں بھی آپ کے عقائد ونظریات قرآن مجید سے ماخوذ تھے۔اپنے
اس تصور اورعقیدے کی تھوں بنیادوں کی وجہ سے آپ زندگی بھر شریعت اسلامی پر قائم
رہے۔سیدنا عثان جھٹو کی سیرت کامطالعہ کرنے والا شخص صاف محسوں کرلیتا ہے کہ آپ
شعوری طور پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے لیے یکسو تھے۔اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور
کیڑ سے بہت ڈرتے تھے۔اس کی مثالیں آئندہ صفحات میں ملیں گی۔

جہاں تک قضاء وقدر کے مفہوم کا علق ہے تو وہ بھی سیدنا عثان ڈٹائیڈ نے اللہ کی کتاب اور رسول کریم طُلِیْا کے کا سیرت سے اخذ کیا۔ قضاء وقدر پر آپ کا پکا ایمان تھا۔ آپ قر آن مجید میں بیان کردہ تقدیر کے تمام مراتب سے بخو بی آگاہ تھے اور آپ کو یقین کامل تھا کہ اللہ تعالی کاعلم ہر چیز کو محیط ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

🖸 يونس 10:24.

﴿ وَ مَا تَكُوْنُ فِى شَانِ وَ مَا تَتَكُوا مِنُهُ مِنْ قُرْانٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اللَّا كُنَا عَكَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُعِيْضُونَ فِيهِ ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ اللَّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُعِيْضُونَ فِيهِ ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ كَانَا اللَّهُ مَا عَنْ كِتُبِ اللَّهُ وَلا فِي السَّمَاءَ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ آكُبُرَ إِلاَ فِي كِتْبِ كُنِي السَّمَاءَ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ آكُبُرَ إِلاَ فِي كِتْبِ مُعْدِيْنِ ۞ ﴾

"اور (اے نی!) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے (نازل شدہ) قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم شمص و کھورہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ اور آپ کے دب سے کوئی ذرہ بھر چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی اس سے چھوٹی (چیز )اور نہ بڑی مگر (وہ) واضح کتاب میں (درج) ہے۔ "اسیدنا عثمان ڈھائی کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ قیامت تک ہونے والا ہر کام اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُعِي الْمَوْتَى وَنَكُنُّتُ مَا قَدَّامُوْا وَاثَارَهُمْ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ۞ ﴿ ﴿ فَيَعَلُّونَ الْمَوْتُى وَنَكُنُّتُ مَا قَدَّامُوْا وَاثَارَهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ

''بلاشبہ ہم ہی مردول کو زندہ کریں گے، اور جو (اعمال) وہ آگے بھیج چکے اضیں ہم لکھ رہے ہیں اور ان کے آثار (نشاناتِ قدم) کو بھی، اور ہم نے ہرشے کو واضح کتاب میں محفوظ کررکھا ہے۔''<sup>©</sup>

سیدنا عثمان رہائی کا اس بات پر بھی یقین کامل تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے اور اس کا ہر فیصلہ نافذ ہوکر رہتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ أَوَكُمْ لَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْا اَشَكَّ مِنْ اللهِ مُونَ شَيْءٍ فِي السَّلُوْتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ﴿ اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۞ ﴾ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۞ ﴾

🖸 يونس61:10. 🖸 يْسَ 36:12.

''کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے کہا ہوا جو ان سے کہا ہوا جو ان سے کیا ہوا جو ان سے کیا کہ اسے کوئی چیز آسانوں میں اور زمین میں عاجز کردے، بلاشبہ وہ خوب جانے والا، بڑی قدرت والا ہے۔''<sup>©</sup>

سیدنا عثمان والفیّهٔ کا بی بھی عقیدہ تھا کہ ہر چیز کا خالق الله تعالی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَاۤ اِللَّهَ اِلاَّهُ هُو ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ۞﴾

'' یہ ہے اللہ ، تمھارا رب ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچیتم اس کی عبادت کرواور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔'، ©

قضاء وقدر کی حقیقت کے سیح فہم اوراس پر پکے یقین کے بڑے مثبت اور مفید اثرات

آپ کی زندگی میں نمایاں تھے ہم ان شاءاللہ آئندہ سطور میں ان کا احاطہ کریں گے۔

سیدنا عثان والنونے قرآنی تعلیمات کی روشی میں نفس انسانی کی حقیقت ہے آگاہی حاصل کی۔اور قرآن کریم ہی کے ذریعے سے اس بات سے واقف ہوئے کہ انسانی تخلیق کی دوشمیں ہیں۔

پہلی قشم یہ ہے کہ جب اسے مٹی سے بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء ٹھیک کرکے اس میں روح پھونگی۔

دوسری قتم انسان کی نطفے سے پیدائش ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ الَّذِي َ اَحْسَنَ كُلَّ شَىء خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ اَسُلُهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ شَاء مِمْ اللهِ مَنْ تُؤْمِهِ مَنْ اللهُ مَنْ سُلُلَةً مِنْ سُلُلَةً مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا تَشْكُرُونَ ۞ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْإَنْصَارَ وَالْاَقِهِ لَا قَلْيُلًا مَنَا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾

① فاطر 35:44. 2 الأنعام 2026.

"جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا اوراس نے تخلیقِ انسان کی ابتدامٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جو ہر (نطف) سے چلائی، پھر اس (کے اعضا) کو درست کیا اوراس میں اپنی روح پھوٹی اوراس نے تمھارے کان، آئکھیں اور دل بنائے،تم کم ہی شکر کرتے ہو۔' (آ)

سیدنا عثمان خاتی پیدا فرمایا، اُسے اچھی صورت دی اور معتدل قامت عطا کر کے اسے عزت بخشی۔ اُسے عقل و بصیرت، زبان ویمان اورا چھے کر نے کی تمیز جیسی عظیم نعمتوں سے بوزار اور جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے انسان کے لیے مخرکر کے اسے بہت ساری خوارا۔ اور جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے انسان کے لیے مخرکر کے اسے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی نسل انسانی میں سلسلۂ رسالت و نبوت جاری کر کے ان کی عزت کو چار چاندلگا دیے۔ انسان کی تکریم کو اتنا عروج بخشا کہ اللہ تعالی نے اسے اپنی محبت اور خوشنودی کا اہل بنا ویا۔ اور اس محبت اور خوشنودی کا حصول اس پیغیر کی اتباع میں رکھ دیا جس نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تاکہ وہ دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کریں اور تخرت میں ہمیشہ رہے والی نعمیں عاصل کر کے ابدی کا میابی پاکیزہ زندگی بسر کریں اور تخرت میں ہمیشہ رہے والی نعمیں عاصل کر کے ابدی کا میابی پاکیزہ زندگی بسر کریں۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِ اوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ۞ ﴾

''جس نے نیک عمل کیے، مرد ہویا عورت جبکہ وہ مومن ہوتو ہم ضروراہے پا کیزہ زندگی بسر کرائیں گے اورہم انھیں ضروران کا اجروثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے ۔''<sup>©</sup>

سیدنا عثمان بھٹیئا نے قرآنِ کریم کے مطالع سے شیطان اور انسان کے درمیان جھڑے کی حقیقت معلوم کی اور اس بات ہے آگاہ ہوئے کہ شیطان ہر ممکن طریقے سے انسان

1 السجدة 7:32 و. 2 النحل 97:16.

کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی نافر مانی اور گناہ پر اُ کسانے کے لیے ہرحر بہ استعال کرتا ہے۔ وسو سے ڈال کر انسان کی دبی ہوئی شہوتیں ابھارتا ہے اور اے غیرمحسوس طریقے سے برائی کے راستے پر لا کھڑا کرتا ہے۔سیدنا عثان ڈاٹٹۂ ہمیشہ شیطان کے خلاف الله تعالیٰ ہے مدد مانکتے رہے، بول آپ نے اینے آپ کواللہ ہی کی پناہ میں دیے رکھا۔ آپ نے قرآنِ مجید میں مذکور آدم علیا کے واقعے سے، جس میں انھیں جنت سے نکلوانے کے لیے شیطان کے کرتوت کا ذکر ہے، بیسبق سیکھا کہ آ دم مایشا تمام انسانوں کی اصل ہیں۔ اگر شیطان تعین انھیں دھوکا دے سکتا ہے تو عام آدمی کو تو بہت آسانی سے دھوکے میں متلا کرسکتا ہے۔آپ نے اس حقیقت کا ادراک بھی کرلیا کہ اسلام میں بنیادی چیز اطاعت وفرمانبرداری ہے اور انسان کے غلطی میں پڑنے کاامکان موجود ہے۔اس حقیقت سے آپ نے بیسبق سیکھا کہ بندۂ مومن کو اللہ پر توکل کرنے اور اس کے حضور تو بہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ استغفار اس کی زندگی کا لازمی جز ہونا جا ہے۔ انسان کو حسد اورتكبر سے اجتناب كرنا جاہيے۔ اينے ساتھيوں سے حسنِ اخلاق سے پيش آ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَقُلْ لِحِبَادِى يَقُولُوا الَّذِي هِي اَحُسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطِينَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّ الشَّيْطِيَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا تُمِينًنَّا ﴾ ﴾

''اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔''<sup>©</sup> قرآنِ کریم کی نشر واشاعت:اللّه عزوجل نے سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کو اسلام کی بدولت عزت بخشی۔ آپ نے اسے زندگی کا لازمی جز بنالیا اوراس کی نشر واشاعت کے لیے ہرممکن کوشش بروئے کار لائے۔تمام بنیادی اور فروعی مسائل میں کتاب اللّہ اور سنت رسول کی

<sup>🖸</sup> بنتي إسر آء يل 17:53.

يرت عان دور د. ع كما تر كاشار الدرائر مراه و من مد

طرف رجوع کیا۔ آپ کا شاران ائمہ ہدایت میں ہونے لگا جولوگوں کے لیے اپنی سیرت کے درخشندہ ابواب رقم کرجاتے ہیں اور لوگ ان کے اقوال وافعال کو نمونہ بنا کر ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی ہر گزنہیں بھولنی چاہیے کہ سیدنا عثان ڈاٹٹڈ کا شار کا تبین وحی میں ہوتا ہے۔

# مدینه منوره میں رسول اکرم مَالِیْنِم کی رفانت

سیدنا عثان نظائیا کی شخصیت سازی میں نمایاں کردار ادا کرنے، آپ کی صلاحیتوں کو جلا بخشے، آپ کی زندگی میں انقلاب بر پاکرنے اور آپ کو باوقار بنانے والا اہم ترین عضر رسول اکرم شائیم کی صحبت مبارک سے فیض یابی تھا۔ آپ کھی اور مدنی دونوں زمانوں میں رسول اکرم شائیم کی صحبت مبارک سے فیض یابی تھا۔ آپ کوسلیقہ مند بنایا اور معلم انسانیت، ہادی کو نیون کے مرسمۂ نبوت سے علوم و معارف کے موتی اکٹھے کرنے کے لیے دیوانہ وار کوششیں کیں۔ اس مقصد کے لیے منعقد ہونے والے پروگراموں میں شمولیت کو اولین ترجیح دی۔ آپ قر آن کریم اور سنتِ مطہرہ کو براہ راست رسول اکرم شائیم سے سے سے کے بردے میں آپ خود فرماتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ نے محمد شائیم کوش کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ میں پہلے نعالیٰ نے محمد شائیم کوش کے والوں میں سے تھا، پھر میں نے دو دفعہ ہجرت کی، رسول اکرم شائیم کی دامادی کا نمرف حاصل کیا۔ یوں میں نے آپ کی سیرت کا بہت قریب سے مطالعہ کیا۔ ''

سيدنا عثمان بن عُنْدُ نے قرآن كى جِهاؤل ميں تربيت پائى۔ ان كے مربی خود رسول اكرم مَنْ الله على على ان كے مربی خود رسول اكرم مَنْ الله على تصدر آپ كى تربيت كا آغاز سيدالبشر مَنْ الله على كى ملاقات سے ہوا۔ اس ابتدائى السياسة المالية لعثمان بن عفان الله لقطب إبراهيم محمد، ص: 22، والتين في أنساب القرشيين لابن قدامة المقدسي، ص: 94. 2 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 597/1، إسناده صحيح.

ملاقات ہی نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور آپ جہالت کی تاریکیوں سے نکل کرعلم وعرفان کے اُجالے میں آگئے۔ آپ نے ایمان قبول کرلیا۔ کفر کا طوق گردن سے اتار پھینکا۔ اس طرح آپ میں اسلام اور سید سے ساد سے آسان فہم عقیدے کی خاطر مصائب جھیلنے کی ہمت پیدا ہوگئی۔

الله تعالی نے رسول اکرم مَنَّ الله کو دوسروں کو متاثر کرنے کا بڑا زبردست ملکہ عطا کیا تھا۔ الله تعالیٰ نے آپ مَنَّ الله کو اپنی گرانی میں پروان چڑھایا۔ آپ کو تاریخِ انسانی کا خوبصورت ترین انسان بنایا۔ شان و شوکت اور باوقار شخصیت کے سبھی دیوانے ہوتے ہیں۔ لوگ فرط محبت سے اس کی طرف لیکتے ہیں، عظمت و بلندی سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے ہوئے شرف محسوں کرتے ہیں۔ رسول اکرم مَنَّ الله عَلَیْ کی شخصی عظمت کو تو نبوت نے چار چاند کا و یہ تھے۔

محبت کی ایک بڑی وجہ، جس نے مومنوں کومتور کردیا، بیتھی کہ آپ سَکَیْ اللّٰہ کی طرف سے نازل کردہ وجی کو براہ راست وصول کرنے والے اوراسے لوگوں تک پہنچانے والے تقے۔ صحابہ کی محبت کا محور صرف رسول اللّٰہ سَالِیْا کی ذات نہ تھی جیسا کہ عام لوگ اپنے قائدین سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس میں تعلق باللّٰہ کا عضر بھی شامل تھا۔

جس طرح رسول الله مَثَاثِیَّا سب سے عظیم انسان تھے، اسی طرح سب سے افضل رسول بھی تھے اور یہ دونوں عظمتیں مل کر اس نقطۂ کمال تک پہنچ جاتی ہیں جس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، پھر جب الله تعالیٰ کی محبت کسی کی شخصی محبت سے مل جائے تو یہ اور بھی گہری ہو جاتی ہے اور محبت کرنے والوں کی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ ان کے سانس بھی اس محبت کی نبض کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہی وہ محبت تھی جس نے صحابۂ کرام جُوائیا کے ہراول وستے کو قربانیاں دینے اور جان کی بازی لگانے پر آمادہ کردیا تھا۔ یہی محبت تربیتِ اسلامی کی چابی، اس کا مرکز توجہ اور بنیاوی ضابط تھی۔ (۱)

<sup>1</sup> منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب، ص: 34.

سیدنا عثمان رہی فی اوردوسرے صحابہ کرام می فیڈ کو نبی کریم می فیڈ کی تربیت اور رفافت کی برکت سے نہایت بلند پابیا بمان نصیب ہوا۔ انھوں نے براہ راست رسول اکرم میں فیل سے قرآن حکیم اور احکام ومسائل سکھے اور اپنفس کا تزکیہ کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ الْحِلْمَةَ وَانْ كَانُواْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَلْكُواْ مَنْ اَنْدُو مَنْ اَنْدُو مَنْ اَنْدُو مَنْ اَنْدُو مَنْ اَنْدُو مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَالُولُهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ مَالِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مَالُمُ اللّٰهُ مَالْمُ اللّٰهُ مَالْمُولِ اللّٰهُ مَالْمُولِدُ مَنْ اللّٰهُ مَالُمُ اللّٰهُ مَالُمُ اللّٰهُ مَالْهُ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ مَالْمُ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

''البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پراحسان کیا، جب ان میں انھی میں سے ایک رسول

بھیجا، وہ انھیں اس کی آ بیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور انھیں پاک کرتا ہے اور انھیں

کتاب اور حکمت سکھا تا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گراہی میں تھے۔'' اُلی سیدنا عثمان خلاف نے نبی کریم مگافی کم محبت میں رہ کر امن و جنگ کی زندگی کے ہر

گوشے کے بارے میں رسول اللہ مگافی کم کے نظریات و خیالات جانے کی بھر پور کوشش

گراس رفاقت سے آپ کی شخصیت میں جنگی تجربات اور پیچیدہ معاملات بھانپ لینے

کی۔ اس رفاقت سے آپ کی شخصیت میں جنگی تجربات اور پیچیدہ معاملات بھانپ لینے

کی زبردست صلاحیت پیدا ہوگئی۔ اس طرح آپ لوگوں کی نفسیات اور جبلت سے بھی

آگاہ ہوگئے۔

ذیل میں ہم آپ کے رسول اللہ مُٹاٹیئا کی رفاقت میں گزرے ہوئے مدنی دور کے جنگی،سیاسی،معاشرتی اوراقتصادی کردار کا تذکرہ کرتے ہیں۔

سیدنا عثان ڈاٹٹۂ رسول اللہ مٹاٹیئر کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں

رسول الله طَلَيْنِمُ نے مدینه منورہ تشریف لانے کے بعد اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے کا آغاز کیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رہی تھی ہوئی ہوں گئے۔ (2) پھر ویا۔ سیدنا عثمان بن عفان رہی تھی ہوئی ہوں کا بھائی بنائے گئے۔ (2) پھر آئی کا مدن دوالنورین لمحمود شاکر ، ص: 40.

آپ ٹاٹیڈ نے متحد کی بنیاد رکھی۔ یہود کے ساتھ معاہدہ کیا۔ سرایا بھیجنے کا آغاز کیا اور جدید معاشرے کے اقتصادی،تعلیمی اور تربیتی نظام کے نقشے مرتب کیے۔

سیدنا عثان ٹڑاٹئؤ سلطنتِ اسلامیہ کے قابل اعتاد رکن تھے۔ آپ نے بھی مشورہ دینے میں بخل سے کام لیا نہ اللہ کے راہتے میں مال خرج کرنے میں کنجوی کی۔ آپ غزوۂ بدر کےسوا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثمان اور غزوہ بدر: جب مسلمان غزوہ بدر کے لیے نکلے تو آپ کی زوجہ محتر مہسیدہ رقیہ بنت رسول اللہ (مُنَافِیْم) خسرے کی بیاری میں مبتلا تھیں اور شدت مرض کی وجہ سے پابند بستر تھیں۔ جب رسول اکرم مُنافِیْم نے صحابہ وہ الکیم کومشرکین مکہ کا قافلہ رو کئے کے لیمن کلنے کا حکم دیا تو سیدنا عثمان والٹی بھی رسول اکرم مُنافِیْم کے ساتھ نکل پڑے لیکن آپ کا حکم دیا۔ آپ نی آپ کا حکم دیا۔ آپ نی تارداری کے لیے رک جانے کا حکم دیا۔ آپ نی اگرم مُنافِیْم کے انھیں سیدہ رقیہ والٹ کی تیارداری کے لیے رک جانے کا حکم دیا۔ آپ نی اگرم مُنافِیْم کے محتم کی تعمیل میں سیدہ رقیہ والٹ کی تیارداری کے لیے رک گئے۔ جب مرض شدت اختیار کر گیا اور ان پر موت کے سائے منڈ لانے لگے تو وہ نہایت افسر دگی کی حالت میں بدر گئے ہوئے والد گرامی مُنافِیْم اور مکہ میں مقیم بہن زینب والٹ کی زیارت کی تمنا کرنے میں بدر گئے ہوئے والد گرامی مُنافِیْم اور مکہ میں مقیم بہن زینب والٹ کی زیارت کی تمنا کرنے میں سیدناعثان والٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے، کیس باند ھے آخیں دیکھوں سے آنسو جاری ہوگئے، مکنگی باند ھے آخیں دیکھور ہے تھے اور غم سے مُنافرال تھے۔ ©

سیدہ رقبہ رہ اللہ کی روح جسد خاکی سے پرواز کرگئ۔ جانکی کی حالت میں ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ وہ رفیق اعلیٰ سے جاملیں۔ اپنے والدگرامی محمد رسول الله طَالَيْظِ کی زیارت نہ کر سکیں۔ کیونکہ الله کے رسول طَالَیْظِ صحابہ کرام مُوَالَیْم کے ساتھ اعلائے کلمۃ الله کے لیے میدان بدر میں تھے۔ آپ طَالِیْظِ ان کے کفن وَن کے وقت بھی تشریف نہ لا سکے۔

① الخلفاء الراشدون لعبدالوهاب النجار، ص: 269. ② نساء أهل البيت لأحمد خليل جمعة، ص:491-504.

جنازہ تیار ہوا۔ آپ رہا کا جسد اطہر قبرستان کے جایا جا رہا تھا۔ سیدنا عثان رہا ہوا ہے۔

سے نڈھال چیچے چیچے چل رہے تھے۔ جنازہ بقیج الغرقد قبرستان پہنچا۔ سیدہ رقبہ رہا ہوا وہاں دفن کردیا گیا۔ قبر پرمٹی برابر کر دی گئی۔ دفن کر کے واپس جانے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی دوران سیدنا زید بن حارثہ رہا ہونے اور رسول اکرم سالین پر سوار بدر کی فتح ، مشرکین کے قبل ہونے ، ان کے سرداروں کے قید ہونے اور رسول اکرم سالین مان وہا ہوئے ، ان کے سرداروں کے قید ہونے اور رسول اکرم سالین مان وہا ہوئے۔ سیدنا عثان وہا ہوئے کی خبر سے نہایت خوش ہوئے۔ سیدنا عثان وہا ہوئے کی خبر کے چہرے پر خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات نمایاں تھے۔ ایک طرف آنھیں بدر کی فتح کی ضوی کھی لیکن دوسری طرف سیدہ رقبہ دارہ میں وہا ہے۔

سیدنا عثان دوسری طرف سیدہ رقبہ دارہ کی وفات کاغم ان کے چہرے سے عیاں تھا۔

سیدنا عثان دوسری طرف سیدہ رقبہ دارہ کے باوجود اس غم کو نہ چھیا سکے۔

رسول اکرم مُنْ اللَّهِ بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ کوسیدہ رقیہ اللَّهُ کی وفات کاعلم ہوا۔ آپ بقیع تشریف لے گئے اوراپی گخت جگر کے لیے مغفرت کی دعا کی۔

سیدنا عثان بڑائی کسی ستی یا بردلی کی وجہ سے جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے تھے جیسا کہ آپ کی ذات پر طعن توڑنے والے گراہ لوگوں کا خیال ہے۔ آپ نے صرف رسول اکرم شائیل کا حکم مانا اور اپنی اہلیہ محتر مہ کی عیادت کی۔ جو مقام و مرتبہ اہل بدر نے رسول اکرم شائیل کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے بدر میں شریک ہو کر حاصل کیا، وہی اعزاز سیدنا عثان بڑائیل نے بھی حاصل کرلیا۔ جب رسول اللہ شائیل کی معیت میں صحابہ کرام شائیل کا نشکر بدر چلاتھا تو رسول اللہ شائیل نے اپنی لخت جگر سیدہ رقبہ بڑائیل کی و کیھ بھال کے لیے سیدنا عثان بڑائیل کو واپس بھیج دیا تھا۔ ایس حالت میں رسول اللہ شائیل کی اطاعت کرنا اور بدر سے پیچھے رہنا حضرت عثان بڑائیل کا فرض تھا۔

نبی مَنْ الله اوراجر وفضیات میں سے حصد مقرر فرمایا اوراجر وفضیات میں الله اور وفضیات میں الله اور 
حداء علی قدیص عثمان بن عفان الله للد کتور إبراهيم المنتاوي وس: 20.

اس کے رسول مُنَافِیْم کی اطاعت و فرما نبرداری کی وجہ سے آپ کو برابر کا شریک شار کیا۔ اللہ عثان بن عبداللہ بن موہب کا بیان ہے کہ ایک آ دمی مصر سے جج کی غرض سے بیت اللہ آیا۔ اس نے سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹئی سے کہا: میں آپ کو اللہ کی قتم اور اس کے مقدس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیا آپ کوعلم ہے کہ سیدنا عثان ڈاٹئی بدر سے غائب شے اور وہاں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ ابن عمر ڈاٹئی نے فرمایا: ''ہاں! لیکن بدر سے قائب کی غیر حاضری کی وجہ رسول اکرم مُناٹین کی بیٹی کی بیاری تھی، جو سیدنا عثان ڈاٹئیؤ کے نام میں تھیں۔ رسول اللہ مُناٹین نے ان سے فرمایا:

"إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَّ سَهْمَهُ"

''تمھارے لیے بدر میں شریک ہونے والے جیسا ہی اجر اور حصہ ہے۔'' '' ابو واکل کہتے ہیں کہ سیدنا عثان ڈاٹٹؤ نے فرمایا:

''بدرکے دن میں رسول اکرم ٹاٹیٹا کی بیٹی کی تیار داری کی خاطر پیچھے رہا اور رسول الله ٹاٹیٹا نے غنیمت میں میرا حصہ بھی مقرر فرمایا۔''

راوی حدیث: ''بس کے لیے رسول اکرم مُثَاثِیًا نے حصہ نکالا وہ یقیناً حاضر شار کیا جائے گا۔''<sup>©</sup> لہٰذا سیدنا عثمان رٹائیُؤ بالا تفاق بدری صحابی ہیں۔<sup>©</sup>

سیدنا عثمان رہائی اور غزوہ احد: غزوہ احد میں معرکہ کار زارگرم ہوا۔ مسلمانوں کا پلڑا ہماری رہا۔ جنگ کے شروع میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان کی شمشیروں نے مشرکین کے چھکے چیڑا دیے اور مشرکوں کو شکست فاش ہوئی۔ ان کے علم برداروں پر مسلمانوں کی چیکتی ہوئی تلواریں بجلیاں بن کر گررہی تھیں اور وہ ایک ایک کر کے مارے جارہے تھے، بالآخر ان کا علم زمین بوس ہوا۔ مشرکین میدانِ جنگ سے بھاگ نکلے۔ وہ

① الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني، ص: 302. ② صحيح البخاري، حديث: 3699. ③ الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني، ص: 304. ④ عثمان بن عفانﷺ لصادق عرجون، ص: 47. عورتیں جو اپنے جنگجوؤں کو ترانے گا گا کر دادِ شجاعت دیے رہی تھیں اور ان کے حوصلے بڑھا رہی تھیں، خوف کے مارے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے بہاڑ کی طرف بھاگ رہی تھیں.....۔

لیکن! اچا تک جنگ کا پانسه اس وقت بلیث گیا جب درے پرمقرر صحابہ کرام ڈیائٹی میں اسے اکثر نے نبی سکاٹی کی تاکید کے باوجود اپنی ذمہ داری میں کوتا ہی برتی اور درہ چھوڑ کر مالی غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابوجہل نے ایک جنگی چپل چلی ۔ وہ فور استجل گئے اور شہسواروں کو لے کر اس درے کے پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انھوں نے درے پر موجود باتی صحابہ کرام ڈیائٹی کوشہید کردیا۔ ان میں ان کے امیر عبداللہ بن جبیر دائٹی ہی شامل تھے۔

مسلمانوں کو اس جملے کا گمان بھی نہ تھا۔ وہ علیمتیں اکھی کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اچا تک ہونے والے حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ان میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ بہت سے صحابہ کرام بڑائی شہید ہو گئے۔ کچھ شکست خوردہ ہوکر مدینے کی طرف بھاگ نگے اور جنگ ختم ہونے کے بعد واپس آئے۔ ان میں سیدنا عثمان رٹائی بھی تھے۔ کچھ لوگ رسول اکرم مٹائی کی وفات کی اُڑتی ہوئی خبرس کرنہایت پریشان تھے اور کچھ لوگ نبی مٹائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔

جوگروہ بسپا ہو کر مدینہ کی طرف بھاگ گیا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کر میم کی آیات نازل فرمائیں، جن کی قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اضیں معافی کا سرٹیفلیٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَكَّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنِ لِإِنَّهَا الْسَتَزَكَّهُمُ الشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوُا \* وَلَقَنْ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ لَا إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۞

'' بے شک جب دولشکر(احد میں) آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بی ایک اختیار کی وہ یقیناً اپنی بعض کوتا ہوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آگئے تھے اور بلا شبہ اللہ نے انھیں معاف کردیا ، بے شک اللہ نہایت بخشے والا،

بہت حوصلے والا ہے۔''<sup>©</sup>

للدكتور عاطف لماضة ، ص: 32.

ایک اعتراض کا جواب: جہاں تک خواہشات کے بچاربوں اور گمراہ لوگوں کا تعلق ہے، انھیں میدان جنگ سے بیسائی اختیار کرنے والوں میں صرف سیدنا عثان ڈاٹٹا ہی کیوں نظر آتے ہیں اور اُن تمام لوگوں میں سے صرف اُٹھی کومورد الزام کیوں تشہرایا جاتا ہے؟ کیا سیدنا عثان رہائن اکیلے ہی میدان جنگ سے بھا کے تھے؟ در حقیقت یہ بات جاند برتھو کئے والے کے مترادف ہے۔ © جب اللہ تعالیٰ ہی نے انھیں معاف کر دیا ہے تو پھرکسی کو دخل اندازی اور ہرزہ سرائی کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا<sup>©</sup> سیدنا عثان اللفنة كے ليے بيشرف كم ہے كه الله تعالى نے آپ كى معافى كا اعلان خود اپني كتاب میں فرمایا۔ یہ بات آپ کی جہادی زندگی اور آپ کی شجاعت کی واضح دلیل ہے۔ سيدنا عثان ﷺ اورغزوهٔ غطفان: رسول اكرم تَاثِينًا نه صحابهُ كرام مُثَاثِثُهُ كو بنو غطفان یر چڑھائی کا تھم دیا اور بنفسِ نفیس قیادت کرتے ہوئے چار سو کا لشکر لے کر وشمن کی طرف بڑھے، اکثر پیادہ اور چندشہبوار تھے۔ آغازِ سفر سے پہلے مدینے کے انتظام وانصرام کا مسکلہ در پیش تھا۔ نگاہ انتخاب سید نا عثمان رہائٹؤ پر پڑی، لبذا آپ نے سید نا عثمان رہائٹؤ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ذی القصہ کے مقام پر بنو تعلیہ کا جبار نامی ایک شخص مسلمانوں کے متھے چڑھ گیا۔ وہ اسے گرفتار کر کے رسول اکرم مُلَّاثِیْم کی خدمت میں لے آئے۔آپ نے اس سے پوچھ کچھ کی تو اس نے کہا: ''وہ لوگ آپ کونہیں ملیں گے، اس لیے کہ جب انھوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ

1 أل عمرُان 155:3. ② الأمين ذوالنورين لمحمود شاكر؛ ص: 49. ع، ذوالنورين مع النبيﷺ

گئے۔ اب میں آپ کے ساتھ چاتا ہوں تا کہ آپ کی رہنمائی کروں۔' رسول اکرم عَلَیْمِ اِنے اسے سیدنا بلال رُہُائیٰمِ نے اسے سیدنا بلال رُہُائیٰمِ نے اسے سیدنا بلال رُہُائیٰمِ نے اسے سیدنا بلال رُہُائیٰمِ کے ساتھ کر دیا۔ آپ عَلَیْمِ کو وہاں کوئی شخص نہ ملا۔ آپ گیارہ را تیں مدینہ سے باہرگزار کر واپس تشریف لائے تو مدینہ کا نظام بغیر کسی خرابی کے خوش اسلوبی سے چل رہا تھا۔ (ا) سیدنا عثمان بڑائیٰم اور غر وہ ذات الرقاع: رسول اکرم عَلَیْمِ کو خبر پنجی کہ بنو غطفان مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو آپ چارسو صحابہ کرام مُؤائیُم کو لے کر مدینہ سے نگلے۔ رسول اللہ عَلَیْمُ کو لے کر مدینہ سے نگلے۔ رسول اللہ عَلَیْمُ کی ارادہ کر رہے ہیں۔ تو آپ چارسو صحابہ کرام مُؤائیُم کو لے کر مدینہ سے نگلے۔ رسول اللہ عَلَیْمُ کی اس سفر میں بھی مدینہ کی نیابت سیدنا عثمان ہوائیکن لڑائی کی نوبت صرار پر پہنچ کر مسلمانوں کا بنو غطفان کے کثیر لوگوں سے آمنا سامنا ہوائیکن لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ آپ نے صحابہ کونماز خوف پڑھائی اور آخیں کے کر واپس تشریف لے آئے۔ اس مہم کے دوران آپ عَلَیْمُ پندرہ دن مدینہ سے باہر رہے۔ (و)

سیدنا عثمان را عثمان را بیعت رضوان: حدیبی پہنچ کر رسول اکرم مَا اللهِ اور بیعت رضوان: حدیبی پہنچ کر رسول اکرم مَا اللهِ اور بیعت رضوان احصوصی نمائندہ بھیج کر انھیں اپنے ارادوں سے مطلع کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم اڑائی کی غرض سے نہیں آئے بلکہ ہمارا مقصد اوائے عمرہ اور مقاماتِ مقدسہ کی زیارت ہے، ہم عمرہ اواکرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔

اس مہم کے لیے بڑاش بن امیہ خزاعی وٹاٹھ نامزد ہوئے۔ رسول الله طُاٹِھ نے آخیں سواری کے لیے اپنا تعلب نامی اونٹ مرحمت فر مایا۔ وہ مکہ میں داخل ہوئے تو قریش نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور خراش کو بھی قتل کرنا چاہا لیکن احابیش (حلیف قبائل) نے اخصیں بچا لیا۔ خراش واپس آگئے۔ انھوں نے رسول الله طُاٹِھ کو اپنے سفر کی روداد سنائی اور قریش کے رویے ہے آگاہ کیا۔

① الروض الأنف: 137/3 · والطبقات لابن سعد:35,34/2. ② الأمين ذوالنورين لمحمود شاكر · ص:53,52. رسول الله مَا يُلِيمً ن اپنا پيغام پهنچانے كے ليے دوسرا سفير سيجنے كااراده فرمايا تو شروع میں سیدنا عمر رٹائٹۂ کا نام پیش کیا گیا۔ <sup>10</sup> لیکن انھوں نے آپ مٹائٹی ہے معذرت کر لی اور ا پی جگہ سیدنا عثان ڑاٹلؤ کو بھیجنے کا مشورہ دیا۔ عذر کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدنا عمر ڈاٹلؤ نے کہا کہ موجودہ صورت حال میں دشمن بھرا ہوا ہے۔کوئی ایسا شخص ہی وہاں جا سکتا ہے جس کا قبیلہ اس کی حمایت کرے اور اسے دشمن کے شرسے بچائے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا قبیلہ اس یوزیشن میں نہیں کہ وہ میرا دفاع کرے۔سیدنا عثان ٹاٹیؤ کامعاملہ یکسر مختلف ہے۔ اگر انھیں سفارت کی ذھے داری سونی جائے تو وہ یہ فریضہ بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔اس کے لیے ان کی قوم بھی ان کی حمایت کرے گی۔ انھوں نے مزید کہا: ''اللہ کے رسول! مجھے مشرکین مکہ سے خطرہ ہے، جبیبا کہ آپ جانتے ہیں انھیں مجھ سے شدید وشمنی ہے اور بنو عدی میں کوئی شخص ایسانہیں جو میرا دفاع کرے۔ اس صورتحال کے باوجود بھی آپ کا تھم ہوتو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ' اُسی سَالِیمُ خاموش رہے، پھر سیدنا عمر ڈلٹٹڑ نے عرض کی: ''میں آپ کوایک ایسا آ دمی بتا تا ہوں جو اہل مکہ کے نز دیک مجھ سے زیادہ عزت والا ہے مزید برآں اس کا دفاع کرنے والا مضبوط خاندان بھی ہے۔ ميري مرادسيدنا عثان ولاتنَّهُ ہيں۔''

رسول الله طَلَقَظِم نے سیدنا عثان ڈلٹھ کو بلا کر فرمایا کہ آپ قریش مکہ کے پاس جا کیں اور انھیں بتا کیں کہ ہم کسی سے لڑائی کی غرض سے نہیں آئے۔ ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے، ہمیں اس کی حرمت کا پاس ہے۔ مدی، یعنی قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور جانور ذرج کرکے واپس چلے جا کیں گے۔

سیدنا عثان ڈلٹئؤ چل پڑے۔ مکہ کے قریب مقام بلدح پر پہنچے تو قریش کو سامنے پایا۔ انھوں نے پوچھا: '' کہاں کا ارادہ ہے؟'' سیدنا عثان ڈلٹئؤ نے جواب دیا: '' مجھے رسول

🛈 غزوة الحديبية لأبي فارس٬ ص:83. ② المغازي للواقدي: 600/2.

(=

ا کرم طَالِیْنِ نے تمھاری طرف بھیجا ہے ، وہ شمصیں اللہ تعالی اور اسلام کی طرف دعوت دے رہے میں کہ تم مکمل طور پر اللہ کے دین میں داخل ہوجاؤ۔ یقیناً اللہ تعالی اپنے دین کو عالب کرے گا اور اپنے نبی طَالِیْنِ کوعزت سے نوازے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس دعوت کی مزاحمت نہ کروتو نبی طَافِیْم اپنی دعوت کا مرکز کسی اور کو بنالیس گے۔ اگر آپ شَافِیْم پر وہ لوگ غالب آ جا کیں تو یہی تمھاری خواہش ہے۔ اگر رسول اللہ شَافِیْم کامیاب ہو جاتے ہیں تو شخصیں اختیار ہوگا کہ اس دعوت کو جس طرح لوگ قبول کر یو ہوں کہ کراڑائی کرنا۔ طرح لوگ قبول کریں تم بھی اسی طرح قبول کر لو، ورنہ کثرت کے ساتھ جم کراڑائی کرنا۔ اس طرح شخصیں اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل جائے گا۔ جنگوں نے شخصیں کمزور کر دیا ہے اس طرح اشراف جنگوں کی جھینٹ چڑھ گئے ہیں۔''

🛈 زاد المعاد: 290/3 والسيرة النبوية لابن هشام: 344/3. 🖸 زاد المعاد: 290/3

سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ نے مکہ میں مقیم کمزور مسلمانوں کو رسول اکرم ٹاٹٹیٹم کا پیغام پہنچایا اور انھیں آپ کی طرف سے جلد آ سانی اور رہائی کی بشارت سنائی۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثمان بڑا ٹی مکہ کے کمزور مسلمانوں کا پیغام لے کر رسول اکرم مُلَّاتِیْم کی خدمت میں پہنچ۔ اس پیغام کا نفس مضمون بیر تھا: ''ہماری طرف سے رسول الله مُلَّاتِیْم کوسلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو ذات پاک آپ کو حدید بیبید میں لائی ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپ کو مکہ لے آئے۔' <sup>©</sup>

قبل ازیں جب کہ سیدنا عثمان ڈاٹٹڈ ابھی مکہ ہی میں تھے، مسلمانوں میں بیہ افواہ پھیل گئ کہ انھیں شہید کردیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام ٹٹاٹٹٹ کو بلایا اور ان سے مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بیعت لی۔صحابہ نے بخوشی لبیک کہا اور موت پر بیعت کرلی، © البتہ جد بن قیس نے نفاق کی وجہ سے بیعت نہیں کی۔ ©

ایک روایت کے مطابق یہ بیعت صبر کے لیے تھی کہ دیمن کے مقابلے میں پہنچنے والے مصائب پر صبر کرو گے۔ <sup>©</sup> ایک روایت کے مطابق میدانِ جنگ سے نہ بھاگنے کی بیعت تھی۔ <sup>©</sup> ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ موت پر بیعت کا مقصد یہی ہے کہ دیمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور میدانِ جنگ سے فرار کی راہ اختیار نہ کی جائے۔ مسب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا ابو سنان عبداللہ بن وہب اسدی ڈاٹ تھے۔ اور ان کے بعد سب لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ یڑے۔ <sup>©</sup>

سیدنا سلمہ بن اکوع والفطّ نے تین مرتبہ بیعت کی: اولاً آغاز میں، پھر درمیان میں اور

() زاد المعاد: 290/3. () غزوة الحديبية لأبي فارس، ص: 85. () صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث: 0.4169 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله، ص: 486. () صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب....، حديث: 2958. () صحيح مسلم، الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش.....، حديث: 1856. () السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله، ص: 486.

پھر آخر میں۔ آئ آخر میں نبی اکرم طَالِیْنَ نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا: «هٰذِه یَدُ عُشْمَانَ» ''یہ عثان رہائی کا ہاتھ ہے۔ ' آگ پھر اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور سیدنا عثان رہائی کو بھی بیعت کرنے والوں میں شامل کرلیا۔ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام مُحَالَیْنَ کی تعداد1400 تھی۔ آ

# ر شُر کائے بیعتِ رضوان کی فضیلت

قرآن مجید نے بیعت رضوان کرنے والوں کا کئی مقامات پر تذکرہ کیاہے اور ان کے فضائل میں متعدد آیات اور احادیث وارد ہیں۔

#### 🕸 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ الله لَمْ يَكُ اللهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمُ ۚ فَمَنَ ثَكَتَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ آوْفَى بِهَا عُهَدَ عَلَيْهُ الله شَيُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا ۞

''بلاشبہ جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہ تو بس اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جس نے عہد شکنی کی تو وہ اپنی ہی ذات کے خلاف عہد شکنی کرتا ہے اور جس نے (وہ) عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو عنقریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔' ہیں

#### 🥸 نیز ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لَقَالُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتُحًّا قَرِيْبًا ۞ ﴾

'د تحقیق الله مومنوں سے راضی ہوگیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت

① زاد المعاد: 3.291/3 صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، ص: 404. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله، ص: 1482. الفتح 10:48.



کرر ہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو (خلوص) تھا، وہ اس نے جان لیا پس اس نے ان پر طمانیت وتسکین نازل کی اور بدلے میں انھیں قریب کی فتح عطا فر مائی۔''<sup>10</sup>

ا سيدنا جابر بن عبدالله والنَّهُ فرمات بي كه رسول اكرم مَثَاليَّا في حديبيك روز بهم سے فرمايا: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ»

''تم روئے زمین پرسب سے بہتر لوگ ہو۔''

سیدنا جابر طالفیٔ نے فرمایا:''ہماری تعداد اس دن چودہ سوتھی۔ اگر آج میری بصارت ٹھیک ہوتی تو میں شمصیں درخت والی جگہ دکھا تا۔''<sup>©</sup>

اس حدیث سے بیعت رضوان کرنے والوں کی فضیلت بالکل واضح ہے جبکہ مسلمان ان کے علاوہ بھی مکہ اور مدینہ میں موجود تھے۔

بعض شیعہ حضرات اس سے دلیل لیتے ہیں کہ سیدناعلی دلائؤ کا مرتبہ سیدناعثان بھائؤ کا مرتبہ سیدناعثان بھائؤ کا مرتبہ سیدنا سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ بیعت رضوان کرنے والوں میں سے تھے جبکہ سیدناعثان بھائؤ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم طَائِیْنِ نے سیدناعثان بھائؤ کی طرف سے خود بیعت کی تھی اور وہ اس خیر اور برکت وفضیلت میں برابر کے شریک تھے۔ اس حدیث سے ایک کی دوسرے پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ ©

غزوہ حدیبیہ کے حوالے سے محبّ طبری نے سیدنا عثان رفائیُّ کی خصوصی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درج ذیل امور کی بنا پرسیدنا عثان رفائیُّ کو نمایاں خصوصیت حاصل ہے:

☑ الفتح 18:48. ☑ صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث: 4154. ☑ فتح
 الباري:443/7.

- 🗱 سیدنا عثمان رہائٹنا کی عدم موجودگی میں بیعت رضوان کے موقع پر رسول اکرم مُلائیلاً نے ا پنا ہاتھ عثان کا ہاتھ قرار دیا۔ بیفضیلت کسی اور کونصیب نہیں ہوئی۔
- 🐉 کمه مکرمه میں مقیم کمزورمسلمانوں کو پیغام رسالتِ مآب پہنچانے کا شرف بھی سیدنا عثان خالتُوْ ہی کو حاصل ہوا۔
- 🕸 مکه جا کر بھی عمرہ نہیں کیا۔ رسول اکرم مُلاٹیج ہی کی موافقت کی۔اس باب میں رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَلَّ مُوانِي كَا شرف بھي آپ بي كو حاصل ہے۔ 🗅

ایاس بن سلمہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنْافِظُ نے سیدنا عثمان رالتَّهُ كَي طرف سے اپنے ہاتھ سے بیعت كى تو لوگوں نے كہا: '' ابوعبداللہ كو امن كے ساتھ بیت الله کا طواف کرنا مبارک ہو۔ "رسول اکرم مَلَا يَا اِنْ نے فرمایا:

«لَوْ مَكَثَ كَذَا مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ»

''اگر وہ (وہاں) عرصۂ دراز بھی تھہرے رہیں، تب بھی وہ میرے بغیر طواف نہیں

سیدنا عثمان ڈاٹٹئڈ پر بیدالزام لگانا بہت بڑاظلم ہے کہ آپ نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی۔اُن الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا جو آپ کی خلافت کو سبوتا ژکرنے کے لیے تراشے گئے تھے۔ 🖰 ہم آئندہ صفحات میں ان کی تفصیل بیان کریں گے۔

سیدنا انس بن ما لک طالتی ہے روایت ہے کہ جب رسول اکرم مَثَالیّیم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو آپ نے سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کو اہل مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ بعد میں لوگوں نے آنخضرت کی بیعت کی تو آپ مُلَقِیمُ نے فرمایا:

🖸 الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، ص:491,490. (الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، ص:491، وفي سنده ضعف. ۞ ذوالنورين مع النبي ﷺ للدكتور عاطف لماضة، ص:32.

﴿إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَ حَاجَةِ رَسُولِهِ فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِّنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ»

''یقیناً عثمان اللہ اوراس کے رسول کے کام میں (مصروف) ہیں'' پھر آپ نے (عثمان رٹائٹۂ کی طرف سے) اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا، یقیناً عثمان رٹائٹۂ کے لیے رسول اکرم مٹائٹیڈ کا ہاتھ ان (دوسرے صحابہ) کے اپنے ہاتھوں سے کہیں بہتر تھا۔'، ©

سیدنا عثمان را الله کی عبدالله بن سعد بن ابی سرح را الله کے لیے سفارش: فتح مکہ کے روز عبدالله بن سعد بن ابی سرح سیدنا عثمان را الله کی طریعی حجیب گیا۔ جب عام معافی اور بیعت کا اعلان ہوا تو آپ اسے رسول اکرم مثل الله کی خدمت میں لے آئے اور اس کی بیعت لینے کی درخواست کی۔ آپ مثل کی اپنا سرمبارک اٹھایا اور تین مرتبہ اس کی طرف میں ہر بارآپ کی نگاہ سے انکار جھلک رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی بیعت لے دیکھا، ہر بارآپ کی نگاہ سے انکار جھلک رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی بیعت لے لی، پھرآپ نے صحابۂ کرام و کا گھڑ کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا:

«أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلِّ رَّشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هٰذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدَيَّ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟»

"کیاتم میں کوئی سمجھ دار آ دمی نہیں تھا کہ جب میں نے اس سے بیعت لینے سے توقف کیا تھا تو وہ اٹھ کر اسے قبل کر دیتا۔"

صحابہ نے عرض کی: ''اللہ کے رسول! ہمیں آپ کے ول بات معلوم نہ تھی۔ آپ آپ سیر السلف الصالحین: 181/1 ، اس کی سندضعف ہے کین حدیث محجم کے ، ویکھیے: (جامع الترمذي حدیث:3702) سیر محتم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آنكه سے اشاره كرويت: "آپ مَالَيْهُم نے فرمایا: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ» (وكسى نبى كى بيشان نبيس كه وه آنكهول سے اشارے كرنے والا ہو۔ " الْأَعْيُنِ» (وكسى نبى كى بيشان نبيس كه وه آنكهول سے اشارے كرنے والا ہو۔ " الله عَالَمَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَّيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَّيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِمِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْ

ایک روایت میں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم مُلَّاثِیْرِانے چار افراد، عکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن معلا بن مقیس بن مُبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے علاوہ سب لوگوں کو امان دے دی اور ان چاروں کے بارے میں فرمایا کہ آتھیں قبل کر دو چاہے یہ کجیے کے غلاف سے چٹے ہوئے ہوں۔ (3)

عبداللہ بن خطل کعبے کا غلاف تھا ہے ہوئے پایا گیا۔ سعید بن حارث اور عمار بن یا سر دونوں اسے قل کرنے کے لیے لیکے لیکن سعید عمار سے قدر ہے جوان سخے، اس لیے انھوں نے سبقت کر کے اسے قل کر دیا۔ عکر مہ سمندر کی طرف بھاگ گیا۔ جب وہ کشتی پر سوار ہوا تو شدید آندھی چلنے لگی۔ اب کشتی والے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکار نے لگے اور کہنے لگے کہ ایسے حالات میں اکیلا اللہ ہی نجات دیا ہے تو پھر خشکی میں بھی اکیلا وہی نجات دیتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اکیلا وہی نجات دیتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اکیلا وہی نجات دیتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اکیلا وہی خات دیتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اکیلا وہی خات دیتا ہے تو بھر خشکی میں بھی اکیلا وہی خات دیتا ہے تو بھر خشکی میں بھی اکیلا وہی خات دیتا ہے۔ اے اللہ! میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ اگر تو نے مجھے نجات دی تو میں سیدھا جا کر محمد شائلی ہے اس بیدا کے ہاتھ پر بیعت کر لول گا۔ اور یقیناً میں انھیں معاف کرنے اور درگزر کرنے والا پاؤں گا۔' اللہ تعالی نے اسے نجات دے دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔

عبدالله بن سعد بن ابی سرح سیدنا عثان دانش کے پاس جا کر حیب گیا اور جب عام بعت کا اعلان ہوا تو سیدنا عثان دانش اسے لے کر در بارِ نبوی میں حاضر ہوئے۔ پھر اس نے رسول الله تالیق کے دست مبارک پر بیعت کرلی۔ (3)

السنن أبي داود، حديث: 4359، والصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية، ص: 109.
 أضواء البيان في تاريخ القرآن لصابر أبي سليمان، ص: 79. أضواء البيان في تاريخ القرآن لصابر أبي سليمان، ص: 80.

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈائٹھا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا تب وحی تھا۔ وہ شیطان کے بچندے میں بچنس گیا اور کفار سے جا ملا۔ فتح مکہ کے دن آپ سالیا آ نے اس کے قتل کا حکم جاری فرمایا۔سیدنا عثان ڈاٹھ نے اسے پناہ دی تو رسول اللہ سالیا آ نے بھی اسے پناہ دے دی۔ <sup>1</sup>

ابن اسحاق نے رسول اکرم مَنْ اللّٰهِ کی طرف سے سیدنا عبداللہ بن سعد ولیّٰ کے قتل کے حکم اور سیدنا عثمان ولیّن کی سفارش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: ''رسول اکرم مُنْ اللّٰهِ نے ابن سعد کوقتل کر نے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ مسلمان ہوا تو آپ نے اسے کا تب وحی مقرر فرمایا لیکن وہ اسلام حجود کر مرتد ہوگیا اور مشرکین مکہ سے جا ملا۔ مکہ فتح ہوا تو وہ سیدنا عثمان ولیّن کے باس پہنچا۔ پناہ کا طالب ہوا۔ وہ ان کا رضاعی بھائی تھا۔ آپ نے اسے عثمان ولیّن ہوجانے کے بعد آپ اسے رسول اکرم مُنَا اللّٰهِ کی خدمت میں لائے تو رسول اللّٰہ مَنا اللّٰ اللّٰہ مَنا اللّٰہ مِنا اللّٰہ مَنا اللّٰہ مَنا اللّٰہ مِنا اللّٰہ مَنا اللّٰہ م

ابن ہشام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔سیدنا عمر فاروق دفاتھ نے اسے کسی علاقے کا عامل مقرر فرمایا تھا۔ اسی طرح سیدنا عثان دلائٹۂ نے بھی اسے کسی علاقے کا عامل مقرر فرمایا تھا۔''<sup>©</sup>

سیدنا عثان روافظ اور غروه تبوک: 9 صیس ہرقل نے جزیرہ نمائے عرب کو ہڑپ کرنے اور ظلم و عدوان کا بازار گرم کرنے کے لیے اپنا رخ اس کی طرف کرلیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو تیاری کا تھم دیا اور جنگ کے لیے اپنا ہرخ اس کی طرف کرلیا۔ اس کی جرنیلوں کو تیاری کا تھم دیا اور جنگ کے لیے اپنی ہدایات کے انتظار کا تھم صادر کیا۔ اس کی تیاری کی خبریں رسول اللہ من اللہ تا ایک تھی پہنچ گئیں۔ آپ نے صحابہ کرام رہا تھا۔ کو جہاد کی تیاری کا تھم دیا۔ شدید گری کا موسم تھا۔ سورج آگ اگل رہا تھا۔ اہل مدینہ کو قبط سالی اور

① أضواء البيان في تاريخ القرآن لصابر أبي سليمان، ص: 80. ② السيرة النبوية لابن هشام: 58.57/4. سخت پریشانی کا سامنا تھا۔ اگر مسلمان سپتے ہوئے صحراؤں اور مہلک گری کا مقابلہ اپنی ایمانی قوت سے کرتے تب بھی تیاری کا مسلم بہر حال در پیش تھا۔ جہاد پر اٹھنے والے اخراجات کا انظام نہایت ضروری تھا۔ رسول اگرم طابق نے صدقات و خیرات کی ترغیب دلائی۔ ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کیا۔ عورتوں نے جہادی لشکر کی تیاری کے لیے اپنے زیورات تک پیش کردیے۔ اس کے باوجود جنگ کے بھاری اخراجات کے لیے اپنے زیورات تک پیش کردیے۔ اس کے باوجود جنگ کے بھاری اخراجات لیورے نہ ہوئے۔ رسول اللہ طابق کے سامنے سیڑوں افراد سے جولا ائی کے لیے تیار سے مگر ان کے پاس زاوراہ نہ تھا۔ رسول اللہ طابق کے سامنے سیڑوں افراد سے جولا ائی کے کہ کرارشاد فرمایا: «مَنْ جَمَّدَ هُوْلاَءِ عَفْرَ اللّٰهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ کَا الله عَان حُولا کی خوشنودی اور مغفرت کی طرف سبقت کی۔ یوں بیہ آواز سنتے ہی سیدنا عثان جُولا نے اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کی طرف سبقت کی۔ یوں بیہ آواز سنتے ہی سیدنا عثان جات کی خوشنودی اور مغفرت کی طرف سبقت کی۔ یوں بیہ آفاز شکر کی ادنیٰ سے ادنیٰ ضرورت کو بھی یورا فرمایا۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ سیدنا عثان بھا نے غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کے لیے نوسو چالیس اونٹ اور ساٹھ گھوڑے دے کر ہزار کی گنتی پوری کر دی۔ علاوہ ازیں اضول نے دی ہزار دینار لاکرآپ ما تی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ دیناروں کواپنے مبارک ہاتھوں سے الٹ بلٹ رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر بیالفاظ جاری تھے:

(مَا ضَرَّ عُنْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْبَوْم »

'' آج کے بعدعثان کواس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔'' یہ بات آپ نے دو بارارشاد فرمائی۔<sup>©</sup>

يقيناً اس غزوے كے اخراجات بورے كرنے ميں سيدنا عثمان رُفَائَيْ نے بہت برا كروار أي مسند البزار، حديث: 391. أي فتح الباري: 67/7، وخلفاء الرسول، ص: 250، والعشرة المبشرون بالجنة لمحمد صالح عوض، ص: 53. أي جامع الترمذي، المناقب، باب في عد عثمان تسميته شهيدًا.....، حديث:3701، وصحيح التوثيق للدكتور فتحي مجدي السيد، ص: 26.



لقشه: 6

ادا کیا۔<sup>©</sup>

سیدناعبدالرحمٰن بن حباب روانی کیتے ہیں: ''میں اس مجلس میں موجود تھا جب رسول الله طاقیٰ ہوک کے لئیکر کے لیے خرج کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے۔عثان روانی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: ''اے الله کے رسول! الله کی خاطر دوسو اونٹ ساز و سامان سمیت میرے ذمے ہوئے۔'' رسول الله طاقیٰ ہے کھر لوگوں کو ترغیب دلائی تو سیدنا عثان روائی میرے دوبارہ کھڑے ہوگئے اور عرض کیا: ''الله کے رسول! میں ساز و سامان سمیت تین سواونٹوں کی ذمہ داری لیتا ہوں ۔'' کھر میں نے رسول اکرم طاقیٰ کو منبر سے نیچ اترتے و کھا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر بدالفاظ جاری تھے:

"مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ » ''عثمان اگراس کے بعد کوئی عمل نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں، عثمان اگر اس کے بعد کوئی عمل نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں۔''<sup>©</sup>

سیدنا عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈھاٹھُؤ کہتے ہیں کہ تبوک کے کشکر کی تیاری والے دن سیدنا عثمان ڈھاٹھؤ نبی مُلاٹھؤ کی خدمت میں ایک کپڑے میں ہزار دینار لے کر حاضر ہوئے۔آپ ان دیناروں کوالٹ ملیٹ کرتے ہوئے فرمارہے تھے:

«مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ»

'' آج کے بعد ابن عفان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔'' آپ بار بار یہی ارشاد فرمارہے تھے۔<sup>3</sup>

قرائن سے بول معلوم ہوتا ہے جیسے جدید مملکت کے لیے سرمایہ کاری کرنے والے سیدنا عثمان ڈاٹئؤ بی ہیں۔ نبی اکرم مُلٹیئؤ کشکرکو لے کراپی منزل کی طرف چل و بے۔ ومشق السیرة النبویة فی ضوء المصادر الأصلیة للدکتور مهدی رزق الله، ص: 615. ② جامع الترمذي، المناقب، باب فی عد عثمان تسمیتهٔ شهیدًا .....، حدیث: 3700. ③ مسند أحمد: 63/5.

اور مدینہ کے درمیان تبوک نامی جگہ پر پہنچ تو آپ کوخوش گوار خبریں موصول ہوئیں کہ ہوتل کہ جو جنگ پر تکا بیٹا تھا اُسے اللہ تعالیٰ نے پسپا کر دیا ہے۔ در حقیقت جب اس نے رسول اکرم مُن تُنٹی اور آپ کے صحابہ کی چڑھائی کی خبرسُنی تو وہ اپنی ناکام کوشش سے دست بردار ہوکر دمشق سے بھاگ گیا۔ اسلامی لشکر اپنے مکمل ساز وسامان سمیت واپس آگیا۔

کیا سیدنا عثمان ڈائٹڈ نے کوئی چیز واپس طلب کی؟ ہر گزنہیں!

آپ بدستور رسول اکرم سُلَّاتُیْم کے ارشادات کے مطابق دینی مقاصد کے لیے خرچ کرتے رہے۔ نبی سُلِیْم جب بھی کسی چیز کا مطالبہ کرتے اس کی فراہمی میں سیدنا عثان مِلْالِیْمَا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ <sup>©</sup>

# لے سیدنا عثمان طافۂ کی مدینه منوره میں معاشرتی زندگی

سیدہ ام کلثوم رہ اٹھا سے شادی: سیدہ ام کلثوم رہ اٹھا اپنی کنیت ہی سے معروف تھیں۔ امام حاکم رہ اللہ کا نام اُمیہ حاکم رہ اللہ کا نام اُمیہ تھا۔ آ یہ عمر میں سیدہ فاطمہ داٹھا سے بڑی تھیں۔

سعید بن میتب رطانت کا بیان ہے کہ جب سیدنا عثمان را انتخا کی بیوی سیدہ رقیہ را انتخا کو سیدہ رقیہ را انتخا نے فوت ہو کیں، اضی دنوں سیدہ هصه بنت عمر را انتخا ہی بیش کش کی۔ انھوں نے کوئی جواب نہ عثمان را انتخا کو سیدہ هضعہ را انتخا سیدہ هضعہ را انتخا سے نکاح کا ارادہ فرما چکے تھے۔ دیا۔ اس کی وجہ بیتی کہ رسول اکرم سالتی ہم سیدہ هفصہ را انتخاب نے کا ارادہ فرما چکے تھے۔ بیات حضرت عثمان کے علم میں تھی۔ سیدنا عمر را انتخاب نے حضرت عثمان کے حوالے سے رسول بیہ بات حضرت عثمان کے حوالے سے رسول اگرم سالتی ہم نظام کے انتخاب نے فرمایا: «فَحَدِیْرٌ مِّنْ ذَلِكَ، أَتَزَوَّ جُ أَنَا حَفْصَةً وَ أُزَوِّ جُ عُنْمَانَ أُمَّ كُلْدُومٍ» ''اس كا اس سے بھی بہتر حل موجود ہے، میں هفصہ سے نکاح کر لیتا ہوں کا خلفاء الرسول، ص: 138، والعشرة المبشرون بالجنة لمحمد صالح عوض، ص: 31. ﴿ الدوحة السّريفة الفاروق حمادة وص: 46,45.

سيرت عثان ويفنو (قبل از خلافت)

اورعثان ڈائٹڈ کا نکاح ام کلثوم ڈاٹٹا سے کردیتا ہوں۔''

صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق والنظ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ هفصه بنت عمر صحابی رسول خنیس بن حذافہ سہمی ڈھٹٹ کے نکاح میں تھیں۔ مدینہ منورہ میں ان کی وفات کے بعد وہ بیوہ ہو گئیں۔ میں نے عثمان بن عفان والنوائس سے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ انھوں نے کہا:''میں غور کروں گا۔'' میں نے کئی روز انتظار کیا، دوبارہ دریاد**ت** کرنے یر انھوں نے کہا: فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔سیدنا عمر وہاٹی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ابو بکر صدیق والٹو سے ملا اور انھیں سیدہ هصہ والٹو سے نکاح کرنے کی پیش کش کی ۔ انھوں نے خاموثی اختیار کرلی۔ کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ان کے اس رویے ہے مجھے عثمان بناٹھ سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ چند روز بعد رسول اکرم مَالَیْظِ نے پیغام نکاح بھیجا تو میں نے هضه کی شادی رسول الله مُلَاثِمُ ہے کر دی، پھر ایک دن مجھے ابو بکر صدیق و اور کہنے لگے: "شایدآپ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں نے هصه کا رشتہ مستر د کر دیا تھا؟'' میں نے کہا: ''جی ہاں!'' وہ فرمانے گئے کہ در حقیقت رسول ا کرم مُلْقَیْنَ سیدہ حفصہ ہے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے، مجھے اس بات کاعلم تھا،مگر میں خاموش ر ہا تا کہ رسول اللہ مُظَافِیْظ کی بات ظاہر نہ ہو۔ اگر رسول اللہ مُظَافِیْظ هفصہ ہے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔<sup>©</sup>

سیدہ عاکشہ صدیقہ وہ اسیدہ ام کلوم وہ اسیدنا عثان وہ اسیدہ عثادی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم سی اسیدہ ام کلوم وہ اسید ام کلوم وہ اسید کی شادی کے موقع پر ام ایمن سے فرمایا: «هَیّنِی ابْنَتِی أُمَّ کُلْتُوم وَ زَفِیهَا إِلَی عُشْمَانَ وَ خَفِی بَیْنَ یَدَیْهَا بِالدَّفَ» ''میری صاحبزادی ام کلوم کو تیار کرو اور عثان وہ اسید کے گھر پہنچا دو۔ اوراس کے پاس دف بجاؤ۔'' انھوں نے ایسا ہی کیا۔ تین دن کے بعد رسول اکرم مُن الیّنِ اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے انھوں نے ایسا ہی کیا۔ تین دن کے بعد رسول اکرم مُنالیّن اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے انستدرك للحاكم: 49/4 والآثار لابی یوسف رقم: 1957. 2 صحیح البخاری، حدیث: 5122.

گئے اور دریافت فرمایا: ﴿ یَا بُنَیَّهُ اَ کَیْفَ وَجَدْتٌ بَعْلَكِ؟ » ' پیاری بیٹی اِ مصیں اپنے سرتاج کے اور دریا فت فرمایا: ﴿ وَهِ بَهِتَ الْبِحْظِ بَیْنَ لِنَاكُ اِنْھُولَ نِے جوابِ دیا: ' وہ بہت ایکھ بین ۔' ' <sup>(1)</sup>

عبدالله بن عثمان کی وفات: جمادی الاولی 4 ھ کوآپ کا چھ سالہ بیٹا عبداللہ فوت ہوگیا۔ وہ سیدہ رقبہ بنت رسول اللہ کے بطن سے تھا۔ رسول اکرم مُظَّقِیْم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔سیدنا عثمان ٹھ ٹھٹ نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔

بیٹے کی وفات سیدنا عثمان وہاتھ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اللہ کی طرف بلانے والے ایسے مصائب اور آزمائشوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔

سیدہ ام کلثوم رفی بھا کی وفات: شعبان 9 ھاکوسیدہ ام کلثوم رفی بیار رہ کر وفات پا گئیں۔ رسول اکرم مُنافینِم نے اپنی لخت جگر کی نماز جنازہ پڑھائی۔حزن وملال کی وجہ سے آپ دیر تک قبر پر بیٹھے رہے۔

سیدنا انس ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اکرم مَاٹیٹِ کوسیدہ ام کلثوم ٹاٹٹ کی قبر پر بیٹھے دیکھا،آپ کی آئکھول سے آنسوئیک رہے تھے اور آپ فرمارہے تھے:

«هَلْ فِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ لَّمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟»

السيرة النبوية لأبي شهبة: 231/2 ودماء على قميص عثمان للدكتور إبراهيم المنتاوي ص: 22.
 سنن ابن ماجه ، حديث: 110 ، الى كى سند ين عثان بن خالد ضعيف راوكى ہے۔ (الكامل لابن الأثير: 130/2 ودماء على قميص عثمان للدكتور إبراهيم المنتاوي ، ص: 22.

"تم میں سے کوئی ایسا مخص ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو؟" ابوطلحہ رہایا: ﴿فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا »
"تم قبر میں اترو۔" (اُ

لیلی بنت قانف ثقفیہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم منگائی کی صاحبز ادی ام کلثوم رہائی کو عسل دینے والیوں میں، میں بھی شامل تھی۔ رسول اللہ منگائی کی کا سامان ویتے رہے۔ سب سے پہلے ہمیں چاور (تہبند) دی، پھر گرتی دی، پھر دو پٹہ دیا، پھر ایک بڑی چاور مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد ایک مزید کپڑے میں انھیں لیسٹا گیا۔ آپ دروازے کے پاس کفن کے کرکھڑے تھے اور ہمیں ایک ایک کر کے گفن کے کپڑے دے رہے تھے۔ ایک ایک کر کے گفن کے کپڑے دے رہے تھے۔ این سعد نے بیان کیا ہے کہ سیدنا ابوطلحہ وٹائٹ کے علاوہ سیدنا علی المرتضی، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید وہ گڑی ہے کہ سیدنا ابوطلحہ وٹائٹ کے علاوہ سیدنا علی المرتضی، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید وٹائٹ بھی قبر میں اتا ہے نہ والوں میں شامل تھے۔ آپ

اوراسامه بن زید نئالَثُمُ بھی قبر میں اتار نے والوں میں شامل تھے۔انھیں سیدہ اساء بنت عمیس اورسیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب نٹائٹنا نے عنسل دیا تھا۔ <sup>③</sup> ر

سیدنا عثمان بھٹیڈام کلثوم بھٹیٹا کی وفات پر نہایت غم زدہ تھے۔ ان کی جدائی ہے سیدنا عثمان بھٹیڈ کے اعصاب جواب دے گئے اور آپ کا نورانی چیرہ مرجھا گیا۔ رسول اکرم مُلٹیڈ کی اعصاب جواب دے گئے اور آپ کا نورانی چیرہ مرجھا گیا۔ رسول اکرم مُلٹیڈ کی اور آپ کی ٹیڈ کی کی مداوا کرنے ان کے اس صدمے کوشدت ہے محسوس کیا، آپ مُلٹیڈ کی نے ان کے قلق کا مداوا کرنے کے لیے فرمایا:

«لَوْ كَانَتْ عِنْدَنَا ثَالِثَةٌ لَزَوَّ جْنَاكَهَا يَا عُثْمَانُ!»

''اے عثان! اگر ہماری تیسری بیٹی ہوتی تو ہم اسے بھی تمھارے نکاح میں وے دیتے۔''<sup>©</sup>

صحيح البخاري، الجنائز، باب من يدخل قبر المرأة، حديث: 1342. أي سنن أبي داود، الجنائز، باب في كفن المرأة، حديث: 3157. ألطبقات لابن سعد: 39/8، والدوحة النبوية للدكتور فاروق حمادة، ص: 48. ألم مجمع الزوائد للهيثمي: 83/9، إسنادة حسن.



یہ رسول اکرم طُلَیْمُ کی سیدنا عثمان رہائی سے محبت کی بڑی روثن دلیل ہے، اس سے سیدنا عثمان رہائی کی وفا داری اور تو قیر نبوی کا بین ثبوت بھی ملتا ہے۔اس سے ان لوگوں کی تو ہم پرتی بھی مستر و ہوجاتی ہے جو ایسے مواقع سے بدشگونی لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ بہر حال نافذ ہوکر رہتا ہے۔اس کی تقذیر کوکوئی روکنے والانہیں۔

#### السیس حکومت کے لیے اقتصادی تعاون

سیدنا عثمان ڈٹائٹؤ بڑے تاجراور سرمایہ دار انسان تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر مال عطا کیا تھا۔ آپ نے بیا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لٹا دیا۔ آپ خیر اور بھلائی کے ہرکام میں بڑھ چڑھ کرخرچ کرتے۔ آپ نے بھی فقر کا خدشہ محسوس نہ کیا۔ آپ کی سخاوت کی چندمثالیں درج ذیل ہیں:

بئر رومہ: نبی کریم مَنَاتِیْمُ جب مدینهٔ تشریف لائے تو وہاں میٹھے پانی کی قلت تھی۔ پورے شہر میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنوال' بئر رومہ' تھا۔ رسول الله مَناتِیْمُ نے فرمایا:

َ «مَنْ يَّشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَّهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ»

'' کون ہے جو بئر رومہ کوخرید کراہے مسلمانوں کے لیے وقف کردے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بدر جہا بہتر (صله) جنت میں عطا فرمائے گا۔'' ﷺ آپ مُن ﷺ نے فرمایا: «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ» ''جس نے (بئر) رومہ کھودااس کے لیے جنت ہے۔'' ﷺ

رسول اكرم مَلَّ يُعْلِم كَلَ آمد سے پہلے بر رومه كا پانى فروخت ہوتا تھا۔ مہاجرين صحابہ الخلفاء الراشدون، أعمال و أحداث للدكتور أمين القضاة، ص: 73. أسن النسائي، حديث: 3638. صححه الألباني في سنن النسائي: 766/2. أصحيح البخاري، الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أوبئرًا .....، حديث: 2778.

ص:231.



کرام رشائق کو سخت دشواری محسوس ہوتی تھی۔ بنو غفار کے ایک شخص کا رومہ نامی چشمہ تھا۔ وہ اس میں سے ایک مشکیزہ ایک مد قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ رسول اکرم سکھی نے اس سے فرمایا: «تَبِیعُهَا بِعَیْنِ فِی الْجَنَّةِ؟» '' کیا تم جنت کے ایک چشمے کے بدلے اسے فروخت کرو گے؟'' اس نے کہا: ''اللہ کے رسول! میرے خاندان کے لیے یہی واحد ذریعہ آمدنی ہے۔''

سیدنا عثمان رہا ہے۔ اس کاعلم ہوا تو انھوں نے اسے پینیتیں ہزار درہم کے عوض خرید لیا، پھر رسول اکرم مکا ہیڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! جو قیمت آپ اسے مرحمت فرمارہے تھے کیا اسی قیمت (جنت میں ایک چشمے کے بدلے) میں مجھ سے خریدیں گے؟ آپ مٹا ہیڑا نے فرمایا: «نَعَمْ» ''ہاں!'' سیدنا عثمان ٹاٹٹا بدلے) میں مجھ سے خریدیں گے؟ آپ مٹاہنوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔'' <sup>©</sup>

ایک روایت میں ہے کہ رومہ ایک یہودی کا کنواں تھا۔ وہ اس کا پانی مسلمانوں کے ہاتھ بیچا کرتا تھا۔ سیدنا عثان را شائل نے اس سے میہ کنواں بیس ہزار درہم میں خرید لیا اور ہر عام و خاص کے لیے وقف کر دیا۔

مسجد نبوی کی توسیع: نبی اکرم مَنظَیْنِ نے مدینہ میں مسجد تعمیر کی تو اس میں نہ صرف باجماعت نماز پنجگانہ کا مثالی اہتمام ہوا بلکہ وہاں رسالت مآب تُلیْنِ کے ارشاوات و مواعظ سننے کے لیے مسلمانوں کا زبردست ہجوم بھی رہنے لگا۔ تعلیم و تربیت کی درس گاہ بھی مسجد ہی تھی۔ ایوانِ عدل ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کوفوجی ہیڈ کوارٹر کا درجہ بھی حاصل تھا۔ مسجد ہی تھی۔ ایوانِ عدل ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کوفوجی ہیڈ کوارٹر کا درجہ بھی حاصل تھا۔ میہیں سے شکر روانہ ہوتے اور یہیں مجاہدین کی واپسی عمل میں آتی تھی۔ ان اسباب کی بنا پہلی حاصل تھا۔ پرمسجد تنگی داماں کی شکایت کرنے گئی۔ نبی مُن اللہ فی نا اللہ کی خاصہ نہ کی توسیع کے لیے ملحقہ زمین خرید کی توسیع کے لیے ملحقہ نمین خرید کی توسیع کے لیے ملحقہ نے کہ کوئی کی توسیع کے لیے ملحقہ نمین خرید کی توسیع کے لیے ملحقہ نمین خرید کی توسیع کے لیے ملحقہ نمین خرید کوئی کی توسیع کے لیے ملحقہ کی توسیع کی توسیع کے لیے ملحقہ کی توسیع کے لیے ملحقہ کی توسیع کے لیے ملحقہ کی توسیع کے کوئی کی توسیع کے کوئی کی توسیع کے کوئی کی توسیع کے کوئی کی توسیع کی توسیع

#### كرمسجد ميں شامل كرنے كى ترغيب دلاتے ہوئے فرمايا:

«مَنْ يَّشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَّهُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَّهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟»

'' کون ہے جوآل فلاں کی زمین خرید کرمسجد میں شامل کرے، اللہ اسے جنت میں اس سے بہتر زمین عطا فرمائے گا۔''

اس ترغیب پرسیدنا عثان رٹائٹ فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے وہ زمین اپنے ذاتی مال سے خریدی اور مسجد میں شامل کر دی۔ <sup>©</sup>

سنن نسائی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے وہ قطعهُ زمین ہیں یا پچیس ہزار درہم میں خرید کرمسجد میں شامل کیا۔<sup>©</sup> اس طرح انھوں نے مسجد کومسلمانوں کے لیے وسیع کر دیا۔اللہ ان سے راضی ہو۔ <sup>©</sup>

تنگی کے حالات میں سخاوت بیکران: شدید گری کاموسم اور قبط سالی کا دور تھا۔ غزوہ تہوک کے لیے وسائل مہیا کرنا مسلمانوں کے لیے نہایت اہم مسئلہ تھا۔ دور دراز کا سفر تھا۔ دشمن کے خلاف مکمل تیاری کی ضرورت تھی۔ ہر مجاہد کے لیے زاد راہ ضروری تھا۔ رسول اکرم سکھی نے مالدار صحابہ کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ صحابہ کرام شکھی نے اپنی اپنی اپنی اپنی ہوئے۔ اس موقع نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حصہ لیا۔ لیکن اخراجات پورے نہیں ہوئے۔ اس موقع پر سیدنا عثان ڈاٹیڈ اور غزوہ جوگ دوسرا اس کار خر میں پر سیدنا عثان ڈاٹیڈ اور غزوہ تبوک 'کے باب میں گرر چکی ہے۔

جامع الترمذي، حديث: 3703، صححه الألباني في جامع الترمذي: 516/3. (2) سنن النسائي، حديث: 3637، (4) أعلام المسلمين لخالد البيطار: 41/3. (4) الحكمة في الدعوة إلى الله لسعيد قحطاني، ص:231.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کے بارے میں زبان رسالت سے بارہا تعریفی کلمات صادر ہوئے جو آپ کی فضیلت و منقبت کی سب سے بڑی دستاویز ہیں۔ یہ تصدیق وتعریف دوطرح کی ہے۔ بھی تو نبی سُلٹی نے سیدنا عثمان ڈاٹٹو کی تعریف کے ساتھ اوروں کو بھی شامل فرمایا اور بھی صرف آپ ہی کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا۔ ذیل میں ہم دونوں طرح کے فضائل بیان کرتے ہیں:

# ر سیدنا عثمان ڈاٹٹۂ کومصائب جھیلنے پر جنت کی بشارت

سیدناابوموی اشعری رفاشو بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم طافیا کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں موجود تھا۔ کہسی نے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔رسول الله طافی نے فرمایا:
﴿ اِفْتَحْ لَهُ ﴿ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ﴾ ''اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔''

میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے سیدنا ابو بکر صدیق والنا کھڑے تھے۔ میں نے انھیں رسول اللہ عَلَیْمِ کی طرف سے بشارت سائی تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا۔ پکھ ویر بعد ایک اور آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا: ﴿ وَنَتَحْ لَهُ وَ بَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ » ایک اور آدمی طول دو اور اسے بھی جنت کی بثارت دے دو۔''

میں نے دروازہ کھولا۔ سیدنا عمر بن خطاب رہائی تشریف لائے تھے۔ میں نے انھیں رسول اگرم مَن ﷺ کی طرف سے بشارت سُنائی۔ انھوں نے اللّٰہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک تیسرے آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ رسول اکرم مَن اللّٰه کا مجھ سے فرمایا:

(افْتَحْ لَهٌ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوٰى تُصِيبُهُ"

''دروازه کھول دو اور انھیں پینچنے والے آلام ومصائب پر جنت کی بثارت دےدو''

میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثان را گائیڈ تھے۔ میں نے انھیں رسول اکرم مٹائیڈ کی بشارت سائی۔ انھوں نے اللہ کاشکر ادا کیا اور فرمایا: «اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ» ''اللّٰه مدد کرنے والا ہے۔'' اس حدیث سے تین صحابہ کرام: ابو بکر صدیق ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثان غی رائی گئیڈ کی فضیلت کی فضیلت بالکل واضح ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اس حدیث سے سیدنا ابو موی رائیڈ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ کسی شخص کے فتنے اور تکبر میں پڑنے کا خدشہ نہ ہوتو اس کی مند پر تعریف کی جاسکتی ہے۔

اس حدیث سے رسول اکرم ٹاٹیٹم کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے قبل ازوقت ہی سیدنا عثان ٹاٹٹؤ کی آ زمائش کی پیش گوئی کر دی اور بتادیا کہ یہ نتیوں حضرات ایمان بر ثابت قدم رہیں گے۔ <sup>©</sup>

#### ل أحدا حركت نهكر.....

سیدنا انس ٹھاٹھ کے روایت ہے کہ رسول اکرم مُٹاٹیٹم احد پہاڑ پر چڑے ہے ہے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان ٹھاٹیٹم بھی تھے۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو آپ نے فرمایا: «اُسْکُنْ أُحُدُ۔ أَظُنَّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ۔ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَ صِدِّيقٌ وَ شَهِيدَانِ»

''احد! تھہر جا، (میرا خیال ہے آپ نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا تھا۔) تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دوشہید (موجود) ہیں۔''<sup>©</sup>

سيدنا ابو ہريرہ و الله على البو ہريرہ و الله على البو ہريرہ و الله البو ہريرہ و البو البو البو البو البو البور البخاری، حدیث: 3693. (2) شرح النووي على صحيح مسلم: 171,170/15. (3) صحيح البخاری، حدیث: 3697. عمر، عثان على، طلحه، زبير اور سعد بن ابى وقاص رُفَالَيْمُ آپ كے ساتھ تھے۔ اچا تك چٹان بلنے كى تو آپ نے فرمايا:

### سيدنا عثمان رهاشط كأجذبه شرم وحيا

سیدہ عائشہ بی اسے روایت ہے کہ ابو بکر ڈاٹی نے رسول اکرم کا ٹی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ میری چا در اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ برستور لیٹے دہ اور ابو بکر دلاٹی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنا مسکلہ دریافت کر کے واپس چلے گئے، پھر سیدنا عمر ڈلاٹی تشریف لائے اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دی اور اسی طرح لیٹے دہے۔ وہ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ سیدنا عثان ڈلٹی کا بیان ہے کہ پھر میں نے اجازت طلب کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: ''عاکشہ! کپڑے وغیرہ درست کر لو۔'' میں اپنی گزارشات کے بعد واپس چلا گیا تو فرمایا: ''عاکشہ ڈلٹی نے رسول! ابو بکر وعمر ڈلٹی کو چھوڑ کر آپ نے نے دریافت کیا: ''اللہ کے رسول! ابو بکر وعمر ڈلٹی کو چھوڑ کر آپ نے نے نے فرمایا:

﴿إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ، وَ إِنِّي خُشِيتُ، إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَىَّ فِي حَاجَتِهِ»

''عثان وُلَّهُ نَهایت باحیا ہیں۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں اسی طرح لیٹا رہا تو وہ شرم کے مارے اپنا مانی الضمیر بیان نہیں کر سکیں گے۔''<sup>©</sup>

# ر سیدنا عثان ڈکٹٹۂ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں

سیدہ عائشہ فی شاسے روایت ہے کہ رسول اکرم سی ایٹی میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے الصحیح مسلم، حدیث: 2417. (ع) صحیح مسلم، حدیث: 2402. اور آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دی اوراسی طرح لیٹے لیٹے گفتگو کرتے رہے، پھرسیدنا عثمان ڈاٹٹؤ آئے تب بھی آپ اسی طرح لیٹے ہوئے گفتگو کرتے رہے، پھرسیدنا عثمان ڈاٹٹؤ آئے تب بھی آپ اٹھ کر بیٹے گئے اور کپڑے درست کر لیے۔(راوی حدیث محمہ بن ابی حرملہ کہتے ہیں کہ میں بینہیں کہتا کہ بیہ واقعہ اور پچھلا گزرا ہوا واقعہ ایک ہی دن میں رُونما ہوا ) آپ ہوائٹؤ اندر داخل ہوئے اور رسول الله طُاٹٹؤ سے گفت وشنید کے بعد چلے گئے۔سیدہ عاکشہ ڈاٹٹؤ آئے تو آپ نے کہا:'اللہ کے رسول! ابو بکر ڈاٹٹؤ آئے تو آپ نے کوئی اہتمام شہیں کیا اور عمر ڈاٹٹؤ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹے گئے اور کپڑے درست کر لیے۔''رسول اکرم طُاٹٹؤ نے نے فرمایا:

«أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَّجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ»

''میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔''<sup>©</sup>

امام مناوی برطشہ فرماتے ہیں: سیرناعثان روائی حیا کے نہایت بلند درج پر فائز تھے۔
حیاکسی کی عظمت، قدر شناسی اور علوم تبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کا انسان مشاہدہ
کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو ناقص اور حقیر سمجھتا ہے۔ سیدنا عثان روائی 
پراللہ تعالیٰ کے احترام واکرام کا زبر دست غلبہ تھا اور اس ذات عالی کے مقابلے میں آپ
اپنے آپ کو بہت حقیر اور کم تر خیال کرتے تھے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ کے مقرب بندوں کی
ہیں۔ سیدنا عثان روائی کے عالی مرتبت ہونے کی واضح دلیل سے ہے کہ سیدالبشر طائی کے اور اللہ اس کے اولیاء
آپ سے حیا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے محبت کرنے والا اس کے اولیاء
سے بھی محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔

©

صحيح مسلم، حديث:2401. أفيض القدير للمناوي: 4/302.

# 

«أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُوبَكُرٍ ، رَ أَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَ أَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ ، وَ أَقْرَأُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيِّ ، وَ أَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَ أَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»

''میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں اور حلال وحرام کوسب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں اور حلال وحرام کوسب سے بڑے قاری سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری اُبی بن کعب ہیں۔ سب سے زیادہ علم وراثت جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔' آ

# شہادت عثان کی پیش گوئی

مَنْ خَلِيفَةٍ مُّصْطَبِر بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ» قَتْل خَلِيفَةٍ مُّصْطَبِر بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ»

''جو تین موقعوں پر راہ حق پر رہا اور فتنے میں نہ پڑا وہ نجات پا گیا۔ آپ سَالَیْمُ نے یہ بات تین مار د ہرائی۔ وہ تین چیزیں یہ بیں: میری موت کے وقت، فتنهُ وجال کے وقت اور حق پر ڈٹ جانے والے صابر اور فیاض خلیفہ کے قتل، یعنی اُس کی شہادت کے موقع پر۔''<sup>©</sup>

ظاہر ہے حق پر ڈٹ جانے والے شہید خلیفہ سیدنا عثان ڈٹلٹھُ ہی ہیں۔ تمام قرائن اور

1 فضائل الصحابة للإمام أحمد: 604/1، إسناده صحيح. 2 مسند أحمد: 109/4.

دلائل اس کی تائید کرتے ہیں۔ حدیث ندکور میں حسی اور معنوی طور پر اس خوفناک فتنے کی سنگین کے پیشِ نظر اس سے نیچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حسی اس طرح کہ یہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اشتعال انگیزی اور قتل و غارت عام ہوگی۔ اور معنوی کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کے بعد اس کے بارے میں باطل طریقے سے گفتگو ہوگی اور ناحق سلسلۂ کلام طول پکڑ لے گا (جس سے بچنا نہایت مشکل ہوگا)، اس لیے یہ حادثہ اور فتنہ پوری امت کے لیے عام ہے، صرف فتنے کا زمانہ یانے والوں کے لیے خاص نہیں۔ <sup>©</sup>

سیدنا عبدالله بن عمر رفی الله سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُٹالیّنِ آیک فقنے کا ذکر فرما رہے تھے۔ اِسی دوران ایک آدمی گزرا تو آپ نے فرمایا: «یُقْتَلُ فِیهَا هٰذَا الْمُقَنَّعُ یَوْمَیْذِ مَظْلُومًا» '' بینقاب پیش آدمی اس دن مظلوم شہید ہوگا۔'' ابن عمر رفی لیٹے ہیں:'' میں نے غور سے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان روائٹؤ تھے۔''<sup>©</sup>

سیدنا کعب بن عجر ہ والی سے کہ رسول اکرم سکی ایکی جلد آنے والے ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایک آومی سرکو ڈھانے ہوئے پاس سے گزرا۔ آپ سکی آئے فرمایا:

«هٰذَا یَوْمَنِذِ عَلَی الْهُدٰی» ''یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔'' میں جلدی سے اٹھا اورسیدنا عثان والی ان میں خلاق کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر رسول اکرم منافی آئے کی طرف متوجہ ہوا اور سیدنا عثان والی ایک والی کی طرف اثبارہ کر کے پوچھا: ''اللہ کے رسول! کیا بہی؟'' آپ نے فرمایا:

«هٰذَا» ''ہاں! یہی؟'' آپ نے فرمایا:

مُرِّ ہ البہزی بڑاٹھ کے روایت ہے، انھوں نے بتایا: ''میں رسول الله سَالَیْمَ کی خدمت میں بیٹھا ہواتھا، رسول الله سَالِیَمَا نے فرمایا:

«تَهِيجُ فِتْنَةٌ كَالصَّيَاصِي، فَهلْذَا وَمَنْ مَّعَهُ عَلَى الْحَقِّ»

فتنة مقتل عثمان الله للدكتور محمد عبدالله الغبان: 44/1. فضائل الصحابة للإمام أحمد:
 إسناده حسن. وسنن ابن ماجه حديث: 111 و صحيح سنن ابن ماجه: 24/1.
 محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

''بڑے بڑے تلعوں کے مانند فتنے بریا ہوں گے، اس وقت بیشخص اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔'' مرہ نے کہا:''میں نے اس شخص کو اس کے کیڑوں سے جا پیڑا، دیکھا تو وہ سیدنا عثمان ڈلٹنڈ تھے۔''<sup>©</sup>

ابوالاشعث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ ڈاٹوڈ کے دورخلافت میں بیت المقدس میں ایک کانفرنس ہوئی۔ مختلف مقرروں نے تقاریر کیں۔ سب سے آخر میں مرہ بن کعب ڈاٹوڈ نے تقریر کی۔ انھوں نے کہا: ''اگر میرے پاس رسول اکرم مُٹاٹیڈ کی ایک حدیث نہ ہوتی تو میں تقریر نہ کرتا۔ درحقیقت میں وہ حدیث سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے رسول اکرم مُٹاٹیڈ کو جلد آنے والے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، ای دوران ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے اپناسر ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ مُٹاٹیڈ نے فرمایا:

«هٰذَا يَوْمَئِذٍ ، وَّأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى »

'' یہ شخص اوراس کے ساتھی اس دن حق اور ہدایت پر ہوں گے۔'' میں نے اس شخص کو پکڑ کر آپ سی تھی ہے۔'' آپ نے فر مایا: پکڑ کر آپ سی تھی کے متوجہ کیا اور پوچھا:''اللہ کے رسول! کیا یہی شخص؟'' آپ نے فر مایا: «هٰذَا» ''ہاں! یہی!'' وہ سیدنا عثان ٹائٹی تھے۔''<sup>©</sup>

ابو حبیبہ کہتے ہیں: "میں سیرنا عثمان والنو کی نظر بندی کے ایام میں ان کے گھر گیا۔
میں نے ویکھا کہ سیدنا ابو ہر پرہ والنو اسیرنا عثمان والنو سین سے فتنہ پردازوں سے بات کرنے کی اجازت ما نگ رہے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ گھڑے ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہنے گئے: میں نے رسول اکرم طَلَّیْ اَلَّمْ کَا وَرَمَاتِ ہوئے سنا: ﴿إِنَّکُمْ مَلَقُونَ فِئْنَةً وَّا خِیلَافًا وَ فِئْنَةً » "میرے بعد سمیں فتنوں اور اختلافات کا سامنا ہوگا یا فرمایا کہ اختلاف اور فتنوں کا۔" لوگوں میں سے کسی نے بوچھا: "اے اللہ کے مول ایم اس وقت کیا کریں؟" آپ نے فرمایا: ﴿عَلَیْکُمْ بِالاَّمِینِ وَ أَصْحَابِهِ »" تم امین رسول! ہم اس وقت کیا کریں؟" آپ نے فرمایا: ﴿عَلَیْکُمْ بِالاَّمِینِ وَ أَصْحَابِهِ »" تم امین مسند أحمد: 33/5 واللہ الصحابة لأحمد بن حنبل: 550/1 اسنادہ صحیح .

اوراس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا۔'' آپ کی مرادسیدنا عثان ڈاٹٹیؤ تھے۔''

سیدہ عائشہ بھانی سے روایت ہے کہ رسول اکرم مٹاٹینے نے سیدنا عثمان ڈاٹینے کو بلوا بھیجا، وہ آگئے اور ان سے محو کلام ہوئے۔ جب رسول اکرم مٹاٹینے ہماری طرف دیکھتے تو ہم ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتیں۔آپ نے آخری بات سیدنا عثمان بڑائٹنے کے کندھوں کے مابین تھیکی دیتے ہوئے ارشاد فرمائی:

«يَا عُثْمَانُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَسْى أَنْ يَّلْبَسَكَ قَمِيصًا فَإِنْ اللّٰهَ عَثْمَانُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلً عَسْى أَنْ يَلْبَسَكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرادَٰ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي»

''اے عثمان! عنقریب الله تعالی آپ کو ایک خلعت پہنائے گا۔ اگر منافقین اسے آپ سے اتار نے کا مطالبہ کریں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ آپ مجھ سے آملیں۔''یہ بات آپ مُلَاثِمُ نے تین بارد ہرائی۔ ®

اس حدیث سے سیدنا عثان ڈٹاٹیؤ سے رسول اکرم ٹاٹلیئل کی شدید محبت کا ثبوت ماتا ہے۔ اور اس بات کا بھی پتا چاتا ہے کہ آپ کو امت کی خیر خواہی کس قدر دامن گیررہتی تھی۔

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل:550/1 إسناده صحيح. (2 فضائل الصحابة لأحمد بن
 حنبل:631/1 إسناده صحيح. (3 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل:605/1 إسناده صحيح.

آپ سَلَقَائِم نے سیدنا عثان والنَّؤ کو فقنے کے ظہور اور اس سے متعلقہ کی امور کی خبر دی اور بتاوی کے سیدنا عثان والنو کے جبر دیا جائے گا۔ آپ سَلَّائِم نے یہ بات مخفی رکھنے کی تاکید فرمائی۔ سیدنا عثان والنو نے اس تاکید پر پوراعمل کیا اور اس معالمے کو اس قدر مخفی رکھا کہ ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ جب فقنے کے ایام میں ان سے پوچھا گیا: کیا آپ لڑائی نہیں کریں گے؟ تو انھوں نے صرف اتنا بتایا: 'رسول اکرم سَلِّیْ اِلْم نے مجھ سے ایک عہدلیا تھا۔ میں اس عہد کی یاسداری کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھول گا۔'

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم عَلَیْم نے انھیں فتنے کے نازک موقع کے لیے صحیح موقف سے پہلے ہی سے روشناس کرادیا تھا۔

بعض دیگر روایات ہے اس سرگوثی کے چنداور پہلوبھی سامنے آتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ مُنالِیُم نے فرمایا:

«وَ إِنْ سَأَلُوكَ أَنْ تَنْخَلِعَ مِنْ قَمِيصٍ قَمَّصَكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَلَا تَفْعَلْ»

''اگر وہ لوگ آپ سے وہ خلعت اُتارنے کا مطالبہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنائی ہے تو اسے ہرگز نہ اتاریے گا۔''<sup>©</sup>

فتنے کے بارے میں جس عہد و پیان کا تذکرہ سیدنا عثمان رہا تھے کیا ہے، اس میں صبر کی وصیت اور خلعت نہ اتار نے کی تاکید ہے۔ ان احادیث سے بیدا ستدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک دن ضرور خلیفہ بنیں گے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے کے متعلق بہت سے ارشادات اور وصیتیں الی تھیں جنھیں صرف سیدنا عثمان رہا تھی جانے سے انھوں نے بیہ باتیں کسی پر ظاہر نہیں کیں اور آپ شائیل کے رازوں کی پوری طرح حفاظت کی۔ رسول اللہ شائیل کا سیدہ عائشہ رہا ہوا کہ کواٹھ کر چلے جانے کا تھم دینا بھی اس امر

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 1/613، إسناده صحيح، والطبقات لابن سعد: 67,666.

کی تائید کرتا ہے کہ کچھ باتیں ایی تھیں جو صرف سیدناعثان ہوائی ہی جانتے تھے۔ تنہائی میں سرگوثی کرنا بھی اس امر کو مزید مؤکد بنا دیتا ہے۔ آپ عالیٰ کی سرگوثی سے سیدنا عثان ہوائی کے چرے کا رنگ متغیر ہونا بھی اس بات کی کجی نشانی ہے کہ آپ عالیٰ ہم حضرت عثان ہوائی کو بہت بڑے سانے کی خبر دے رہے تھے۔ سیدہ عاکشہ ہوائی کا اس سرگوثی کو فقنے سے عثان کو بہت بڑے سانے کی خبر دے رہے تھے۔ سیدہ عاکشہ ہوائی کا اس سرگوثی کو فقنے سے مربوط کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ گفتگو اس فقنے سے متعلق تھی جس میں آپ کو شہید کردیا گیا۔ یہ سرگوثی آپ عالیٰ ہوائی کی ان ہدایات پر مشمل تھی جو آپ نے سیدنا عثان ہوائی کو صوف فقنے کی خبر کو جی موقف پر مضبوطی سے ڈیٹے رہنے کے لیے دی تھیں۔ یہ سرگوثی صرف فقنے کی خبر کو جی موقف پر مضبوطی سے ڈیٹے رہنے کے لیے دی تھیں۔ یہ سرگوثی صرف فقنے کی خبر کی حدود نہیں تھی الاعلان بتا دیا تھا۔

آپ نے سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ سے سرگوثی کرکے اس فتنے کی تفصیلات بتائی تھیں اور کسی بڑی مصلحت کے پیشِ نظر انھیں مخفی رکھنے کا اہتمام فرمایا تھا۔

اس حدیث کی روشی میں سیدنا عثان رفائی کی نظر بندی کے دوران جنگ و جدال نہ کرنے کی وجہ آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے اور خلافت سے دستبردار نہ ہونے کا جدید بھی کھل جاتا ہے۔سیدنا عثان دفائی کے یہی دو واضح موقف ہیں جنھیں مؤرخین ومفکرین نے صدیوں سے موضوع بخن بنا رکھا ہے۔ انھوں نے اپنی موشکافیوں سے اِس موضوع کو بلاوجہ بہت چچیدہ بنا دیا ہے۔

سیدنا عثمان و النّی کی شہادت کا سانحہ کبری ان بہت سے حوادث میں سے ایک ہے جن کے ظہور کی خبر رسول اکرم سَلَّ النِّیم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں دے دی تھی۔ یہ غیب کی خبر ہے اور علم غیب صرف الله تعالی کا خاصا ہے۔ الله تعالی نے اپنے رسول کو اس کی خبر دی کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ اس طرح ہوگا۔ آگا یہ بھی اس کے بہت بردا حادثہ ہونے کی دلیل

⊙ فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبدالله الغبان:1/88/1 فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد
 عبد الله الغبان:48/1.

ہے۔ جہاں تک علم الغیب کا مسلہ ہے تو اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ قُلْ لَآ اَمْلِكُ لِنَفْسِقُ نَفْعًا وَّلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْعَنْب لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾ وَمَا مَشَّنِيَ الشُّوَّءُ ۚ إِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِقَوْمِر يۇمنۇن 🔾 َ 🔻

''کہہ دیجیے: میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ حاب اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔'



#### [ عهدِ صديقي ميں كردار

اسلامی سلطنت کی مجلس شوری کے رکن: سیدنا عثان والفی ان متاز افراد میں سے تھے جن سے عہدِ صدیق میں بڑے اہم مسائل میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ آپ سیدنا ابو بمرصدیق والنظ کے دو نہایت معتبر احباب میں سے ایک تھے۔ ایک عمر بن خطاب والنظ تھے جو دور اندیثی اور سختی میں معروف تھے اوردوسرے عثان بن عفان رفاٹی تھے جو نرمی اور حکم و بردباری کا پیکر تھے۔سیدنا عمر ڈاٹٹؤ خلافت صدیقی کے وزیر تھے اور سیدنا عثان ڈاٹٹؤ بلحاظ منصب اسلامی مملکت کے جنزل سیکرٹری ہونے کے علاوہ خلیفۃ الرسول ابوبکر ڈٹاٹٹؤ کے سب سے بڑے راز دار تھے۔ <sup>©</sup> آپ کے مشورے اور رائے کو سب سے مقدم سمجھا جاتا . تھا۔جب سیدنا ابو بکر صدیق والنظ نے مرتدین کے فتنے کو دبانے کے بعد رومیوں پر فوج کشی کا ارادہ اور مختلف مہوں پر لشکر بھیجنے کا قصد کیا تو لوگوں سے مشورہ کیا۔صاحب رائے 🛈 الأعراف: 2.188:7 عثمان بن عفانﷺ لصادق عرجون، ص: 58. اور سمجھدارلوگوں نے اپنے اپنے فہم وشعور کے مطابق مشورے دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹیؤ نے حضرت عثان ڈٹاٹیؤ سے خاص طور پر بوچھا: ''بتا کیں آپ کا کیا خیال ہے؟'' سیدنا عثان ڈٹاٹیؤ نے کہا: ''یقیناً آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان پر شفیق ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام میں لوگوں کی مصلحت اور بھلائی ہے تو پھر بغیر کسی ہمچکچا ہے کے یہ کام کر گزریے۔'' مجلس میں موجود سیدنا طلحہ، زبیر، سعد، ابو عبیدہ، سعید بن زید اور دیگر مہاجرین وانصار ڈٹاٹیؤ نے بیک زبان کہا: ''عثان ڈٹاٹیؤ سے کہتے ہیں، آپ جس کام کوٹھیک سمجھتے ہیں وہ کرگز رہے۔'' ق

جب سیدنا ابو بکر صدیق رفائی کی بیاری بڑھ گئ تو انھوں نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان کے بعد خلافت کی ذھے واری کے سونی جائے؟ ان کا اشارہ سیدنا عمر والٹو کی طرف تھا۔ سیدنا عثان رفائی نے سیدنا عمر رفائی کے بارے میں فرمایا: ''اللہ کی قسم! میرے علم کے مطابق ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے اور ہمارے مابین ان کے پائے کا کوئی آدی نہیں ہے۔' آھی۔

تاريخ دمشق لابن عساكر: 63/2-65، و أبو بكر الصديق للصلابي، ص: 364. أم أبو بكر الصديق للصلابي، ص: 364. أم أبو بكر الصديق للصلابي، ص: 364. أن الطبري: 122/4، والقيود الواردة على سلطة الدولة لعبدالله الكيلاني، ص: 169. أن الكامل لابن الأثير: 79/2، والخلفاء الراشدون لمحمود شاكر، ص: 101.

سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ نے ان کی بات س کر فرمایا: ''اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ کی قتم! اگر میں نے انھیں چھوڑ دیا اور خلیفہ نہ بنایا تو آپ سے آگے تجاوز نہیں کروں گا، یعنی آپ کو خلیفہ نتخب کروں گا۔''<sup>©</sup>

عہدِ صدیقی میں معاشی بحران: سیدنا عبداللہ بن عباس ڈاٹٹٹا سے روایت ہے کہ عہد صدیقی میں قحط سالی ہوئی۔ بارش بند ہوگئی۔ لوگ سیدنا ابو بکر ڈٹاٹھ کے پاس آئے۔ کہنے لگے: ''بارش نہیں ہور ہی، زمین بنجر ہو چکی ہے۔ حالات آئے دن دُشوار ہوتے جارہے ہیں۔'' سیدنا ابو بکر والٹوئے نے فرمایا:''جاؤ، صبر کرو، الله تعالی شام تک آسانی کا کوئی راسته نکال دے گا اور تمھاری بریشانی دور کر دے گا۔'' تھوڑی ہی در یعد سیدنا عثان ڈاٹٹھ کے ملاز مین شام سے مالِ تجارت لے کر مدینہ پہنچے۔ان کے سواونٹ گندم یا غلے سے لدے ہوئے تھے۔لوگ سیدنا عثمان ڈٹائٹؤ کے پاس آئے۔ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔آپ باہر نکلے۔ دروازے پرلوگوں کا جوم تھا۔ آپ نے پوچھا: ''کس مقصد سے آئے ہو؟'' انھوں نے کہا: '' آپ کومعلوم ہے کہ قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہورہی، زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ہمیں معلوم ہواہے کہ آپ کے پاس غلہ ہے، وہ ہمارے ہاتھ جے دیں تا کہ غریب مسلمانوں کو پریشانی سے نکالا جاسکے۔''سیدنا عثان رہائی نے فرمایا: " خوش آمدید! برسی خوشی سے تشریف لائے۔" تاجر حضرات اندر داخل ہوئے۔ غلہ سیدنا عثان دللنَّهُ كَ كُفر ميں ركھا ہوا تھا۔سيدنا عثان دلائنيُّ نے پوچھا:'' بتاؤ كتنا منافع ديتے ہو؟'' وہ کہنے لگے: ''ہیں فیصد منافع لے لیں۔'' سیدنا عثمان ڈٹاٹیؤنے فرمایا: ''نرخ زیادہ کرو۔'' وہ بولے: ''اچھا پچاس فصد منافع لے لیں۔'' سیدنا عثان والنظ نے فرمایا: ''میں اسے پیپوں میں نہیں دوں گا، نرخ اور بڑھاؤ۔'' تاجر کہنے لگے: ''ابوعمرو! ہم سے زیادہ منافع اور کوئی نہیں دے گا۔'' سیدنا عثان ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا:'' مجھے اس ہے کہیں بڑھ کرسو فیصد منافع

<sup>🛈</sup> الكامل لابن الأثير:79/2.

مل رہا ہے۔ کیاتم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟''وہ بولے:''جی نہیں! یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔'' سیدنا عثمان رہائٹؤ نے فرمایا:'' مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سو فیصد منافع کی ہفر ہے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بیسارا غله غریب مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔''<sup>©</sup>

سیدنا عبداللہ بن عباس ٹاٹٹی فرماتے ہیں: ''میں نے رات کوخواب میں رسول اکرم ٹاٹیٹی کو دیکھا کہ آپ نور کا ایک جوڑا پہنے ہوئے چتکبرے گھوڑے پر سوار ہیں۔ آپ کے پاؤں مبارک میں بھی نور کے جھلملاتے ہوئے جوتے ہیں۔ ہاتھ میں نور کی ایک جھڑی ہے اور آپ جلدی جلدی تشریف لے جارہے ہیں۔ میں نے عرض کی: ''اللہ کے رسول! میں آپ کے لیے بہت اداس ہوں۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟'' آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا: ''اے ابن عباس! عثان نے ایک صدقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما کر جنت میں ایک حور سے اس کی شادی کر دی ہے اور ہمیں اس شادی میں مدوکیا ہے۔' کی ہمیں اس شادی میں مدوکیا ہے۔' کا

کیاسیدنا عثمان ڈوائٹو کے اس واقعے نے بھی دولت کے پچار یوں کے کان نہیں کھو لے؟

کیا لوگوں کے سامانِ معیشت پر سانپ بن کر بیٹھنے والوں تک عظمت عثمانی کی صدانہیں
پنچی؟ کیا فقراء، مساکین، بیوگان، بیبیوں، فاقد کشوں اور مایوں ضرورت مندوں کی آ ہوں
اور حاجوں نے ان کے دلوں کونہیں جھنجھوڑا کہ وہ ان لوگوں سے لطف و احسان کا سلوک
کریں جو زندگی کے مصائب میں پس کررہ گئے ہیں، جنھیں فقروفاقہ اور مایوسیوں نے برحال کر دیا ہے، جنھیں زندگی کی مشکلات نے کچل ڈالا ہے، جن کا خون پھر دل سرمایہ

① الرقة والبكاء لابن قدامة ، ص: 190 ، والخلفاء الراشدون لحسن أيوب ، ص: 191 ، وشهيد الدار لأحمد الخروف ، ص: 21. ② الرقة والبكاء لابن قدامة ، ص: 190. داروں کے لیے شربت بن گیا ہے۔ ایسے نازک، زبوں اور دگر گوں حالات میں مسلمانوں کو کتنی شدت سے ضرورت ہے کہ وہ سیرت عثان ڈاٹٹؤ کو اپنا رہنما بنا کمیں۔ اس سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کے جوووسخا کا ایک منظر ہے۔ آپ سب سے بڑھ کر لوگوں پر شفقت مرب بنی کرنے والے تھے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کرتے، تو یہ فرمان آپ کوحد سے تجاوز کرنے سے روک ویتا تھا:

﴿ كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَى ﴾

'' پچ کچ انسان تو یقیناً آپے ہے باہر ہو جاتا ہے۔' <sup>©</sup>

جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کرتے تھے، تو بیفر مان آپ کو منافقین اور

ان کے کر دار ہے کوسوں دور کرویتا تھا:

﴿ اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْهِرِّ وَتَنْسَوْنَ انْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتُنُوْنَ الْكِتْبَ ﴿ اَفَلَا تَغْقِلُوْنَ ﴾ ﴿

کتاب پڑھتے ہو، پھر کیاتم عقل نہیں رکھتے ؟' $^{\odot}$ 

اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ کا ذوقِ صدافت اور تھے، تو آپ کا ذوقِ صدافت اور پہیز اور تقوی مزید بڑھ جاتا تھا۔ آپ کوشش کرتے تھے کہ آپ کا شار بھی پیوں اور پہیز گاروں میں ہوجائے: آ

'' نیکی بینہیں کہتم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرلو بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، (آسانی) کتابوں پراور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود أسے رشتہ داروں، نتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکا قدے اور (نیکی ان کی بھی ہے جو) جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں اور تنگلت اور تنگلف ہیں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سے اور وہی پر بیز گار ہیں۔

# ے عہدِ فاروقی میں کردار

سیدنا عثان بھٹٹ سیدنا عمر فاروق ڈھٹٹ کے نزدیک بھی بڑے صاحب مرتبت تھے۔ لوگ جب سیدنا عمر ڈھٹٹ سے کچھ کہنا چاہتے تو سیدنا عثان اور سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بھٹٹ کو آگے کردیتے تھے۔سیدنا عثان ڈھٹٹ کو ردیف کہا جاتا تھا۔ ردیف عربی زبان میں ایک

① البقرة 2.44:2 شهيد الدار لأحمد الخروف ص:23,22 البقرة 177:2

آدی کے بعد دوسرے آنے والے آدی کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ولی عہد کو ردیف کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ولی عہد کو ردیف کہا جاتا ہے۔ جب ان دونوں سے بھی کام نہ ہوتا تو لوگ سیدنا عباس دلائشا کو آگے کرتے تھے۔ (1)

سیدنا عثمان والتی خلافتِ فاروقی میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان والتی خلافتِ فاروقی میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر والتی کسی علاقے کی طرف فوج کشی کرنے کے لیے مقام 'مِرار'' پر خیمہ زن ہوئے۔ سیدنا عثمان والتی کو علم ہوا تو آپ آئے اور ان سے پوچھا: ''کیا مسئلہ درپیش ہے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟'' سیدنا عمر والتی نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ لوگ جمع ہو گئے سیدنا عمر والتی نے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں عراق پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہوں۔

سیدنا عمر ڈاٹٹؤ نے خلافت سنجالنے کے بعد کئی لوگوں سے اپنے اخراجات کے بارے میں مشورہ کیا کہ بیت المال سے کتنا گزارا الاؤنس لینا چاہیے؟ سیدنا عثان ڈلٹٹؤ نے مشورہ دیا:''حبِ ضرورت آپ بھی لیجیے اور دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔''<sup>©</sup>

بیت المقدس کی فتح پرسیدنا ابوعبیدہ دھائی نے پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لا کیں اور بیشہر فتح کریں، اس لیے کہ اہل شہر کا مطالبہ ہے کہ خلیفہ وقت خود آئے تو ہم شہراس کے حوالے کردیں گے۔ سیدنا عمر دھائی نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ سیدنا عثمان ڈھائی نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جا کیں تاکہ ان پر ان کی حقارت واضح ہو جائے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فر بایا: ''اگر آپ نہیں جا کیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ انھیں کوئی اہمیت نہیں ویت اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اس طرح وہ ذلیل ورسوا ہوکر ہتھیار ڈال دیں گے اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اس طرح وہ ذلیل ورسوا ہوکر ہتھیار ڈال دیں گے اور جنگ ہے کے اور جنہ پر مجبور ہوجا کیں گے۔' ق

تاريخ الطبري: 83/4، والمرتضى للندوي، ص: 131. (2) عثمان بن عفان، الخليفة الشاكر
 الصابرللشيخ عبدالستار، ص: 63. (2) عثمان بن عفان، لمحمد حسين هيكل، ص: 48,47.

سیدناعلی ڈٹاٹٹؤ نے مشورہ دیا کہ آپ کو جانا چاہیے۔سیدنا عمر ڈٹاٹٹؤ کوسیدنا علی ڈٹاٹؤ کی رائے پیند آئی۔ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے محاصرے میں زیادہ مشقت نہ جھیلی بڑے۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثمان ڈٹائٹۂ خلافتِ فاروقی میں وزیر اعظم کے مرتبے پر فائز تھے۔ دوسر کے نفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ جو مرتبہ سیدنا عمر فاروق ڈٹائٹۂ کا خلافت ِصدیقی میں تھا وہی مرتبہ سیدنا عثمان ڈٹائٹۂ کا خلافت عمر فاروق ڈلٹٹۂ میں تھا۔

الله تعالیٰ جب کسی بادشاہ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اچھے وزیر عطا کردیتا ہے۔ الله تعالیٰ نے سیدنا ابو بکرصدیق رٹائٹؤ پر احسان فرمایا، انھیں عمر فاروق رٹائٹؤ جیسا جلیل القدر وزیر عطا کیا اور سیدنا عمر رٹائٹؤ کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے ان کی خلافت کی بہتری کے لیے سیدنا عثان رٹائٹؤ جیسا بے لوث وزیر مرحمت فرمایا۔

سیدنا ابو بکر و النی نهایت رحمد سے ان کے مقابلے میں سیدنا عمر والنی حق کے معاملے میں سیدنا عمر والنی نهای کے معاملے میں بڑے سخت گیر حص اللہ تعالی نے صدیق والنی کی خرمی کو عمر والنی کی کئی سے اللہ کی اور عملی سے انہائی شفاف، منی بر عدل، قولی اور عملی سے انہائی کا نہایت محکم نظام حکومت سامنے آیا۔

سیدنا عثمان داننی محمد کی اور نرمی میں سیدنا صدیق داننی کی شابہ تھے۔ انھوں نے سیدنا عمر داننی کی خلافت کے دوران وہی کردار ادا کیا جوسیدنا صدیق داننی نے اپنے عہد خلافت میں ادا کیا تھا، یعنی سیدنا عمر فاروق داننی کی ختی کے ساتھ سیدنا عثمان دائی کی خرمی کا امتزاج ایک مشحکم فلاحی اور مثالی سلطنت کا باعث بن گیا۔ حکومت کے نظم و صبط اور امت کی مبنی برعدل سیاست میں عہد صدیقی و فاروقی کو دنیا بھر میں ضرب المثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

🖸 عثمان بن عفانﷺ؛ الخليفة الشاكر الصابر للشيخ عبدالستار؛ ص: 63.

....

لوگ خلافت ِعمر ولِ النَّهُ مِين سيدنا عثمان ولائفُ كه مقام و مرتبه سے بخو بی واقف تھے۔سيدنا عثان ولانتظ ہی نے قیام و بوان، بعنی تمام معاملات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے رجٹر بنانے کا مشورہ دیا، اس طرح س ہجری جاری کرنے کا مشورہ بھی آپ ہی نے دیا تھا۔ د بوان: جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مالی دسائل بڑھ گئے تو سیدنا عمر دی لٹھ نے مشورے کے لیے صحابۂ کرام وی اُلٹی کا اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پرسیدنا عثان والٹیانے کہا:''میرے خیال میں لوگوں کی ضروریات کے لیے ہمارے پاس کافی مال ہے کیکن اگر اس کا ریکارڈ نہ رکھا گیا کہ کس کس نے لیا ہے اور کون کون باقی ہے تو معاملات بگڑنے کا خدشہ ہے۔' سیدنا عمر و النفظ نے سیدنا عثان والنفظ کی رائے کوسراہا۔ بالآخر ریکارڈ رکھنے کے لیے رجسٹر بنانے کی تجویز منظور ہونے پر اجلاس ختم ہوا۔ $^{f O}$ تاریخ: بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے سن ہجری کا آغاز محرم سے شروع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی سیدنا عثمان رہائٹ ہی تھے۔ جب بید معاملہ طے یا گیا کہ تاریخ اسلامی کا آغاز جرت نبوی سے ہو کیونکہ اس عظیم الثان واقع سے حق اور باطل میں تفریق ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ سال کا آغاز کس مہینے ہے کیا جائے۔اس کے بارے میں مختلف آراءسا منے آئیں۔سیدنا عثان ٹاٹٹانے فرمایا:''سال کا آغازمحرم ہے کریں،اس لیے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے اور گنتی میں بھی پہلا مہینہ ہے۔ لوگ جج سے بھی اسی مہینے میں لوٹتے ہیں۔سیدنا عمر ڈٹلٹٹۂ اور دیگرتمام صحابہ ٹنائٹٹر نے سیدنا عثمان ڈٹلٹٹۂ کی رائے پیند کی اور طے یا گیا کہ محرم ہی ہے سال کا آغاز ہوگا۔اس طرح اسلامی سنِ تاریخ کا آغاز ہوا۔<sup>©</sup> خراج کی زمین: سیرنا عثان والنظ کا شار بھی ان صحابه کرام وی لفتہ میں ہوتا ہے جنصوں نے مفتوحہ زمین فاتحول میں تقسیم نہ کرنے کے سلسلے میں سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کی پالیسی کی تائید کی تھی

🛈 تاريخ الطبري:5/203، وعثمان بن عفانﷺلصادق عرجون، ص: 60. 🛭 عثمان بن عفانﷺ لصادق عرجون ص: 60. ادرائے مسلمانوں ادران کی ادلاد کے لیے بطور فے رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسلم امہات المومنین ہو اُنٹی خلیفہ بے تو امہات المومنین ہو اُنٹی خلیفہ بے تو امہات المومنین ہو اُنٹی خلیفہ بے تو آپ نے خطبہ کج دینے کے لیے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ہوائی کو بھیجا۔ اسی طرح 23 صلع میں سیدنا عمر ہوائی کے تصریت عمر ہوائی کے موقع پر عبدالرحمٰن بن عوف ہوائی کو بھی جج کرنے کی ساتھ جج کیا۔ اسی سال سیدنا عمر ہوائی نے امہات المومنین ہوائی کو بھی جج کرنے کی اجازت دی۔ انھیں ہودج میں سوار کیا گیا۔ ان کی دکھ بھال کے لیے سیدنا عثمان اور عبدالرحمٰن بن عوف ہوائی کی ڈیوٹی گئی۔ سیدنا عثمان اور عبدالرحمٰن بن عوف ہوائی کی ڈیوٹی گئی۔ سیدنا عثمان ہوائی المومنین عراق ہوا کہ المومنین اسیدنا عمر ہوائی ہوا کہ المومنین اسیدنا عمر ہوائی ہوا کہ المومنین ہوائی ہوا کہ اسیدنا عثمان اور عبدالرحمٰن ہوائی ہوا کہ ورقت ہوا کہ دورات والے رائے میں میں محفوظ جگہ پر اتارتے سے مخود آمدورونت والے رائے میں میں محفوظ جگہ پر اتارتے ویتے تھے۔ والی میں محفوظ جگہ پر اتارتے ویتے تھے۔ والے رائے میں میں محفوظ جگہ پر اتارتے ویتے تھے۔ ©

# www.KitaboSunnet.com







#### له انتخابِ خلیفه میں سیدناعمر ڈلاٹیڈ کی فراست

سیدنا عمر فاروق رہی اُٹیڈامت کی وحدت اور اس کے درخشاں مستقبل کے لیے زندگی کے آخری سانس تک تگ و دوکرتے رہے۔ آپ گہرے زخموں کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس کے باوجود آپ کو امت ہی کی بھلائی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ زندگی کے آخری اکھڑتے ہوئے سانسوں سے بھی آپ کے مضبوط ایمان، خلوص اور ایثار کی خوشبو آرہی تھی۔ آ

شدیدزخی ہونے کے باوجووآپ نے خلیفہ کے انتخاب کا ایسا جدیدطریقہ اپنایا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ آپ کی سیاسی بصیرت، عقل و دانش اور ایک عظیم قائد ہونے کی سب سے بھاری دلیل تھی۔ رسول اللہ شکھی آس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے خلافت کے لیے کئی کو نامزد نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈلٹیڈ فوت ہوئے تو انھوں نے جلیل القدر صحابۂ کرام ڈکٹیڈ کے مشورے سے سیدنا عمر فاروق بڑھیڈ کو نامزد کردیا۔ سیدنا عمر ڈلٹیڈ سے جب آخری ایام میں مطالبہ کیا گیا کہ کئی کو خلیفہ نامزد کر دیجے۔ انھوں نے اس تجویز پرغور وفکر کیا اور حالات کی مناسبت سے ایک نیا طریقیہ نامزدگی اختیار فرمایا۔ رسول اکرم شاہری کی افضلیت کے قائل رسول اکرم شاہری کی وفات کے بعد تمام صحابہ سیدنا ابو بکر ڈلٹیڈ کی افضلیت کے قائل

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🛈 الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعاني، ص: 161.

تھے۔ اختلاف کا خدشہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے کہ نبی کریم مثلیظ بار ہا یہ احساس

دلا چکے تھے کہ میرے بعد ابو بکر ڈاٹھیٰ ہی معاملات سنجالیں گے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹھیٰ نے سیدنا عمر ڈاٹھیٰ کو خلیفہ نامزد کیا تو وہ سجھتے تھے کہ اس اقدام سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے بعد سیدنا عمر ڈاٹھیٰ خلافت کا بار اٹھانے کی جمر پور صلاحیت رکھتے تھے۔ لہذا ابو بکر ڈاٹھیٰ نے کبار صحابہ کرام ڈوٹھیٰ سے مشورے کے بعد سیدنا عمر ڈاٹھیٰ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور سب نے متفقہ طور پر سیدنا عمر ڈاٹھیٰ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرلیا۔ <sup>3</sup>

جدید طریقهٔ انتخاب میں شوری کی تعداد محدود کر دی گئی۔ ایسے چھافراد منتخب کیے گئے جوسب کے سب خلافت کے اہل تھا آگر چہان کے مراتب مختلف تھے۔ آپ نے طریقهٔ انتخاب اور مدت کا تعین بھی کر دیا اور تاکید فرمادی کہ اس دورانیے میں لازماً کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ ایک شخص کو اس انتخابی کمیٹی کا چیئر مین مقرر کیا اور تمام کے ووٹ برابر ہونے کی صورت میں مسکلے کا حل بتا دیا۔ خصوصی تاکید کی کہ انتخاب کے تمام معاملات مخفی رکھے جائیں اور جوشخص متفقہ فیصلے کی مخالفت کرے اسے سزا دی جائے۔ ارکانِ شور کی کے علاوہ کسی اور شخص کو دخل اندازی یا ساعت کی قطعا اجازت نہ دی جائے۔ ارکانِ شور گ

يهال مهم ندكوره بالا باتول كي وضاحت كيه ديت بين:

مجلس شوریٰ کے ارکان کی تعداد اور ان کے نام: مجلس شوریٰ کے ارکان کی تعداد چھ تھی۔اُن کے اسائے گرامی یہ ہیں:

- ①سيدناعلى بن اني طالب والنُّهُ ②سيدنا عثان بن عفان والنُّهُ ا
- ③سيدنا عبدالرحلن بن عوف رُفائظ @سيدنا سعد بن اني وقاص رُفائطُ

سيدنا سعيد بن زيد و و النفو بهي عشره مبشره ميس سے تصرح مروث عمر و النفو في انھيں شايد أوليات الفاروق للدكتور غالب القرشي، ص: 122. (أوليات الفاروق للدكتور غالب القرشي، ص: 124.

اپنے خاندان بنوعدی کا فرد ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا۔ آئم پر چندسیدنا عمر ٹھاٹھ کے عزیز وا قارب میں نہایت قابل اور خلافت کے اہل افراد موجود تھے کیکن آپ اپنے عزیز وا قارب کو خلافت سے بہت دور رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے اپنے عزیز سیدنا سعید بن زید ٹھاٹھ کا نام خلافت کے لیے مجوزہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ 2

بن زید گڑھ کا نام طلاقت کے لیے جوزہ افرادی فہرست میں شامل ہیں لیا۔ "
طریقۂ انتخاب: آپ نے تھم دیا کہ کسی ایک کے گھر میں جمع ہو جاؤ، باہم مشورے سے
ایک شخص کا امتخاب کرلو۔ دورانِ مشورہ عبداللہ بن عمر رہائٹی تمھارے ساتھ ہوں گے لیکن وہ
خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ دورانِ مشورہ سیدنا صہیب رومی ڈاٹٹو نماز پڑھا ئیں
گے۔ انھیں تاکید فرمائی کہ آپ تین دن تک نماز کی امامت کرائیں گے۔ آپ نے
خلافت کے لیے مجوزہ چھ صحابہ میں سے کسی کو نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا مبادا کسی کے
خلافت کے اشارہ ہو جائے۔ (ق) سیدنا مقداد بن اسود اور ابوطلحہ انصاری ڈاٹٹی کو انتخابی
علی کا گران مقرر فرمایا۔ (ق)

امتخابی عمل کے لیے سیدنا عمر ڈھاٹھ کی ہدایات: سیدنا فاروق اعظم ڈھاٹھ نے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تین دن کی مہلت دی۔ وجہ بیتھی کہ اگر زیادہ وفت دیا گیا تو اختلافات بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس لیے انھیں تاکید کرتے ہوئے فرمایا:''چو تھے روز لازماً کوئی امیر چن لینا۔'' آئی این سعد نے معتبر سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، کہ سیدنا عمر دھاٹیئ نے صہیب ڈھاٹھ کو تھم دیا کہ وہ تین دن تک لوگوں کو نماز پڑھائیں اور یہ لوگ الگ بیٹھ کر ایک شخص کا انتخاب کر لیس۔ جب یہ سارے افراد ایک شخص پر متفق ہوجا کیں اور بعد ازاں کوئی اختلاف کرے تو اسے قبل کر دیا جائے۔ آئیسینا عمر دھاٹھ نے اسیدنا عمر دھاٹھ نے اسے متفقہ انتخاب کی مخالفت کرے اور مسلمانوں اس شخص کوقتل کرنے کا حکم دیا جو ان حضرات کے متفقہ انتخاب کی مخالفت کرے اور مسلمانوں

الراشدون للبهنساوي، ص: 213. ۚ أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة، ص: 648. ۚ الطبقات لابن سعد:364/3. ۞ الطبقات لابن سعد:342/3.

🛈 البداية والنهاية: 142/7. ② الخلفاء الراشدون للخالدي؛ ص: 98. ③ الخلافة والخلفاء

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں انتشار اور تفرقہ پیدا کر کے بدامنی کی فضا پیدا کرنے کا باعث بنے، اس لیے کہ رسول اکرم ٹاٹیٹا کا فرمان ہے:

«مَنْ أَتَاكُمْ وَ أَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَّشُقَّ عَلَى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ وَأَوْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ »

''تمھارے ایک شخص پر اکتھے ہو جانے کے بعد اگر کوئی آ دمی تمھاری جمعیت کو پارہ پارہ کرنا یا تفریق پیدا کرنا جاہے تو اسے قل کر دو۔'' <sup>(1)</sup>

بعض کتبِ تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر ڈاٹٹؤ نے حکم دیا کہ مشورے کے دوران اگر پانچ آ دمی کسی ایک کا انتخاب کر لیس اور ایک آ دمی مسلسل ا نکار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے، اگر کسی شخص پر جار آ دمی متنق ہو جا کیں اور دو افراد تشکیم نہ کریں تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ <sup>©</sup>

یردوایات سنداً نہایت کمزور بلکہ بخت ضعیف ہیں، اس لیے کہ ایک ساری روایات ابو بخف رافضی کی بیان کردہ ہیں۔ یہ نہ صرف اصل حقیقت کے خلاف ہیں بلکہ صحابہ کرام مختلفہ کی عظمت وسیرت کے بھی منافی ہیں۔ ابو مخفف نے جو یہ قول نقل کیا ہے کہ عمر مختلفہ نے صہیب ڈاٹنڈ سے فرمایا: ''ارکانِ شورئ کی نگرانی کرو۔ اگر پانچ افراد کسی ایک پر راضی اتفاق کر لیں اور ایک انکار کریے تو اس کی گردن اڑا دو۔ اگر چار افراد ایک شخص پر راضی ہو جا کیں اور دو انکار کریں تو ان دونوں کی گردن ماردینا۔'' فی یہ بالکل غلط اور بے بنیاد قول ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا عمر ڈاٹنڈ ایس بات کریں، جبکہ آپ خوب جانتے مقل یہ وہ صحابہ کرام ڈاٹنڈ میں سے برگزیدہ ترین شخصیتیں ہیں۔ ان کی اسی فضیلت اور عظمت کے بیش نظر ہی تو آخص خلافت کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ف

① صحيح مسلم عديث: (60)-1852. ② تاريخ الطبري: 5/226. ③ تاريخ الطبري: 226/5. ④ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيي اليحيٰي عن. 175.

HANN THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE P

ابن سعد سے مروی ہے کہ سیدنا عمر ڈلٹنڈ نے انصار کو حکم دیا کہ انھیں ایک گھر میں تین دن تک بندرکھو، اگر بیکسی ایک پرمتفق ہو جا ئمیں تو ٹھیک ہے، ورندان سب کو تل کر دو۔<sup>(1)</sup> یہ روایت بھی منقطع ہے۔ مزید برآں اس کی سند میں ساک بن حرب ہے۔ اس شخص کا حافظ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھا، اس لیے وہ ضعیف ہے۔<sup>(2)</sup>

اختلاف کی صورت میں تھم: سیدنا عمر ڈاٹٹؤ نے وصیت فرمائی تھی کہ تمھارے ساتھ عبداللہ بن عمر ڈاٹٹؤ بھی مشورے میں شامل ہول گے لیکن وہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ مزید فرمایا: ''اگر دونوں طرف تین تین افراد ہوں تو عبداللہ بن عمر ڈاٹٹؤ سے فیصلہ کرانا، جس فریق کے حق میں ہوں اُس میں سے ایک آ دمی کو خلیفہ بنا دینا، اگر ان کے فیصلے سے بھی مسلم حل نہ ہوتو پھر جس طرف عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ ہوں اسے ترجیح دینا، اس لیے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ ہوں اسے ترجیح دینا، اس لیے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ ہیں۔'' ان کے متعلق مزید فرمایا:''سب سے زیادہ فہیم اور صاحب رائے عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ ہیں، وہ ہدایت یافتہ فرمایا:''سب سے زیادہ فہیم اور صاحب رائے عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ ہیں، وہ ہدایت یافتہ فرمایا:'

خلیفہ کے امتخاب کا اہتمام: سیدنا عمر دلائی نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا ابوطلحہ انساری دلائی کو بلایا اور نفیحت کی: ''اے ابوطلحہ! یقیناً اللہ تعالی نے تمھارے ذریعے سے اسلام کوعزت بخش ہے، لہذا انصار میں سے پچاس آ دمی لے کر ان سب کو (جنمیں میں نے نامزد کیا ہے) ایک آ دمی منتخب کر لینے کی ترغیب دلاؤ۔' ' سیدنا مقداد بن اسود ڈلائی سے مزید کہا: ''جب تم مجھے قبر میں اتار دو تو ان نامزد افراد کوایک گھر میں جمع کر کے انھیں ایک آ دمی منتخب کرنے دیا۔' <sup>©</sup>

كم مرتبة تخص كے تقرركا جواز: شوركى كے معاملے سے يہ بات بھى معلوم ہوتى ہے كہ بسا ؟ الطبقات لابن سعد:342/3. هوريات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيلى البحيلى، ص: 176. ق تاريخ الطبري: 225/5. في تاريخ الطبري: 325/5.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اوقات افضل کی موجودگی میں اس سے کم تر فرد کا تقر رہمی جائز ہے، اس لیے کہ سیدنا عمر ڈاٹنیا نے شور کی کے جیدارکان مقرر کیے، جبکہ آپ خوب جانتے تھے کہ بعض کا مرتبہ بعض سے زیادہ ہے۔ آپ نے جن گور نروں کا تقرر کیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف دین میں افضلیت ہی کو سامنے نہیں رکھا بلکہ امور حکومت میں اعلی فہم و بصیرت کا بھی لحاظ رکھا ، تاہم کسی بے دین شخص کو بھی مقرر نہیں کیا۔ آپ نے سیدنا معاویہ مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص ڈی گئے کو امور حکومت سونے، حالانکہ دینی امور میں ان سے افضل عالم ابودرداء رہا گئے شام میں اور ابن مسعود دی گئے کوفہ میں موجود شے۔ <sup>10</sup>

تعیین خلیفہ کی درمیانی راہ: سیدنا عمر واٹنڈ نے خلیفہ کے امتخاب کے لیے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ نہ تو رسول اکرم مظافیا کی طرح سب مسلمانوں پر یہ بات چھوڑی اور نہ سیدنا ابو بکر واٹنڈ کی طرح کسی کو نامزد کیا بلکہ چھآ دمیوں کی سمیٹی بنائی اور اضیں باہمی مشورے کے ذریعے ایئے میں سے ایک شخص کو پگن کرنامزد کرنے کا حکم دیا۔ ©

ارکان شوریٰ کی حقیقی تعداد: سیدنا عمر را النی کو بخوبی علم تھا کہ بیہ مشورہ صرف چھ افراد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ بیہ حضرات مدینہ کے عوام سے بھی مشورہ کریں گے کہ کسے خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اسی لیے آپ نے مشورہ اور بحث و شحیص کے لیے تین دن کی مہلت دی تاکہ وہ مدینہ کے عوام سے مشورہ کرلیں اور خلیفہ کا انتخاب متفقہ طور پر ہو سکے۔ بالحضوص اہل مدینہ اس معاملے پریکئو اور متفق ہول کیونکہ وہال جلیل القدر صحابہ موجود شھے اور باقی ماندہ لوگ ان کے تابع شھے۔ اس لیے ان کا اتفاق اہل مدینہ کی رائے کے ساتھ تھا۔ 23 ھ تک مدینہ منورہ صحابۂ کرام جی فرق کا مرکز رہا بلکہ کہار صحابۂ کرام مدینہ ہی میں موجود شھے۔ سیدنا عمر مولائی نے نے افسان نی رفاقت ہی میں رکھا اور مفتوحہ علاقوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی۔ © المدینة المنورۃ فجر الإسلام والعصر الوائدی لمحمد محمد حسن شُرّاب: 97/2 ہے المدینة

المنورة فجر الإسلام والعصر الراشدي لمحمد محمد حسن شُرَّاب: 97/2. ۞ المدينة المنورة

فجر الإسلام لمحمد محمد حسن شُرّاب: 97/2.

ابل شوریٰ: سیدنا عمر والنو نے اہل شوری کو صرف یہی اختیار دیا کہ وہ اینے میں ہے کسی فرد کوخلیفہ <sup>پی</sup>ن لیں۔سب سے اہم اور گراں مایہ بات بیہ ہے کہ اہلِ شوریٰ کے کسی بھی فرد نے سیدنا عمر رہائی کے اس فیصلے کی مخالفت نہیں گی۔ نہ دیگر صحابہ کرام ٹی اُنٹو میں ہے کسی نے کوئی اعتراض کیا۔ کتب سیرت و تاریخ میں اس معاملے کی ممل وضاحت موجود ہے۔ فی الجملہ ہم کسی ایسے خص کونہیں جانتے جس نے کوئی اور رائے پیش کی ہو یا سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کی زندگی کے آخری کمحات میں یا ان کی وفات کے بعد ان کی رائے سے اختلاف کیا گیا ہو۔ اس کے برعکس سبھی لوگ اس فیصلے پر متفق تھے اور انھیں اس میں امت مسلمہ کی بھلائی نظر آتی تھی۔ ہم بورے اعتاد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عمر رہا اٹن نہایت بلند پایہ سیاس تسمیٹی بنائی۔اس سمیٹی کے تمام ارکان بڑے عظمت مآب تھے۔سیدنا عمر دلائٹڈنے انھیں یہی کام سونیا کہ آپ اینے آپ میں سے خود ہی ایک خلیفہ کا انتخاب کرلیں۔ یہ دن رات وسعت پذیر اسلای مملکت کا وه جدید ترین دستوری نظام تها جوسیدنا عمر رات جسیا عبقری بی ا بنی سیاسی بصیرت اور ایمانی فراست سے وضع کرسکتا تھا۔ بیطریق انتخاب اسلام کے کسی بنیادی اصول سے نہیں فکراتا۔ بالخصوص اس میں شورائی نظام کی روح پوری طرح کام کررہی تھی، پھرجس حتمی اور فیصلہ کن نتیجے کا اعتبار کیا گیا وہ مسلمانوں کی طرف سے جامع مسجد میں عام بیعت تھی۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ بیعت نہ کرتا۔ اس بیعتِ عامہ سے وہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے جو امکانی طور پر کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ سیدنا عمر ٹالٹنؤ کو بیت کس نے دیا؟ اور اس فیصلے میں آپ کی دلیل کیاتھی؟

جارے لیے یہی بات کافی ہے کہ سیدنا عمر رہاؤی کے اس فیطے کو تمام مسلمانوں نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پرخوش کا اظہار بھی کیا۔ ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جس نے اعتراض کی اُنگلی اُٹھائی ہو۔ اس کے برعکس آپ کے اس فیصلے کے صائب ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اجماع شریعت کے مصادر میں سے ہے۔ <sup>©</sup>

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي:1/228,227.

اس مرطے پریہ بات بھی ذہن نشین دئن جاہیے کہ سیدنا عمر ڈاٹٹی خلیفہ راشد سے اور الل شوری وقت کے مروجہ سیاسی ڈھانچے کے سب سے اعلی افراد تھے۔

دوسری بات میہ ہے کہ جس تمیٹی کوسیدنا عمر ڈلٹٹؤ نے نامزد کیا اس کے افراد الیی بیش بہا خوبیوں کے مالک تھے جو باقی مسلمانوں میں نہیں تھی۔ ان خوبیوں کے مالک تھے جو باقی مسلمانوں میں نہیں تھیں۔ ان خوبیوں کی نشاندہی خودرسول اکرم مگاٹیا ہم نے اپنی مبارک زندگی میں فرما دی تھی۔ کسی مسلمان کا تقوے اورامانت میں عشرہ مبشرہ صحابۂ کرام ڈولٹو کے مرتبے تک پہنچنا محال ہے۔ (<sup>3</sup>

سیدنا عمر را ان کی روح اس حال میں پرواز کرگئی کہ موت کی انتہائی شدید سختیاں بھی انھیں آخری سانس تک اُمتِ مسلمہ کے مفادات سے غافل نہ کرسکیں۔ آپ نے شور کی کا ایک مشخکم اور با قاعدہ نظام قائم کیا جو ان سے پہلے موجود نہ تھا، اگر چہ قر آن وسنت سے اس کی اصل ثابت ہے۔ رسولِ اکرم مُناہیم اور ان کے بعد سیدنا ابو بکر رہا تھا کی ذاتِ گرامی سے عملی طور پر اس کا جوت ماتا ہے، اس لیے یہ کوئی بدعت نہ تھی جے سیدنا عمر رہا تھا نے اس لیے یہ کوئی بدعت نہ تھی جے سیدنا عمر رہا تھا نے ایجاد کیا ہولیکن انھوں نے فلیفہ کے انتخاب کے لیے ارکان شور کی کی تعداد محدود کر دی۔ اس زمانے کی نئی کروٹوں کے مطابق یہی طریقہ زیادہ مناسب اور موزوں تھا۔ ©

### سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کی اپنے بعد خلیفہ کو وصیت

سيدنا عمر ولا النظر في المرائي مين منتخب بهونے والے نئے خليفه كے ليے نهايت المم وصيت كرتا وصيت كرتا الله وحده لاشريك سے دُرنے كى وصيت كرتا الله وحده لاشريك سے دُرنے كى وصيت كرتا الله وجده الشريك سے دُرنے كى وصيت كرتا الله علي محالة كرام فئ الله كاموں كے ساتھ بھلائى كرنا، ان كے الله كاموں كى قدر كرنا اور برے كاموں سے درگز ركرنا شهر والوں كا خيال ركھنا۔ وہ دشمن كے خلاف دُ ھال بيں اور خراج وصول كرنے والے بيں۔ ان سے صرف ركھنا ماد على الشريعة والتاريخ الإسلامي نظافر القاسمي: 229/1. (2) أوليات الفاروف للدكتور غالب القرشم، ص: 127.

ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنا۔

144

وہی لینا جوان کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اہلِ دیہہ کے ساتھ بھلائی کرنا کیونکہ وہ عرب کی اصل (جڑ) اور اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے زکاۃ وصول کر کے آتھی کے فقراء میں تقسیم کر دینا، ذمیوں کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کے لیے ان کے دشمنوں سے لڑنا اور جب وہ ماتحت رہ کراپنے واجبات ادا کریں تو ان پرضرورت سے زیادہ بوجہ نہ ڈالنا۔ ہر حال میں خوف اللی اور تقوی کا لباس زیب تن رکھنا۔ اللہ کے غضب سے بچتے ڈالنا۔ ہر حال میں خوف اللی اور تقوی کا لباس زیب تن رکھنا۔ اللہ کے غضب سے بچتے درنا۔ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا لیکن اللہ کے بارے میں لوگوں سے بھی نہ ڈرنا۔ رعایا میں عدل و انصاف کرنا۔ ان کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنا۔ دولت مند کو بھی فقیر پرتز جے نہ دینا، اس سے ان شاء اللہ آپ کی دلی حالت درست اور بوجھ باکا رہے گا۔ فقیر پرتز جے نہ دینا، اس سے ان شاء اللہ آپ کی دلی حالت درست اور بوجھ باکا رہے گا۔ انجام کار کے لحاظ سے یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں تک کہتم دلوں کے بھید جانے والے انجام کار کے لحاظ سے یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں تک کہتم دلوں کے بھید جانے والے سے جا ملو۔ ہر عام و خاص پر اللہ کے معاملے میں تختی سے کام لینا۔ حدود اللہ نافذ کرنے میں آتھیں جسے ہو جاؤ میں بھی عدود اللہ کو یامال کرنے میں آتھیں جسے ہو جاؤ میں بھی جو جاؤ

الله تعالیٰ نے مومنوں کے جس مال پر شمصیں نگران بنایا ہے اس میں اقرباء پروری کرکے ظلم کا ارتکاب نہ کرنا۔ اپنے آپ کو ہر طرح اس مال سے دور رکھنا۔ تم دنیا اور آخرت کی دومنزلوں کے درمیان ہو، اگرتم نے اس سے کنارہ کشی کرتے ہوئے عدل سے کام لیا تو ایمان وخوشنودی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے اور اگر تمھاری خواہشات عالب آگئیں تو اینے رب کوناراض کر بیٹھو گے۔

گے۔ کسی کا لحاظ کیے بغیرلوگوں سے برابری کا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی

میں وصیت کرتا ہوں کہ کسی ذمی (وہ کافر جومسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کسی مسلمانوں کے ساتھ کسی معاہدے کے تحت رہتے ہوں) کے ساتھ ظلم کرنا نہ عوام الناس کو اس کی اجازت دینا۔ میسرے ان پندونصائح سے اللہ تعالٰی کی خوشنودی اور آخرت کا ثواب تلاش کرنا۔ جو محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



پندونصائح میں نے اپنے اور اپنی اولا و کے لیے پہند کیے ہیں وہی نصائح میں شمھیں بھی کر ماہوں

اگر ان نفیحتوں پر عمل پیرا ہو گے اور میرے احکام کی تغیل کرو گے تو بہت کچھ حاصل کرلو گے۔ اگرتم نے ان سے روگردانی کی، انھیں اہمیت نه دی اور الله تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بڑے بڑے امور کو ترک نه کیا توبیطر زعمل تمھاری طرف سے ان نفیحتوں کی ناقدری ہوگی، پھرتمھاری رائے کا احترام نہیں رہے گا کیونکہ خیالات ایک دوسرے سے جاتنہ میں تا بیں

ابلیس ہر برائی کی جڑ ہے۔ وہ ہلاکت کی طرف وعوت دیتا ہے۔تم سے پہلے اس نے بہت ساری قوموں کو گمراہ کیا اور بالآخر انھیں آگ کے دہانے پر لاکھڑا کیا۔ اللہ کے دہنوں سے دوئتی بہت مہنگی پڑتی ہے اور نافر مانوں سے تعلقات کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حق کی پیروی کرواورا کڑیت کواس کا قائل کرو۔اینے آپ کونھیجت کرتے رہو۔

میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر رحم کرنا، بروں کی تکریم کرنا۔ چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ علاء کی تو قیر کرنا اور انھیں ہر ممکن طور پر رسوائی سے بچانا۔ مال کے معاملے میں مجاہدین پر کسی کو ترجیح دے کر انھیں غضبناک نہ کرنا۔ انھیں عطیات سے محروم کر کے فقر کی طرف نہ دھکیل دینا۔ ان سب کوغر وات میں نہ بھیج دینا مبادا ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ مال و دولت کو امراء کی اجارہ داری نہ بنا دینا۔ غرباء کے لیے اپنے درواز بے کھلے رکھنا۔ ایبا نہ ہو کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے۔ میں تم پر اللہ تعالی کو گواہ بناتا ہوں۔'' والسلام علیك

اس وصيت سے سيدنا عمر رُقَاتُونَّ كے انداز فكر، دور انديثن اور انتظامي سليقے كا اندازه موتا ( الطبقات لابن سعد: 339/3، والبيان والتبيين للجاحظ: 46/2، والكامل في التاريخ: 210/2، والخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعاني، ص: 172,171.

ہے۔ یہ وصیت نہایت اہم امور پر مشمل ہے۔ اس لائق ہے کہ اسے اس بارے میں سب سے عمدہ دستاویز قرار دیا جائے۔ یہ وصیت دینی، سیاسی، عسکری، معاشی اور معاشرتی پہلوؤں کوخوب اجا گر کرتی ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

پاروں ورب بہ و روں ہے۔ اللی کی ترغیب: آپ نے تقویل اور خثیت اللی کی ترغیب دلائی کہ تقویل اور خثیت اللی کی ترغیب دلائی کہ ظاہر و باطن اور قول وعمل میں خثیت اللی اور تقویل اختیار کیا جائے۔ کیونکہ جو تقویل اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بچالیتا ہے اور اللہ خثیت اللی والے انسان کی حفاظت فرما تا ہے۔ سیدنا فاروق ڈلائی کے یہ جملے ان کے زبر دست تقوے اور خثیت اللی کے ترجمان ہیں:

"میں شخصیں تقویل اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں .....میں شخصیں اللہ سے ڈرنے اور مختاط رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔''
اور مختاط رہنے کی وصیت کرتا ہوں .....میں شخصیں خثیت اللی کی وصیت کرتا ہوں۔''

ﷺ آپ نے بلا امتیاز ہررشتہ دار، غیر رشتہ دار اور ہر عام و خاص پر حدود اللہ کے اجرا کا حکم دیا۔آپ کے درج ذیل جملے اس کی غمازی کرتے ہیں:

''جس پر حدواجب ہو جائے، اس کے نفاذ میں کسی کی پروا نہ کرنا۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا۔'' اس لیے کہ شریعت نے اللہ کی حدود کی صراحت کر دی ہے اور بید دین کا حصہ ہیں۔ اور شریعت لوگوں کے اعمال واقوال پر حجت قاطع ہے۔ اسی میزان میں انھیں دیکھا جاتا ہے۔ حدود اللہ سے غفلت اور سستی درحقیقت دین اور معاشرے کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔

ﷺ آپ نے استفامت کا تھم دیتے ہوئے فرمایا: ''جس طرح شخصیں تھم ملا ہے اس پر ڈٹ جاؤ۔'' بید بنی اور دنیاوی مصلحت کا تفاضا ہے۔ ایک حاکم کوسب سے پہلے اپنے قول وفعل میں کیسانیت سے آراستہ ہونا ضروری ہے، پھرعوام الناس کو بھی اس پر کار بند ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا:''اپنے آپ کو وعظ ونصیحت کرتے رہواوراس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی سعادت تلاش کرو۔'' سیای حوالے سے وعظ ونصیحت: آپ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا کیونکہ کسی بھی حکومت کے استحکام کے لیے عدل بنیادی شرط ہے۔ عوام الناس کے درمیان عدل قائم کرنا درحقیقت حکومت کو سیاسی اورمعا شرقی طور پرمشحکم، بااثر اورمضبوط بنانا ہے۔ حاکم عدل قائم کر کے عوام کے دلوں میں اپنا احترام پیدا کرسکتا ہے۔ وصیت نامہ میں عدل قائم کرنے کے سلسلے میں آپ کے ارشادات درج ذیل ہیں:

"میں شمصیں عدل قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا۔"
پہسابقون اولون کا خیال رکھنے کا تھم دیا اور ان کی دین اسلام کے لیے مساعی کی قدر
کرنے کی تلقین کی کیونکہ سیاسی نظام اورنشر عقیدہ کا بوجھ آتھی کے کندھوں پر تھا اور وہی اس
کے جمایتی اور پھیلانے والے تھے۔آپ نے فرمایا:

"میں اولین مہاجرین کے ساتھ احسان اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کی قدر کرنا۔ انصار سے اچھا سلوک کرنا، ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا اور ان کے احسان کی قدر کرنا۔"

عسکری حوالے سے تذکیر ویادد ہانی: اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت اورامن عامہ کی عظیم ذمہ داری خلیفہ کے سرہوتی ہے۔ اس کے لیے مناسب فوج ریڑھ کی ہڑی کی حثیت رکھتی ہے۔ آپ نے مناسب لشکر تیار کرنے اور پھران کی ضرورتوں کا ہرممکن خیال رکھنے کا تھم دیتے ہوئے فرمایا: ''ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا۔'' پہر آپ کی وصیت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مجاہدین کو ان کے اہل وعیال سے دور نہ کرنا۔ انھیں لمبے عرصے کے لیے جنگی مہوں پر مامور نہ کرنا کیونکہ اس سے اکتاب کہ تثویش اور اضطراب بیدا ہوسکتا ہے، اس کی ہرممکن تلافی کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انھیں تعطیلات دی جا کیں تاکہ وہ آرام کرنے کے ساتھ ساتھ نے ولو لے اور جذ بے کے ساتھ ساتھ نے ولو لے اور جذ بے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ اور بیران کی بقائے نسل کے لیے بھی ضروری ہے۔

آپ نے فرمایا: ''ان سب کوغر وات میں نہ جھیجنا کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔شہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ دشمن کے مقابلے میں ڈھال کا کام دیتے ہیں۔' پہ ہر مجاہد کو اس کاحق غنیمت اور عطیات دینے کی وصیت کی تا کہ وہ اہل وعیال کی فلام میں نادر اور مالی پریشانیوں سے آزاد ہوکر جہاد کر سکے اور اس کے اہل خانہ بھی مطمئن ہوں۔ آپ نے فرمایا:

'' مال کے معاملے میں ان پرکسی دوسرے کو ترجیج دے کر انھیں غضبناک نہ کرنا اور عطیات سے محروم کر کے انھیں فقر کی طرف نہ دھکیل دینا۔''

معاشی نقطۂ نظر سے پندونصائے: آپ نے لوگوں کی ضرورتوں کا ہرممکن خیال رکھنے، ان کے درمیان انصاف کرنے اور سرمایہ دارانہ نظام کی حوصلہ شکنی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ''مال و دولت کو امراء کی اجارہ داری نہ بنا دینا''

ﷺ ذمیوں پر ان کی طافت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنے اور ان سے صرف ان کے واجبات وصول کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا:''اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اور خراج ادا کر دیں تو السلط کا فت کی طافت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔''

ا لوگوں کے مال اور حقوق کے تحفظ اور ان پر ضرورت سے زائد ہو جر کی ہے ہے اجتناب کرنے کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا: ''جو ان کی ضرورت سے زائد ہو اس کا ان ہے مطالبہ کرنا۔ ان کا زائد مال لے کرانھی کے فقراء میں تقسیم کر دینا۔''<sup>10</sup>

معاشرتی حوالے سے وعظ ونصیحت: رعایا کا خیال رکھنے۔ ان کی ہرفتم کی ضرورتیں مال غنیمت اور بیت المال سے بوری کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:''ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرنا۔''

🕸 اقرباء پروری، بے جاتر جیح اور خواہشات کی پیروی سے بیچنے کی ترغیب دی کیونکہ اس

🛈 الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعاني، ص:175,174.

طرح بغاوت اورسرکشی پیدا ہوتی ہے۔ معاشرتی ماحول بگر جاتا ہے اور انسانی تعلقات میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اقرباء پروری اور بے جاتر جیح کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ سرمایہ دار کوغریب پرتر جیح نہ دینا۔''

پرعایا کااحر ام کرنے اور ان کے چھوٹے بڑے سب کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معاشرتی رواسم مضبوط ہوتے ہیں اور رعایا کے دل میں اپنے حاکم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: "میں شمصیں اللّٰد کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں پررحم کرنا، بڑوں کا احرّ ام کرنا، چھوٹوں پرشفقت کرنا اور ان کے علماء کی عزت کرنا۔"

گرعایا کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنے، ان کی شکایات سننے اوران کے درمیان انصاف کرنے کی رغبت دلائی کیونکہ عدل وانصاف کے مفقود ہونے سے معاشرے میں اضطراب اور شکوک وشبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''عوام الناس کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے۔''

اتباع حق معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ آپ نے اتباع حق اور ہر حالت میں اس کے عملی نفاذ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ''حق کی پیروی کرنا اورا کثریت کو اس کا قائل کرنا۔ لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا اور حق طلی میں کسی کی پروانہ کرنا۔''

ا آپ نے ہوتم کے ظلم و زیادتی سے اجتناب کا تھم دیا، بالحضوص ذمیوں پرظلم سے روکا سے، اس لیے کہ حکومت کے لیے تمام رعایا کے درمیان، خواہ وہ مسلمان ہوں یاذمی، عدل تاکم کرنا ضروری ہے تاکہ اسلام کے اس نظامِ عدل سے سب مستفید ہو تکیس۔ آپ نے فرمایا: ''میری وصیت ہے کہ ذمیوں پر خود ظلم کرنا نہ عوام الناس کو اس کی اجازت دینا۔'' فرمایا: ''میری وصیت ہے کہ ذمیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا تھم دیتے ہوئے فرمایا: ''میں شمصیں

ں۔ دیمی لوگوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ عرب کی اصل (جڑ) اور اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔'<sup>00</sup>

🛈 الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعاني؛ ص: 173-175.

ﷺ آپ کی وصیت میں بیہ بات بھی شامل تھی کہ میرے مقرر کردہ گورنروں کو ان کے عہدوں پر ایک سال سے زیادہ عرصہ برقرار نہ رہنے دیا جائے ۔ البتہ ابومویٰ اشعری جانیئ کو چارسال تک ان کے عہدے پر برقرار رکھا جائے۔ <sup>10</sup>

### ر شوریٰ کے نظم ونت میں سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ڈالٹھُؤ کا کر دار

مجلسِ شوریٰ کا اجلاس: سیدناعمر ولائفا کی جمہیر وتکفین سے فارغ ہوتے ہی سیدہ عائشہ ولا اللہ کے گھر میں ارکان شوریٰ اور وزرائے اعلیٰ کا اجلاس ہوا۔بعض روایات کے مطابق ہیہ اجلاس ضحاک بن قیس کی بہن فاطمہ فہریہ کے گھر میں ہوا تا کہ مسلمانوں کو در پیش مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔لوگوں نے کھل کراپنی اپنی رائے پیش کی اور اللہ تعالی کی تو فیق سے ا کابر صحابہ سے لے کرعوام الناس تک سب ایک بات پر راضی ہو گئے۔ 🗈 سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف اللهٰ کی طرف سے ارکان شور کی کو دستبر داری کی دعوت: اركان شوري جمع ہو گئے تو سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف راللہٰ نے كہا:'' آپ حضرات اپنے ميں ے تین افراد کا انتخاب کرلیں۔'' سیدنا زبیر ڈاٹٹؤ نے فرمایا:''میں سیدناعلی ڈاٹٹؤ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔'' سیدنا طلحہ رٹاٹٹؤ نے فرمایا: ''میں سیدنا عثمان <sub>ٹ</sub>ٹاٹٹؤ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔'' سیدنا سعد بن ابی وقاص والتا نے فرمایا: ''میں سیدنا عبدالرحلٰ بن عوف والنُمُّؤُكِ عِن مِين وستبردار ہوتا ہول۔'' اب خلافت كے ليے تين نامزد افراد رہ گئے: سيدنا على بن ابوطالب، عثان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن عوف بنى لَيْتُرك سيدنا عبدالرحمٰن رَالْتُنْهُ نِهِ فر مایا:'' آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی دستبر دار ہو جائے ہم خلافت اس کے سپر د کر دیں گے۔اللہ اس کا نگہبان ہوگا۔اسلام کےحقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔آپ کوغور کرنا چاہیے کہ آپ کے خیال میں کون افضل ہے۔'' اس بات پر بیہ دونو ں حضرات

① عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، ص: 102. ② عثمان بن عفان لصادق

عرجون، ص:63,62.

ا متخابی تمیٹی کی نظامت سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹؤ کے سپرد: اتوار کے دن ارکان شوریٰ کا اجلاس ختم ہوا۔ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف دِلائیوٗ نے اصحابِ رائے ہے مشاورت اوررا بطے شروع کردیے۔ رابطوں اور مشاورت کا سلسلہ تین دن تک جاری رہا۔ جارمحرم الحرام بروز بدھ سیدنا عمر والنفؤ کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہونے والی تھی۔ سیدنا عبدالرحلن بنعوف ولأنفؤ نے سیدناعلی والفؤ سے کہا: ''اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کے نامزد کریں گے؟''سیدنا علی مخاتفہ نے فرمایا:''سیدنا عثمان مخاتفہ کو''اس کے بعدسیدنا عبدالرحلن والنفط سيدنا عثان والنفط ك ياس كة اوران سے بھى يبى يوچھا: "اگريس آپ كى بیعت نه کروں تو آپ کے خلیفہ نامزد کریں گے؟" سیدنا عثمان رہ اُٹھ نے فرمایا: "سیدنا على رُكَاتُونُا كو ـ' اس كے بعد سيدنا عبد الرحمٰن بن عوف والنُونُ نے دوسرے صحابہ سے مشورہ كيا۔ انھوں نے مدینہ منورہ کے تمام کبار صحابۂ کرام ہے مشورہ لیا۔ مجاہدین کے کمانڈروں کی رائے کی اور مدینہ آنے والے ہر صاحب شعور شخص سے مشاورت کی۔ بایر دہ فہیم خواتین کی رائے بھی معلوم کی۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے بیجے اور غلام تک اس مشورے میں شریک کیے گئے۔اکثریت کی رائے سیدنا عثان رٹائٹڈا کے حق میں سامنے آئی کہ انھیں خلیفہ نامرد کیا جائے۔ بعض حضرات نے سیدنا علی واٹنڈ کے حق میں بھی رائے پیش کی۔ بدھ کی آ دھی رات ہیت گئی تو سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رہائٹۂ اینے بھانجے مِسور بن مخرمہ رہائٹۂ کے گھرینیچ، دروازہ کھنکھٹایا۔ مِسور سورہے تھے۔  $^{\odot}$  بار بار دروازہ کھنکھٹانے پر وہ جاگے تو

① صحيح البخاري، حديث: 3700. ② الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 107,106.

آپ نے فرمایا: ''تم سورہے ہو؟ اللہ کی قتم! میں نے تو آنکھ بھی نہیں جبیکی ، جاؤ سیدنا زبیر اور سیدنا زبیر اور سیدنا سیدنا نہیر اور سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا علی دائلتا کہ بیاں ان سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے تھم دیا کہ سیدنا علی دائلتا کو بلا لاؤ۔'' میں انھیں بھی بلالایا۔ سیدنا علی دائلتا ہے میں انھیں بھی بلالایا۔

سیدنا عبدالرحمٰن ولٹنٹۂ نے ان سے طویل سرگوشی کی۔ اس کے بعد حضرت علی ولٹنڈ چلے گئے۔ اب سیدنا عبدالرحمٰن نے مجھے حکم دیا: ''سیدنا عثمان ولٹنٹۂ کو بلا لاؤ۔'' میں انھیں بلا لایا تو

آپ نے ان سے اتنی طویل سرگوشی کی کہ فجر کی اذان ہوگئی۔ 🛈

سیدنا عثمان ڈاٹٹو کی بیعت پر اتفاق :29 ذوالجبہ 23 ھایتی 6 نومبر 644 ء کو فجر کی نماز سیدنا صہیب رومی بڑاٹیو نے بڑھائی۔ نمازختم ہوئی تو سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹیو آگے بڑھے۔ آپ اس وقت رسول اللہ ٹاٹٹو کا عطا کردہ عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ شور کا کے ارکان منبر نبوی کے باس موجود تھے۔ آپ نے مدینہ میں موجود انصار ومہاجرین اور سربراہان فوج کو بلا بھیجا جن میں شام کے گورنر سیدنا معاویہ جمعس کے امیر سیدنا عمر براٹائو کے امیر مسیدنا عمر براٹائو کے امیر مسیدنا عمر بڑاٹو کے امیر مسیدنا عمر بڑاٹو کے سے امیر مصرسیدنا عمر براٹائو کے تھے اور پھر سیدنا عمر بڑاٹو کے تھے۔ سیدنا عمر بڑاٹو کے تھے۔ سیدنا عمر بڑاٹو کا واقعہ شہادت پیش آگیا۔ ©
بعد از ال حضرت عمر بڑاٹو کا واقعہ شہادت پیش آگیا۔ ©

صحیح بخاری میں ہے کہ جب لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ کی اور ارکانِ شور کی بھی منبر رسول کے پاس موجود ہے تھے تو سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ڈھٹٹ نے مدیندمنورہ میں موجود مہاجرین وانصار اور سربراہان افواج کو بلا بھیجا جوسیدنا عمر ڈھٹٹ کے ساتھ جج ادا کرنے کے بعد ابھی تک مدینہ منورہ ہی میں موجود تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو سیدنا عبدالرحمٰن ڈھٹٹ کے نظیہ دیا اور فرمایا: ''اے علی! میں نے لوگوں کی رائے کی ہے وہ سیدنا عثان ڈھٹٹ کے برابرکسی کونہیں سمجھے، لہذا آپ کوئی ایبا اقدام نہ کیجے جو آپ کے خلاف دلیل ہے۔'' پھر

🗹 صحيح البخاري؛ حديث:7207. 🖸 شهيد الدار للدكتور أحمد الخروف؛ ص: 37. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رٹائٹؤ نے فر مایا: ''اے عثان! میں اللہ تعالیٰ ، اس کے رسول اور ان کے بعد ابو بکر وعمر ٹائٹؤ کے طریقے کے مطابق آپ کی بیعت کرتا ہوں۔'' پھر مہاجرین و انصار، سربراہان افواج اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔<sup>10</sup>

ایک روایت کے مطابق سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹنؤ کے بعد سب سے پہلے ہیعت کرنے والے سیدناعلی ڈاٹنؤ تھے۔ <sup>©</sup>

شوریٰ کے لائحہُ ممل کے نفاذ میں سیدنا عبدالرجان جائے گئے کی حکمتِ عملی: سیدنا عبدالرجان بن عوف بڑائے نے جس حکمت عملی سے شوریٰ کے پروگرام پرعمل کیا وہ آپ کی عقل وبصیرت کا منہ بولنا ثبوت ہے۔ اس سے آپ کا بیا انداز فکر نمایاں ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کی بجائے عامۃ اسلمین کی بھلائی پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ نے برضاو رغبت اسلامی مملکت کے سب سے بڑے منصب سے دستبرداری اختیار کر لی، حالانکہ دنیا میں ہر شخص الیسے اونچے منصب کی تمنا رکھتا ہے۔ آپ کے اس اقدام سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مقصود مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم کرنا تھا۔ آپ نے شور کی کی پہلی ذمے داری کو خوب نبھایا۔ اس کے لیے آپ نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھایا۔ اس کے لیے آپ نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھایا۔ اس کے لیے آپ نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کر کے ان کی رہنمائی کر سکے۔ آپ نے صبر، ہمت اور عزم صمیم سے کام لیتے ہوئے ایک بہت بڑی ذمہ داری بڑی جرائت اور دیانت سے نبھائی۔

آپ نے اس نازک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جوعمل اختیار کیا اس کے نمایاں پہلویہ ہیں:

ﷺ آپ نے سیدنا عمر رہائی کے مقرر کیے ہوئے وقت کی پوری پابندی کی۔شوریٰ کا اجلاس بروقت طلب کیا۔ ساری صورت حال کھول کر بیان کر دی۔ اس طرح تمام ارکانِ شوریٰ کو اپنی رائے وینے کاموقع میسر آگیا۔ اس طرح ہرایک کا موقف اور رائے بھی سامنے آگئ صحیح البخاری، حدیث: 7207۔ التمهید والبیان للدکتور محمد بن بحییٰ الاندلسی، ص: 26.

جس کی بنا پر فیصله کرنا آسان ہو گیا۔

ﷺ شکوک وشبہات ختم کرنے اور دوٹوک فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا۔

آپ نے ایسا طریقہ انتخاب متعارف کرایا جس میں شوری کے ارکان کے علاوہ عام لوگوں نے بھی بڑی دلچیں لی۔ آپ رائے شاری کا انداز بدلتے رہے یہاں تک کہ معاملہ جزوی انتخاب پرختم ہوا جس میں سیدنا عثان ڈاٹٹو کو صعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام ڈاٹٹو کی رائے سے خلیفہ متخب کیا گیا۔ حاضرین کی اکثریت بھی اسی پُتا و کے حق میں تھی۔
کی رائے سے خلیفہ متخب کیا گیا۔ حاضرین کی اکثریت بھی اسی پُتا و کے حق میں تھی۔
آپ نے سیدنا عثان اور سیدنا علی ڈاٹٹو کو اس سوال پر سیدنا عثان ڈاٹٹو نے سیدنا عثان ڈاٹٹو کو سیدنا عثان ڈاٹٹو کا نام پیش کیا۔ سیدنا عبدالرحمان ڈاٹٹو کو اندازہ ہوگیا کہ یہ دونوں حضرات باقی ارکان شوری میں سے کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح اندازہ ہوگیا کہ یہ دونوں حضرات باقی ارکان شوری میں سے کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح

ﷺ آپ نے مجلسِ شوریٰ سے ہٹ کر عام لوگوں اور اصحاب الرائے سے بھی مشورہ کیا۔ اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اکثریت سیدنا عثان ٹاٹٹؤ کی خلافت کی حامی ہے تو آپ نے ان کی بیعت کرلی اور پھرسب لوگوں نے بیعت کرلی۔ ﷺ

سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف ڈگاٹھُؤنے اپنی عقل وبصیرت، دیانت وامانت اور پوری بے لو ٹی سے خلافت جیسے عظیم منصب سے بے نیاز ہو کر اس نہایت اہم ذمہ داری کو جس محنت، مہارت اور غیر جانبداری سے پورا کیا اور اس سلسلے میں جس طرح مجلسِ شوری کی قیادت کی، وہ ایک بے مثال تاریخی واقعہ ہے۔ ©

ا مام ذہبی المُللَّمُهُ فرماتے ہیں:'' خلیفہ کے ابتخاب کے لیے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف والمُثَوَّا

🛈 عثمان بن عفان، لصادق عرجون ص:71,70. ﴿ مجلة البحوث الإسلامية: 255/10.

کا سب سے بڑا کارنامہ بیہ ہے کہ آپ خود اس منصب کی اُمیدواری سے دستبردار ہو گئے

اورامت کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا جس پر سب متفق تھے۔ یوں آپ نے امت کو سیدنا عثان ڈائٹی کی خلافت پر جمع کر کے نہایت عظیم دین، ساسی اور تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ اگر آپ جانبداری یا افر باء پروری سے کام لیتے تو خود خلیفہ بن جاتے یا اپنے چھازاد سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈائٹی کو خلیفہ منتخب کرتے۔''<sup>©</sup> سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈائٹی کو خلیفہ منتخب کرتے۔''

اس طرح خلیفہ کے انتخاب کے لیے خلفائے راشدین ہی کے دور میں ایک نیا شورائی نظام رائے ہوگیا اور وہ یہ کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے مجلس شور کی مقرر کی جائے جوعوام الناس کی رائے ہوگیا اور وہ بید کہ خلیفہ کے ذریعے ان میں سے کسی ایک کوخلیفہ منتخب کرے۔

سیدنا عثان والنفیا کو منتخب کرنے والی مجلسِ شوریٰ کے بارے میں رافضوں کی منتخب کرنے والی مجلسِ شوریٰ کے بارے میں رافضوں کی

كذب بيانيا<u>ن</u>

تاریخِ اسلام پر رافضوں اور شیعوں کی کذب بیانیوں کے نہایت گہرے اثرات ہیں۔
انھوں نے تاریخ کے جن واقعات کو اپنی دروغ گوئیوں سے سنح کیا ہے ان میں سے ایک
واقعہ سیدنا عثان وُلِنْفُرْ کے خلیفہ نتخب ہونے اور مجلسِ شوریٰ کے کردار کا ہے۔ روافض کی ان
موشگافیوں کو مستشرقین نے بڑی ہوشیاری سے اچک لیا اور خوب پھیلایا۔ بہت سے جدید
مفکرین اور مؤرخین بھی اس سے متاثر ہوئے۔ انھوں نے روایات کی جانچ پڑتال کے
بغیر ہر رطب ویابس بات عوام میں پھیلادی۔

روافض اور شیعه مورضین نے مجلس شوری اور سیدنا عثمان ولائی کے خلیفہ متنب ہونے کے اوقع کو خوب اہتمام سے بیان کیا اور جھوٹ اور فریب کی الیی پیوند کاری کی کہ عام قاری الجھ کررہ گیا۔ انھوں نے اس موضوع پر مستقل تصنیفات شائع کیں۔ ابوخف نے قاری الجھ کررہ گیا۔ انھوں نے اس موضوع پر مستقل تصنیفات شائع کیں۔ ابوخف نے سیر أعلام النبلاء: 86/1. دراسات فی عهد النبوة والمخلافة الراشدة للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، صن 278.

'' کتاب الشوری'' لکھی۔ اس طرح ابن عُقدہ اور ابن بابویہ نے بھی مستقل کتابیں لکھیں۔ <sup>1</sup> ابن سعد نے واقدی سے شوری اور سیدنا عثمان رڈائٹؤ کی بیعت اور تعیناتی کے سلسلے میں نو روایات بیان کی ہیں۔ <sup>2</sup> عبیداللہ بن موئ کی روایت میں سیدنا عمر فاروق رڈائٹؤ کی شہادت، ارکان شوری کا تعین، منتخب ہونے والے خلیفہ کے لیے وصیت اور اس معاملے میں سیدنا صہیب رٹائٹؤ کے لیے وصیت کی تفصیل موجود ہے۔ <sup>3</sup>

بلاذری نے شوریٰ اور سیدنا عثان ڈھاٹھٔ کی بیعت کے بارے میں ابو مخف اور ہشام کلبی سے واقعات نقل کیے ہیں۔ ہشام کی بھی بعض روایات ابو مخفف ہی کی بیان کردہ ہیں۔ اس طرح اس نے عبیداللہ بن مویٰ سے بھی بیان کیا ہے۔ <sup>©</sup>

امام طبری نے اس واقع میں بہت ی روایات پر اعتماد کیا ہے جن میں ابو مخنف کی روایت بھی ہے۔ <sup>®</sup> ابن الی الحدید نے شور کی کے بعض واقعات احمد بن عبدالعزیز جو ہری کے واسطے سے نقل کیے ہیں۔ <sup>®</sup>

روافض اورشیعه کی روایات میں مذکور مکروفریب اور دروغ گوئی کی چند جھلکیاں دیکھیے: صحابہ کرام مُحَافِّتُهُم پر اقرباء پروری کا الزام: شیعی روایات صحابهٔ کرام مِحَافِیُهُم کو اقرباء پروری کا الزام دیتی ہیں۔شیعه کہتے ہیں کہ سیدنا علی ڈٹاٹیؤ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹیؤ کی ٹالٹی پرراضی نہ تھے۔

ابو مخفف، احمد جو ہری اور ہشام کلبی نے اپنے باپ سے لکھا ہے کہ سیدنا عمر خلافیہ نے برابری کی صورت میں اس فریق کو ترجیح دینے کی تھیجت کی تھی جس طرف سیدنا عمر الله علی برابری کی صورت میں اس فریق کو ترجیح دینے کی تھیجت کی تھی جس طرف سیدنا عبدالرحمٰن بڑائی ہوں۔ سیدنا علی بڑائی نے اس وقت محسوس کر لیا تھا کہ خلافت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا عثمان بڑائی سے رشتہ واری کی وجہ سے آلفروں سے نکل گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا عثمان بڑائی سعد: 8/63/3 و 10/3 کی وجہ سے سعد: 8/363/3 و 10/3 کی وجہ سے سعد: 8/363/3 کی الطبقات لابن سعد: 8/363/3 کی الطبقات لابن سعد: 8/363/3 کی الطبقات لابن سعد: 8/363/3 کی اللہ بہترین کتاب ہے۔ کی شرح نہج البلاغة: 8/50,49/5 و 50,49/5

عبدالرحمٰن ﴿ اللَّهُ أَنْهِي كُورَ جِبِحِ دِينٍ كَے \_ 🛈

شخ الاسلام ابن تیمیه رشش نے سیدنا عثان را النی اور سیدنا عبدالر حمٰن رابت کی قرابت کی نفی کرتے ہوئے فرمایا: ''سیدنا عثان را النی عبدالرحمٰن را النی کرتے ہوئے فرمایا: ''سیدنا عثان را النی عبد الرحمٰن را النی کرتے ہوئے فرمایا: ''سیدنا عثان را النی میں سے سے بنوز ہرہ کے قبیلے سے سے بلکہ وہ بنوز ہرہ سے سے جبکہ سیدنا عثان را النی بنوامیہ سے بنو ہاشم سے زیادہ تعلقات سے کیونکہ وہ رسول اکرم من النی کے بنوامیہ کی نسبت بنو ہاشم سے زیادہ تعلقات سے کیونکہ وہ رسول اکرم من النی کے بنویا لی سے سیدنا سعد بن ابی وقاص را النی منافی سے بارے میں رسول اکرم منافی کے فرمایا تھا: «هٰذَا خَالِی ، فَلْدُونِی امْرُونَ خَالَة »

'' یہ میرے مامول ہیں، کوئی شخص مجھے ان جیسا اپنا ماموں دکھائے۔'' 🗈

نبی سُکُولِیَّ نے دو مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی نہ انصاری کو انصاری کا بھائی بنایا بلکہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم فرمائی۔ اس سلسلے بیس رسول اللہ سُکُلِیْمِ نے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف اور سیدنا سعد بن رہیج انصاری واللہ کا جارے کی مواخات قائم کی تھی۔ سیدنا عبدالرحمٰن واللہ کا اور سیدنا سعد بن رہیج واللہ کے بھائی چارے کی روایات استہ اور دیگر کتب احادیث بیس موجود ہیں۔ جن سے صاحب علم حضرات اچھی طرح واقف ہیں۔ <sup>©</sup>

شیعه حفرات نے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رٹائھ پرسسرالی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے الزام لگایا ہے، حالانکہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ سسرالی رشتوں کی نسبت نسبی رشتے زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور پھر قرونِ اولی کے مسلمان تو اسلام سے تعلق کے مقابلے میں آپس داری کے ہرتعلق کو بھول گئے تھے۔ آھیں ہرنسبی رشتے سے بڑھ کر اسلام کا رشتہ کہیں زیادہ عزیز تھا۔ اسلام کے مقابلے میں انھوں نے تمام رشتہ داریوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ پھر آ اثرائشیع علی الروایات التاریخیة للدکتور عبدالعزیز نور، ص: 322. ﴿ جامع الترمذي، حدیث: 3752، والخبر صحیح، ﴿ صحیح البخاری، مناقب الانصار، باب إخاء النبی ﷺ بین المهاجرین والانصار، حدیث: 3780. ﴿ منهاج السنة النبویة لابن تیمیة: 272,271/6.

حضرت عثمان والنفؤ اور عبدالرحمٰن والنفؤ کے درمیان جور شیئر مصاہرت کی کیفیت تھی وہ بھی کوئی قریبی مصاہرت نہ تھی بلکہ اس اعتبار سے تھی کہ ولید بن عقبہ کی بہن ام کلثوم سیدنا عبدالرحمٰن والنفؤ کی اہلہ تھی۔ <sup>10</sup>

اموی اور ہاشمی دھڑ ہے: ابو تخف کی روایت میں ہے اشارہ ملتا ہے کہ بیعت کے دوران اموی اور ہاشمی دونوں دھڑوں کے مامین چپقاش اور زور آزمائی ہوگئ تھی، حالاتکہ ہے بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں سیح تو کیا کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں۔ <sup>2</sup> بعض مو رخین نے روائش اور شیعہ کی روایات کی پیروی کی ہے اور اپنے تجزیے اور نظریات کی بنیاد اضی روایات کو بنایا ہے۔ انھوں نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے صحابہ کرام ڈوائٹی کی مشاورت کو بنایا ہے۔ انھوں نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے صحابہ کرام ڈوائٹی کی مشاورت کو قبائلی اختلاف کا مظہر قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ لوگ ہاشمی اور اموں دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، یہ مغالطہ بالکل بے بنیاد اور باطل ہے۔ اُس معاشرے اور ماحول کے بارے میں ایبا تصور پیش کرنا، جہاں باپ بیٹے کے رشتے سے معاشرے اور ماحول کے بارے میں ایبا تصور پیش کرنا، جہاں باپ بیٹے کے رشتے سے زیادہ مضبوط مہاجر، انصاری کا رشتہ تھا، وہم کے سوا کچھ نہیں۔ جن عظیم لوگوں نے اپنے دیا کہ خاطر ہرطرح کی قربانیاں دیں، ان کی طرف ایسے خیالات کس طرح منسوب کے ویک بیا ہے ہیں؟ بالخضوص عشرہ مہشرہ کے بارے میں ایبا تصور خبی باطن کے سوا پھے نہیں۔ جن علیہ کے سوا پھے نہیں۔ باطن کے سوا پھے نہیں۔ جاسم کے سوا پھے نہیں۔ باطن کے سوا پھی نہیں۔ جاسکتے ہیں؟ بالخضوص عشرہ مہشرہ کے بارے میں ایبا تصور خبیف باطن کے سوا پھی نہیں۔ باسکتے ہیں؟ بالخصوص عشرہ مہشرہ کے بارے میں ایبا تصور خبیف باطن کے سوا پھی نہیں۔ باطن کے سوا پھی نہیں۔

بہت سے ایسے واقعات جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں قطعاً غلط اور بے بنیاد ہیں۔ خلافت کے لیے اہل شخص کے انتخاب کا مسئلہ قبائلی یا خاندانی معاملہ نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کی وحدت اور اس کے مستقبل کا مسئلہ تھا اور جو صحابہ کرام شورای کے ارکان بنائے گئے تھے وہ اپنی اُجلی سیرت اور علمی بلند مقامی کی وجہ سے اس کے پوری طرح اہل تھے۔ <sup>3</sup> طرح اہل تھے۔

⊙ الطبقات لابن سعد: 127/3. ۞ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيىٰ البحيٰى،
 ص:178,177. ۞ الخلفاء الراشدون لأمين القضاة، ص:79,78.

ب الكسمن

سیدنا علی روان کی طرف منسوب غلط اقوال: امام این کثیر روسی فرماتے ہیں کہ ابن جریر وغیرہ نے مجبول راویوں سے یہ بات نقل کی ہے کہ سیدنا علی واٹیٹ نے سیدنا عبدالرحمان بن عوف روان سے نے مجھے دھوکا دیا ہے، اور عثان واٹیٹ کوسسرالی رشتہ دار ہونے کی بنا پر خلیفہ مقرر کیا ہے تا کہ وہ اپنے معاملات میں روزانہ آپ سے مشورہ کرے۔ اس پرسیدنا عبدالرحمان واٹیٹ نے پس و بیش کرتے ہوئے یہ آیت تلاوت کی:

اِنُ اللَّهِ ﴿ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴿ يَنُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِيلِهِمْ ۚ فَمَنْ تَكَتَ فَانَمَا يَدَ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ آوْ اللَّهِ إِنَّا عَلَهَ مَا عَلَيْدُ اللَّهُ فَسَيْؤُوْتِيُهِ آجُرٌ عَظِ ﴿ ۞ ﴿

''بلاشبہ جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھرجس نے عہد شکنی کی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے خلاف عہد شکنی کرتا ہے اورجس نے (وہ) عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو عنقریب وہ اسے بہت بردا اجردے گا۔' ﷺ

یہ اور اسی طرح کے دوسرے وہ واقعات اور اقوال جوسید ناعلی بھاٹیؤ کی طرف منسوب بیں یکسر بے بنیاد ہیں اور صحیح واقعات کے خلاف ہیں۔ واللّٰہ أعلم

روافض اور ان کی پیروی میں بعض کند ذہن قصہ گوحفرات نے، جو کھرے کھوٹے کی کوئی تمیز نہیں رکھتے، جو پچھ بیان کیا ہے وہ من گھڑت افسانوں سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتا۔صحابۂ کرام پڑگڈڑ دنیاوی پستیوں سے بہت بلند تھے۔

سیدنا عمر و بن باص اور مغیرہ بن شعبہ ڈائٹیئی پر الزام: ابو مخصف نے شوری کے واقعے میں کھھا ہے کہ عمر و بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ ڈائٹی ادر وازے کے قریب بیٹھ گئے (تا کہ انھیں مجھی شور کی میں شامل سمجھا جائے) اس پر سعد ڈاٹٹیئنے نے انھیں سرزنش کی، ..... حق یہ ہے کہ (6 الفتہ 10:48. ط البدایة والنهایة: 152/7.

الیی حرکت تو ایک عام آ دمی سے بھی بعید ہے، چہ جائیکہ صحابہ کرام وی الیہ کی طرف ایس بات منسوب کی جائے۔ اس بات کے باطل ہونے کی ایک دلیل میہ بھی ہے کہ لوگوں کو ایک فررو کی جائے۔ اس بات کے باطل ہونے کی ایک دلیل میہ بھی ہے کہ لوگوں کو ارکان شور کی کا پہلے ہی علم تھا۔ حقیقت میہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذرا بھی غوروفکر سے کام لے اور ان روایات کا صحیح روایات سے موازنہ کر لے تو ان کا جھوٹ بالکل واضح ہوجا تا ہے۔ ان کے تضادات بے شار ہیں۔ وکتور بچی الیمی نے چند مثالیں پیش کی ہیں جواس روایت کو باطل اور نا قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ <sup>10</sup>

یہ چند زہر آلود نمونے میں نے بطور تنبیہ پیش کیے ہیں۔ ان سے ہماری تاری اور امت کا ثقافتی ورثہ اتنا غبار آلود ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے مفکرین، اصحابِ قلم اور مؤرخ مجھی ان سے متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔

#### [ سیدنا عثمان را الله شیخ کی خلافت کا جواز

سیدنا عثمان بھائٹ کی خلافت کے برحق ہونے میں کسی کوکوئی شک نہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے دل بغضِ صحابہ کے سبب زنگ آلود ہو چکے ہیں اور وہ شیعہ اور روافض ہیں جن کی زندگی کی ساری پُونجی (معاذ اللہ) صحابہ کو گالیاں دینا اور ان کے لیے بغض رکھنا ہے۔ ان کے اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے بارے میں ان کے اعتراضات کی حیثیت بیتِ عنکبوت سے زیادہ نہیں۔سیدنا عثمان جھائٹ کی خلافت کے برحق اعتراضات کی حیثیت بیتِ عنکبوت سے زیادہ نہیں۔سیدنا عثمان جھائٹ کی خلافت کے برحق ہونے پر جوآیات، احادیث اور آثار دلالت کرتے ہیں اُن میں سے چند درج ذیل ہیں بھونے پر جوآیات، احادیث اور آثار دلالت کرتے ہیں اُن میں سے چند درج ذیل ہیں بھوتے تارہ کی تعالیٰ ہے:

﴿ وَعَكَ اللَّهُ الَّذِينَ لَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَكَيْمُكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَتِلَنَّهُمْ

◘ مرويات أبي مخنف للدكتور يحيىٰ اليحيىٰ، ص: 179. ◘ عقيدة أهل السنّة في الصحابة للدكتور ناصر بن على:656/2. مِّنْ بَغْلِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا لَمْ يَعُبُكُ وَنَنِي لَا يُشْرِكُونَ إِنْ شَيْئًا لَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْنَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ ﴾

"جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کوخلافت دی تھی اور ان کے لیے ان کا وہ دین ضرور پائیدار کر دے گا جواس نے ان کے لیے چنا اور یقیناً ان کی حالتِ خوف کو بدل کر وہ انھیں لاز ما امن دے گا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، اور کسی چیز کومیرا شریک نہیں تھہرا کمیں گے اور جواس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ فاست ہیں۔' <sup>10</sup> گے اور جواس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ فاست ہیں۔' <sup>10</sup> اس طرح ہے

اس آیت سے سیدنا عثان رہا تھا کی خلافت کے برحق ہونے کا استدلال اس طرح ہے کہ آپ کا شار بھی ان لوگول میں ہے جنھیں باری تعالی نے زمین میں اقتدار سے نوازا اور زمین میں اقتدار سے نوازا اور زمین میں خلیفہ بنایا۔ دورانِ خلافت آپ نے اپنی کارگزاری کا اچھا نمونہ پیش کیا، عدل قائم کیا، نماز اور زکا ق کے نظام کو مضبوط بنایا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ مذکورہ بالا آیت میں صحیح خلافت کی یہی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ا

#### 🕸 اس طرح ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْكَوْرَابِ سَتُلْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَاْسٍ شَدِيْهِ ثُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُشْلِمُوْنَ ۚ فَإِنْ تُطِينُعُواْ يُؤْتِكُمُ اللهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّدُا كُمُ اللهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّدُا اللهُ اللهُ الْحَدْرِ حَسَانًا وَلِيْمًا ﴾

'' آپ ان پیچھے چھوڑے ہوئے اہلِ دیبہ سے کہہ دیجیے:عنقریب تم ایک سخت جنگجوقوم کی طرف بلائے جاؤ گے،تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوجا کیں گے، پھراگرتم اطاعت کرو گے تو اللہ شمصیں بہترین اجر دے گا اور اگرتم پھرو گے، جسیا

🗖 النور55:24 🕥 عقيدة أهل السنة في الصحابة للدكتور ناصر بن على:656/2.

کہ اس سے پہلےتم پھرے تو وہ سمیں نہایت درد ناک عذاب دےگا۔''
اس آیت سے سیدنا عثان را اللہ کا خلافت کے برحق ہونے کا استدلال اس طرح ہے کہ اس آیت بیں اعراب کو دعوت دینے والا وہ داعی ہے جس نے رسول اللہ کا دعوت دی۔ اور وہ ابو بکر وعمر اور عثمان می اللہ کی دعوت دی۔ مسلمانوں کو مرتدین، جھوٹے مدعیان نبوت کے پیروؤں اور روم و فارس سے جنگ کی دعوت دی۔ سیدنا عمر داللہ کی اللہ کا دومیوں، فارسیوں اور توت دی۔ سیدنا عمر داللہ کا دعوت دی۔ اللہ اللہ تر آئی نص سے قال کی طرف دعوت دیے والے ان تینوں خلفاء کی اطاعت واجب بھی ہوئی۔ اور جب ان کی اطاعت واجب تھہری تو اللہ کی خلافت بھی بنی برحق ثابت ہوئی۔ آپ

احادیثِ مبارکہ سے استدلال: پ سیدنا ابوموی اشعری واٹؤ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم تالیّ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ آپ تالیّ ان محصد دروازے پر بطور دربان کھڑا کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی آیا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ تالیّ ان نے فرمایا:

﴿ اللّٰهُ أَنَّ لَهُ وَ بَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا هُوَ أَبُوبَكُو الْمُ جَاءَ آخَرُ يَسْتَادَى فَقَالَ الْمُ لَا لَكُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ الْمَالَ الْمُوكَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ اللّٰ مَنْ اللّٰهَ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ اللّٰ مَنْ اللّٰهَ اللّٰهُ وَ بَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ اللّٰ مَنْ مَنْانَ اللّٰهُ وَ بَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ اللّٰ مَنَ اللّٰهُ وَ مَاللّٰ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ و

## پہنچنے والے ہیں۔'' میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثان ڈاٹٹڑ تھے۔''<sup>©</sup>

اس حدیث میں ان نتیوں اصحابِ گرامی کی پے در پے خلافت کا اشارہ ہے اور سیدنا عثان ٹائٹڈ پر آنے والی اس آزمائش کی پیش گوئی ہے جس میں انھیں محصور کر کے ناحق شہید کر دیا گیا۔ یہ حدیث رسولِ اکرم مُناٹیٹی کے معجزے کی بین دلیل بھی ہے اور اس میں سیدنا عثان ڈناٹٹڈ کے شہید ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ <sup>©</sup>

الله على الله عبدالله والله والمنها بيان كرت بي كدرسول الله على في ايك روز فرمايا:

«أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَابَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ نِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ ۚ وَّ نِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ »

''ایک نیک آدمی نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ابو بکر ڈاٹٹؤ رسول اکرم سُلٹیؤ م سے چمٹے ہوئے ہیں، ابو بکر ڈاٹٹؤ کے ساتھ عمر ڈاٹٹؤ چمٹے ہوئے ہیں اور عمر ڈاٹٹؤ کے ساتھ عثمان ڈاٹٹؤ چمٹے ہوئے ہیں۔''

سیدنا جابر رٹھٹا فرماتے ہیں:''جب ہم رسول اکرم مُٹھٹا کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا:''نیک آ دمی سے مراد خود رسول اکرم مُٹھٹا ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یہ لیکے بعد دیگرے نبی مُٹھٹا کے مشن کے تگران ہول گے۔''<sup>©</sup>

﴿ سيدنا الوهريه وَ النَّهُ بِيان كرتے بيں كه بين نے رسول اكرم مَنَا لَيْ كُوفر ماتے ہوئے سنا: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَاخْتِلَافَ أَوِ اخْتِلَافَ وَ فِتْنَةٌ » ' عَنقريب ايك فتنه اور اختلاف بريا ہوگا يا اختلاف اور فتنه نمودار ہوگا۔' راوی كہتے ہيں كه ہم نے عرض كى:'' الله كے رسول! ہمارے ليا ارشاد ہے؟'' آپ نے فرمایا: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْأَمِينِ وَ أَصْحَابِهِ »'' تم امين اور اس كے ساتھيوں كا ساتھ دينا۔'' اس ارشاد مبارك سے آپ كى مرادسيدنا عثان واللئي تھے۔ (٥)

① صحيح البخاري، حديث: 3695. ② عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة للدكتور ناصر بن علي: 657/2. ② سنن أبي داود، حديث: 4636. ④ المستدرك للحاكم: 99/3، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي. اس حدیث میں رسول اکرم مُنگائیم کی صدافت پر دلالت کرنے والا معجزہ ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے خلافت ِعثمان میں برپا ہونے والے فتنے سے آگاہ کیا اور وہ بعینہ واقع ہوا۔ اسی طرح یہ حدیث سیدنا عثمان ڈاٹٹی کی خلافت کے برحق ہونے پر بھی دلالت کرتی ہوا۔ اسی طرح یہ حدیث سیدنا عثمان ڈاٹٹی کی خلافت کے برحق ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کو سیدنا عثمان ڈاٹٹی کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ آپ نے اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ فتنے اور اختلاف کے وفت امیر المؤمنین حق پر ہوں گے اور آپ کے خلاف شورش برپا کرنے والے جھوٹے اور خواہشات کے پجاری ہوں گے۔ اس

«يَا عُثْمَانُ اللَّهَ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ»

حدیث میں اس بات کی گواہی بھی موجود ہے کہ عثان ڈٹاٹٹؤ حق پر ڈٹے رہیں گے۔ <sup>(1)</sup>

🕸 سيده عائشه الله على عدوايت ہے كه رسول اكرم طَالْيَا في فرمايا:

''اے عثان! ہوسکتا ہے اللہ تعالی شمصیں ایک خلعت سے نوازے۔ اگر لوگ اسے اتار نے کا مطالبہ کریں تو ان کی وجہ سے ہرگز ندا تار نا۔' <sup>30</sup>

اس حدیث میں بھی سیدنا عثمان وٹائٹ کی خلافت کے برخق ہونے کا اشارہ ہے اور آپ نے بطور استعارہ خلافت کو قمیص سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت سے سرفراز کرے گا، اگر لوگ اس سے وستبردار ہونے کا مطالبہ کریں تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا کیونکہ آپ حق پرہوں گے اور وہ باطل پر ہوں گے۔ <sup>©</sup>

ابوسہلہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان واٹی نے محاصرے کے دوران مجھ سے فرمایا:
 «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ»

◘ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة للدكتور ناصر بن علي: 0.660/2 فضائل الصحابة
 لأحمد بن حنبل: 613/1 وإسناده صحيح. ◘ الدين الخالص لمحمد صديق البخاري: 446/3.

رسول اکرم مُنَافِیْم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، چنانچہ میں اُسی عہد پر قائم ہوں۔  $^{\Omega}$  عہد سے مراد ہے کہ آ پ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ خلافت سے دستبردار نہ ہونا، اگر لوگ آپ کی خلعت اتروانا چاہیں تو ہرگز نہ اتارنا، لہذا میں اس وصیت کی یاسداری کررہا ہوں۔  $^{\Omega}$ 

يه دونول حديثين سيدنا عثان والنفؤ كى خلافت كے برحق ہونے كى بر عى روش ديلين بين ـ جوفض آپ كى خلافت كا مكر ہے، آپ كومنتى اور شہيد نہيں گروانا اور آپ كى باد بى . المناقب، باب حديث تبشيره مسم، حديث: ماد وفضائل الصحابة: 3711، وفضائل الصحابة: 605/1، إسناده صحيح. ٢٠ تحفة الأحوذي: 209/10 قال: صحيح الصحابة لأحمد بن حنبل: 605/1، إسناده صحيح، والمستدرك للحاكم: 99/3 قال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

اد بی کا مرتکب ہوتا ہے وہ دائر ہُ اسلام سے خارج اور ایمان سے خالی ہے۔ ﷺ
سیدناعبداللہ بن عمر وہ انر ہُ اسلام سے خارج اور ایمان سے خالی ہے۔ وہ بھی سیدناعبداللہ بن عمر وہ اللہ اسلام کو ایست ہے، وہ فرماتے ہیں:''ہم نبی کریم سائیڈا کے دور میں سیدنا ابو بکر وہ اللہ اور ان کے بعد سیدنا عمر وہ اللہ اور ان کے بعد دیگر صحابہ سیدنا عثمان وہ اللہ کے مقام ومرتبے جیسا کسی کو شار نہیں کرتے تھے، اور ان کے بعد دیگر صحابہ میں سے کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔' <sup>©</sup>

گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ڈی گئٹ کے دلوں میں ان بزرگ ہستیوں کا احترام پیدا کر دیا تھا اورمستقبل میں قائم ہونے والی خلافت کی شمنی تائید پہلے ہی ان کے دلوں میں راسخ کر دی تھی۔ 3

امام ابن تیمیہ الطائی فرماتے ہیں: ''اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ٹھ ٹھی کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے سیدنا ابو بکر ٹھ ٹھ تھے، پھر سیدنا عمر اور سیدنا عمر مثلی ہے کہ یہ بات رسول اکرم مثلی ہی ہی بہتی جاتی تھی لیکن آپ نے بھی اس کی تردید نہیں کی، اس طرح گویا یہ فضیلت نص سے ثابت ہوئی، ورنہ کم از کم رسول اللہ مثلی ہی کہ مبارک میں انصار ومہاجرین کے درمیان یہ بات معروف تھی اور اس پر سی کوکوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کی مزید تا سیدا عمر دونتھی اور اس پر سیدنا عمر دونتھی فوت ہوئے تو تمام لوگوں نے بغیر تا سیدا عمر دونتھی کی بیعت کر لی اور کسی فرونے ان کی سیعت سے انکار نہیں کیا۔ (۵)

ندكوره بالا ولاكل سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے كہ كسى راست باز كوسيدنا عثمان را الله خلافت كى بيروكارا بل سنت خلافت كے بيروكارا بل سنت خلافت كے بيروكارا بل سنت كارى المخالص لمحمد صديق البخاري: 446/3، الله صحيح البخاري، حديث: 3698. (3) عقيدة أهل السنة للدكتور ناصر بن على: 664/2. (46) منها ج السنة لابن تيمية: 165/3. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کے نزدیک تو اس کے برحق ہونے میں ذرا بھی تردد نہیں۔ ان نصوص کی روشیٰ میں ہر مسلمان کوخلافت عثمان کے برحق ہونے کا یقین رکھنا چاہیے۔

#### م خلافتِ عثان پراجماع

صحابہ کرام ٹھائی اور ان کے منبج کی پیروی کرنے والے اہلِ سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر دھائی کے بعد خلافت کا حقد ارسیدنا عثان ڈھائی سے بڑھ کرکوئی نہ تھا، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر وعمر ڈھائی کے بعد آپ ہی سب لوگوں سے افضل تھے۔ اہل علم اور محدثین کرام کا سیدنا عثان ڈھائی کی خلافت کے برحق ہونے پر اجماع ہے۔اس کی چند ولیلیں ورج ذیل ہیں:

ﷺ امام ابن ابی شیبہ نے حارثہ بن مضرب کے حوالے سے نقل کیا ہے، انھوں نے فرمایا: ''میں نے سیدنا عمر رٹائٹ کی خلافت کے دوران حج کیا تو لوگوں کا برملا بید خیال تھا کہ آپ کے بعد اگلے خلیفہ سیدنا عثمان ڈائٹ ہوں گے۔''<sup>ق</sup>

ﷺ سیدنا حذیفہ ڈاٹنؤ سے منقول ہے کہ میں سیدنا عمر ڈاٹنؤ کے پاس بیٹھا تھا۔ میرا گھٹنا آپ کے گھٹے کو چھور ہا تھا، سیدنا عمر ڈاٹنؤ نے مجھ سے پوچھا: ''آپ کے خیال میں میرے بعد آپ کی قوم کے اپنا امیر بنائے گی؟'' میں نے کہا:''ان کا رجمان سیدنا عثان ڈاٹنؤ کی طرف معلوم ہوتا ہے۔'' آ

ﷺ امام ذہبی برطف نے قاضی شریک بن عبداللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ''رسول اکرم مُلَّالِیًّا فوت ہوئے تو لوگوں نے سیدنا ابو بکر ڈلاٹی کو اپنا خلیفہ نتخب کرلیا۔ اگر انھیں علم تھا کہ ابو بکر ڈلاٹی سے بڑھ کربھی کوئی افضل ہے تو نعوذ باللہ انھوں نے خیانت

عقيدة أهل السنة للدكتور ناصر بن علي: 664/2. (2) عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن علي: 665/2. (2) المصنف لابن أبي شيبة: 588/14. (3) كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني، ص: 306.

ک؟ پھر سیدنا ابو بکر ڈاٹھ نے سیدنا عمر ڈاٹھ کو خلیفہ مقرر فر مایا۔ انھوں نے عدل وانصاف کی جو مثال قائم کی وہ کسی سے مخفی نہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے خلیفہ کے پُتا ؤ کا معاملہ چھ آ دمیوں پر مشمل مجلس شور کی کے سپر دکر دیا۔ انھوں نے سیدنا عثان ڈلٹھ کو منتخب کیا۔ اگر انھیں علم تھا کہ ان سے افضل بھی کوئی موجود ہے تو کیا (نعوذ باللہ) انھوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی اور ہمیں دھوکا دیا؟''<sup>©</sup>

یہ تمام روایات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ صحابۂ کرام رفی آفیم کے نزدیک سیدنا عمر میں انتخال کا استحقاق، خلافت ہے پہلے ہی معروف تھا۔ سیدنا عمر وہ انتخال کی زندگی ہی میں انتخال محل محلوث کا ملم تھا جو صاف اشارہ کرتی تھیں کہ سیدنا ابو بکر وعمر وہ انتخباکے بعد خلافت علی منہاج النبوہ سیدنا عثمان وہ انتخال والمعیب ہوگی۔ انتھیں بخو بی علم تھا کہ سیدنا ابو بکر وعمر وہ انتخبال منتخبات البو بکر وعمر وہ انتخبال میں انتخاب وہ کی ۔ انتھیں بخو بی علم تھا کہ سیدنا ابو بکر وعمر وہ انتخبال کے بعد افضل شخصیت سیدنا عثمان وہ انتخاب وہ بیں۔ ©

ﷺ جب سیدنا عثمان دلانی خلیفہ منتخب ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود روائی نے فرمایا: ''ہم نے سب سے بہتر شخصیت کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ ہم نے اس عمل میں کوئی کوتا بی نہیں گی۔'' ایک روایت میں ہے:''ہم نے اپنا امیر صحابہ میں سے سب سے اچھی شخصیت کو بنایا ہے اور اس انتخاب میں ہم نے کسنِ نیت کی کوئی کسرنہیں چھوڑی۔' © اور اس انتخاب میں ہم نے کسنِ نیت کی کوئی کسرنہیں چھوڑی۔'

ا ام شافعی رط ف برات بین: "سب لوگوں کا سیدنا ابو بکر رفائنو کی خلافت پر اتفاق تھا۔ انھوں نے سیدنا عمر رفائنو کی خلافت پر اتفاق تھا۔ انھوں نے سیدنا عمر رفائنو کو خلیفہ نتخب فر مایا، پھر حضرت عمر رفائنو نے بیم معاملہ شوری کے جھا ارکان کے حوالے کر دیا کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر چن لیں۔ پس ان سب نے سیدنا عثان رفائنو کو اپنا امیر منتخب کیا۔ انگ

ابو حامد محمد المقدى نے امام شافعي رشالله كے حوالے سے لكھا ہے: "واضح رہے كه سيدنا

◘ ميزان الاعتدال: 273/2. ② عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن علي: 666/2.
 ◘ الطبقات لابن سعد: 63/3. ② مناقب الشافعي للبيهقي:435,434/1.

عمر رہ النظائے کے بعد امام برحق سیدنا عثان رہ النظائی ہی ہیں کیونکہ مجلس شوریٰ نے امامت کا اختیار سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رہ النظائی کو سونپ دیا اور انھوں نے سیدنا عثان رہ النظائی کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ تمام صحابہ کرام رہ النظائی نے اس سے اتفاق کیا اور ان کے اس فیصلے کو برحق قرار دیا۔ سیدنا عثان رہ النظاف نے عدل قائم کیا اور لوگوں کوحق کے راستے پر چلایا حتی کہ انھوں نے اس حالت میں جام شہادت بی لیا۔'' <sup>10</sup>

الله الم ابن تیمید رشالته نے امام احمد رشالته کے حوالے سے لکھا ہے: ''لوگ کسی کی بیعت پراس قدر یک جہتی سے اکسٹے نہیں ہوئے جس قدر سیدنا عثان رشائیہ کی بیعت پراکسٹے ہوئے تھے۔''ق فقد ریک جہتی سے اکسٹے نہیں ہوئے جس: ''سیدنا عمر رشائیہ کے بعد سیدنا عثان رشائیہ کی خلافت برحق ہے کیونکہ سیدنا عمر رشائیہ کی مقرر کردہ مجلس شور کی نے اس کی افضلیت ،عظمت اور انصاف پیندی کا افر ارکیا اور ان کی خلافت پر اتفاق کرلیا۔'' کی افضلیت،عظمت اور انصاف پیندی کا افر ارکیا اور ان کی خلافت پر اتفاق کرلیا۔'' کی مقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''ان کے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رشائیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''ان کے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رشائیہ کی سیدنا عمر رشائیہ کے اجماع سے نابت ہے، آپ کو شیمی نے پیند کیا اور زمام حکومت آپ کرام ہوئیہ کے اجماع سے ثابت ہے، آپ کو شیمی نے پیند کیا اور زمام حکومت آپ کو الے کردی۔'' ف

السلام المام ابن تيميه رخلف فرمات بين: "تمام مسلمانوں نے سيدنا عثان والله کی بيعت کی، کوئی بھی بيعت سے پيچھے نہيں رہا۔ جب مقتدر شرفائے قوم نے آپ کی بيعت کر ليت اور سيدنا کی تو وہ امام بن گئے۔ فرض کریں اگر سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف والله بيعت کر ليت اور سيدنا علی والله والدور دوسرے با اختيار صحابہ بيعت نہ کرتے تو کيا آپ امام بن سکتے تھے؟ ہرگز نہيں۔ الرد علی انرافضة لأبي حامد المقدسي، ص: 320,319. (عمنه السنة لابن تيمية: 1663، والسنة للخلال، ص: 320. (البانة عن أصول الديانة، ص: 68. (السلف وأصحاب الحديث للشيخ إسماعيل الصابوني: 139/18.

. يې د او د د .

جب سیدنا عمر ٹٹاٹٹؤ نے بیدمعاملہ حیوا فرادعثان ،علی ،طلحہ، زبیر، سعد اورعبدالرحمٰن بٹائٹؤ ہر جھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنے میں سے جسے حامیں خلیفہ منتخب کرلیں تو سیدنا طلحہ، زبیر اور سعد ڈیالٹٹم تو دستبردار ہو گئے، بعد ازاں سیدنا عثان علی اور عبدالرحلٰ بن عوف هئائیہُ ہاتی رہ گئے۔سیدنا عبدالرحمٰن ڈاٹٹۂ خود خلیفہ بننے کے خواہش مند نہ تھے لیکن اخیں ان دو میں ہے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار تھا۔ اس کے لیے انھوں نے تین دن تک صحابۂ کرام ٹھالٹڑ سے مشورے کیے۔ دن رات ایک کر کے لوگوں کی رائے لی۔ فوج کے اُن کمانڈروں سے مشورے کیے جضول نے اس سال سیدنا عمر وہائٹا کے ساتھ حج کیا تھا۔مسلمانوں کی اکثریت نے سیدنا عثال واٹنٹ کو خلیفہ منتخب کرنے کا مشورہ دیا، چنانچہ تمام مسلمانوں نے بلاتاً مل بغیر کسی ترغیب و تر ہیب کے سیدنا عثان ڈاٹٹۂ کی بیعت کر لی۔سلف صالحین اور ائمهُ دین ابوب سختیانی، احمد بن حنبل، دارقطنی جیسے اجل علاء اور ان کے علاوہ کئی متاز علماء نے کہا ہے: '' جس نے سیدنا علی دیافٹۂ کوسیدنا عثان دہافٹۂ سے مقدم سمجھا اس نے مہاجرین و انصار بریدعیب لگایا که انھوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ ' یہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سیدنا عثان وٹائٹۂ سیدناعلی وٹائٹۂ ہے انصل تھے، اس لیے کہ مسلمانوں نے کسی جبر کے بغير برضا ورغبت باہمی مشورے ہے سیدنا عثان رٹائٹؤ کوخلیفہ مقرر کیا تھا۔''<sup>©</sup> ام ابن کثیر رشك خلافت عثان پر صحابه كا اجماع ذكر كرتے ہوئے فرماتے میں: ''بیان کیا جاتا ہے کہ ارکانِ شوریٰ نے معاملہ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف دِکاٹیڈ کے سیر د کر دیا تھا تا کہ وہ مسلمانوں کے افضل آ دمی کو خلیفہ مقرر کر دیں ۔'' وہ فر ماتے ہیں:''میں نے اہل شوریٰ اور دوسرے بزرگ صحابہ کرام ٹھائٹٹی سے یو چھا تو سبھی نے سیدنا عثان ٹھاٹٹڑ کے بارے میں رائے دی حتی کہ خود سیدنا علی ڈھائٹا ہے یو چھا: ''اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو آپ مجھے کس کے انتخاب کا مشورہ دیں گے؟'' انھوں نے فرمایا:''سیدنا عثان مٹائٹؤ کا۔''

<sup>🛈</sup> منهاج السنة لابن تيمية: 134/1.

اورعثان والنفر سے بوچھا کہ آگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو آپ مجھے کس کا مشورہ دیں گے؟ انھوں نے فرمایا: ''سیدنا علی بن ابی طالب والنفر کا۔'' اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گفتگو خلافت کا معاملہ تین آ دمیوں پر منحصر ہونے اور سیدنا عبدالرحمٰن والنفر کی اس معاسلے سے دستبرداری سے پہلے کی تھی۔

پھر سیدنا عبدالرحمٰن ڈھنڈ ان دونوں حضرات کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کرنے لئے۔ اہل حل وعقد صحابہ کرام ڈھنڈ کے علاوہ انھوں نے عام مسلمانوں سے بھی مشورہ لیا۔ بزرگ صحابہ کرام ڈھنڈ کے اور فلاموں تک بزرگ صحابہ کرام ڈھنڈ کے ان تین خواتین سے بھی مشورہ لیاحتی کہ بچوں اور غلاموں تک کی رائے معلوم کی۔ ان تین دنوں میں باہر سے آنے والے قافلوں اور دیباتیوں سے بھی مشورہ کیا۔ تقریباً سب کی رائے سیدنا عثمان ڈھنڈ کے حق میں تھی۔سیدنا عبدالرحمٰن ڈھنڈ نے میں مشورہ کیا۔ تقریباً سب کی رائے سیدنا عثمان ڈھنڈ کے حق میں تھی۔سیدنا عثمان ڈھنڈ کی میں مشورے کیے۔ سبھی سیدنا عثمان ڈھنڈ کی کو میں مشورے کیے۔ سبھی سیدنا عثمان ڈھنڈ بی کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دے رہے تھے۔

تیسری رات آپ اپنے بھانجے مسور بن مخرمہ وٹائٹیا کے گھر گئے۔ انھیں سیدنا علی وٹائٹیا اور سیدنا عثمان وٹائٹیا کو بلانے کا حکم دیا۔ وہ بلا لائے تو فرمایا: ''میں نے لوگوں سے بوچھا ہے وہ تم دونوں پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے ، پھر ان دونوں سے عہد لیا کہ وہ جسے بھی منتخب کریں وہ ضرور انصاف کرے گا اور جسے خلیفہ نہ بنائیں وہ ضرور دوسرے کی اطاعت کرے گا۔''

پھرسیدنا عبدالرحمٰن دلافیہ مسجد میں تشریف لائے۔ انھوں نے رسول اکرم مَالیّیْتِم کا عطا کردہ عمامہ پہنا ہوا تھا۔ تلوار گلے میں لاکائی ہوئی تھی۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کو بلانے کا حکم دیا۔ عام منادی کرائی گئی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔مسجد بھرگئی۔ بہت زیادہ ججوم ہو گیا۔ لوگ گھس گھس کر ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کر بیٹھ گئے۔سیدنا عثان والٹھ لوگوں

ك آخريس بيٹھے ہوئے تھے۔ حيا دار ہونے كى وجدسے آ كے نہيں آئے۔سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ منبر رسول پر چڑھے۔ خاصی دیر تک کھڑے رہے۔ آ ہنگی ہے دعا کرتے رہے، پھر فرمایا: ''لوگو! میں نے تم سے مختلف طریقوں سے تمھارا امام چننے کے لیے رائے یوچھی۔تم نے سیدنا عثان اورعلی ڈاٹٹٹا کے برابر کسی کونہیں سمجھا۔'' پھر سیدناعلی ڈاٹٹٹا کو حکم دیا کہ آپ تشریف لائیں۔ وہ آئے منبر کے قریب کھڑے ہو گئے۔سیدنا عبدالرحمٰن ناٹھُڈ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: '' کیا آپ اللہ تعالٰی کی کتاب، اس کے نبی مَثَاثِیْم کی سنت اور ابو بکر و عمر ٹائٹا کے طریقے یر میری بیعت کرتے ہیں؟'' انھوں نے کہا:''اللہ کی قتم! نہیں! لیکن ایی کوشش اور طافت کے مطابق۔'' آپ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر فرمایا:''اے عثان! آپ تشریف لائمیں۔'' وہ آئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا:'' کیا آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے نبی مُنافظِ کی سنت اور ابو بکر و عمر ٹائٹنا کے طریقے پر میری بیعت کرتے ہیں؟'' انھوں نے کہا: اللہ کی قتم! ہاں۔'' پھر سیدنا عبدالرحمٰن ڈٹاٹیڈا نے اپنا سرمبجد کی حبیت کی طرف الشايا- اس وقت ان كا باتھ سيدنا عثان ر النفؤ كے باتھ ميس تھا۔ آپ نے كہا: ' اے الله! تو س لے اور گواہ بن جا، اے اللہ! تو س لے اور گواہ ہوجا، اے اللہ! تو س لے اور گواہ ہوجا۔ اے اللہ! مسلمانوں کا جو بوجھ میرے کندھوں پر تھا وہ میں نے عثان مِلْنَظُ کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔'' راوی کہتے ہیں: پھر بیعت کے لیےلوگوں کا تانیا بندھ گیا۔ منبر کے پاس بڑا ہجوم ہو گیا۔ سیدنا عبدالرحمٰن ڈکلٹؤ منبر کی تیسری سیرھی پر بیٹھ گئے، دوسری میرهی برسیدنا عثان بٹائٹڑ کو بٹھایا اور لوگ بیعت کرنے گئے۔سیدنا علی بٹائٹڑ نے سب سے پہلے بیعت کی۔ ایک قول ریبھی ہے کہ حضرت علی وہائٹ بیعت کرنے والے ووسرے فردیتھے۔'' 🖸

مذكوره بالاتمام دلائل اس بات كاقطعى ثبوت بين كهسيدنا عثان رفائفًه كي خلافت بريتمام

🖸 البداية والنهاية: 7/159-161.

## صحابهٔ کرام هیافیم کا اجماع تھا اور اس برحق انتخاب پرکسی کوکوئی اختلاف نہیں تھا۔ <sup>©</sup>



اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو محض سیدنا علی ڈاٹٹؤ کو سیدنا ابو بکر وعمر ڈاٹٹؤ سے افضل قرار دے وہ دے وہ مراہ اور بدعتی ہے۔ اور جوآ دمی سیدنا علی ڈاٹٹؤ کو سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ پر فوقیت دے وہ غلطی پر ہے لیکن اسے بدعتی اور گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ <sup>22</sup>

اگرچہ بعض اہل علم نے ایسے مخص پر بھی شدید جرح کی ہے جو سیدنا عثان وٹائنڈ کے مقاب بیٹ مقاب بیٹ مقاب بیٹ مقاب ہے مقاب مقاب کی مقاب کے میں اسیدنا علی وٹائنڈ کو افضل قرار دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ''جس نے سیدنا علی وٹائنڈ کو سیدنا عثمان وٹائنڈ سے مقدم سمجھا اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ (نعوذ باللہ) رسول اکرم سکڑائیڈ کو مقول اکرم سکڑائیڈ کو جھوڑ کر مفضول، کے صحابہ نے امانت میں خیانت کی اور افضل شخصیت بعنی سیدنا علی وٹائنڈ کو منصب خلافت پر فائز کردیا۔''3

شخ الاسلام ابن تیمیه رشش فرماتے ہیں: 'اہل سنت کا افضلیت عثمان ڈاٹٹو پر اجماع ہے۔ اگر چہ نی نفسہ میہ مسلمہ ایسا نہیں کہ اس کے خلاف نظریہ رکھنے والے کو گمراہ کہا جائے لیکن آپ کی خلافت کو برحق اور سیجے تسلیم نہ کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا کیونکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اکرم مٹائیٹی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ، پھر عمر ، پھر عثمان اور پھر علی ڈوائٹی خلفائے برحق ہیں۔ جو ان ائمہ کی خلافت میں طعن کرے وہ این گھر کے گدھے سے بھی بدتر ہے۔' <sup>©</sup>

مسّلة تفضيل على وللنوزك بارے ميں اہل علم كے اقوال درج ذمل ہيں:

ا سيرنا على براتين كوسيرنا عثمان والتي سي اقضل قرار وينا جائز نهيس بس نے ايها موقف العقدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن علي: 671/2. (٤) مجموعة الفتاوى لابن تيمية: 102,101/3. (٤) حقبة من التاريخ لعثمان الخميس، ص: 66. (٥) مجموعة الفتاوى لابن تيمية: 102,101/3.

اختیار کیا وہ بدعتی ہے کیونکہ اس نے صحابہ کرام ڈیائیٹم کے اجماع کی مخالفت کی ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے: ''جس نے سیدنا علی ڈیاٹیئر کو سیدنا عثان ڈیاٹیئر پر مقدم سمجھا، اس نے مہاجر بن وانصار کو معیوب گردانا۔''<sup>10</sup>

ﷺ فضیلت علی وہاللے کے قائل کو بدعتی نہیں کہا جائے گا کیونکہ سیدنا عثمان وہاللہ اورسیدنا علی وہاللہ کا مرتبہ قریب ہی ہے۔ 3

# سيدنا عثمان والنفؤ كاطر زحكومت

بیعت کممل ہونے کے بعد سیدنا عثان واٹھ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے اپنے سیاسی منج کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں کتاب وسنت اور شیخین (ابو بکر وعمر واٹھ کی طرز حکومت کی پابندی کروں گا۔ آپ نے اپنے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ میں حدود اللہ کے سوا (باقی مقدمات میں) لوگوں کے ساتھ نرمی، برد باری اور حکمت کا معاملہ اختیار کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو دنیا کی رنگینیوں اور اس کے فتنے سے ڈرایا۔ اس میں مقابلہ بازی سے اجتناب کرنے کی تاکید اور ایک دوسرے سے حسد و بغض نہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ اجتناب کرنے کی تاکید اور ایک ووسرے سے حسد و بغض نہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی چیزیں تفرقہ بازی اور اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔ گویا سیدنا عثان واٹھ کی دور رس بصیرت آپ کو آگاہ کر رہی تھی کہ عنقریب بید امت خواہشات پرسی عثان واٹھ فتوں اور مصائب میں مبتلا ہو جائے گی۔ © آپ نے فرمایا:

"اما بعد! مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میں نے اسے قبول کر لیا ہے لیکن یا در ہے کہ میں متبع ہوں مبتدع نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی طاقیم کی سنت کے بعد میری تین ذھے داریاں ہیں: تمھارے متفقہ امور اور طریقوں میں اپنے سے پہلے لوگوں (صدیق و فاروق ڈاٹھی) کی پیروی کروں اور

أن منهاج السنة لابن تيمية: 134/1. (2) مجموعة الفتاول لابن تيمية: 267/4. (3) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 392/1.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جن بھلائی کے امور کو انھول نے باہمی مشورے سے طے کیا ان میں انھی کی اتباع کروں اور شخصیں ہے جا سزا نہ دوں۔ دنیا بڑی پرکشش ہے۔ اسے مزین کرکے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے دامِ فریب میں آچکے ہیں۔ تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ نہ اس پر اعتاد کرنا کیونکہ یہ دھوکے باز ہے۔ بیتن جانویہ صرف اسے چھوڑتی ہے جواسے ترک کر دے۔' ®

ابن عبد ربہ اندلی ﴿ وغیرہ کا یہ کہنا ہے بنیاد ہے کہ سیدنا عثمان رفی ﷺ جب پہلا خطبہ دے کے لیے کھڑے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان پر کپکی طاری ہوگئی۔انھیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہیں، بالآخرانھوں نے کہا:''لوگو! ابتدا مشکل ہوتی ہے، اگر میں زندہ رہا توضیح خطبہ دوں گا۔''اس کی تمام اسناوضعیف ہیں۔ ﴿

آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد درج ذیل سرکاری کام انجام دیے:

## ے عاملین ، گورنروں ، کما نڈروں اور عام لوگوں کے نام خطوط

سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ نے سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے مقرر کردہ کسی مجھی گورنر کو ایک سال تک برطرف نہ کیا بلکہ انھیں برقر ار رکھا۔ فوجی کمانڈروں ، وزرائے خزانہ اور دیگر امراء کو بھیجے گئے خطوط کے مطالعے سے آپ کی خلافت کے منہ کا انداز ہ ہوتا ہے۔ ذیل میں ان خطوط کی تفصیل بیان کی جاتی ہے: (۵)

گورنرول کے نام پہلا خط: "امابعد! اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو حکم دیا ہے کہ وہ محافظ بنیں، افسیں مال وصول کرنے کی فرمے داری نہیں دی۔ اس امت کے اولین لوگ مال کے گران سے، محض وصول کنندہ نہیں سے۔ ایک زمانہ آئے گا جب ائمہ مال اکشا کرنے لگ جا کیں آئ تادیخ الطبری: 443/5. ﴿ اَس کی کتاب "العقد الفرید" ہے جو بے بنیاد حکایات اور عجیب و غریب باتوں کا مجموعہ ہے۔ ﴿ خلافة عشمان بن عفان الله کلدکتور السلمي، ص: 35,34. یہ روایت واقدی کی سند سے ہے اور واقدی متروک ہے۔ ﴿ تحقیق مواقف الصحابة للدکتور محمد أمحزون: 393/11.

اوروان توبیان بخانور

گاور محافظ نہیں رہیں گے۔ جب سے صورت بیدا ہو جائے گی تو حیا، امانت اور وفاداری ختم ہو جائے گی۔ سب کے ساتھ انصاف والا طرز عمل سے ہے کہ آپ مسلمانوں کی ضروریات اور امور کا خیال رکھیں۔ انھیں ان کا حق پہنچاتے رہیں، پھران سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، پھر ان نے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، کھراپنے ان دشمنوں کے خلاف میدان میں کود پڑیں جو آپ سے نبرد آزما ہیں اور ان کے خلاف وفاداری کے ساتھ مدد طلب کریں۔

اس خط میں سیدنا عثمان بھاتھ نے مختلف شہروں میں تعینات حکام کونصیحت کی کہ وہ رعایا کا خاص خیال رکھیں۔ انھیں بتایا کہ ان کا مقصد دولت وصول کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا بنیادی مقصد صرف عوام الناس کی ضروریات اور مفادات کا خیال ہونا چاہیے، اس سے ملکی معاملات و انتظامات آسان ہو جا کیں گے۔عوام کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گئو معاملات درست رہیں گے۔ اگر مقصود صرف لوگوں سے مال وصول کرنا ہوتو عوام کے دلوں میں پائی جانے والی حیا، دیانت داری اور خیرخواہی ختم ہو جائے گی۔

آپ نے حکام کوتا کیدی تھم جاری فرمایا کہ وہ سیاس، معاشرتی اور اقتصادی سطح پر عدل و ان کا خاص خیال رکھیں، حق والوں کو ان کا حق دیں اور جو ان کے ذمہ ہے وہ ان سے لیس، لوگوں کے بنیادی معاملات وضروریات کا خیال رکھیں۔ زیادہ مال کے حصول کے لیے ٹیکس نہ لگا کمیں۔

آپ نے اضیں خبر دار کرتے ہوئے بتایا کہ عنظریب ایسے حکام آئیں گے جن کا مقصد عوام الناس کا خیال رکھنے کے بجائے صرف دولت جمع کرنا ہوگا۔ اور ایبا اس اخلاق عالیہ کے فقدان کے نتیج میں ہوگا جسے آپ نے حیا، امانت اور وفاداری سے تعبیر کیا ہے۔ © تاریخ الطبری: 244/5. © تحقیق مواقف الصحابة للدکتور محمد أمحزون: 393/1. © الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين لحمدي شاهين' ص: 246.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خلافت ،طر زِحکومت اور ذاتی خوبیاں

آپ نے بتایا کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان نہایت گہرا اور بلندرشتہ ہے جسسب کا مشتر کہ نصب العین مزید مضبوط، اور دریا کر دیتا ہے۔ وہ مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ جب گورنر اس مقصد کو مدنظر رکھے گا تو بیاسے امیر کی اطاعت، خیرخواہی اور وفاداری پرآمادہ کرے گا۔

اجھے اخلاق میں سے ایک خلق حیا بھی ہے جس کی طرف سیدنا عثان رہی گئے نے اشارہ کیا ہے۔ لوگ حیا کی وجہ سے برے کاموں سے باز رہتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے کے احساسات کو مجروح کر کے اسے کسی مصیبت میں مبتلانہیں کرتے۔

آپ نے عدل کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور جو
ان کے ذمے حقوق ہیں ان کا ان سے مطالبہ کیا جائے، پھر سیدنا عثمان رہائیڈنے ایک
نہایت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ دشمن پر فتح اسی وقت ممکن ہے جب معاہدوں کی
پاسداری کی جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسی مثالی اخلاق نے مسلمانوں کو انتظامی اور جنگی
معاملات میں بام عروج تک پہنچایا۔ <sup>10</sup>

فوجی کمانڈرول کے نام خط:آپ نے مختلف صوبوں میں مقرر جرنیلوں کے نام خط میں کھا:''امابعد! آپ مسلمانوں کے نگران اور محافظ ہیں۔ سیدنا عمر رفائٹ نے اپنی زندگی میں آپ پر جو ذمہ داریاں ڈالیس اور جو قوانمین مقرر کیے وہ ہمارے مشورے سے طے ہوئے شھے۔ مجھے یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے کہ آپ میں سے کسی نے ان میں کسی قشم کی کوئی تبدیلی کی ہے ورنہ اللہ تعالی آپ کو بدل دے گا اور آپ کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا، لہذا آپ غور کریں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کوکس طرح پورا کرنا ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں پر غور وکرکریں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کوکس طرح پورا کرنا ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں پر غور وکرکریں کہ آپ اور اس بات پر ثابت قدم رہوں گا۔'

اس خط میں توجہ دلائی گئ ہے کہ خلیفہ کے بدلنے سے معاملات نہیں بدلتے کیونکہ خلیفہ abla التاریخ الإسلامی للدکتور عبدالعزیز الحمیدی: 369/12. abla تاریخ الطبری: 244/5.

اور اس کے ماتحت وزراء کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اسلام کو کارفر ما کیا جائے۔ سیدنا عثمان رفائی کا بیہ فر مانا کہ ''سیدنا عمر رفائی نے اپنی زندگی میں جو قوانین مقرر کیے تھے وہ ہماری مشاورت سے طے کیے تھے، ان میں کسی قتم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔'' اس سے دراصل بیہ واضح کرنا مقصود تھا کہ سابقہ خلفاء کے احکامات باہمی مشورے سے جاری کیے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام ذمہ دار لوگ اہم فیصلوں کی تفصیلات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ جب ایک حاکم کی جگہ دوسرا حاکم آئے تو وہ اس منج پر چلتا ہے کیونکہ سب کے نزویک ہدف واضح ہوتا ہے۔

آپ کا بیفرمان: ''آپ ان قوانین میں کسی قتم کی کوئی تبدیلی نہ کریں ورنہ اللہ آپ کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔' اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے کا نئات میں اللہ تعالیٰ کے کار فرما قوانین کو یاد رکھا۔ پس اللہ ذوالجلال کا اپنے بندوں کی نصرت و حمایت کرنا اور نیکی کی توفیق عطا کرنا شریعت کی پابندی کرنے اور اس کے احکام کے سامنے مرتسلیم خم کرنے سے مشروط ہے۔لیکن جب مسلمانوں میں تبدیلی آگئ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اعزاز، وقار اور دبد بہ چھین کر غیروں کے سپرد کر دیا۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ آمُرِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِٱنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَاۤ اَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَالِ ۞ ﴿

''اس (انسان) کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے باری باری آنے والے (فرشتے) ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرلے۔ اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی کے

🛈 التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 370/12.

ٹا لے نہیں ٹلتا۔اوران کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔'<sup>©</sup>

عمال کے نام خط: سیرنا عثان رہ اللہ تعالی خواج وصول کرنے والے عاملین کے نام اپنے پہلے خط میں فر مایا: ''امابعد! بے شک اللہ تعالی نے اس کا گنات کوحق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ حق ہی قبول فر ما تا ہے۔ اپنا حق وصول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کاحق بھی اوا کرو۔ امانت کا معاملہ نہایت اہم ہے، لہذا امانت پر کاربند رہو۔ ان لوگوں کے پیشرو نہ بنوجن امانت کے مانتھ ساتھ بعد والوں کا وبال بھی تم پر سے امانت چھن جائے گی کہ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ بعد والوں کا وبال بھی تم پر پڑے۔ وفاداری اور خیر خواہی نہایت ضروری ہے، لہذا بیتیم اور معاہد ( ذی ) پر ہرگرظلم نہ کرنا کیونکہ اللہ ان برظلم کرنے والوں کے خلاف ہے۔ ' ان اور خیر خواہی نہایت خلاف ہے۔' ان اور معاہد ( دی ) پر ہرگرظلم نہ

ورج بالاالفاظ میں آپ نے محاصل کی وصولی پر مامور وزرائے مالیات کونفیحت کی تاکہ محاصل کو لوگوں کے مفادات کے لیے خرج کیا جاسکے۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ صرف حق (جائز مال) ہی قبول کرتا ہے اور اس کا دارو مدار امانت اور خیر خواہی پر ہے، پھرعوام الناس کے دو کمزور ترین طبقول بیتیم اور معاہد کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے کیونکہ ان کی حمایت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ آپ نے ایا ہے۔ آپ نے ایس نفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرتم ان پرظم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے حقد ارکھم و گے، کیونکہ ان کمزوروں پرظلم کرنے والوں سے خود اللہ تعالیٰ جواب طلب کے حقد ارکھم و گے۔ کیونکہ ان کمزوروں پرظلم کرنے والوں سے خود اللہ تعالیٰ جواب طلب الرعد 11:13 و عنمان بن عفان لصادق عرجون ص: 199 ۔ ﴿ تاریخ الطبری: 244/5 ﴾ عنمان

بن عفان لصادق عرجون، ص: 198.

خلافت،طر زِحکومت اور ذاتی خوبیال

کرے گا۔ اس بات سے اسلام کی عظمت آشکار ہوتی ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کا حامی ہے چاہے وہ کفار ہی ہوں۔ <sup>10</sup>

عوام الناس کے نام خط عوام الناس کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا: "اما بعد! تم اپنے موجودہ مقام تک محض اتباع کی وجہ سے پہنچ ہو، لبندا دنیا شمصیں اس معاملے سے پھیر نہ دے۔ یاد رکھو! اگر اس امت میں تین چیزیں جمع ہوگئیں تو یہ امت بدعات میں مبتلا ہوجائے گی۔ وہ تمین چیزیں یہ بیں: جب نعمیں عروج پر ہوں گی، لونڈیوں سے تمھاری اولاد بلوغت کو پہنچ جائے گی اور جب بدوی اور غیر عربی قرآن کی قراء سے کرنے لگیں گے۔ رسول اکرم مُنافیق نے فرمایا:

«اَلْكُفْرُ فِي الْعَجَمَةِ ، فَإِذَا اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ تَكَلَّفُوا وَابْتَدَعُوا » 
" كفر غير عربول ميں ہے جب ان پركوئى بات مخفى ہوجائے گى تو وہ اس ميں تكلف كريں كے اور بدعت كے مرتكب ہوں گے ، "

اس خطاب سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان ڈھٹٹ نے لوگوں کو اتباع کی تنہ کاف اور بدعات سے ہرمکن اجتناب کی نصیحت فرمائی اور تین چیزوں کی یک سے بیتے میں کسی تبدیلی کے رونما ہونے پر ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ پہلی چیز تکامل سے جو انسان کو مغرور اور سہل پند بنا دیتی ہے۔ اسے محنت وعمل سے روک دیتی ہے اور وہ ست اور فراغت پیند ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی قوت حیات کمزور پڑ جاتی ہے اور ہمت جواب دے جاتی ہے۔

جہاں تک لونڈیوں کی اولاد کے بلوغت کو پہنچنے کی بات ہے تو امت میں آج تک اس کے اثرات موجود ہیں جو ساسی، معاشرتی اور دینی ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں۔ بدوؤں اور اہل مجم کے قرآن پڑھنے سے سیدنا عثمان ڈلٹٹۂ کی مراد ریتھی کہ بدوؤں کی سخت

🛈 التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 371/20. 🖸 تاريخ الطبري: 245/5.

دلی اور جفا کی وجہ سے قرآن کی ہدایت کماحقدان کے دلوں تک سرایت نہیں کرے گی اور اہل مجم اپنے موروثی رسم و رواج ، آبائی عقائد اورقد یم عادات کی وجہ سے ہدایت قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ بدوؤں کا اثر خوارج کی صورت میں ظاہر ہوا کہ ان کی اکثریت انھی بدوؤں میں سے تھے۔ بدلوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے لیکن بدایت سے کوسوں دور تھے۔

پھر ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں عجمیوں کا اثر ظاہر ہوا۔ انھوں نے مذاہب میں بدعات کورواج دیا اور اپنی ان آراء سے دین میں تکلف سے کام لیا جومسلمانوں کے عقائد کے لیے زہر ہلاہل تھیں۔ انھی میں سے اکثر گمراہ فرقے ہیں جنھوں نے تاریخ اسلام میں نہایت گھناؤنا کردارادا کیا۔

سلطنت کا دستورِ اعلیٰ بسیدنا ذوالنورین دلینیڈ نے اعلان کیا کہ مملکت کا اصل مرجع قرآن و سنت اور شیخین کی سیرت کی پیروی ہوگا۔ آپ نے فرمایا: '' خبردار! میں متبع ہوں مبتدع نہیں۔ بے شک قرآن وسنت کے بعد میری تین ذمے داریاں ہیں: تمھارے متفقہ امور میں اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرنا ۔۔۔۔۔' 3

ببلا مرجع الله كي كتاب:ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّا آنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرْبِكَ اللَّهُ ﴿ وَلَا تَكُنُ لِلْخَابِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴾

''(اے نبی!) بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تا کہ آپ کو اللہ نے جوسیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے مامین فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔'' <sup>3</sup>

قرآن مجید زمانے اور زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کے لیے بنیادی، اصولی اور قطعی عنمان بن عفان الصادق عرجون، ص: 199. ② تاریخ الطبری:443/5. ③ النسآء 105:4. احکام مرحمت فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے اسلامی ریاست کی تشکیل و تقویم میں درپیش رہنمائی کی ضرورت کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔

دوسرا مرجع سنتِ مطهرہ: سنتِ مطهرہ کے ذریعے سے اسلامی قانون کی تشکیل میں بنیادی آ اصول و قواعد مرتب کرنے میں مدد کی جاتی ہے۔ احکام قرآن کی صحیح تطبیق اور نفاذ بھی سنتِ نبوی ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ <sup>©</sup>

تبسرا مرجع سیخین والنفهٔ کی اقتدا: اس کے بارے میں رسول اکرم مَالَیْمُ کا ارشاد ہے:

"اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَّ عُمَرَ"

''میرے بعد ( آنے والے ) دونوں (خلفاء) ابو بکروعمر ڈھٹٹیا کی اقتدا کرو۔''<sup>©</sup>

سیدناعثان ذوالنورین ڈاٹٹو کی خلافت شریعت اسلامیہ کا مظہرتھی۔ آپ کی نظر میں شریعت اسلامیہ کا مظہرتھی۔ آپ کی نظر میں شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں کسی بھی قانون اور شریعت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کی خلافت سے یہ بات عیاں ہوتی ہے اور ہمارے لیے شمع رہبری کا کام دیت ہے کہ اسلامی مملکت، شریعت کی سلطنت ہوتی ہے، جہاں ہر لحاظ سے احکام شریعت ہی کی بالاوشی ہوتی ہے۔ حاکم بھی احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ اس میں کوئی کی کرسکتا ہے نہ زیادتی۔ ﴿ وَقَى ہِے مُولِی ہِی کُرسکتا ہے نہ زیادتی۔ ﴿ وَقَى ہِے مُولِی ہِی کُرسکتا ہے نہ زیادتی۔ ﴿ وَقَى ہِے مُولِی ہِی کُرسکتا ہے نہ زیادتی۔ ﴿ وَقَى ہِے مُولِی ہُی کُرسکتا ہے نہ زیادتی۔ ﴿ وَقَى ہِے مُولِی ہُی کُرسکتا ہے نہ زیادتی۔ ﴿ وَقَى ہِے مُولِی ہُی کُرسکتا ہے نہ زیادتی۔ ﴿ وَقَى ہِے مُولِی ہُی اس کے سامنے سرتسلیم ہم کرتے تھے۔ خلیفہ قدرومنزلت سب پر فائق تھی۔ حاکم ومحکوم بھی اس کے سامنے سرتسلیم ہم کرتے تھے۔ خلیفہ کی اطاعت اللّٰہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط تھی۔ رسول اکرم شائٹی کا ارشاد ہے:

"لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ۚ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

''(الله کی) نافر مانی میں اطاعت جائز نہیں، اطاعت صرف نیکی میں ہے۔''<sup>تا</sup>

① فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي، ص: 432. ② جامع الترمذي، المناقب، باب اقتدُو بالذين من بعدي ......، حديث: 3662، وصححه الألباني في صحيح الترمذي: 200/3. (٤) نظام

الحكم في الإسلام، ص: 227. ۞ صحيح البخاري، أخبار الأحاد، باب ماجاء في إجازة خبر الواحكم وي الإسلام، ص: 25 ممتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

شریعت کی بالادسی خلافت راشدہ کا خصوصی جو ہرتھا، بہت سی بے مثل خوبیوں کی بناپر خلافت راشدہ باتی حکومتوں سے ممتاز ہے:

ﷺ خلافت کے اختیارات عموی تھے۔ وہ دینی اور دنیاوی معاملات میں یکسانیت کی بنیاد پر قائم تقى۔

🔅 خلافت راشده میں احکام شریعت کا نفاذ شرطِ لازم تھا۔

🥸 خلافت راشدہ عالم اسلام کی وحدت پر قائم تھی۔

#### له خلیفهٔ وقت کا محاسبه

یہ بات واضح ہے کہ خلیفہ اینے اختیارات میں مطلق العنان نہیں ہے بلکہ اس کے اختیارات دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہیں:

ﷺ قرآن وسنت کی نص صریح کی مخالفت نه کرے اور جو فیصله کرے وہ متفقه، شریعت کی

روح اوراس کے اہداف سے ہم آ ہنگ ہونا جا ہیے۔

🦋 ملت اسلامیہ کے متفقہ امور کی مخالفت نہ کرے۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ امت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ امت ہی کی وجہ سے سلطنت قائم روسکتی ہے۔امت ہی اس حکومت کی حد بندی یا اس میں اضافے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور امت اللہ کے دین کے قیام اور لوگوں کی مصلحت کی خاطر حکومت پر یا بندیاں عائد کرسکتی ہے۔ 🗈

یہ سارا کام مجلس شوریٰ کے ذریعے ہی ہوگا (ہر فرد کو اختیار نہیں ہوگا۔) سیدنا عثمان طاشخ نے امت کے لیے خلیفہ کے حق محاسبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

«إِنْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ تَضَعُوا رِجْلِي فِي الْقَيْدِ فَضَعُوا رجْلِي فِي الْقَيْدِ»

قه الخلافة للسنهوري، ص: 80. (2) الدولة والسيادة للدكتور فتحى عبدالكريم، ص: 268.

''اگرشھیں کتاب اللہ کے مطابق مجھے پابند سلاسل کرنے کا جواز ملے تو مجھے قید کر دینا\_''<sup>©</sup>

جب ایک گروہ نے آپ کی حکومت کے بعض معاملات میں تبدیلی اور فرائف منصی کے حوالے سے برغم خویش بعض غلطیوں پر (جبکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا) آپ کا مواخذہ کرنا چاہا اور آپ سے عمّال کے محاسبے کا مطالبہ کیا تو آپ ڈاٹٹو نے ان کی خواہش کا احرام کیا اور ان کے اس حق کا افکار نہیں فرمایا بلکہ اس معاملے کی اصلاح کے لیے بڑے تحل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ ©

# مجلس شوري

مضبوط اسلامی ریاست کے بنیادی قوانین میں سربراہ حکومت اور اس کے ماتحت حکام کی عوام کے ساتھ مشاورت بھی شامل ہے۔عوام کی رضامندی اور رائے نہایت اہمیت کی حامل ہے، اِسی لیے نظام ریاست کوشوریٰ کے ذریعے سے چلانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظُ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْآمُرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلُ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْهُتَوكِلِيْنَ ۞ ﴾

"پس (اے نبی!) آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے کیے زم ہوگئے۔ اگر آپ تندخواور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے حجے جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخش مانگیں اور ان سے (اہم) معاملات میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کرلیں تو اللہ پر بھروسا کریں، بے شک اللہ بھروسا کرنا ہے۔ "گ

مسند أحمد: 72/1. الدولة والسيادة للدكتور فتحي عبدالكريم ص: 379. أل عمران 3:951.
 محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

نیز ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ ﴿ وَآمَرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ ۗ وَمِتَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ ﴾

''اور وہ لوگ جنھوں نے اپنے رب (کے حکم) کو مانا اور نماز قائم کی اور ان کا (ہر)
کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے انھیں جو پچھ دیاہے وہ اس میں سے
خرچ کرتے ہیں۔''<sup>©</sup>

سیدنا عثمان ڈلٹٹڈ نے اپنے دور خلافت میں انصار ومہاجرین پرمشتمل کبارصحابۂ کرام ڈٹٹٹٹم کی مجلس شور کی تشکیل دی تھی۔©

آپ نے اپنے بخصیل داروں اور فوجی کمانڈروں کو خاص تاکید کی: ''انھی باتوں پر کاربند رہیں جن پرآپ سیدنا عمر رہائٹؤ کی خلافت میں کاربند تھے۔ انھیں تبدیل نہ کریں۔ کتنا ہی مشکل معاملہ درپیش ہوہم ہے رجوع کریں، ہم اس پر امت کو جمع کر کے اس کا کوئی حل نکال لیں گے اور آپ کومطلع کردیں گے۔' دی

نوبی کمانڈروں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ وہ جب بھی کوئی جنگ کرنا چاہتے یا پیش قدمی کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے مرکز سے رجوع کرکے اجازت اور مشاورت طلب کرتے سے۔ ایسے مواقع پر آپ صحابہ کرام ڈی اُڈٹٹ کو جمع کرتے ، ان سے مشاورت کر کے اس کے لیے مناسب حکمت عملی تیار کرتے اور صحابہ کی با قاعدہ رضا مندی کے بعد انھیں اپنے اقدام کی اجازت دیتے۔ <sup>©</sup>

اس کی چندایک مثالیں درج ذیل ہیں:

ﷺ سیدنا عبدالله بن سعد بن ابی سرح ولائناً نے سیدنا عثمان ولائناً کو خط لکھا اور اجازت طلب

- 🛈 الشوري 38:42. 🖸 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سلمان العودة: 277/1.
- الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدُكتور سلمان العودة: 277/1 ، نقلاعن تاريخ الطبري.
  - فتوح مصر لابن عبدالحكم، ص: 83.

کی کہ وہ افریقیہ کی سرحدوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ روم کے جزیروں میں سے مسلمانوں کے قریب تر ہے۔ سیدنا عثان ڈاٹٹؤ نے مشاورت کے بعد انھیں اجازت مرحمت فرمائی اورلوگوں کو اس میں شمولیت کی ترغیب دی۔ آ

ﷺ سیدنا معاویہ ڈٹائٹا نے جب جزیرہ قبرص اور روڈس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مرکز سے اجازت طلب کی اور مشورہ کیا۔ آپ نے صحابۂ کرام ڈٹائٹٹا سے مشورہ کرنے کے بعد اضحیں اجازت دی کہ وہ قبرص اور روڈس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ﷺ

خلافت عثمان میں مشاورت کا اس قدر اہتمام تھا کہ کمانڈر عام ذیلی معرکوں میں بھی ایک دوسرے سے مشاورت کرتے تھے۔ ق

سیدنا عثمان ڈاٹیڈ نظام شوری کی پابندی کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے کبار صحابہ کرام ٹھالگہ است سے مشورہ کیا۔ عبیداللہ بن عمر ڈاٹھہ کو ہر مزان کے قصاص کے طور پر قتل کرنے کے بارے میں باہم مشاورت کی۔ اس کے علاوہ دیگر کی ایک مواقع پر، جن کا ذکر بعد میں آئے گا، آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام ڈوکٹھ سے مشورہ کیا۔

## مر عدل ومساوات

اسلای حکومت کے اہداف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ایبا اسلای نظم وضبط قائم کرے جو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مدو معاون ثابت ہو۔ اس کے لیے عدل و انساف ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا عثان رٹائیڈ نے مختلف شہروں کے عوام کو یہ وثیقہ ارسال فرمایا کہ نیکی کی تبلیغ کرو اور منکرات سے ایک دوسرے کو رو کتے رہو۔ مومن ایٹ آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ میں طاقتور کے مقابلے میں اُس وقت تک کمزور کے ساتھ ہول ایٹ آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ میں طاقتور کے مقابلے میں اُس وقت تک کمزور کے ساتھ ہول ایک فنوح مصر لابن عبدالحکم، ص: 183. (2) الإدارة العسکرية في الدولة الإسلامية للدکتور سلمان العودة: 1/278/ و الإدارة العسکرية في الدولة الإسلامية للدکتور سلمان العودة: 1/278/ و

جب تک وہ مظلوم ہے۔ان شاءاللہ۔

آپ کی سیاست عدل کی اعلیٰ ترین اقدار پر قائم تھی۔ آپ نے گواہی ملنے پر اپنے اخیافی بھائی، گورز کوفد، سیدنا ولید بن عقبہ ڈلائن کوشراب پینے پر حدلگائی۔ اضیں ان کے منصب سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ سیدنا سعید بن عاص ڈلائن کو کوفہ کا گورز مقرر کیا۔لیکن اہل کوفہ کے عدم اطمینان کی وجہ سے ان کی جگہ سیدنا ابوموسیٰ اشعری ڈلائن کوفہ کا گورز مقرر کیا۔

آپ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن آپ کو ایک خادم پر غصہ آیا تو اس کا کان
کیڑ کر رگڑا۔ اسے سخت تکلیف ہوئی۔ رات ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، خادم کو اپنے کمرے
میں بلایا۔ اسے قصاص لینے کا کہا اور حکم دیا کہ وہ بھی کان رگڑے۔ خادم نے انکار کیا تو
دوبارہ مختی سے کہا۔ پھراس نے قصاص لے لیا۔

#### آزادی اورخود مختاری

آزادی کا اصول ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر خلافت راشدہ قائم تھی۔ یہ اصول شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہتے ہوئے کممل خود مختاری اور آزادی کی ضانت دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت در حقیقت لوگوں کے لیے آزادی اور خود مختاری کی دعوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت ہے کہ تاریخ انسانی میں اس جیسی دعوت کی مثال منی مشکل ہے۔ موجودہ دور میں مذہبی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، امن وامان، چادر مانی مشکل ہے۔ موجودہ دور میں مذہبی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، امن وامان، چادر خاور چار دیواری کا تقدس، مالکانہ حقوق کی آزادی اور رائے کی آزادی کے تمام تصورات خلافت راشدہ میں بطریق احسن عملاً بدرجہ اتم جلوہ گر تھے۔ 3

تاريخ الطبري: 4/414. (2) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين لحمد محمد الصمد، ص:
 149. (3) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين لحمد محمد الصمد، ص: 158,157.



## خلادنت،طر زِحکومت اور ذاتی خوبیاں

#### ار اختساب

آپ نے جن امور میں محاسبہ کیا ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

زرد کپڑے پہننے پر تقید: آپ نے دیکھا کہ محمد بن جعفر بن ابی طالب را طلانے نے عصفر بوٹی اسے ریکے ہوئے گیڑے پہن رکھے ہیں تو ان پر تقید فر مائی۔ سیدنا ابو ہر یہ و رہ اللہ فر ماتے ہیں کہ سیدنا عثان بڑا لی ججمہ ساتھ سے اسے محمد بین جعفر رہ اللہ بھی ساتھ سے امحمہ بین جعفر رہ اللہ بھی ساتھ سے امحمہ بین جعفر کی بیوی ان کے پاس آئی اور انھول نے رات اس کے ساتھ بسر کی۔ صبح ان پر خوشہو کے نشانات سے اور وہ سرخی مائل زرد چا در اوڑ سے ہوئے سے ملک ان کے مقام پر وہ قافلے سے جا ملے۔ ابھی وہ کوچ کی تیاری کر رہے سے کہ انھیں سیدنا عثمان بڑا لی ان بیاتا ہے، وہ قافلے سے جا ملے۔ ابھی وہ کوچ کی تیاری کر رہے سے کہ انھیں سیدنا عثمان بڑا لی بیتنا ہے، والا نکہ رسول اللہ تا لی فیا سے روکا ہے۔ ابھی حالا نکہ رسول اللہ تا لی فیاس سے روکا ہے۔ ابھی حالا نکہ رسول اللہ تا لی اس سے روکا ہے۔ ابھی

دورانِ عدت مج وعمرہ کرنے والی عورتوں پر تقید: آپ کے احتساب کی ایک مثال میہ بھی ہے کہ آپ دورانِ عدت مج وعمرے کا قصد کرنے والی خواتین کو واپس بھیج دیتے سے۔امام عبدالرزاق نے مجاہد رشاشہ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:''سیدنا عمر اور سیدنا عثان خاتی اور دورانِ عدت ) مج اور عمرے کا قصد کرنے والی خواتین کو جھہ اور ذوالحلیفہ سے واپس بھیج دیتے تھے۔ ا

کبوتر ذرج کرنے کا حکم: آپ نے کبوتر بازی پر پابندی عائد کرر کھی تھی۔ خوشحالی آئی اور لوگوں نے کبوتر وال سے کھیانا شروع کر دیا تو آپ نے انھیں کبوتر ذرج کرنے کا حکم دے ویا۔ امام بخاری ڈالٹ نے حسن بھری ڈالٹ کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملل: یہ مقام مدینہ سے کمہ کی طرف 28 میل کے فاصلے پر ہے۔ (معجم البلدان: 148/5) مسند أحمد 12071.

شطرنج پر پابندی: آپ شطرنج کھیلنے سے منع فرماتے تھے۔آپ نے حکم دیا کہ جس کے گھر میں شطرنج وغیرہ کے آلات ہوں وہ انھیں جلا دے یا توڑ دے۔

امام بیہی زبید بن صلت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے سیدنا عثان رہائیا سے برسر منبر سنا، آپ فرما رہے تھے: ''اے لوگو! جوئے، لینی شطرنج وغیرہ سے بچو۔ مجھے معلوم ہواہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں شطرنج وغیرہ کے آلات ہیں، لہذا جس کے گھر میں یہ آلات ہوں وہ انھیں جلا دے یا توڑ دے۔''

ایک اور موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''لوگو! میں نے تمھیں شطرنج کے بارے میں تعبیہ کی تھی ، لگتا ہے تم باز نہیں آئے۔ میرا خیال ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دول اور جن لوگوں کے گھروں میں شطرنج ہے آھیں ان کے گھروں سمیت آگ لگا دول۔' کل شریر عناصر اور سرعام اسلحہ لہرانے والے کی جلاوطنی: آپ شریر لوگوں پر کڑی نظر رکھتے شریر عناصر اور سرعام اسلحہ ہو کر شہر میں گشت کرنے والے کو مدینہ سے نکال دیتے تھے۔ مسالم بن عبداللہ دِمُلاثے فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان ڈٹاٹوڈ فسادی شخص اور چھڑی وغیرہ سے زیادہ اسلحہ رکھنے والے کو شہر بدر کر دیتے تھے۔ ف

رسول الله مَّلَيْنَا عَلَى تَوْ بَيْن كرنے والے كوسزا: آپ كے دورِ خلافت مِن ايك شخص نے سيدنا عباس رُلَّا اُله عَنازع كے دوران ان كى تو بين كى تو آپ نے اسے سزا دى۔ لوگوں نے سزاكى وجه جواز دريافت كى۔ آپ نے فرمايا: "رسول اكرم مَّلَيْنَا تو اپن . آپ نے فرمايا: "رسول اكرم مَّلَيْنَا تو اپن . چيا كى تعظيم كريں اور ميں ان كى تو بين كى اجازت دے دول (يه كيم مكن ہے؟) جس نے چيا كى تعظيم كريں اور ميں ان كى تو بين كى اجازت دے دول (يه كيم مكن ہے؟) جس نے الحمام ، حديث: 1307 السنن الكبرى للبيهةي: 15/5/10 تاريخ الطبري: 416/5.

اییا کیا اس نے رسول الله تَالَیْمُ کی مخالفت کی اور جس نے اس تو بین پر رضا مندی کا اظہار کیا اس نے بھی مخالفت کی۔''<sup>©</sup>

شراب ام الخبائث ہے اس سے مكمل اجتناب كرو!: امام نسائى اور بيہى روف نے اپنى ا بنی سنن میں سیدنا عثمان ڈوائٹؤ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا: ''شراب سے بچو کیونکہ بیر گناہوں کامنبع ہے۔ پہلی امتوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ ایک خاتون اسے گمراہ کرنے کے دریے ہوگئی۔اس نے زاہد کو بلانے کے لیے اپنی لونڈی جمیجی کہ اس کی گواہی مطلوب ہے۔ وہ لونڈی کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو لونڈی چیھے سے ہر دروازہ بند کرتی گئی۔ پھراحا نک اس نے خود کو ایک خوبرو خاتون کے پاس موجود یایا۔اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھااورشراب کی بوتل رکھی تھی۔اس عورت نے کہا:''اللہ ک قتم! میں نے تجھے گوائ کے لیے نہیں بلایا۔ میں نے تو تجھے مدکاری کے لیے بلایا ہے۔ اگر انکار کرتا ہے تو شراب کا ایک جام پی لے یا اس لڑے کوفٹل کر دے۔' اس نے کہا: ''چلوشراب کا پیالہ پلا دو۔'' اس نے اسے ایک جام پلا دیا۔اس نے کہا اور لاؤ،اس طرح اس نے مزید شراب پی حتی کہ بدکاری کر بیٹھا اور اس لڑ کے کو بھی قتل کر دیا۔اس لیے شراب ہے بچو! اللہ کی قشم! شراب اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ، ان میں سے ایک دوسرے کو لازماً نکال باہر کرتا ہے۔''<sup>©</sup>

### ر سیدنا عثمان ڈاٹٹھۂ کے خطبے اور نکات

﴿ آخرت كى تيارى كے ليے خطبہ: حسن بصرى وطلق فرماتے ہیں كه سيدنا عثان و الله الله عثان و الله الله كا خطبه ديا۔ آپ نے الله تعالى كى حمدو ثنا كے بعد فرمایا: "اے لوگو! الله سے ڈر جاؤ۔ الله كا تاريخ الطبري: 417/5. ﴿ سنن النسائي الأشربة ، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر ...... حديث . 5669.

ي ١٠٠٠

تقوی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ مجھدار وہ ہے جس نے اپنے آپ کوسنوار لیا۔ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی اور اللہ کے نور سے قبر کی تاریکی دور کرنے کا سامان کر لیا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مبادا دنیا میں بصارت کے باوجود وہ اسے رونے قیامت اندھا کر کے اٹھائے۔ مجھدار کے لیے مختصر بات کافی ہے۔ بہرے کو سنانے کی تمام کوششیں لا حاصل رہتی ہیں۔ جان لوجس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جس کے خلاف اللہ تعالیٰ ہو بھلا اس کا کہاں ٹھکانا؟ ناہ

"إِذَّ الْحَاءَ لَتُقَصُّ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ»

'' الله کی تعلیم و تذکیر: سیدنا عثان را گری سے قصاص لے گی۔' کی مسفر کے میار کا میں مسلم کے گائی کے ساتھ رہے۔ آپ ہمارے بیاروں کی تیار داری فرماتے وحضر میں رسول اکرم کا گیا کے ساتھ رہے۔ آپ ہمارے بیاروں کی تیار داری فرماتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف قبال کرتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہماری غم خواری فرماتے تھے۔ آج وہ لوگ مجھے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جھوں نے شاید رسول الله منگالیا کہ کو کھی دیکھا بھی نہیں۔''

ﷺ معروف يمانه اقوال: سيرنا عثان وَلَيْقُ نے ارشاد فرمايا: "اگر تمهارے دل پاک صاف ہو جائيں تو تم اپنے رب کے کلام، يعنی تلاوت قرآن ہے بھی سيرنه ہو۔" اسيدنا عثان وَلَيْقُ نے ايک موقع پر ارشاد فرمايا: " کوئی شخص کسی بات کو چھپا لے تو اس سيدنا عثان وَلَيْقُ نے ايک موقع پر ارشاد فرمايا: " کوئی شخص کسی بات کو چھپا لے تو اس الله صحيح التوثيق في سيرة و حياة ذي النورين للدکتور مجدي فتحي السيد، ص: 107. (ق) مسند أحمد: 72/1. ق صحيح التوثيق في سيرة و حياة ذي النورين للدکتور مجدي فتحي السيد، ص:

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

107. (أ. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ص: 363.

کے چہرے کے تأثرات اور سبقت لسانی اسے ظاہر کر دیتی ہے۔' 🖰

ایک موقع پر فرمایا: ''اللہ تعالی حاکم کے ذریعے سے ان برائیوں کو روک دیتا ہے جو صرف قرآن کے ذریعے سے نہیں رک سکتی تھیں۔<sup>©</sup>

سیدنا عثان ڈاٹٹو نیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے:'' دنیا کی فکر دل کو تاریک کر دیتی ہے اور آخرت کی فکر دل کوجلا بخشتی ہے۔' <sup>10</sup>

آپ کی حکمت بھری ہاتوں میں ایک بات میہ بھی ہے کہ حاسد کو یہی (سزا) کافی ہے کہ وہ آپ کی خوشی کے وقت عملین ہوجا تا ہے۔<sup>©</sup>

فتنے کے دنوں میں آپ نے ارشاد فرمایا: ''اگر میں نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔اگر کوئی مجھ پرظلم کرنے والا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا۔' کی ایپ نے فرمایا: ''ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہوتی ہے اور ہر نعمت کس نا گہانی مصیبت کی نذر ہوجاتی ہے۔اس دین کی آفت لوگوں پر کثرت سے عیب لگانے والے اور چڑھتے سورج کے پجاری لوگ ہیں۔ان کا ظاہر شمصیں اچھا گلے گا مگر ان کے باطن سے شمصیں گھن آئے گا۔ یہ نہایت کمینے اور بے وقوف لوگ ہوں گے۔' کی

سیدنا عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا جب افریقیہ کی فتح کی خبر لائے تو سیدنا عثمان ڈلٹھ نے اضیں کارگزاری سنانے کا حکم دیا۔ وہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''عورتوں سے ان کے باپ وادا اور بھائیوں کو دیکھ کرشادی کرو۔ میں سیدنا ابو بکر ڈلٹھ کی اولا دمیں ابن زبیر سے بڑھ کرکسی کوان کے مشابہ نہیں دیکھا۔' <sup>©</sup>

سيدنا عبدالله بن زبير الشُّهُ كي والده، سيده اساء بنت ابو بكر الشُّهُ تحسيل \_ آ ب كا مقصد

◘ فرائد الكلام لخلفاء الكرام للدكتور قاسم عاشور، ص: 269. الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد: 157/1. أن الاستعداد ليوم المعاد، ص: 9. أن سجمع الأمثال للميداني: 453/2. تاريخ خليفة بن خياط، ص: 171. أن مجمع الأمثال للميداني: 453/2.
 ألبيان والتبيين للجاحظ: 95/2.

یہ تھا کہ عبداللہ فصاحت و بلاغت اور دلیری و پیش قدمی میں اپنے عظیم نانا کے مشابہ ا ہیں۔ <sup>0</sup>

> آپ کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے ممل کی جاور پہنائے گا۔'<sup>©</sup> ایک موقع پر فرمایا: مومن کو پانچ فتم کا خوف لاحق ہوتا ہے:

- 🖰 الله تعالی کا خوف که وه اس ہے ایمان کی دولت چیمین نہ لے۔
- ② الله کے مقرر کردہ کا تبین کا خوف مبادا وہ انسان کا ایباعمل لکھ لیس جس کی وجہ ہے قیامت کے دن رسوائی ہو۔
  - شیطان کی طرف سے خوف کہ وہ اس کے اعمال باطل نہ کر دے۔
  - موت کے فرشتے سے خوف مبادا وہ اچانک جھیٹ کر غفلت میں جان قبض کر لے۔
  - 🔊 دنیا سے خوف مبادا وہ اسے دھوکے میں ڈال دے اور آخرت سے غافل کر دے۔ 🌣

آپ نے فرمایا: ''میں نے چار چیزوں میں عبادت کی مٹھاس محسوس کی ہے:

- 🛈 الله تعالیٰ کے لیے ادائے فرائض میں۔
- الله تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب میں۔
- الله تعالی کی خوشنودی کی خاطر امر بالمعروف میں۔
- اس کے فضب سے بیخے کے لیے نہی عن المنکر میں۔

سیدنا عثمان ڈاٹنٹۂ اور شعرو شاعری: تاریخی کتب میں سوائے چند واقعات کے سیدنا عثمان ٹاٹنڈ کا شعرو شاعری سے تعلق کا حال نہیں ملا، حالانکہ باقی خلفاء کی نسبت آپ کی خلافت کا دورانیہ قدرے طویل ہے۔ اس تھوڑی بہت شاعری میں بھی آپ نے اسلامی عقیدے اور احکام رسول مناٹیڈ پیش نظر رکھے اور پیش روؤں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا

◘ فرائد الكلام للخلفاء الكرام للدكتور قاسم عاشور٬ ص: 271. ☐ الزهدللإمام أحمد٬ ص: 185. ☐ الزهدللإمام أحمد٬ ص: 185. ☐ فرائد الكلام للخلفاء الكرام للدكتور قاسم عاشور٬ ص: 278. ☐ فرائد الكلام للخلفاء الكرام للدكتور قاسم عاشور٬ ص: 278.

عمر فاروق را الله کامنج اُجاگر کیا۔ بلاشبہ شخین ادب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ سیدنا ابوبکر را الله کامنج اُجاگر کیا۔ بلاشبہ شخین ادب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ سیدنا عمر را الله اور اعلی اخلاق کے لیے معروف تھے۔ شعری ذوق بھی قابل داد تھا۔ سیدنا عمر را الله تھی اور سبق آموز شاعری کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ کی باتوں کو شعر میں ڈھال دیتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ایک شاعر تھے تو بے جانہ ہوگا۔ لیکن سیدنا عثمان را الله کو اشعار سے زیادہ دلچیں نہ تھی۔ شعراء ہمیشہ امراء کی خوشنودی اور عطیات سے بھی قابل ذکر تعلق نہ تھا۔ یہ بات معروف ہے کہ شعراء ہمیشہ امراء کی خوشنودی اور عطیات دار الخلافہ چھوڑ کر دیبی بستیوں میں جا بسے۔ اور دیباتوں ہی کوتر جیج دیتے تھے۔ آپ دار الخلافہ چھوڑ کر دیبی بستیوں میں جا بسے۔ اور دیباتوں ہی کوتر جیج دیتے تھے۔ آپ

ادب کی کتابوں میں بعض اشعار سیرنا عثان ڈاٹٹؤ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں یا بیہ بتایا گیا ہے کہ آپ انھور تمثیل بیان کرتے تھے۔ان میں سے کچھاشعار درج ذیل ہیں:

وَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَصُنْعِهِ صَنِيعٌ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُلْحِدِ

"میں جانتا ہوں کہ یقینا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کی کوئی مثال نہیں۔ اور پیر بات کسی ملحد پر بھی مخفیٰ نہیں۔"

آپ بیاشعارا کثر پڑھا کرتے تھے:

تَفْنَى الْلَّذَائِذُ مِمَّنْ نَّالَ صَفْوَتَهَا مِنَ الْحَرَامِ وَ يَبْقَى الْإِثْمُ وَالْعَارُ يَلْقَى عَوَاقِبَ سُوءٍ مِّنْ مَعْنَتِهَا لَا خَيْرَ فِي لَذَّةٍ مِّنْ بَعْدَهَا نَارُ ' مَعْرَامِ طريق سے حاصل ہونے والی تمام پنديده لذتيں فتم ہوجا کيں گی، صرف

رم کریے سے جات کی ہوئے وہاں مان چیندیدہ لدیں ہے ہوجا یں ج ہمرک گناہ اور شرمندگی باقی رہ جائے گی۔ بدکار آخر کار برے انجام سے دو چار ہو کر رہے گا۔جس لذت کے بعد آگ ہو بھلااس کا کیا فائدہ؟' تھ

🖸 أدب صدر الإسلام لوامنح الصمد؛ ص: 99. ﴿ شعراء الخلفاء لنبال تيسير الخماش؛ ص: 27.

جب حملہ آور آپ کوشہید کرنے کی غرض سے آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اضیں دیکھتے ہی فرمایا:

أَرَى الْمَوْتَ لَا يُبْقِي عَزِيزًا وَ لَمْ يَدَعْ لِعَادٍ مَّلَاذًا فِي الْبِلَادِ وَ مُوْتَعًا الْأَى الْمَوْتَ لَا يُبْقِي عَزِيزًا وَ لَمْ يَدَعْ لِيعَادِ مَلَاذًا فِي الْبِلَادِ وَ مُوْتَعًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو انھوں نے کہا:

يُبيِّتُ أَهْلَ الْحِصْنِ وَالْحِصْنُ مُعْلَقُ وَيَأْتِي الْجِبَالَ الْمَوْتُ شِمْرَاحَهَا الْعُلَا الْمُوتُ الْمُعَلَا الْمُعَلَا الْمُعَلَا الْمُعَلَا الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُعَلِد وه قلعه بند بوتا ہے موت تو پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر بھی آجاتی ہے۔''<sup>2</sup> درج ذیل اشعار بھی آپ کی طرف منسوب ہیں:

غِنَى النَّفْسِ يُغْنِي النَّفْسَ حَتَّى يَكُفَّهَا وَإِنْ عَضَّهَا حَتَّى يَضُرَّ بِهَا الْفَقْرُ وَمَا عُسْرَةٍ فَاصْبِرْ لَهَا إِنْ لَقِيتَهَا بِكَائِنَةٍ إِلَّا سَيَتْبَعُهَا يُسْرُ وَمَا عُسْرَةٍ فَاصْبِرْ لَهَا إِنْ لَقِيتَهَا بِكَائِنَةٍ إِلَّا سَيَتْبَعُهَا يُسْرُ 'انبان كوأس كول كي بي نيازى بهيك ما تكني سے روك ديتى ہے۔ چاہے يہ بي روائى اسے كاف كھائے اور بھيك نہ ما تكنے كي صورت ميں فقر اسے كتنا ہى شديد گزند پہنچائے۔ تم پركوئى بھي مشكل آپڑے۔ اس پر صبر كرو۔ كيونكه مصيبت شديد گزند پہنچائے۔ تم پركوئى بھي مشكل آپڑے۔ اس پر صبر كرو۔ كيونكه مصيبت جاہے ہيں بھي ہواس كے بعد ببر حال آسانى ہے۔'

آخری شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیقر آن کے معانی پرمشمل ہے: ''ہرتنگی کے ساتھ آسانی ہے۔'' ایسے شعر کا صدور رسول اکرم ٹاٹٹٹ کے تربیت یافتہ خلیفہ سے دور از کار نہیں۔ آپ قرآن وسنت کی تعلیمات کے خلاف اشعار کا مواخذہ فرماتے تھے اور اچھے اشعار کی خصرف تعریف کرتے تھے بلکہ اسلامی مضامین والے اشعار بخوثی سنتے تھے۔ <sup>(3)</sup>

البداية والنهاية: 192/7. البداية والنهاية: 192/7. أدب صدر الإسلام لواضح الصمد،
 ص: 102.



خلیفہ راشد سیدنا عثمان والنی کو اشعار سے لگاؤ نہیں تھا۔ نہ شعراء آپ کی مجلس میں بیٹے سے لیکن شورش پسندوں کے ہاتھوں آپ والنی کی شہادت کے بعد سیاسی اشعار کی بہتات ہوگی اور صحافت کے میدان میں انقلاب آگیا کیونکہ آپ کی انتہائی الم انگیز شہادت پر بہت سے شعراء صحابۂ کرام وی انتہائی نے اشعار کہے۔ <sup>©</sup> جن کا بیان آئندہ صفحات میں ملے گا۔ ان شاء اللہ!

# ذاتی اوصاف و مکارم

آپ ایک ربانی قائد کی صفات سے بدرجہ اتم متصف تھے۔ ذیل میں ہم آپ کی بعض خوبیاں اختصار سے اوربعض قدر ہے تفصیل سے بیان کرتے ہیں:

- 🦈 آپ الله تعالی اور یوم آخرت پر نا قابل شکست ایمان رکھتے تھے۔
  - 🥸 شرعی علم کے زیور سے آراستہ تھے۔
- الله تعالی پر مکمل بھروسا کرنے والے، صدق و وفا کے پیکر، بہت باصلاحیت اور بڑے دلیر تھے۔
- پ مروّت، زہد، جذبہ ٔ قربانی، عجز واکسار، قبولِ نصیحت، حلم و بردباری، صبر وشکر، عالی ہمتی، پختگی، ٹھوس ارادہ اور عدل وانصاف جیسی گرانمایہ خوبیوں کے حامل تھے۔
  - 🤻 مشکلات حل کرنا اور ماتختوں کی اچھی تربیت کرنا آپ کا خاص وصف تھا۔

الله تعالیٰ کی عطا کردہ انھی خوبیوں کی وجہ ہے آپ نے مملکتِ اسلامیہ کے خلاف اٹھنے والی ہر اندرونی اور بیرونی یورش کا بڑی خوبی سے قلع قمع کیا۔ اور الله تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنی بنی برصدافت پالیسیوں سے امت کو اس کے اعلیٰ اہداف و مقاصد تک پہنچایا۔

اب ہم آپ کی اہم صفات کا تذکرہ قدرت تفصیل سے کرتے ہیں:

🖸 الأدب الإسلامي للدكتور نايف معروف، ص: 190.

# [ علمی فضیلت اورعوامی تعلیم کی قائدانه صلاحیت

سیدنا عثان رفاتن کا شار قرآن وسنت کا رائخ علم رکھنے والے کبار صحابہ کرام رخالیہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے فقہی اجتہادات کی مثالیس آئندہ اوراق میں پیش کی جائیں گی۔ آپ ہر معالمے میں رسول اکرم مُلاینہ اور شیخین رٹائنہا کی پیروی کرتے تھے۔

مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن الاسود نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ وہ اینے ماموں سے کہیں کہ وہ سیدنا عثان ہلائٹۂ سے ولید کے بارے میں پوچھیں کیونکہ لوگوں میں بڑی چہمیگوئیاں ہورہی ہیں۔عبیداللہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان طافظ نماز کے لیے نکلے تو میں ان سے ملا اور کہا:'' مجھے آپ سے ایک کام ہے بلکہ ہمدردانہ مشورہ ہے۔'' عبیداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رہائٹو نے مجھ سے فرمایا: "میں تم سے اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں۔'' میں واپس چلا گیا۔نمازختم ہوئی تو میں نے مسور اور عبدالرحمٰن کو اپنی روداد سائی۔ وہ دونوں مجھ سے کہنے گگے:'' تو نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔'' ابھی میں ان کے یاس ہی ببیٹها ہواتھا کہ امیر المومنین سیدنا عثان ٹاٹٹؤ کا قاصد مجھے بلانے آگیا۔ وہ دونوں مجھ سے كَهَ لِكَ: " آج الله نے مخصِ آ زمائش میں ڈال دیا ہے۔ " میں سیدنا عثان ڈلاٹنؤ كى خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے فرمایا: "اب بتائيے! آپ مجھے کیا مشورہ دینا چاہتے تھے؟" عبيدالله كہتے ہيں: "ميں نے خطبه يرها اور ان سے كہا: الله تعالى نے محمد مَاليَّمْ كوحق كے ساتھ مبعوث فرمایا اور اُن پر کتاب نازل فرمائی۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جضوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لائے۔ آپ نے دو ہجر تیں کی ہیں۔ آپ کو رسول الله مَنَالِينًا ك داماد ہونے كا شرف بھى حاصل ہے۔ آپ نے خود رسول اكرم سَنَالِيْلِم كى سیرت مقدسہ کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔لوگوں کی کثیر تعداد ولید کے بارے میں چے میگوئیاں کر ر ہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر حد نافذ کریں۔ "عبیداللہ کہتے ہیں: میری باتیں سُن کرانھوں نے مجھ سے یو چھا:''میرے بھانجے! کیاتم نے رسول اکرم ٹاٹیٹی کی صحبت کا

شرف حاصل کیا ہے؟" عبیداللہ کہتے ہیں: میں نے کہا: 'دنہیں لیکن مجھے آپ مُلَاثِمُ کے علم ویقین کے بارہے میں وہ کچھ پہنچا ہے جوایک پردہ نشین دوشیزہ کوبھی پہنچا ہے۔'' انھوں نے خطبہ پڑھا اور فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے محمد مَنْ اللّٰجُ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میں الله اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے تھا۔ ایمان لانے کے بعد میں نے دو بار جرت کی۔اس بات کوآپ بھی تتلیم کرتے ہیں۔ مجھے رسول اکرم طابقاً کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے رسول اکرم مُناتِیم کی بیعت کرنے کے بعد بھی آپ کی نافرمانی کی نہ بھی آپ سے کوئی خیانت کی بلکہ آپ سالٹیا آخری دم تک مجھ سے راضی تھے۔آپ مَالَيْظُ کے بعدسيدنا ابو بكر والنَّو خليفہ ہے۔ ہم نے ان کی بیعت کی اور ان کی زندگی کے آخری لمحات تک میں نے ان کی نافر ہانی کی نہ جھی کسی خیانت کا مرتکب ہوا۔ پھرسیدناعمر ڈاٹٹۂ خلیفہ ہے تو زندگی بھران کی فرمانبرداری کی۔ تہمی نافر مانی اور خیانت کا گمان تک نہیں گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنا دیا۔ کیا تمھاری ذمہ داری نہیں کہ جس طرح میں نے سابقین کی فرمانبرداری کی اسی طرح تم بھی میری فرمانبرداری کرو؟ "عبیدالله کہتے ہیں: "میں نے کہا: کیون ہیں!" آپ را الله نے فر مایا: '' تو پھرتمھاری چے میگوئیوں کا کیا مطلب؟ رہا ولید کا مسئلہ تو اس کے بارے میں ان شاء الله ہم حق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔' عبیدالله کہتے ہیں کہ پھر سیدناعثان طافظ نے ولید کو حیالیس کوڑے لگوائے اور اس کام کی ذمہ داری سیدناعلی ڈاٹٹؤ کوسونیے $^{f G}$ سیدنا عثمان را الله الله کا نے کے بعد عمر بھر رسول اکرم مالی کے ساتھ رہے۔ آپ مُنَاتِينًا كِعلم وعرفان كے جواہر سے خوب استفادہ كيا۔ يہي وجہ ہے كه آپ كا شاران صحابه کبار میں ہوتا ہے جو بڑے بلند پایہ عالم تھے۔ آپ قوم کی بری صحیح رہنمائی فرماتے تھے۔ لوگوں کو ان کے فرائض کی تعلیم دیتے تھے۔ اپنے علم، تجربے اور مہارت کی بنا پر

<sup>🖸</sup> فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل:597/1، إسناده صحيح.

نہایت قیمتی آراء سے مستفید فرماتے تھے تا کہ ان میں دعوت و جہاد، تعلیم وتربیت اور اللہ کی ملاقات کا شوق اور صلاحیت پیدا ہو سکے۔ آپ کا خطبہ خلافت نہایت قیمتی آراء پر مشمل ہے۔ آپ نظیم کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم مُلَّا فِیْرِا پر درود وسلام کے بعد فرمایا:

''اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان سیجھے: جیسے پانی (مینہ)، جسے ہم نے
آسان سے نازل کیا، پھراس سے زمین کی نبا تات خوب مل جل گئ، پھر وہ چورا چورا
ہوگئ جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں اور اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔
مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی
نکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں اور امیدلگانے کے اعتبار سے (بھی) بہتر ہیں۔''<sup>©</sup>
خلیفہُ ثالث سیدنا عثمان ڈٹاٹیڈ کے اس خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف

(1) البداية والنهاية: 7/153. (2) الكهف46,45:18.

رَتِكَ ثُوْمًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ٥ ﴾

رجوع کیا جائے اور دنیا ہے بے رغبتی اختیار کی جائے۔ اُس دور میں جبکہ اطراف عالم میں ہر جائے اور زمین نے میں ہر طرف اسلام کی دھاک بیٹے چکی تھی، ملکوں کے ملک فتح ہو چکے تھے اور زمین نے اُپ خزانے اگل دیے تھے، ایسا ہی خطبہ مناسب تھا۔ لوگوں میں دنیا کی مقابلہ بازی کی دوڑ شروع ہو چکی تھی بالخصوص رسول اللہ مُنافید کے صحابہ کے علاوہ لوگوں کا دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا، ایسے حالات میں ایسی ہی نصیحت برمحل تھی۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثمان رُقالِنَّهُ سے منقول چند فرامین رسول مُقالِیَّا : سیدنا عثمان رُقالِنَّهُ نے رسول اکرم مُقالِیَّمُ کی متعدد احادیث لوگوں تک پہنچا کیں جن سے لوگوں نے خوب استفادہ کیا۔ یہ احادیث مختلف موضوعات پر ہیں۔ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

تر آنی تعلیم و تعلیم کی اہمیت: ابوعبدالرحن سلمی وشط فرماتے ہیں: جب سے میں نے سیدنا عثمان والتھ ہیں: جب سے میں نے سیدنا عثمان والتھ کا سیدنا عثمان والتھ کے اس سیدنا عثمان والتھ کا سیدنا میں میں التھ کا سیدنا کے التھ کا سیدنا میں میں التھ کا سیدنا کے التھ کا سیدنا کی التھ کا سیدنا کو التھ کا سیدنا کو التھ کی التھ کا سیدنا کو التھ کا سیدنا کی سیدنا کو التھ کی سیدنا کے التھ کی سیدنا کے التھ کا سیدنا کو التھ کا سیدنا کو التھ کا سیدنا کا سیدنا کی سیدنا کے التھ کی سیدنا کا سیدنا کو التھ کا سیدنا کی سیدنا کا سیدنا کی سیدنا کو التھ کا سیدنا کا سیدنا کی سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کی سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کو سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کی سیدنا کا سیدنا کی سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کا سیدنا کی سیدنا کا سیدن

''تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قر آن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔''<sup>©</sup> سعد بن عبیدہ بٹلٹن فرماتے ہیں کہ ابوعبدالرحمٰن سلمی بٹلٹنز نے سیدنا عثان ہلٹنڈ کے دور تک قر آن کریم ہی پڑھاتے دور خلافت سے قر آن پڑھانا شروع کیا اور حجاج کے دور تک قر آنِ کریم ہی پڑھاتے رہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ٹاٹیٹی کے اس فرمان ہی نے مجھے (اتنا عرصہ) اس مند پر بیٹھنے پرآمادہ کیا۔

ایک دوسری روایت میں شعبہ رِمُلسِّۂ ابوعبدالرحمٰن سے بیان کرتے ہیں:'' مجھے رسول اللّه مَنَّالَیْئِمَ کے اس فرمان نے اس مند پر بیٹھنے پر مجبور کیا۔'' وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔<sup>©</sup>

الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية للقادري، ص:93. الصحيح البخاري، فضائل القرآن،
 باب: خير كم من تعلم القرآن و علمه، حديث: 5027. الخلافة الراشدة للدكتور يحيى البحيي، ص:421,420.

﴿ وضو کی اہمیت: سیدنا عثان رہا ﷺ نامی جگہ پر وضو کیا، پھر فر مایا: میں سمعیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنی ہے، اگر قرآن کی آیت (جس میں علم چھپانے کی وعید ہے) نہ ہوتی تو میں شمعیں بھی نہ بتا تا۔ میں نے آپ ﷺ کو یہ ارشاد فریاتے ہوئے سنا:

«مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرِلَى حَتِّى يُصَلِّيَهَا»

''جس نے وضوکیا اور اچھے طریقے سے کیا، پھروہ (مسجد میں) داخل ہوا اور نماز پڑھی تو اس نماز سے لیے گئے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔''<sup>©</sup> معاف ہوجاتے ہیں۔''<sup>©</sup>

D بلاط: مسجد نبوی اور مدیند کے بازار کے درمیان جگہ کا نام ہے۔ 2 مسند أحمد: 57/1؛ إسناده صحيح.

"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَةً ، حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَصَابَهَا بِوَجْهِه ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَٰلِكَ ، وَ إِنْ مَّسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ كَذَٰلِكَ ، وَ إِنْ طَهَرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَٰلِكَ »

''جب بندہ وضو کے لیے پانی لے اور اپنا چہرہ دھوئے تواللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سارے گناہ جھڑ کے سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ اور جب اپنے بازو دھوتا ہے تواس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور سر کامسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سر کے گناہ ختم کر دیتا ہے اور پاؤں دھوتا ہے تو اسی طرح پاؤں کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔''<sup>1</sup>

ﷺ وضو کا گنا ہوں کے لیے کفارہ بنتا: سیدنا عثان رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْنَمَ فِی فِی اللهِ مَالِیْنَمَ فِی فِی اللهِ مَالِیْنَمَ فِی فِی اللهِ مَالِیْنَمَ فِی اللهِ مَالِیْنَمَ فِی اللهِ مَالِیْنَمَ اللهِ مَالِیْنَمَ اللهِ مَالِیْنَمَ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنَمَ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مِلْنَانِ اللهِ مِی اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنِ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ اللهِ مَالِیْنَ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ اللهِ مَالِیْنِ اللّٰ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ اللّٰ اللهِ مَالِیْنَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهِ مَالِیْنِ اللّٰ اللّ

"مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ »

''جس نے اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق پورا وضو کیا تو فرضی نمازیں ان کے درمیانے اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔''<sup>©</sup>

ﷺ وضواور دو رکعت نماز گناہوں کی معانی کا سبب ہیں: سیدنا عثان بڑائی کری پر بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر دائیں ہاتھ پر انڈیل کر اسے دھویا، پھر دایاں ہاتھ بیانی کے برتن میں ڈال کر دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے، پھر اپنے چرے کو تین مرتبہ دھویے اور چرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسم کیا، پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں تین مرتبہ دھوئے اور فرمایا: میں نے رسول اکرم منگر کھی سے سنا ہے:

«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُورِي هٰذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

مسند أحمد: 58/1 محيح لغيره. ② مسند أحمد: 57/1 إسناده صحيح.
 محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

''جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر دور کعتیں اس طرح ادا کیں کہ دل میں کوئی خیال نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔''<sup>©</sup> ﷺ اخلاص اور تفقو کی کا کلمہ: سیدنا عثان ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مُٹائٹیڈ سے سنا، آپ مُٹائیڈ کی نے فرمایا:

﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ» ''میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر کوئی شخص اسے سچے دل سے کہتو اس پر آگ حرام ہوجائے گی۔

سیدنا عمر بن خطاب و الله تعالی نور میں بتاتا ہوں وہ کون ساکلمہ ہے، اس سے مراو وہی کلمہ اخلاص ہے جس کی الله تعالی نے محمد مثلیظ اور آپ کے صحابہ کو تاکید کی اور ان کے لیے ضروری قرار دیا۔ یہی تقوی کا کلمہ ہے جس پر اللہ کے نبی مثلیظ اپنے چیا ابوطالب کو ان کی موت کے وقت ترغیب دیتے رہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ ' گی اللہ تعالیٰ کی معرفت دخول جنت کا باعث ہے: سیدنا عثمان بن عفان والله فرماتے ہیں کہ نبی مثلیظ نے فرمایا:

"مَنْ مَّاتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ"

"جش شخص كى موت اس حال ميس آئى كه وه جانتا تھا كه الله كے سواكوئى معبود نہيں
وه جنت ميں داخل ہوگا۔" ق

ﷺ نیکیاں اور باقی رہنے والے اعمال: سیدنا عثان را الله کے آزاد کردہ غلام حارث کا بیان ہے کہ ایک دن سیدنا عثان را شخص تشریف فرما تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران مؤذن آپ کے پاس آیا (اور نماز کے لیے کہا۔) آپ نے پانی والا ایک برتن استد احمد: 1861 ایسنادہ صحیح قصصیح کے مسند احمد: 63/1 ایسنادہ صحیح . ا



منگوایا جس میں تقریبًا ایک مد پانی ہوگا، اس سے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم مُنافیکِمْ کو اسی طرح وضو کرتے و یکھا، پھر رسول الله مُنافیکِمْ نے فرمایا:

«مَنْ تَوَضَّأَ وَضُوئِي هٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلِّي صَلَاةَ الظُّهْرِ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الصُّبْحِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ صَلَاةٍ الْعَصْرِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ يَتَمَرَّ ثُم لَيْلَتَهُ ، ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى الصُّبْحَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَ هُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ » "جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی تو اس کے صبح ( کی نماز) سے لے کر ظہر تک کے دورانیے میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عصر کی نماز پڑھی تو ظہر اور عصر کے درمیانے وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر نماز مغرب ادا کی تو عصر اور مغرب کے دوران کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھرعشاء کی نماز ادا کی تو عشاء اور مغرب کے درمیانے وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے حاکیں گے، پھر شایدرات (گناہوں میں )لت یت ہوکر گزارے، پھراگراس نے اٹھ کر وضوکیا اور صبح کی نماز ادا کی تو عشاء سے فجر تک کے وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کوختم کر دیتی ہیں۔' لوگوں نے کہا: ''امیر المؤمنین! بینکیاں ہیں اور باقیات کیا ہیں؟'' آپ نے فرمایا: لا إلٰه إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر اور لا حول ولا قوة إلا بالله كمِنا باقيات بن "

<sup>🛈</sup> مسند أحمد: 71/1 ، إسناده حسن.

# ه حلم وبرد باری

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ حلم اور بردباری حکمت کی بنیادی اکائی ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پراپنی ذاتِ عالیہ کے لیےصفت''حلم'' کا ذکر کیا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَكُّواْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنِ لِإِنَّهَا الْسَتَزَلَّهُمُ الشَّيْطُنُ بِبَعُضِ مَا كَسَبُواْ وَ لَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ طِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۞

'' بے شک جب دولشکر (احد میں) آپس میں کرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے بہاؤں اختیار کی بھیناً وہ اپنی بعض کوتا ہوں کے سبب شیطان کے بہاوے میں آگئے تھے اور بلا شبہ اللہ نے انھیں معاف کردیا ، بے شک اللہ نہایت بخشے والا، بہت حوصلے والا ہے۔' <sup>©</sup>

سیدنا عثمان و النظر کا حکم اور عفو ودرگزر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنے اقوال، افعال اور احوال میں بردی شدت سے رسول اکرم طالبیل کی پیروی کرتے تھے۔ گئ واقعات آپ کے حکم اور ضبطِ نفس پر شاہد ہیں۔ آپ کے حکم کی سب سے اعلیٰ مثال اس وقت سامنے آئی جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ آپ نے انصار و مہاجرین سے فرمایا: '' مجھے میرے حال پر رہنے دو، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، حالانکہ وہ مہاجرین سے فرمایا: '' مجھے میرے حال پر رہنے دو، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، حالانکہ وہ

🛈 مسند أحمد: 70/1 إسناده صحيح. 🔁 أل عمران 35:351.

دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔آپ کے حکم کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق تھا۔آپ کسی صورت بھی مسلمانوں کا خون بہنا گوارانہیں کر سکتے تھے، چاہے اس کے لیے خودان کی اینی جان چلی جائے۔ <sup>©</sup>

# ر عالی ظرفی اور فراخ ولی

عطاء بن فروخ مولی قریش فرماتے ہیں کہ سیدنا عثان را تھائے نیک شخص سے زمین خریدی۔ اس نے (رقم لینے میں) دیر کر دی۔ آپ اس سے ملے اور فرمایا: ''کیا وجہ ہے اپنا مال لینے نہیں آئے؟'' اس نے کہا: ''آپ نے جھے نقصان پہنچایا ہے کیونکہ ہر شخص جھے ملامت کر رہا ہے (کہ تو نے زمین سے داموں نے ڈالی ہے۔) آپ نے فرمایا: ''کیا اس ملامت کر رہا ہے (کہ تو نے زمین سے داموں نے ڈالی ہے۔) آپ نے فرمایا: ''کیا اس وجہ سے پسیے لینے نہیں آئے؟'' اس نے کہا: ''ہاں۔'' آپ نے فرمایا: ''کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے زمین واپس لے لیس یا پنی رقم، پھر سیدنا عثمان دی الشؤنے نے فرمایا کہ رسول اکرم من الیک کی مرضی ہے زمین واپس لے لیس یا پنی رقم، پھر سیدنا عثمان دی الشؤنے نے فرمایا کہ رسول اکرم من الیک کی ارشاد مبارک ہے:

«أَدْخَلَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُّشْتَرِيًا وَّ بَاتِعًا، وَّ قَاضِيًا وَّ مُقْتَضِيًا» مُقْتَضِيًا»

''الله تعالی ای شخص کو جنت میں داخل کرے جوخریدو فروخت اوراپنا حق لینے دری اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں داخل کرے جوخریدو فروخت اوراپنا حق لینے دیے میں نرمی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔''

سیرخریدو فروخت میں عالی ظرفی کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثان ڈٹائٹ فطری طور پر نہایت کریم اور زاہد انسان تھے۔ آپ کے نزدیک زندگی کا مقصد عمدہ اخلاق کی تکمیل تھا اور عمدہ اخلاق میں سب سے اہم وصف ایثار اور قربانی ہے۔ آپ دنیا کو عمدہ اخلاق کے لیے قربان کر دیتے تھے لیکن دنیا کی وجہ سے ایچھے اخلاق پر بھی

الكفاء ة الإدارية في الساعة الشرعية للقادري، ص: 65. (2) مسند أحمد: 58/1، حسن لغيره.
 محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ز دنہیں آنے دی۔ آپ نے اپنی کسی بھی دنیاوی مصلحت کی خاطر لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔

# ړ نرم خو کی

الله تعالى نے اپنے رسول طالیکم اور اپنے باقی بندوں پر رحمت کرتے ہوئے آپ طالیکم کونرم خوئی کی صفت سے نوازا۔ارشاد باری تعالی ہے:

ا فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

''پس (اے نبی!) آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے زم ہو گئے۔ اگر آپ تندخواور سخت ول ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے حصیت جاتے۔''<sup>©</sup> درج بالا آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زم خوئی اللہ تعالٰی کی خاص رحمت ہے۔اللہ تعالی اینے بندوں میں سے جے جاہے عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم طابی کو زمی سے وافر حصہ ملاتھا جو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت تھا۔ آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگ نرم مزاج شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا حلقهٔ پاراں وسیع ہوتا ہے، وہ جو تھم دے اسے قبول کرتے ہیں اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جاتے ہیں۔

سیدنا عثان ٹاٹٹؤہ میرخوبیوں کے ساتھ ساتھ نرم مزاجی سے بھی متصف تھے۔ آپ رعایا کے لیے نہایت نرم مزاج اور شفق تھے۔آپ اس بات سے بہت مخاط رہتے تھے کہ آپ کی طرف سے کسی کو کوئی معمولی سا دکھ بھی مینیج اور انھیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت براری نہ ہویائے۔لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے ان کے حالات ① التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 126/18,17. ② أل عمران 3:159. ② الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية للقادري، ص: 69.

کا پتا لگاتے رہتے تھے تا کہ کمزور کی مدد کرسکیں اور طاقتور سے کمزور کوحق ولاسکیں۔

#### له عفوو درگزر

عمران بن عبداللہ بن طلحہ رشائشہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثان رٹائٹۂ فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ایے معمول کے دروازے سے داخل ہوئے تو کو کی شخص آپ سے نگرا گیا۔ آپ نے فر مایا: '' دیکھو! بید کیا معاملہ ہے؟ '' لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص خنجریا تلوار ہے مسلح ہے۔ سیدنا عثان اللفؤنة اس سے بوچھا: ( کیا بات ہے تم ادھر کس لیے آئے؟ "اس نے کہا: "میں آپ کوتل کرنا چاہتا تھا۔" آپ نے فرمایا:"سجان اللہ! آخر کیوں؟" اس نے کہا: ''یمن میں آپ کے عامل نے مجھ پرظلم کیا ہے۔'' آپ نے فرمایا:''تم نے مجھ سے اس کی شکایت کیوں نہ کی؟ پھر اگر میں تم ہے انساف نہ کرتا یا اینے عامل کی حمایت کرتا تبتم مجھ سے بیسلوک کر سکتے تھے۔'' پھر آپ نے وہاں موجود لوگوں ہے دریافت فرمایا: ' 'تمھاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے! اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے!'' لوگوں نے کہا:''امیر المؤمنین! دشمن کو اللہ نے قابو میں دے دیا ہے، (لہٰذاقل کر و بیچے)" آپ نے فرمایا: "و نہیں، بلکہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تو الله تعالیٰ نے مجھے اس سے بچالیا ہے۔'' پھر اس شخص سے فرمایا: '' جاؤ کوئی ضامن لے آؤ کہ میری خلافت میں تم مجھی مدینہ میں داخل نہیں ہو گے۔''وہ اپنی قوم کا ایک ضامن لے آیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ <sup>©</sup>

قتل کا ارادہ کرنے والے بر کممل قابو یا جانے کے بعد اسے معاف کر دینا سیدنا عثمان ڈٹائٹؤ کی عظمت اور چشم پوشی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے آپ کی بردائی ظاہر ہوتی ہے۔ انانیت اورخواہشات پرستی آپ سے کوسوں دورتھی۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت سے تعلق 🖸 التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 22/18,17 ، نقلًا عن تاريخ المدينة المنورة،

نہایت مضبوط تھا۔ جہاں یہ خوبیاں آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث ہیں، وہاں دنیاوی سیاست کے لحاظ سے بھی نہایت حکیمانہ تا ثیررکھتی ہیں، مثلاً اگراس شخص کوتل کر دیا جاتا یا اسے سخت سزا دی جاتی تو کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہوسکتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ بچر جاتے یا موقع ملنے پر انتقام لینے کے لیے کوئی شورش بیا کر دیتے ۔لیکن آپ کے معاف کر دینے سے اس کے قبیلے اور خاندان ہی کے افراد نے اس کی اس گھناؤنی حرکت پر اسے سرزنش کی ۔ اس طرح یہ فتنہ اٹھنے سے پہلے ہی دب گیا۔ یقیناً معاف کرنے والا لوگوں کے دل جیت لیتا ہے اور ان کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ <sup>1</sup>

#### عجزوانكسار

ارشاو باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَنْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ۞

''اور رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو زمین پرآ ہسگی (وقار اور عاجزی) سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں: سلام ہے۔''<sup>©</sup> اللہ عزوجل نے مومنوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے پہلی خوبی بحزو انکسار ہتائی ہے۔ خلیفہ کراشد سیدنا عثمان ڈٹائٹیڈاس خوبی سے بدرجہ اتم متصف تھے اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اخلاص تھا۔

عبداللدروی کہتے ہیں کہ سیدنا عثان وٹاٹیؤرات کو اٹھتے تو وضو کے لیے خود ہی پانی لے لیتے۔ آپ سے کہا گیا کہ خادم کو حکم دے دیا کریں تاکہ وہ آپ کے لیے پانی وغیرہ کا ہندوبست کردے تو آپ نے فرمایا: و منہیں، رات کا وفت ان کے آرام کا ہوتا ہے۔' ن

التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 22/18,17. ② الفرقان 63:25. ③ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، حديث: 742، إسناده صحيح.

سیدنا عثان ڈاٹھ کا کبرسی اور معاشرے میں بلند مقام و مرتبہ کے باوجود رات کے وقت خادم کو نہ اٹھانا آپ کی رحمت و شفقت اور تواضع کی بہت بردی دلیل ہے، حالانکہ خدمت گزاروں کو اللہ نے مخدوموں کا فرما نبردار بنایا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ماتخوں کا، جنھیں اللہ نے اس کا فرما نبردار بنایا ہے، خیال رکھے۔ ان کے احساسات، مزدریات اور آرام کا مکمل خیال رکھے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور انسانی مخروریات انھیں بھی لاحق ہیں۔ ان پران کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ مروریات انھیں بھی لاحق ہیں۔ ان پران کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ آپ کو ایک مرتبہ آپ سوار آپ کے تواضع اور بجز و انکسار کی نہایت عمدہ مثال ہے بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں رسول اکرم شائی کے پچا سیدنا عباس ڈاٹھ ملے۔ آپ ان کے ادب میں سواری سے نیچ اتر پڑے، اور سیدنا عباس ڈاٹھ بھی حضرت عثان ڈاٹھ کے مقام ومرتبہ کا خیال کرتے ہوئے احر الما سواری سے اتر آئے۔ ﴿

# ر حیااور پاکدامنی

حیا سیدنا عثان رہائی کی معروف خوبیوں میں سے ہے۔ اس خوبی سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثان رہائی کی معروف خوبیوں میں سے ہے۔ اس خوبی اور بھلائی کامرکز سیدنا عثان رہائی کوخوب مزین کیا تھا۔ یہ بڑا بیش بہا وصف ہے! آپ خیر اور بھلائی کامرکز اور رحمت وشفقت کامنبع تھے۔ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر حیا والے تھے۔ <sup>3</sup>

ایک دن حضرت حسن بھری رشاللہ نے سیدنا عثان رہائی اور ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:" آپ گھر میں ہوتے، دروازہ بند ہوتا تب بھی آپ اپنے بدن پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے۔حیا کی وجہ سے دورانِ عسل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔" کے سیدنا عثان رہائی انتہائی باحیا تھے۔ حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ کی بیوی کی لونڈی بُنانہ کہتی سیدنا عثان رہائی اونڈی بُنانہ کہتی

① التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 18,17. ② التبيين في أنساب القريشيين لابن قدامة المقدسي، ص: 153. ② عثمان بن عفانﷺ لصادق عرجون، ص:49,48. ④ صحيح التوثيق للدكتور مجدي فتحي السيد، ص:43.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں کہ جب آپ عسل فرماتے اور میں آپ کے لیے کپڑے لاتی تو مجھ سے فرماتے: "
د میری طرف نہ و کیمو کیونکہ مجھے و کیمنا تمارے لیے حلال نہیں۔"

سیدنا عثان رُلِائِنَا کی حیا کے بارے میں بہت می احادیث نبویہ وارد ہیں جو میں نے بہلے بیان کردی ہیں۔ جہاں تک آپ کی عفت، پاکدامنی اور بُر سے اخلاق سے دوری کا تعلق ہے تو اس میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے درست ہوگا کیونکہ زمانۂ جاہلیت یا اسلام میں آپ کی اخلاقی کمزوری کا ایک واقعہ بھی منقول نہیں۔ خود سیدنا عثمان رُلائِنَا کا بیان ہے: "دمیں نے بھی برائی کی نہ بھی جھوٹ بولا۔"

مزید فرماتے ہیں: ''جب سے میں نے دائیں ہاتھ سے رسول اکرم طالیق کی بیعت کی ہے۔ ہی ہے۔ اس ہاتھ سے بھی شرمگاہ کونہیں چھوا۔ جالمیت یا اسلام کسی زمانے میں بھی شراب نہیں ہی ۔ نہ بھی بدکاری کا مرتکب ہوا۔''<sup>©</sup>

#### جودوسخا

سیدنا عثمان را شخیہ امت کے سب سے زیادہ تخی اور کریم انسان سے۔ آپ کی سخاوت کے واقعات اور اثر ات تاریخ اسلامی کا ایک لاز وال اور سنہرا باب ہیں۔ غزوہ تبوک میں مجاہدین کی تیاری، مسلمانوں کے لیے بئر رومہ کی خزیداری، رسول اکرم مُلَّا اِنْجُ کے دور میں معجد نبوی کی توسیع، عہد صدیق رفاظ میں قحط سالی کے دوران پورے قافلے کے غذائی سامان کی فقراء میں تقسیم کا ذکر گزر چکا ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ ہر جمعہ کوایک غلام یا لونڈی آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تقریباً چوہیں سو (2400) ہے۔ آ

آزاد کرتے تھے۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تقریباً چوہیں سو (2400) ہے۔ گان کیا جاتا ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رفاظ ، جوخود بہت بڑے تی تھے، کے ذمیع سیدنا عثمان رفاظ کے بچاس ہزار درہم تھے۔ ایک ون سیدنا طلحہ رفاظ کے کہا: ''آپ کی رقم کا المحدوقة لابن حجر الهبنمی: 59.5 الصواعق المحدوقة لابن حجر الهبنمی: 59.5 الصواعق المحدوقة لابن حجر الهبنمی: 327.1 و

بندوبست ہو گیاہے، لہٰذا وصول کر لیں۔'' سیدنا عثان نے فرمایا:''وہ رقم آپ ہی کی ہے۔ اے اپنے اچھے کاموں میں لگالیں۔''<sup>©</sup>

جودوسخا کی عظیم خوبی میں سیدنا عثمان ڈھائٹۂ کی شخصیت منفردتھی۔ آپ نے اپنا مال اللہ کے دین کی خدمت، اسلامی سلطنت کی تغمیر وترقی، جہاد فی سبیل اللہ اور معاشرتی کاموں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا اور اس میں بھی کسی بخل سے کام نہ لیا۔

#### بہادری

سیدنا عثمان بڑا نی اسلام بہادر صحابہ کرام بڑا نی اسلام ہوتا ہے جس کی دلیل درج ذیل امور ہیں:
﴿ عُرْ وَهُ بدر: آپ کا جہاد کے لیے نکلنا اور ہرغزوے میں رسول اکرم ساتھ کے ساتھ رہنا آپ کی شجاعت کی واضح دلیل ہے۔ جہاں تک غزوہ بدر میں پیچھے رہنے کا تعلق ہے وہ رسول اکرم ساتھ کے مام کے تعلق ہے وہ رسول اکرم ساتھ کے حکم سے تھا، چنا نچہ رسول اللہ ساتھ کے انھیں مجاہد بن بدر میں شارکیا اور آپ کو غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ رسول اللہ ساتھ کے انھیں اصحاب بدر میں شام کیا در آپ کو غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ رسول اللہ ساتھ کے انھیں اصحاب بدر میں شام کرنے کا حق حاصل نہیں۔

الله صلح حدید بیر میں سفارت کے فرائض: جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ، عثمان رہی ہے نے رسول اکرم سفارت کے ماں جانے کی فرمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ جانے تھے کہ در پیش حالات میں سفارت جان جو کھوں میں داری اٹھائی تھی۔ وہ جانے تھے کہ در پیش حالات میں سفارت جان جو کھوں میں دانے کا کام ہے لیکن آپ کوآپ کی مردائی اور شجاعت ہی نے تھم رسول کی تعمیل پر آمادہ کیا۔ ایسے حالات میں سفارت کی ذمہ داری قبول کرنا کسی بہت بڑے بہادر اور نابغہ روزگار ہیں کا کام ہوسکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ رسول اکرم شاہی کا حکم تھالیکن باصلاحیت بہادر انسان کے علاوہ کسی بردل آدمی کے لیے اسے قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ (2)

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: 7/227. 🖸 الأمين ذوالنورين لمحمود شاكر، ص: 194-196.

پہ جان فدا کرنا: جب سیدنا عثمان رہ النہ کے گھر میں محاصرہ کر لیا گیا تو باغیوں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں: ① خلافت سے دستبردار ہو جائیں، ② اپنے بعض عاملوں کو معطل کر کے ان کی جگہ ہمارے آ دمی مقرر کریں۔ ورنہ تل کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا عثمان رہ النہ ہو اسیدنا عثمان رہ النہ موقف پر ڈٹے رہے۔ باغیوں کی کوئی بات قبول نہیں کی۔ آپ نے جان کی قربانی دے دی لیکن خلافت کو چند مخصوص عناصر کے ہاتھوں میں ایسا تھلونا نہیں بننے دیا کہ جسے وہ چاہیں خلیفہ منتخب کریں، جسے چاہیں معزول کر دیں یا امت کے منتخب کردہ خلیفہ کو معزول کر دیں اور یوں یہ ایک مستقل قاعدہ بن جائے۔ <sup>10</sup>

آپ اپ موقف پر ڈیٹے رہے، حالانکہ محاصرہ کرنے والوں کی جیکتی ہوئی تلواروں میں آپ کو موت نظر آرہی تھی (اگر آپ چاہتے تو کچھ لے دے کر مفاہمت کر سکتے تھے۔) ایسے جان لیوا حالات میں اپنے موقف پر ڈیٹے رہنا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یقینا کسی بہادر اور حق پرست انسان ہی کا کام ہے۔ دنیا ہے محبت کرنے والا اور بزول محض کبھی بیموقف اختیار نہیں کرسکتا بلکہ بزول کا سارا سرمایہ اس کی حیات فانی ہوتی ہے۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثمان رہ انٹی کا اپنے موقف پراس قدر اصرار، پختہ عزیمت اور کمال بہادری اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر پختہ ایمان کی وجہ سے تھا جوان کے دل و دماغ کے ایک ایک ریشے میں رائخ ہوگیا تھا۔ یہی محکم ایمان ویقین تھا جس نے ان کے نزد یک آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہر متاع بلکہ خود اپنی جانِ عزیز کو بھی بھی اور نا قابلِ توجہ بنا دیا تھا۔ انٹی مالی جہاد: جہاد بالنفس کے بعد جہاد بالمال کا درجہ ہے۔ بسا اوقات جہاد بالمال کی ایمیت جہاد بالنفس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

الأمين ذوالنورين لمحمود شاكر، ص: 197. (2) الأمين ذوالنورين لمحمود شاكر، ص: 197.
 وجولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين لمحمد الوكيل، ص: 304.

''کسی عذر کے بغیر (پیچھے) بیٹے رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں
اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے
مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو (پیچھے) بیٹے رہنے والوں پر
مرتبے میں فضیلت دی ہے۔ اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ
نے مجاہدین کو (پیچھے) بیٹے رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے۔''(1)
دیگر بہت می آیات میں جہاد بالنفس کے ساتھ جہاد بالمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو
شخص اللہ کے راستے میں کھلے ول سے مال خرچ کرتا ہے وہ یقیناً بہادر اور مجاہد ہے۔سیدنا

«مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ»

'' آج کے بعدعثان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔'' آپ نے یہ بات دوبار فرمائی۔ (2)

سیدنا عثمان رہائیؤ بہادر تھے۔موت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بردبار تھے۔ احمق کی حماقت آپ کو جاہل نہیں بنا سمتی تھی۔ <sup>3</sup> ایر مستقل مزاجی اور دور اندیشی

مستقل مزاجى سيدنا ذوالنورين والنفي كي يجيان تقى بهم و يكهت بين كه جب سيدنا ابوبكر (النسآء 95:4. (ال

صدیق ٹاٹٹا نے انھیں دعوت اسلام دی تھی تو فرمایا تھا:'' تعجب ہے اے عثان! آپ تو دوراندیش بمجھدارادرمستقل مزاج آدمی ہیں۔ حق و باطل کی تمیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ بت کیا ہیں جن کی ہماری قوم یوجا کرتی ہے؟''<sup>©</sup>

مسجد حرام کی توسیع کے لیے 26 صیص آپ نے ایک قطعہ زیمن خریدا کچھ لوگوں نے رضا مندی سے فروخت کر دیا اور بعض انکار کرنے گئے۔ آپ نے ان کی عمارات گرا دیں اور رقم بیت المال میں رکھ دی۔ انھوں نے سیدنا عثان ڈاٹیئ کے خلاف شور مچایا۔ آپ نے انھیں قید کرنے کا حکم دے دیا اور فر مایا: '' مجھے معلوم ہے کہ شمیس یہ جرات کیسے ہوئی؟ صرف میری نرمی اور بردباری کی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہی کام سیدنا عمر ڈاٹیئ نے کیا تو تم نے ذرا بھی شور نہ مچایا۔'' کھر عبداللہ بن خالد بن اُسید ڈاٹ نے ان کی سفارش کی تو اُسیس قید سے رہا کر دیا گیا۔ (3)

آپ کی مستقل مزاجی پر دلالت کرنے والے واقعات میں سے بیجی ہے کہ آپ نے نظامِ خلافت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھا۔ خارجیوں کے مطالبے پر خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو ہونے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ خارجیوں کے کہنے پر خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو امامت جیساعظیم منصب مفسدین شریر اور فساد ہر پاکر نے والوں کے ہاتھوں کھیل تماشا بن جاتا اور غیر منظم لوگوں کی بالادس ہوتی اور ریاست کا نظام درہم ہوجا تا۔ اگر آپ ان خارجیوں کی شرائط قبول کر لیتے تو ہے ایک طریقہ چل نکلتا کہ ہر مخص اپنی مرضی سے جس کے خلاف چاہتا اٹھ کھڑا ہوتا اور اسے معزول کر دیتا۔ اس طرح پوری قوم اندرونی تنازعات میں الجھ کر بیرونی دشنوں سے عافل ہو جاتی، اس کا شیرازہ بھر جاتا اور ساکھ ختم ہو جاتی۔ میں الجھ کر بیرونی دشنوں سے عافل ہو جاتی، اس کا شیرازہ بھر جاتا اور ساکھ ختم ہو جاتی۔ (آج کل بیرسب کچھ''جمہوریت' کا مرہون منت ہے، اسی وجہ سے تمام جمہوری ریاستوں کا یہی حال ہے۔) سیدنا عثمان ڈی ٹیٹ کے پاس امت کو اختلاف اور تفریق سے ریاستوں کا یہی حال ہے۔) سیدنا عثمان ڈی ٹیٹ امت کو اختلاف اور تفریق سے

<sup>🛈</sup> عثمان بن عفانی لصادق عرجون ص: 47. 2 تاريخ الطبري: 250/5.

بچانے اوراس کے ڈھانچے اور بنیادوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کہ آپ اپنی جان کی قربانی دے دیں ، سوآپ نے بے دریغ جام شہادت بی لیا۔ <sup>©</sup>

# صبروخمل

سیدنا عثان را عثان را تحقی می خوبی سے بھی مصف سے۔ بہت سے واقعات آپ کے صابر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ دوران فتنہ بلوائیوں کے مقابلے میں پیدا ہونے والے حالات میں امت کے ڈھانچ کو بچانے کے لیے آپ نے جس جوانمردی کا مظاہرہ کیا، وہ صبر وقتل کی منفر دمثال ہے۔ امت کے وقار کا تحفظ اور مسلمانوں کو خوزین سے بچانا اور اپنی جان قربان کر دینا کوئی معمولی صبر نہ تھا۔ اگر امت کے مفادات پیش نظر نہ ہوتے تو آپ اپنی جان قربان کر دینا کوئی معمولی صبر نہ تھا۔ اگر امت کے مفادات پیش نظر نہ ہوتے تو آپ اپنی خدمات پیش کر دینا کوئی معمولی صبر نہ تھا۔ اگر آپ ان لوگوں کو، جو آپ کی حفاظت کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیم تھے، تھم دیتے تو وہ خارجیوں کی گردنیں کاٹ ویتے۔ وہ معمولی لوگ نہ تھے بلکہ انصار اور مہاجرین تھے۔ لیکن آپ نے امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچایا اور اللہ سے تو اب کی امید رکھتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اس شدید فتنے کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تغیل کرتے ہوئے صبر جمیل کے ساتھ کروں گا۔ ©

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ الْدِينَانَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ ۞

'' اُنھی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمھارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پس تم ان سے ڈرو، تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کردیا اور اُنھوں نے

① تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة للدكتور محمد أمحزون:474/1. ② سير الشهداء للسختياني، ص:58,57.

سیدنا عثمان ڈٹائیۂ کا ایمان نہایت مضبوط تھا۔ آپ بکند پایی، صاحب بصیرت اور نہایت صابر شخصیت تھے کہ امت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔مسلمانوں کے نز دیک بیہ

آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ بڑالتے فرماتے ہیں: یہ بات توائر سے معلوم ہے کہ سیدنا عثان رہائے لوگوں کے خون کے بارے میں صددرجہ مختاط تھے۔ کسی کا بے جا خون نہ بہاتے تھے۔ آپ تو ہین آ میز رویہ اختیار کرنے والوں اور قتل کا ارادہ رکھنے والوں کے بارے میں بھی نہایت صبر کا مظاہرہ فرماتے رہے تی کہ جب بلوائیوں نے آپ کوقل کرنے کی غرض سے آپ کا صاحرہ کر لیا تو مسلمان آپ کے پاس مدد کرنے اور خارجیوں سے لڑائی کرنے کی اجازت علیہ کرنے آپ نے آپ کو مشورہ کریا تو مسلمان آپ نے باس مدد کرنے اور خارجیوں سے لڑائی کرنے کی اجازت طلب کرنے آپ نے آپ کو مشورہ ویا گیا کہ آپ مکہ چلے جا کیں۔ آپ نے فرمایا: ''جو میرا فرمانبردار ہے وہ ہرگز لڑائی نہ کرے۔'' آپ کو مشورہ ویا گیا کہ آپ مکہ چلے جا کیں۔ آپ نے فرمایا: ''قب شام چلے جا کیں۔' تو جواب ویا: ''میں ایخ ہجرت کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا۔'' لوگوں نے کہا: '' آپ نے فرمایا: ''میں امت محمد شائیلی میں سب سے پہلے لڑائی ' کھران سے قال کیجے۔'' آپ نے فرمایا: ''میں امت محمد شائیلی میں سب سے پہلے لڑائی کہ اُن کے والانہیں بنا چاہتا۔'

#### له عدل وانصا<u>ف</u>

سیدنا عثان و الشن عدل و انصاف کی صفت سے مزین تھے۔ عبیداللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جن دنوں آپ محصور تھے ہیں آپ کے پاس گیا اور کہا: '' آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور عالم یہ ہے کہ فتنہ بر پاکر نے والوں کا امام عبدالرحمٰن بن عُدَیس بلوی ہمیں نماز آل ال عمر ن 373.1 کے تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 472/1 کی منهاج السنة لابن تیمیة: 203,202/3.

پڑھا رہا ہے۔ میں تو اس کے بیچھے نماز نہیں پڑھتا۔'' سیدنا عثان رُٹائِئِ نے فرمایا:''نماز کا شارلوگوں کے اچھے اعمال میں ہوتا ہے،لہذا جب لوگ اچھائی کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرواور جب وہ بُرائی کریں تو ان کی برائی سے بچو۔''<sup>(1)</sup>

ابن شبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عثان رہا تھا اپنے ایک غلام کے پاس گئے وہ اونٹی کو چارا ڈال رہا تھا۔ آپ نے اس کی کوئی کوتا ہی دیمھی تو ناپیند بدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی گوشا کی ، پھر ندامت ہوئی تو غلام سے کہا ''بدلہ لے لو۔'' غلام نے انکار کیا تو اس کی گوشالی کی ، پھر ندامت ہوئی تو غلام سے کہا ''بدلہ لے لو۔'' غلام نے انکار کیا تو اسے بدلہ لینے پر مجبور کیا۔ بالآخر اس نے آپ کا کان پکڑ کر مروڑا۔ سیدنا عثمان دائے فرمایا:''تی سے پکڑو،' حتی کہ جب آپ کو اندازہ ہوگیا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے ، فرمایا:'' آخرت کے قصاص سے بی قصاص بہتر ہے۔'' (3)

#### مرعبادت ورياضت

سیدنا عثمان رہائٹۂ شرعی عبادات نہایت کوشش اور خوبی سے بجا لاتے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

آمن هُو قَانِتُ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِمًا وَ قَالِمًا يَتَحَلَادُ الْاَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ الله الله وَ الله عَلَى ا

سیدنا عبداللہ بن عمر دلاتھ ندکورہ ارشاد باری تعالیٰ کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ اس سے مرادسیدنا عثان دلاتھ ہیں۔

اس طرح ارشاد باری تعالی ہے:

① صحيح البخاري، الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع، حديث: 695. ② أخبار المدينة: 236/3. ③ الزمر 9:39. ④ تفسير ابن كثير:47/4.

# 

'' کیا وہ اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط متنقیم پر بھی ہے؟''، ©

سیدنا عبد اللہ بن عباس ڈھٹھ اللہ تعالیٰ کے اِس فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں سیدنا عثان ڈلٹھٔ کی طرف اشارہ ہے۔

سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کا معمول تھا کہ جعد کی رات کو قرآن کا آغاز فرماتے اور جعرات کی رات کو خرآن کا آغاز فرماتے اور رات کا اکثر رات کو ختم کرتے تھے۔ (قائد عثان ڈاٹٹؤ کثرت سے روزے رکھتے اور رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتے تھے۔ (ق

### محاسبه ُنفس اورخشیت الهی

آپ کے ایک خطبے کا اقتباس ہے ہے: ''اے لوگو! تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ دانا وہ ہے جو اپنے آپ کوسنوار لے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کر لے، اللہ کے نور سے قبر کے لیے روشنی کا سامان کر لے اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ اسے بصارت کے باوجود روز قیامت اندھانہ کر دے۔'،©

سیدناعثان ڈاٹٹؤ سے یہ قول بھی منقول ہے: ''اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں اور مجھے علم نہ ہوکہ میرا ٹھکانا کون سا ہے تو میں خواہش کروں گا کہ اپنے ٹھکانے کاعلم ہونے سے پہلے مٹی ہو جاؤں۔'' آپ جب آخرت کا تذکرہ فرماتے تو جسم پرکیکی طاری ہو جاتی، روح مضطرب ہو جاتی اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ جب قبر اور حشر کے حالات اور حیاب کتاب کا تصور فرماتے تو آپ پرلرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ <sup>©</sup>

النحل 76:16. أو تفسير ابن كثير: 579/2. أو علوالهمة: 93/3. أو صفة الصفوة لابن الجوزي:70/1. أو نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين لحمد محمد الصمد، ص: 205.

سیدنا عثمان و النفیائے کے آزاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان و النفیائی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ ڈاڑھی بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے لیکن قبر کے پاس آپ روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اکرم منافیا نے فرمایا:

«إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَامِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ»

'' بے شک قبر آخرت کی منزلول میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد والا معاملہ اس سے آسان ہوگا اور اگر اس (کے عذاب) سے نہ نج سکا، تو اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔'' مزید فرمایا، رسول اکرم مُنْظِیْمُ کا بیہ بھی فرمان ہے: «وَاللّٰهِ! مَا رَأَیْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ»

'' الله کی قتم! میں نے جیتے بھی مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر سب سے بڑھ کر پریشان کن ہے۔'<sup>©</sup>

نیز فرمایا: رسول اکرم مَنَّاتِیْمِ میت کوفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوکر فرماتے: «اِسْتَغْفِرُ والِلَّاخِیکُمْ وَ سَلُوا لَهُ بِالتَّثَبُّتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»

''اپنے بھائی کے لیے استغفار کرواور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب یوچھ کچھ ہورہی ہے۔'

درج بالا احادیث سے انابت الی اللہ کا سبق سیدنا عثان ڈٹاٹیئؤ کی اس فقاہت پر دلالت کرتا ہے جس پر آپ کی ساری زندگی مشتل تھی۔ ہم اس عظیم فقاہت کے کس قدر مختاج ہیں جس سے ضمیر بیدار ہوتے ہیں اور دل کے اندھیرے حصے جاتے ہیں۔

جامع الترمذي، الزهد، باب ماجاء في فظاعة القبر « مديث: 2308. والمستدرك للحاكم:
 371/1 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، حديث: 773، إسناده حسن.



#### ز بروورع

یہ بات معروف ہے کہ آپ کا شار بہت بڑے سرمایہ داروں اور اہل ثروت میں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود آپ کے بارے میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو آپ کے زہد پر دلالت کرتے ہیں۔ حمید بن تعیم کا بیان ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثان رافتھ کسی وعوت پر معوقے۔ چنا نچہ دونوں نکلے۔ سیدنا عثان رفتھ نے سیدنا عمر رفتھ سے فرمایا: ''بہتر تھا کہ ہم اس دعوت پر نہ جاتے۔'' سیدنا عمر رفتھ نے نے چھا: ''وہ کس لیے؟''فرمایا: '' مجھے خدشہ ہے کہ اس دعوت کی بنیاد کہیں فخر و مباہات پر نہ ہو۔' ، اس

اس سے سیدنا عثمان و النظامی کی سخاوت کے سلسلے میں فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں سخاوت، خرچ کرنے میں فخر و غرور اور مختلف انواع کے کھانے کھلانے میں نہیں بلکہ عجزو اکسار اور باری تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اسراف کیے بغیر نہایت خلوص سے مال خرچ کرنے میں ہے۔ سیدنا عثمان والنظ کی اسی سوچ نے انھیں دنیا کے جاہ وجلال کی خاطر مال خرچ کرنے سے دور رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی شہرت سے بے نیاز تھے۔

اس کا اندازہ درج ذیل واقعے ہے بھی لگایا جا سکتا ہے:

ہمدانی ڈسانٹ کا بیان ہے کہ انھوں نے سیدنا عثمان رہائٹۂ کو ان کے دور خلافت میں دیکھا کہ آپ خچر پر سوار تھے اور پیچھے آپ کا غلام'' ناکل'' بھی سوار تھا۔

ہمدانی ہی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثان رہائٹوا کوان کے دور خلافت میں مسجد میں چادر اوڑ سے سوئے ہوں اور سے سوئ اوڑ سے سوئے ہوئے دیکھا۔کوئی دربان ان کے پاس نہ تھا، حالانکہ آپ امیر المؤمنین تھے۔ <sup>©</sup> شرحبیل بن مسلم طِلائے کہتے ہیں کہ سیدنا عثان رہائٹوا لوگوں کو شاہانہ کھانا کھلاتے اور خود

- 🛈 الزهد للإمام أحمد، ص: 126. ﴿ التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 48/18,17.
  - @ الزهد للإمام أحمد، ص: 127. @ الزهد للإمام أحمد، ص: 127.

#### گھر جا کر سر کے اور زیتون کے تیل سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ <sup>©</sup>

یہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ڈاٹٹو کے زہدی چند مثالیں ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ زاہد جب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوتو کوئی اچنجے کی بات نہیں لیکن جب کوئی شخص نازو نعمت میں پلا ہوتو اس کا ڈہد واقعی حیران کن ہوتا ہے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے، اس لیے کہ مال و دولت کی کثرت انسان کو شاہ خرچ اور راحت طلب بنا دیتی ہے۔ کسی دولت مند آدمی کا زاہد ہونا یقیناً اس کے منیب الی اللہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ایسااس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے اپنفس پر غلبہ حاصل نہ ہواور وہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بیچ اور نا قابل توجہ نہ بچھتا ہو۔ اسی طرح سیدنا عثمان ڈوٹٹو کا معاملہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے لیکن ان کی قوت ایمانی خواہشات اور نفس پرتی پر غالب تھی۔ آپ نہ صرف ایک بڑے زاہد انسان قوت ایمانی خواہشات اور نفس پرتی پر غالب تھی۔ آپ نہ صرف ایک بڑے زاہد انسان تھے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بھی تھے جو دولت مند ہونے کے باوجود دنیا سے خود دنیا سے تھے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بھی تھے جو دولت مند ہونے کے باوجود دنیا سے خود دنیا رکرنا چاہتے ہیں۔ ©

#### شکروسپاس اور قدر شناسی

سیدنا عثمان جھٹھ ڈبان، عمل اور کردار سے ہر آن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے والے سے ۔ ایک دن کچھ لوگوں کو شک کی بنا پر پکڑنے گئے۔ وہ لوگ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی منتشر ہو چکے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ایک غلام آزاد کیا کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی رسوائی نہیں ہوئی۔ <sup>©</sup>

#### لوگول کی خبر گیری

سيرنا عثان والنوائة نهايت شفق اور محبّ انسان تھے۔ آپ مسلمانوں كے احوال اور ( الزهد للامام أحمد، ص: 129. ( التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 49/18,17. ( ) علو الهمة: 48//5.

مشکلات کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ غیر موجود احباب کے گھر والوں کو اطمینان دلاتے، نو وارد کوتسلی دیتے اور مریضوں کی تیار داری فرماتے تھے۔

موک بن طلحہ بٹالٹ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عثان ڈٹاٹٹ کومنبر پرلوگوں کے حالات معلوم کرتے ہوئے سنا اوردیکھا ہے۔ آپ ان سے ان کے حالات اور مارکیٹ میں چیزوں کے بھاؤ وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کررہے تھے۔ (1)

نیز فرمایا: ''میں نے سیرنا عثمان ڈٹاٹیئا کو دیکھا کہ آپ جمعے والے دن نکلتے۔ آپ پر دو زردی مائل کپڑے ہوتے۔ آپ منبر پر بیٹھ جاتے ، مؤذن اذان کہتا اور آپ دورانِ خطبہ لوگوں سے آنے جانے والوں اور مریضوں کا حال دریافت فرماتے۔''®

سیدناعثان ڈٹائٹؤ عوام کا بہت خیال رکھتے تھے، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتوں کا سامان بہم پہنچاتے اور چھوٹے بچوں کے لیے بیت المال سے وظا نف دیتے تھے۔ ﷺ عروہ بن زبیر وٹرائٹ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثان ڈٹائٹؤ کا دور خلافت دیکھا۔ اس میں ہرشخص کو اللہ کے مال، یعنی بیت المال سے حصہ ملتا تھا۔'' اُ

## ر ذمه داریول کی تقسیم

ذمہ داریوں کی تقیم کا مطلب ہے کہ مختلف علاقوں کے کام مختلف لوگوں کے سپرد
کرنا۔ وہ اس طرح کہ ہر ملازم جسے کسی کام کا مکلف تھہرایا گیا ہے، وہ اسے بخوبی انجام
دے اور وہ اپنے شعبے کے متعلق مکمل معلومات رکھتا ہو۔ وہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز نہ
کرے۔ ذمہ داریوں کی یہ تقیم سنت ِ ربانی ہے جس پر رسول اکرم مُناتیظ اور ان کے بعد
خلفائے راشدین نے عمل کیا۔

① فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، حديث: 812، إسناده صحيح. ② الطبقات لابن سعد: 59/3. ② تحقيق مواقف الصحابة للدكتور محمد أمحزون: 396/1. ④ المصنف لابن أبي شيبة: 1023/3.

سیدنا عثمان رفی نفی کے عہد خلافت میں بھی مختلف شعبہ ہائے زندگی، مثلاً: عدلیہ، مالیات، فوج وغیرہ میں بیاذ مہداریاں مسلمانوں کے سپرد ہوئیں۔ ان کی تفصیل آئندہ اوراق میں آئے گی۔ان شاء اللہ

آپ بھاٹھ کے دور خلافت میں ان معاملات کی طرف خصوصی توجہ دی گی اور عاملین کے لیے قوانمین وضوابط وضع کیے گئے۔سیدنا عثان بھاٹھ نے ذمہ داریوں کی تقسیم کار کے فطری اور شرعی دونوں تقاضوں کا خیال رکھا۔ یہی عوامل خلافت راشدہ کی کامیابی کا باعث تھے۔ <sup>©</sup>

#### ر باصلاحیت لوگول سے استفادہ

قابل اور باصلاحیت لوگول کی قدر، امت کو ان کے ادب و احترام کی تلقین، ان سے ان کے شایان شان سلوک، ان کے حقوق کا خیال، ان کی صلاحیتوں اور تجربات سے فائدہ اٹھانا نہایت اہم خوبیاں ہیں۔ اُتھی خوبیوں نے سلف صالحین رئیلٹے کو دنیا میں اقتدار اور عزت و شرف سے نوازا تھا۔ <sup>©</sup> سیدنا عثمان ڈاٹٹو میں بھی یہ خوبی نمایاں تھی۔ اس کا اندازہ سیدنا زید بن ثابت ڈاٹٹو اور ان کے رفقاء سے ایک ہی قراء ت پرقرآن جمع کرنے میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے سے ہوتا ہے۔

یہ ہیں وہ صفات عالیہ جن سے سیدنا عثمان را گھٹے متصف تھے۔ یہ صفات اُن مسلمان حکم انوں اور عوام الناس کے لیے، جو نبی اکرم سکی اور خلفائے راشدین کے منج پر چلنا چاہتے ہیں، مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صحیح سمت اور ٹھوس بنیادوں پر امت کی رہنمائی کرنے والے راسخ الایمان حکمرانوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین کی خوبیوں سے آگاہ ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ وین اسلام کی سر بلندی اور غلب اس طرح ممکن ہے کہ جمارے حکمران قرونِ اولی کے ان ربانی حکمرانوں کے نقش قدم الدی غلب اس طرح ممکن ہے کہ جمارے حکمران قرونِ اولی کے ان ربانی حکمرانوں کے نقش قدم الدی غیر السیاسة الشرعیة للقادری میں: 117. کے الکفاء آلاداریة فی السیاسة الشرعیة للقادری میں: 117. کے الکفاء آلاداریة فی السیاسة الشرعیة للقادری میں: 117. کے الکفاء آلاداریة فی السیاسة الشرعیة للقادری میں: 110.

پرچلیں اور ان کے اسوہ حسنہ کواپنا کیں جن کے رگ و ریشہ میں ایمان سرایت کر چکا تھا،
ان کے اعمال و کردار پراس کا گہرا اثر تھا اور وہ تقویٰ کی عملی تصویر تھے۔اس دور میں خدا
پرست اور علم و حکمت سے بہرہ ور قیادت ہی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ، امت کی صلاحیتوں کو اجا گر کرنے اور ان کی ذہنی تربیت کے لیے مؤثر کوشش کر سکتی ہے۔ وہی اسلام کی صحیح تعیر کرسکتی ہے اور اس کی داخلی و خارجی پالیسیوں اور عقیدہ وشریعت کا کما حقہ تعفظ کر سکتی ہے۔

الی ہی قیادت سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ عقیدۂ اسلام اوراپنے عوام کے مفادات کی حفاظت کرے گی اور خلوص ولگن کے ساتھ پیش آمدہ مشکلات اور داخلی و خارجی مسائل کوحل کر سکے گی تا کہ داخلی اور خارجی سطح پراسلام کو کممل غلبہ حاصل ہو۔







سیدناعثمان ڈٹائٹۂ جب برسرافتدارآئے تو آپ نے سیدنا عمر ڈٹاٹٹۂ کے قائم کردہ شعبۂ مالیات کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاہم مسلمانوں کو مال جمع کرنے، پختہ مکانات بنانے اور ملک کے طول وعرض میں پھیلی ہوئی تھلی زمینوں کو ملکیت میں لینے کی اجازت دے دی۔ گویا کہ آپ کا زمانۂ خلافت مسلمانوں کے لیے قدرے آسانی کا زمانہ تھا۔ <sup>©</sup>

#### مندِ خلافت پرِ فائز ہونے کے بعد مالی پالیسی کا اعلان مستحد

سیدنا عثمان و ایک خط نکاۃ اور جزیہ اسیدنا عثمان و ایک خط نکاۃ اور جزیہ وصول کرنے والے حکام کو لکھا، اسی طرح ایک پیغام، عام لوگوں کے نام لکھا جس کا ذکر گزشتہ اوراق میں (عوام الناس کے نام خط کے ذیل میں) ہو چکا ہے۔ ان خطوط کی روشنی میں آپ کی مرتب کردہ مالیاتی پالیسی کے اہم پہلو درج ذیل ہیں:

اسلام کی عام مالیاتی پالیسی کی تفکیل۔

ﷺ اس امر کا اہتمام کی محصولات کی وصولی رعیت کی سہولت میں کسی رکاوٹ کا باعث نہ ہے۔

ﷺ مسلمانوں سے بیت المال کے حق ، لیعنی زکاۃ وصدقات اورخمس کی وصولی۔

ﷺ بیت المال ہے مسلمانوں کے واجبات کی ادائیگی۔

ﷺ ذمیوں سے بیت المال کے لیے جائز ٹیکسوں کی وصولی اور ان کے واجبات کی ادائیگی۔

أمبادئ الاقتصاد الإسلامي لسعاد إبراهيم صالح٬ ص: 217.

ﷺ خراج وصول کرنے والے عمّال اسلامی ریاست کے وفادار اور امانت و دیانت کے جذبے سے سرشار ہوں۔

ت عمّال کسی مالی بدعنوانی میں ملوث نه ہوں۔ پر تنہ برا

ان بنیادی نکات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

### عام مالی پالیسی کا مقصد

یہ بات نقینی ہے کہ سیدنا عثمان رہائٹ نے اسلام کی عمومی مالی یالیسی کے نفاذ کے لیے بھر پور کوشش کی کیونکہان کی بیعت میں بنیادی طور پر بیہ بات شامل تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُناشِیْن کے احکامات اور سابقہ دونوں خلفاء سیدنا ابوبکر وعمر بھائیں کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ سیدنا ابو بکر ڈاٹنڈ نے مالی پالیسیوں اور دیگر احکام کے نفاذ میں قرآن کریم اور رسول اکرم نَاتِیْنِم کے متعین کردہ اصولوں ہی کو سامنے رکھا تھا۔ سیدنا عمر بھائٹڈ نے اس مالیاتی ادارے کو مزیدتر قی دی، اس کے قواعد وضوالط مقرر کے، اس کی آمدن بردهائی اور مصارف کا تعین فرمایا۔سیدنا عثمان راتین نے اٹھی کی پیروی کی، تاہم بعض قابل غور مسائل میں اجتہاد کرتے ہوئے مالیات اور دیگر مسائل میں احکام اللی کی روثنی میں تصرف کیا۔ آپ نے زکاۃ بیت المال میں جمع کرنے اور اسے مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کیا۔ ذمیوں کی حفاظت، امن و امان اور دوسرے حقوق کی ذمہ دار چونکہ حکومت پر ہوتی ہے، اس لیے جزیہ کی صورت میں وصول ہونے والی رقم بھی مرکزی بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا۔مسلمان مجاہدین مال غنیمت کا یانچواں حصہ مرکزی ہیت المال کو بھیجتے تھے اور بیت المال ہی ہے بتیموں،مسکینوں اورمسافروں وغیرہ پر اللہ تعالی کے اس حکم کے مطابق خرج کیا جاتا تھا:

🛈 مبادئ الاقتصاد الإسلامي لسعاد إبراهيم صالح، ص: 217.

﴿ وَاعْلَمُوْ آَ اَنَّهَا غَنِمْتُمُ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلهِ خُبُسَةٌ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِنِي الْقُرُبِي وَالْيَتْلَى وَالْسَلَكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ انْ كُنْتُمْ امَنْتُمْ بِاللّهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنِ ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ ﴾

"اور (اے مسلمانو!) جان لو کہتم جو بھی مال ننیمت حاصل کرو، اس میں سے پانچواں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور (اس کے) رشتے داروں، تیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگرتم اللہ پر ایمان لائے ہواور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاراجس دن دوفوجوں میں کمراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پرخوب قدرت رکھتا ہے۔ اگر

اسی طرح سلطنت کی دیگر نمرورتیں بھی بیت المال ہی سے پوری ہوتی تھیں۔
خلفائے راشدین کے دورخلافت میں دولت عامہ کی امتیازی خوبی بیتھی کہ وہ اسلام سے
مربوط تھی ہر شعبۂ زندگی میں اسلام ہی کی تعلیمات نافذ تھیں، لہذا آمدنی محفوظ تھی اور
اسے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جاتا تھا کیونکہ اسلامی
تعلیمات اسراف کی میسرنفی کرتی ہیں اور اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پہند نہیں
فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ کم عقل اور مال ضائع کرنے والوں کو ان کے اپنے مال میں بھی
نقرف سے روک دیا گیا ہے۔

محصولات کی وصولی کے معتدل طریقے: سیدنا عثان را اللہ نے گورزوں کو خط کھتے ہوئے تاکید کی کھوے ہوئے تاکید کی کہ عوام سے محصولات کی وصولی انھیں ان کی بنیادی ذمہ داری، لیعنی رعایا کی دکھیے بھال اور ان کا خیال رکھنے سے غافل نہ کر دے۔ اس لیے کہ نیکس یا زکاۃ عوام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے جسے وصول کرنے کی ذمہ داری خلیفہ کی ہے لیکن اس کارروائی میں دوسرے واجبات متاکر نہیں ہونے جا ہمیں ۔ <sup>©</sup> کارروائی میں دوسرے واجبات متاکر نہیں ہونے جا ہمیں ۔ © الانفال 20.41:8 السیاسة المالیة لعنمان اللہ لفطب إبراهیم محمد، ص: 62.

فقہائے کرام نے امت کی بیٹنی فلاح و بہود کے لیے سیرت نبوی اور خلافت ِ راشدہ

کی روشنی میں خلیفه کی ذمه داریوں کا تعین کیا ہے۔ وہ ذمه داریاں حسب ذیل ہیں:

🔅 اسلام کے طےشدہ اصولوں اور اجماع امت کے مطابق دین کی حفاظت کا اہتمام۔

ظالم کوشد نه ملے اور مظلوم کاحق نه مارا جائے۔

ﷺ شاہراہوں کومحفوظ بنانا، لِوگوں کی جان، مال اور آبرد کی حفاظت کرنا تا کہ لوگ بے خوف وخطر سفر کریں اور تجارت کو فروغ حاصل ہو۔

ﷺ حدود الله کا نفاذ یقینی بنانا تا کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال نہ کیا جائے اور اس کے بندوں کے حقوق ضائع ہونے سے محفوظ رہیں۔

ﷺ بھر پور تیاری اور زبردست قوت کے ساتھ سرحدوں کا دفاع کرنا تا کہ مسلمان اور ذمی دشمن کی اجا تک کارروائیوں ہے محفوظ رہیں۔

ﷺ دعوت توحید بہنچنے کے بعد اسلام سے دشنی رکھنے والوں کے خلاف اس وقت تک جہاد کرنا جب تک کہ وہ اسلام لے آئیں یا جزیہ ادا کریں تا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسلام کو باقی ادیان برغلبہ حاصل ہو۔

🐲 مالِ فے اورز کا ۃ وصدقات کی بے لاگ وصولی اورظلم وتشدد سے گریز۔

ﷺ بیت المال سے ملاز مین کی تخواہیں اور مستحقین کے واجبات کی بروقت اور بلا اسراف ادائیگی۔

ﷺ قابل اعتماد اور امانت دار لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا، ہرتجر بہ کار اور خیر خواہ گورز کی جائز بات تسلیم کرنا اور اسے گرانٹ دینا تا کہ اس کے علاقے میں ٹھوس بنیادوں پر فلاحی کام ہواور مال ضائع نہ ہو۔

ا خلیفہ تمام امور کی خود نگرانی کرے اور حالات کا جائزہ لیتا رہے تا کہ امت کی فلاح و محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صديال بيت چکي ہوں۔

بہود سے متعلق پالیسیوں کو ترقی دے سکے۔ وہ کسی عامل پرکلی اعتاد کرکے خود عبادت و ریاضت اور دوسرے کاموں میں مشغول ندرہے۔

مختصریہ کہ خلیفہ کے فرائض عقد بیعت کی دوشرطوں، دین کی حفاظت اور دنیاوی معاملات کی سہولت سے انجام دہی کی تدبیر اور حُسنِ انتظام سے عیاں ہوتے ہیں (2) یہی رسول اگرم مَثَاثِیْا کامشن تھا اور آپ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے والے تھے۔ امام کے فرائض کے سلسلے میں جدت پیند امام ماور دی اور فراء کی حد بندی ہر چند باہم مطابقت رکھتی ہے لیکن یہ ان کا ایک اجتہاد ہے جواٹھی کے دور میں امت کی ضروریات کو پیشِ نظر رکھ کر کیا گیا، تاہم امت کے حقوق کو کسی ایک دور کے کسی صاحب علم وفضل یا چند ہم عصر علماء کے اجتہاد پر متحصر رکھنا درست نہیں۔ بالخصوص جب ان کی آراء اور اجتہاد پر کئی

اس لیے بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں شرطوں، دین کی حفاظت اور دنیاوی معاملات کی تدبیر، کو پیشِ نظر رکھ کر ہر دور کے نقاضوں کے مطابق امام کے فرائض کا تعین کیاجائے اور اس کے لیے علاء اور ماہرین کی کمیٹیاں تشکیل دی جا کیں جو اس دور کے نقاضوں کا جائزہ لے کرفرائض کا تعین کریں۔

ذیل میں رعایا کے چند حقوق ہیں جنھیں فقہاء نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں ہر دور کا کاظ رکھتے ہوئے قرآن وسنت کے مطابق کی بیشی کی جاسکتی ہے۔ (اور کا مسلمانوں ، فی الاحکام السلمانیة والولایات الدینیة لأبی الحسن الماوردی، ص: 17,16. (الله المخلافة بین التنظیر والتطبیق لمحمد المرداوی، ص: 66. (الله المخلافة بین التنظیر والتطبیق لمحمد المرداوی، ص: 66. (الله المخلافة بین التنظیر والتطبیق لمحمد المرداوی، ص: 66. (الله المالية لعثمان بن عفان الله المالية محمد، ص: 63.

بیت المال کے حقوق کا مطالبہ کریں تو اپنے فرائض بھی ادا کریں۔ اگر وہ خراج کی وصولی میں تشدد سے کام لیس گے تو اس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ سر مایہ داروں پرظلم کریں گے، افھیں نقصان پہنچا ئیں گے اور ان کی استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالیس گے۔ رسول اکرم شاھیا نے بیت المال کے لیے مال وصول کرنے میں متشددانہ رویہ اختیار کرنے سے روکا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے زکاۃ میں عمدہ مال لینے سے بھی منع کیا ہے اور پھلوں کی زکاۃ بھی اندازے سے کم لینے کا تھم دیا ہے۔

بیت المال پرمسلمانوں کے حقوق: بیت المال کے عطیات دوطرح کے ہو سکتے ہیں:

- بیت المال براہ راست کوئی چیز دیتا ہے، جیسے مستحقین تک زکاۃ کا مال پہنچانا اور شعبۂ مالیات کے ضرورت سے زائد مال کی مسلمانوں میں تقسیم۔
- ② بیت المال بالواسطہ خرج کرے، جیسے رفاہِ عامہ کے کام جو حکومت عوام الناس کے لیے کرتی ہے۔

دونوں طرح کی نوازشات میں انصاف ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ براہِ راست عطیات میں بھی قواعد وضوابط کا لحاظ رکھا جائے۔ کسی قتم کی اقرباء پروری اورجانب داری کا مظاہرہ نہ کیا جائے ۔ ایسا بھی نہ کیا جائے کہ بغیر کسی عذر یا جواز کے کسی کو زیادہ دے دیا جائے اور کسی کو محروم کر دیا جائے۔ یہ بھی جائز نہیں کہ پیچیدہ طریقۂ کار اور رکاوٹوں کی وجہ سے عطیات کی اوائیگی میں مقررہ وقت سے زیادہ دیر کی جائے، یعنی وہ رکاوٹیس جوحق داروں کو اپنا حق وصول کرنے، عطیات کی تاخیر، قلت یاعدم وصولی کی تحقیق کرنے کے لیے عہد یداروں تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہیں۔ پھر حکومت رفاہِ عامہ کے کاموں کے لیے جو فنڈ ز بالواسطہ دیتی ہے اس میں بھی ہے بات ملحوظ رہنی جا ہے کہ اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہو، کسی مخصوص شخص کو نہ ہو۔ ©

السياسة المالية لعثمان بن عفان الله لقطب إبراهيم محمد، ص: 64. السياسة المالية لعثمان بن عفان القطب إبراهيم محمد، ص: 64.

ادائے حقوق کا اہتمام: اہلِ کتاب سے جزید لیتے وقت کسی بھی قتم کے ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ جولوگ ٹیکس میچ طریقے سے ادا کرتے ہیں، مملکت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مال و جان کا شحفظ کرے اور ان سے اچھا سلوک روا رکھے۔ رسول اکرم مُنافِظ نے سیدنا عبداللہ بن ارقم بڑاٹھ کو ذمیوں سے ٹیکس وصول کرنے پرمقرر کیا، جب وہ جانے گوتو آپ مُنافِظ نے فرمایا:

«أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ كَلَّفَةً فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوِ انْتَقَصَةً أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِه فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

''خبردار! جس نے کسی معاہد یا ذمی پرظلم و زیادتی کی یا اس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی تو بین کی یا اس سے کوئی چیز زبروتی لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھڑوں گا۔''<sup>1</sup>

اسی فرمان کے پیش نظر سیدنا عمر بن خطاب ٹلاٹٹو نے اپنی موت کے وقت صحلبہ کرام ٹھائٹٹر کو پیضیحت فرمائی:

''میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو ذمیوں سے اچھاسلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ ان کے عہد کی پاسداری کرے۔ ان کے دفاع کے لیے لڑائی کرے اور ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔''<sup>©</sup>

جب نیکس وصول کرنے والے ذمیوں کو اذبت دیں یا ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالیس یا ایسے بوڑھوں سے جن کے پاس کچھ نہ ہو، نہ وہ کچھ کما سکتے ہوں، نیکس وصول کریں تو بیتمام صورتیں ظلم وصول کریں تو بیتمام صورتیں ظلم بیں۔ ان باتوں سے ظلیفہ ثالث سیدنا عثمان رخاہؤ نے بازر ہے کا حکم دیا اور ان کا بیت کم سنن أبي داود، الخراج، باب في تعشیر أهل الذمة ، حدیث: 3052، و المنتخب من السنة، ص: 261. (2) السیاسة المالية لعثمان بن عفان الله لقطب إبراهیم محمد، ص: 67.

#### رسول ا کرم مُلَاثِمُ کی تعلیمات سے ماخوذ تھا۔ (1)

الیی زمینیں جو اسلامی فتو حات کے نتیج میں مسلمانوں کی ملکیت میں آجاتی ہیں اور ان پر ذمی بطور کاشت کار کام کرتے ہیں اور اس میں سے ایک مخصوص حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں جاتا ہے، نیکس وصول کرنے والوں کو ان کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان کے ٹھیکے وغیرہ کی مناسب قیمت لگا ئیں اور قیمت یا نیکس کے تعین میں نصل کی کمی بیشی کا خیال رکھیں۔ اگر ان عوامل کا خیال نہ رکھا جائے تو کھیت میں کام کرنے والے ذمیوں پرظلم کا اندیشہ ہے اور فصل کی کمی بیشی کے چندعوامل درج ذیل ہیں:

ﷺ زمین کی قوت پیداوار کا خیال رکھیں کیونکہ زمین اچھی ہوتو پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے اورا گر زمین گھٹیا اور سیم زوہ ہوتو پیداوار بھی اسی نسبت سے کم ہوتی ہے، چنانچہ اس کے مطابق ٹیکس وغیرہ کا تعین کریں۔

ﷺ مختلف اجناس کی قیمت تھوڑی یازیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کا بھی لحاظ رکھیں کہ اس زمین میں کون سی فصل کاشت کی جاتی ہے۔

ﷺ نہری اور غیر نہری زمین کا بھی لحاظ رکھیں اور فصل پرخرچ ہونے والے اخراجات بھی پیش نظر رکھیں۔

ﷺ نیکس مقرر کرتے وقت زمین کی پیداوار کی انتہا کو مدنظر ندرکھا جائے تا کہ اس کا فائدہ کسان کو ہواور وہ کھیوں میں قدرتی آفات کے نقصان کی تلافی کے لیے بچھ بچا سکے۔ ان باتوں کا ضرور لحاظ رکھنا چا ہے۔ اور جب مملکت اسلامیہ کاکسی اہل کتاب سے کوئی معاہدہ یا صلح ہوتو مملکت اسلامیہ اور عمال کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شرائط کا لحاظ رکھیں جن پر معاہدہ ہوا ہے۔ جزید کی رقم کے تعین میں بھی فذکورہ معاملات اور معاہدات کی پاسداری السیاسة المالیة لعثمان بن عفان اللہ انقطب إبراهیم محمد، ص: 67. (2) السیاسة المالیة لعثمان بن عفان اللہ القطب ابراهیم محمد، ص: 67. (2) السیاسة المالیة لعثمان بن عفان اللہ القطب ابراهیم محمد، ص: 67.

کریں۔ کیونکہ مسلمانوں کا یہی وتیرہ ہے کہ جب وہ کسی سے عہدو پیان کرتے ہیں تو اس کی خوب یاسداری کرتے ہیں۔ <sup>©</sup>

یتیم پرظلم سے گریز: قرآن مجید کی رو سے بیتیم کا مسلمانوں کے عام اموال میں بھی حق ہے اور اگر وہ فقیر ہوتو مال زکا ق کا بھی مستحق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّهَا الصَّمَاقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي اللّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اللهِ قَوْيْضَةً مِّنَ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اللهِ عَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اللهِ عَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اللهِ عَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ عَكِيْمٌ ٥ ﴾

''زکاۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جواس (کی وصولی) پرمقرر ہیں اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے اور گردنیں جھڑانے اور قرضہ واروں (کے قرض اتارنے) کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں، (یہ) اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جانے والا، حکمت والا ہے۔'،

الله تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کے مطابق مال غنیمت کے خس میں بھی یتیم کا حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"اور (اے مسلمانو!) جان لو کہتم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو،اس میں سے پانچواں حصد یقینا اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور (اس کے) رشتے داروں، تیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔"

بیت المال کے وظائف میں بھی یتیم کاحق ہے۔جس طرح عام بچوں کو وظائف ملتے

السياسة المالية لعثمان بن عفان الله لقطب إبراهيم محمد، ص: 67. التوبة 60:9.
 الأنفال 41:8.

ہیں ای طرح ینتیم بھی ان کامستی ہے۔ اوراگرینتیم مالدار ہو تونصاب پورا ہونے پر اس کے مال میں سے بھی زکاۃ وصول کی جائے گی۔ زکاۃ وصول کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مال سے عدل وانصاف سے زکاۃ وصول کرے۔ اس پرظلم نہ کرے۔ اس باوفا ادر دیانت دار عمال :زکاۃ اور ٹیکس وصول کرنے والوں کا امین اور باوفا ہونا نہایت ضروری ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُوْكُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْاَمْنُتِ إِلَى آهْلِهَا ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنُ تَحُكُمُوْا بِالْعَدُلِ ۚ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظْكُمُ بِهِ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴾

''بِشک الله صحی حکم دیتا ہے کہتم امانتیں ان کے حق داروں کو واپس کردو، اور جب شک الله جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک الله خوب سننے والا،خوب سننے والا،خوب میں بہت ہی اچھی بات کی تھیجت کرتا ہے، بے شک الله خوب سننے والا،خوب د کیھنے والا ہے۔'' ©

دوسرے مقام پرارشاد فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمْلَتِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ لَعُونَ ۞

''اور وہ جواپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔''<sup>©</sup>

سیدنا عثمان بھٹٹئٹ اپنے خط میں خراج وصول کرنے والوں کو لکھا کہ وہ امانت داری کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ مالیات سے متعلق افراد کا امانت دار ہونا نہایت ضروری ہے، بصورت دیگر وہ بیت المال کے حقوق غصب کریں گے اور سرمایہ داروں پر ظلم روا رکھیں گے جس کی وجہ سے بیت المال اور سرمایہ داروں کا باہمی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔

قرآن مجيداوراحاديث نبويديس جابجالات كى ابميت واضح كى گئى ہے اوراسے اپنانے كا السياسة المالية لعثمان بن عفان القطب إبراهيم محمد، ص: 68. 2 النسآء 58:4.

3 المؤمنون8:23.

کم دیا گیا ہے۔ ای طرح سیرنا عثمان رہائٹ نے عاملین سے وفا داری کا مطابہ بھی کیا۔ آپ نے المال سے بھی کے اپنے خط میں مطلقاً وفا داری کا تذکرہ کیا جس کا مطلب بیرتھا کہ بیت المال سے بھی وفا داری ہو کہ لوگوں سے بیت المال کا حق انصاف سے وصول کیا جائے اور سرمایہ داروں سے بھی عدل کیا جائے۔ ان برظلم نہ کیا جائے۔ شریعت کی مطلوبہ مقدار ہی ان سے وصول کی جائے۔ ای طرح ذمیوں کے ساتھ بھی وفا داری کا مظاہرہ کیا جائے، ان کے ساتھ نری اور شفقت کا سلوک کیا جائے۔ ان سے طے شدہ شرائط کا ہرمکن خیال رکھا جائے اور واجبات مقررہ مقدار سے زیادہ وصول نہ کیے جا کیں۔ <sup>©</sup>

امت کے طرزِ زندگی پر آرام و آسائش کااثر: سیدنا عثان ڈلٹؤ نے امت کو راحت و آسائش کااثر: سیدنا عثان ڈلٹؤ نے امت کو راحت و آسائش ملنے کے بعد بھٹلتے ہوئے شتر بے مہار کی طرح نہیں جھوڑا بلکہ انھیں دنیا کی لذتوں اور مال و متاع کے خطرات سے آگاہ کیا مزید برآں خبر دار فر مایا کہ درج ذیل تین چیزوں کی کثرت کی وجہ سے امت نے فتوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مال و دولت کی فراوانی، لونڈیوں کی اولاد کا جوان ہو جانا اور عجمیوں کی قراء ت۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثان ڈھٹڑنے بھانپ لیا کہ مال و دولت کی فرادانی اہلِ ٹروت کو صحیح طرز زندگی سے بیگانہ کر دیتی ہے اور ان کا بے جا اور فضول کاموں میں خرچ کرنا عوام الناس کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ <sup>©</sup>

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِذَاۤ اَرَدُنَآ اَنُ نُهُٰلِكَ قَرْيَةً اَصَرُنَا مُثَرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيهُا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَ مَّرْنِهَا تَنْمِيْرًا ۞

" اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر امراء کو حکم دیتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر (عذاب کی) بات میں، چنانچہ اس بستی پر (عذاب کی) بات السباسة المالية لعثمان بن عفان الله لقطب إبراهيم محمد، ص: 69. (2) تاريخ الطبري:

245/5 . السياسة المالية لعثمان بن عفان القطب إبراهيم محمد، ص: 70.

ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے کمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں ۔''<sup>©</sup>

سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رہ النہ کی پالیسیوں کا موازنہ: سیدنا عثمان رہ النہ نے جس مالی پالیسی کا اعلان کیا وہ سیدنا عمر رہ النہ کی دولتِ عامد کی اُسی پالیسی سے مطابقت رکھی تھی جس کا اجرا سیدنا عمر رہ النہ نے خلافت سنجالتے ہی کیا تھا۔ آپ نے درج ذیل پالیسی کے نفاذ کا اعلان کیا اور فرمایا کہ دولت عامہ (بیت المال) کے نظام کی اصلاح کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

- ① حق کے ساتھ مال وصول کیا جائے۔
  - © حق کی راہ میں خرچ کیا جائے۔
  - و باطل میں استعال نه کیا جائے۔

سیدنا عمر اور سیدنا عثمان ٹائٹھا کی مالی پالیسی کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام اوراس کے اصول وقواعد۔

# ر زکاۃ کے قواعد وضوابط کی وضاحت کے لیے سیدنا عثمان رہائیٰؤ کی ہدایات

سیدنا عثمان دلائو کے ارشاد فرمایا: ''میتمهاری زکاۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے، لہذا جس کے فرض ہووہ ادا کرے تا کہ زکاۃ نکال سکے اور جس کے پاس مال نہ ہوگا ہم اس سے مطالبہ نہیں کریں گے ہاں اگر وہ خود بطور صدقہ کچھ مال دینا چاہے تو یہ الگ بات ہے۔ جس سے اب زکاۃ وصول کر لی جائے گی اس سے آئندہ سال کے اس مہینے تک نہیں پوچھا جائے گا۔'' اب زکاۃ وصول کر کی جائے گی اس سے آئندہ سال کے اس مہینے تک نہیں پوچھا جائے گا۔'' ابرا جیم بن سعد کہتے ہیں: ''میرا خیال ہے کہ سیدنا عثمان ڈاٹھیٰ کی مراد رمضان المبارک

- السياسة المالية لعثمان بن عفان، لقطب إبراهيم محمد ص: 76. (١) الأموال لأبي عبيد،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابوعبید کہتے ہیں کہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثان رواطئے نے جس مہینے میں زکاۃ کا تھا ماں سے مراد' محرم الحرام'' ہے۔ <sup>©</sup>

اس تحكم كے ذریعے سے سیدنا عثمان ولائنؤ نے درج ذیل اصولوں كی تاكيد كی ہے:
ﷺ سالانہ زكاۃ وصول كرنے كا اصول، كيتى وغيرہ كے علاوہ نقذى اور تجارتى مال پر زكاۃ
كے ليے سال گزرنے كى شرط مسلم ہے۔ سيدنا عثمان ولائنؤ نے ایک مہینے كالتعین كر دیا كہ ہر
شخص اس مہینے میں زكاۃ ادا كرے تاكہ آئندہ سال اس مہینے تك اس سے مطالبہ نہ ہواور
ایک ہی سال میں زكاۃ دو بار وصول ہونے كا امكان باتى نہ رہے۔

ﷺ اگر ہم ابوعبید کے قول کو قبول کر لیں کہ سیدنا عثان ڈاٹٹؤ نے جس مہینے کا تعین کیا تھا وہ محرم الحرام تھا تو پھر گویا آپ نے ہجری اور اسلامی مالی سال میں مطابقت پیدا کر دی کہ جو مسلمان زکاۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ ہجری سال کا لحاظ رکھتے ہوئے پورے سال کے بعد نئے ہجری سال کے بعد نئے ہجری سال کے پہنے مہینے، یعنی محرم الحرام میں زکاۃ ادا کرے بشرطیکہ اس کا مال نشاب کی حد تک پہنچ چکا ہو۔

ﷺ سیدنا عثان و النظر نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ سال کے آخر میں اپنے مال اور لین دین کا حساب کریں اور جو قرض وغیرہ انھیں اوا کرنا ہو وہ اوا کر دیں تا کہ باتی ماندہ مال سے زکاۃ وصول کی جاسے۔ شاید آپ کا مقصد بیرتھا کہ لوگوں کو قرض اوا کرنے کی ترغیب دلائی جائے تا کہ قرض خواہوں کے واجبات کی بے باتی کے بعد باتی ماندہ مال کی زکاۃ کا حساب لگانا آسان ہو۔ ©

ﷺ سیدنا عثمان ولائفؤ کا بیفرمانا کہ جس کے پاس مال نہیں ہوگا اس سے زکاۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے سیدنا عثمان ولائفؤ کا مقصد رضا و رغبت سے خرچ کرنے کی آ الأموال لأبي عبید، ص: 535. (3) السیاسة المالیة لعثمان بن عفان الفظام ابراهیم محمد، ص: 76.

طرف توجہ دلانا تھا۔ کئی مسلمان سمجھتے تھے کہ ان پر زکاۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ خوش سے بیت المال کے لیے صدقات دیتے تھے اور آپ انھیں قبول کر کے انھیں زکاۃ کے مصارف اور سرکاری کاموں میں خرج کرتے تھے۔

آپ فرمات: ''جس کے پاس مال نہیں ہوگا ہم اس سے زکاۃ کا مطالبہ نہیں کریں گے اللّٰ یہ کہ وہ خود کچھ مال بطور صدقہ دینا چاہے۔'' اس سے آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سونا چاندی لوگوں کا خفیہ مال ہے۔ ہم اس کا مطالبہ نہیں کریں گے کہ اس کی زکاۃ بیت المال میں جمع کرائیں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان داری سے زکاۃ ادا کریں۔ جہاں تک مال مولیق اور کھتی وغیرہ کی زکاۃ کا تعلق ہے تو اس کی زکاۃ بہر صورت لی جائے گ۔ اس لیے آپ نے سونے چاندی کی زکاۃ کولوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی ایمانداری سے ادا کریں۔

ابوعبید کہتے ہیں کہ رسول اکرم سُلُیْنِم اور آپ کے بعد خلفاء اپنے کارندوں کو مویشیوں اور کھیتوں وغیرہ کی زکاۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ وہ اہل ٹروت ہے ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی زکاۃ وصول کرتے تھے۔ جانوروں ہی کی زکاۃ نہ دینے پر سیدنا ابو بکر صدیق وٹائٹیؤ نے ان سے قال کیا۔ جہاں تک سونے چاندی کا تعلق ہے تورسول اکرم سُلٹیؤ اور آپ کے بعد خلفاء نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ ان کی زکاۃ ادا کروالا بید کہ کوئی اپنی خوشی اور آپ کے بعد خلفاء نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ ان کی زکاۃ ادا کروالا بید کہ کوئی اپنی خوشی سے ادا کروے کیونکہ بید مال، یعنی سونا چاندی ان کے پاس بطور امانت ہے۔ اس میں سے وہ قرض وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں اور ضرور بات زندگی بھی پوری کرتے ہیں۔ اس کی زکاۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں بیدان کی امانت پر مخصر ہے جس کا سوال ان سے روز قیامت ہوگا۔ ونیا میں احکامات صرف ظاہری اموال پر مرتب ہوں گے اور اللہ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، دنیا میں احکامات صرف ظاہری اموال پر مرتب ہوں گے اور اللہ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے،

◘ السياسة المالية لعثمان بن عفانﷺ لقطب إبراهيم محمد؛ ص: 77. ◘ الأموال لأبي عبيد، ص:537. ◘ الأموال لأبي عبيد؛ ص:537.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قرض دیے ہوئے مال پر زکاۃ ادا کرنے کا تھم :سائب بن بزید سے روایت ہے کہ سیدنا عثان طاق اور این ہے کہ سیدنا عثان طاق نے فرمایا: "اس قرضے پر زکاۃ واجب ہے جس کا آپ جب چاہیں مقروض سے سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور جوقرض خواہ مالدار ہے، اگر وہ کسی وجہ سے اپنے مقروض سے قرضے کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتا تو اس مال میں بھی زکاۃ ہے۔

آپ کا فرمان ہے: اگر آپ کو کسی مالدار شخص سے قرضہ لینا ہے تو اس کی زکاۃ ادا کرو۔ <sup>©</sup>
سیدنا عثمان ڈاٹٹڈ کے مذکورہ بالا اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو کسی مالدار سے
قرض واپس لینا ہے (اور ملنے کی امید بھی ہے) لیکن وہ حیا، حسن سلوک یا کسی اور مفاد کے
پیش نظر اپنے مقروض سے قرض کا مطالبہ نہیں کرتا تو اس پر فرض ہے کہ وہ قرض دیے
ہوئے مال کی زکاۃ ادا کرے۔ <sup>©</sup>

زکاۃ کا مال فلاحِ عامہ کے لیے: سیدنا عثمان والتو نے مالِ زکاۃ میں ہے پچھرقم لے کر جنگ اور رفاہ عامہ کے کاموں میں استعال کی۔ آپ نے جہاد میں اس شرط پرقم خرچ کی کہ جب فراوانی ہوگی (خمس وغیرہ آئے گا) تو اسے زکاۃ کے مصارف میں استعال کرلیں گے۔ امام اور خلیفہ کو بیت حاصل ہے کہ ایک مصرف کے پینے کسی دوسرے مصرف میں خرچ کرے بشرطیکہ اس کا پکا اراوہ ہوکہ وہ مال زکاۃ سے حاصل کردہ رقم زکاۃ ہی کی مدمیں واپس کردے گا۔ بینہ دین کی مخالفت ہے، نہ اسلاف کے طریقے کی مخالفت۔ آ

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مصارف زکاۃ میں ایک مصرف 'فی سبیل الله'' ہے اور غازی کو اس مصرف میں سے دیا جاسکتا ہے کیونکہ جہاد کی وجہ سے اس نے اپنا کاروبار بزندگی ترک کیا ہے اور یہ تعاون حوصلہ افزائی کے قبیل سے نہیں بلکہ یہ اس کا حق بنتا ہے ،
کیونکہ اس طرح کے لوگ اسلام کی مصلحت کو اپنی مصلحت پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے مصلحت بر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے مصلحت بر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے بنا مصلحت کو اپنی مصلحت بر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے بنا مصلحت بر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے بنا موال لابی عبید، ص: 537. (۵) السیاسة المالیة لعثمان بن عفان الله لقطب بن عفان الله لقطب ابراهیم محمد، ص: 79. (۵) السیاسة المالیة لعثمان بن عفان الله لقطب ابراهیم محمد، ص: 79.

سارے کام چھوڑ کر پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے سرگر معمل رہتے ہیں۔ بعض علاء کی رائے ہے کہ زکاۃ کی رقم رفاہ عامہ کے کاموں میں بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔ <sup>©</sup> ز کا ق کی رقم سے مسافروں اور فقراء کے لیے کھانے کا بندوبست:سیدنا عثان ڈلٹٹؤ نے ایک نیا طریقہ جاری کیا۔ آپ رمضان المبارک میں معبد میں کھانے کا انظام کرتے اور بیہ اعلان فرماتے کہ مسجد میں عبادت کی نبیت سے تھہرنے والے، مسافر اور فقراء نیبیں سے کھانا کھائیں۔ (۱۹) اس طرح سیدنا عثمان رہائٹڑانے بیت المال سے مسلمانوں کی عزت افزائی کا طریقہ جاری کیا۔ اس میں بھی رسول اکرم مَنْ اللَّهِ کی پیروی تھی کہ آپ رمضان المبارك میں بہت زیادہ سخاوت كرتے تھے۔ سیدنا عثان زلائٹؤ كے اس طرزعمل ہے مسلمانوں میں اعتکاف کا رجحان بڑھ گیا کیونکہ انھیں کھانے کا مسلہ درپیش نہیں ہوتا تھا۔ یول نبی کریم طالیم کا سنت اعتکاف کے احیاء کی ترغیب خود بخود ملنے لگی۔ (<sup>3)</sup> مالِ زكاة ہےمہمان خانوں كى تغمير: سيدنا عثان رُكافيٌّ كوعلم ہوا كه ابوسال اسدى اور چند اہلِ کوفیہ باہم مل کرکھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر اعلان کراتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس رہائش کا انتظام نہیں ان کے کھانے اور رہائش کا بندوبست ابوسال اسدی کے گھر کیا گیا ہے۔سیدنا عثمان ڈٹاٹیؤ کوان کا پیطریقہ بہت اچھالگا۔ آپ نے مسافروں کے لیے کئی مہمان خانے اور گھر تعمیر کرائے۔ ان میں سے ایک بنو مذیل میں عبداللہ بن مسعود رہائٹۂ کا گھر تھا۔مسجد کے حجروں میں جگہ تنگ پڑ جاتی تو مہمان بنو ہذیل میں سیدنا عبدالله بن مسعود ڈاٹٹؤ کے گھر تھہرا کرتے تھے۔ 🎱

بیت المال سے ہر غلام کے لیے وظیفہ:سیدنا عثان رافتی نے ایک طریقہ یہ جاری کیا کہ وہ کوفہ میں ہر غلام کو باقی ماندہ مال میں سے ہر مہینے تین درہم وظیفہ دینے کا حکم دیا تا کہ وہ السیاسة المالیة لعثمان بن عفان القطب إبراهیم محمد، ص: 81. ② تاریخ الطبري: 245/5. ③ السیاسة المالیة لعثمان بن عفان القطب إبراهیم محمد، ص:83,82. ④ تاریخ الطبري: 273/5.

خوشحال رہیں۔ یہ وظیفہ ملنے کے باوجود غلاموں کے مالکان انھیں پوری تنخواہ دیتے تھے۔ کوئی کی نہیں کرتے تھے۔ <sup>(1)</sup>

سیدنا عثان و النون نے زکاۃ کی رقم سے غلاموں پر شاید اس لیے مال خرج کیا کہ قرآن مجید میں ندکور مصارف زکاۃ میں ایک مصرف ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ بھی ہے۔ اس طرح گویا ان کا بھی مال زکاۃ میں حصہ بنتا ہے۔ © ان کا بھی مال زکاۃ میں حصہ بنتا ہے۔ ©

# مال غنيمت كائمس

رسول اکرم منافیظ کے دور مبارک سے جہاد شروع ہوا۔ صدیق و فاروق وہافٹھا کے عہد میں بھی جاری رہا اور سیدنا عثان وٹاٹٹؤ کے عہد میں بھی جہاد بدستور جاری تھا۔اس کا لازمی نتیجه به فکلا که اسلام پھیل رہا تھا اورمملکت ِ اسلامیہ کی سرحدیں وسیع ہو رہی تھیں۔خودسیدنا عثمان ولٹنڈ کے دورِ حکومت کی فتو حات کا دائرہ نہایت وسیع ہو گیا تھا، اس لیے بہت سا مالِ غنیمت بصورت خمس بیت المال میں آرہاتھا۔ ذمیوں سے جزیے کی آمدنی بھی بیت المال میں ہی جمع ہوتی تھی۔ گویا بیت المال اور اسلامی فتوحات کا باہمد گر بڑا گہراتعلق تھا۔سیدنا عثان والنی کے دورِ خلافت میں فتوحات بردھانے کے لیے بیت المال سے فوجیوں کی تنخوا بس ادا کی جاتی تھیںاور جنگی سامان و اسلحہ وغیرہ خریدا جاتا تھا۔جب فنخ ہو جاتی تو مفتوحہ علاقے میں رہنے والے کافر اگر اسلام قبول نہ کرتے تو ان سے جزیہ (ٹیکس) وصول کیا جاتا تھا۔ کسی مفتوحہ علاقے کے لوگ اسلام لے آتے تو پھروہ زکاۃ ادا کرتے تھے جوایک مسلمان کے لیے فرض اور دین کا رکن ہے۔ پیسارے دولت عامہ کے ذراکع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جنگ کی صورت میں حاصل ہونے والی غنیموں کو حلال کیا ہے۔ مال غنیمت کے جار جھے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے اور اس کاخمس، لینی تاريخ الطبري: 275/5. السياسة المالية لعثمان بن عفان العطب إبراهيم محمد٬ ص: 84.

محكمه ماليات اورعدالتي نظام

پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ 🗅

ذیل میں خمس کے ان مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی وضاحت سیدنا عثمان ڈھٹئؤ کی مالی یالیسی کے نفاذ سے ہوئی:

مال غنیمت میں بیچے کا عدم استحقاق جمیم بن مہری کہتے ہیں کہ میں اسکندریہ کی دوسری فتح کے وقت جنگ میں شامل ہوا تو مال غنیمت سے میرا حصنہیں نکالا گیا۔اس طرح میری قوم اور قریش میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔ آخر طے پایا کہ سیدنا بھرہ بن ابی بھرہ غفاری اور سیدنا عقبہ بن عام جہنی بڑا تھا سے فیصلہ کرایا جائے کیونکہ وہ اصحاب رسول سڑا تی ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: ''اگر اس کے (چہرے پر) بال اگے ہوئے ہیں تو اس کا حصہ مقرر کرو بصورت دیگر نہیں۔' فرماتے ہیں کہ جب جمھے دیکھا گیا تو میرے بال اگے ہوئے میرا حصہ دے دیا گیا۔ <sup>©</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ بچے اور عورت کے لیے مال غنیمت سے حصہ نہیں تھا، تاہم جنگ میں مدد دینے پر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ یہی طریقہ رسول اکرم گائیں سانے میں بھی رائج تھا۔ <sup>©</sup>

قاتل مجاہد کو مقتول کا فر کے سامان کا استحقاق: سلب سے مراد وہ مال ہے جو میدان جنگ میں مقتول کا فر کے سامان کا استحقاق: سلب جد سول اکرم مُنْ اللَّهُ نے سلب جنگ میں مقتول کے اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ رسول اکرم مُنْ اللّٰهُ نے سلب کو قاتل کا حق قرار دیا ہے۔ سیدنا عثمان واللّٰهُ کے دور خلافت میں بھی مال سلب قاتل ہی کو ملتا تھا۔ سیدنا ابوقادہ واللّٰهُ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم مَنْ اللّٰهِ نے حنین کے دن ارشاد فرمایا:

«مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ»

السياسة المالية لعثمان بن عفان الله لقطب إبراهيم محمد، ص:87,86. (2) فتوح مصرو أخبارها لابن عبدالحكم، ص: 121. (3) السياسة المالية لعثمان بن عفان القطب إبراهيم محمد، ص: 93.

"جس نے کسی (کافر) کو قتل کیا۔ اس کا سلب اس کو ملے گا بشرطیکہ دلیل سے ثابت کرے۔" <sup>©</sup>

اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا فرکو میدانِ جنگ میں قتل کرتا ہے تو اس کا سلب اس قاتل ہی کو ملے گا اور میہ مال باقی غنیمت سے الگ ہے کیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ متعلقہ کا فرکو واقعی اسی نے قتل کیا ہے۔ اگر دوآ دمی کسی کے قتل کا دعویٰ کریں تو جو دلیل سے ثابت کرے گا سلب اُسی کو ملے گا۔ <sup>©</sup>

اسکندریه کی شکست کے بعد رومی دوبارہ جب منوبل خصی کی قیادت میں آئے اور اسکندریه کی بندرگاہ پرکنگر انداز ہوئے تو سیدنا عمرو بن عاص ڈٹاٹیئے نے ان سے مزاحت نہیں کی تا کہ وہ پیش قدمی کریں،شہروں میں لوٹ مار کریں اور اللہ تعالی کا فروں کو کا فروں کے باتھوں رسوا کرے، لہذا وہ اسکندر ہدے نکلے تو ان کے ساتھ عبد شکنی کرنے والے شہری باشندے بھی مل گئے۔ وہ جس بستی ہے بھی گزرتے وہاں شراب کباب کی محفلیں جماتے اور لوٹ مار کرتے، حتی کہ جب نقیوس ہنچے تو سیدنا عمرو بن عاص ڈلٹٹڈ نے ان سے سمندر اور خشکی میں مزاحمت کی۔ تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا ، پھر مسلمانوں نے سمندر سے نکل کر اپنی بری فوج ہے مل کر ان کے خلاف جنگ شروع کی، تیروں کا تبادلہ بدستور جاری رہا، روم کا سب سے بڑا یادری ذہبی قباء پہنے اور اسلحہ لگائے ہوئے نکلا اس نے دعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابلے میں زبید قبیلے کا حول نامی نوجوان نکلا۔ اُسے ابوندج کہتے تھے۔ دونوں میں دیرتک نیزوں کا تباولہ ہوتا رہا، پھر یادری نے نیزہ بھینک دیا اور تکوار نکالی۔ حول نے بھی تلوار نکال لی۔ سیدنا عمرو بن عاص ولائٹا نے باواز بلند ولاسہ ویتے ہوئے فرمایا: شاباش ابو مذبح!!! اس نے جواب میں لبیک کہا۔ مجاہدین نیل کے ساحل برصفیں ① صحيح البخاري، حديث:4322. ② السياسة المالية لعثمان بن عفان، لقطب إبراهيم محمد ص: 93.

باندھے تیار کھڑے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے پر تلوار سے وار کرتے رہے،
پھرایک دوسرے پرٹوٹ پڑے۔ حول نے اپنے ازار بندسے بندھا ہوا خنجر نکالا اور اس کی
گردن کاٹ دی پھراسے نیچ گرا کراس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کا مال سلب بھی اتار
لیا۔ چند دنوں بعد حول پڑھئے فوت ہو گئے۔ مسلمانوں نے زبردست جنگ کی اور رومیوں کو
اسکندریہ تک پسپا کر دیا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں رومیوں
کا قائد منویل خصی بھی قتل ہو گیا۔ <sup>©</sup>

صرف ایک فتح میں حاصل ہونے والی غنیمت کی مالیت اور بیت المال کا حصہ:
عبدالملک بن مسلمہ وغیرہ کا بیان ہے کہ ہم نے سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہوائی کے
ساتھ مل کر افریقیہ میں جہاد کیا۔ انھوں نے فتح کے بعد مال غنیمت ہے خمس نکالا۔ باقی
ماندہ مال ہمارے درمیان تقسیم کیا۔ ہرشہ سوار کو تین ہزار دینار اور پیدل کو ایک ہزار دینار
ملے۔لشکر کا ایک سپاہی '' ذات الحمام'' میں فوت ہوگیا تو اس کے جصے کے ایک ہزار دینار
اس کے گھر والوں کو ادا کیے گئے۔

عثان بن صالح وغیرہ کا بیان ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سعد ڈلٹٹؤ کے لشکر کی تعداد ہیں ہزارتھی۔اوراللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خمس بیت المال کو بھیجا گیا۔

رسول اکرم مَثَاثِیْم کی وفات کے بعد بھی عہدِ صدیق میں خمس نکالا جاتا رہاجس سے رسول اکرم مَثَاثِیْم کی ازواج اوراعزہ وا قارب کے اخراجات کے علاوہ اسلحہ اور دیگر جنگی سامان خریدا جاتا تھا۔ سیدنا عمر ڈٹائیئ نے اس پالیسی کو جاری رکھا۔ ان کے بعد سیدنا عمان ڈٹائیئ نے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بدستورخمس نکالتے رہے اور غنیمت کے عثان ڈٹائیئ نے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بدستورخمس نکالتے رہے اور غنیمت کے باتی چار جھے مجاہدین میں اس طرح تقسیم کیے جاتے کہ شہسوار کو تمین جھے لیمی ایک حصہ اس فتوح مصرو اخبارہ لابن عبدالحکم، ص: 120,119. ﴿ فتوح مصرو اخبارها لابن عبدالحکم، ص: 120,119.

کا اور دواس کے گھوڑے کے جب کہ پیدل مجاہد کو ایک حصہ ملتا تھا۔ نہ کورہ بالا دونوں اقوال سے اس ایک غزوے میں بیت المال کو حاصل ہونے والے مال کا اندازہ لگائے۔ فرض کریں ہیں ہزار کے لشکر میں دو ہزار شہسوار ہوں اور باقی پیدل ہوں تو درج ذیل رقم بنتی ہے:

شهسوار: 3000 x 2000 و ینار فی کس = 6000,000 و ینار پیدل: 18000,000 د ینار فی کس = 18000,000 ــ د ینار

اس حساب سے مجاہدین کے لیے کل 24 ملین وینار ہوئے، یعنی 24 ملین وینار غنیمت کے حار حصوں کی قیمت ہے۔ اور 6 ملین یانچویں جھے کی قیمت بنتی ہے۔اس طرح کل 30 ملین دینار ہوئے۔اس میں سے 6 ملین دینار بیت المال کے کھاتے میں آئے۔ <sup>©</sup> ا قرباء، تنیموں،مسکینوں اورمسافروں پرخرچ ہوتا تھا۔ رسول اکرم مُثَاثِیْم کی وفات کے بعد آپ کے اقرباء کے اخراجات کے علاوہ باقی حصہ بیت المال میں جمع ہو جاتا تھا۔ اسی میں ے اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ خریدے جاتے تھے۔سیدنا عثان دفائنۂ بھی کثر تے فتو حات کی بنا یر وہ حصہ اسلحہ، گھوڑے اور دیگر جنگی سامان خریدنے پر خرچ کرتے تھے۔ 🗈 فتوحات یر خرچ کرنے کی کامیاب مالی یاکیسی:سیدنا عثان والنظ کو جن چیلنجوں کا سامنا تھا ان میں ہے ایک چیلنج بعض مفتو حہ ملکوں کی بغاوت تھی۔سیدنا عثان ڈٹائٹؤ نے اس پورش کو د با کرانھیں دوبارہ مملکت اسلامیہ کامطیع کرلیا اورانھیں اس بات پرمجبور کر دیا کہ وہ معاہدوں کی پاسداری کریں اورسلطنت اسلامیہ کی حکومت تسلیم کریں۔ان فتو حات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کی فتوحات برسر ماییکاری کی یالیسی سے مطلوبہ () السياسة المالية لعثمان بن عفان الشاقطب إبراهيم محمد، ص: 95. () السياسة المالية لعثمان بن عفان، لقطب إبراهيم محمد، ص: 97.

مقاصد بڑی کامیابی سے حاصل ہوئے۔ اور دولت عامہ میں، فقوحات سے حاصل ہونے والی غنیمتوں کے نمس، جزیے، زکا ۃ اور خراج وغیرہ سے بے پناہ سرمائے کا اضافہ ہوا۔ <sup>①</sup>

#### عہدعثان میں جزیے کی عام تفصیلات

جزیے کے قواعد وضوابط اوراہے اکھا کرنے کا طریق کارسیدنا عمر بن خطاب رہ النہ کے اور میں طے پاگیا تھا، اس لیے سیدنا عثمان رہا تھا کے دور خلافت میں بیت المال کی صرف بید مدداری تھی کہ وہ جزیے کی رقم طے ہونے کے بعد جمع شدہ رقم وصول کرے اور مملکت کی بید فرمہ داری تھی کہ جن کی صلح کا معاہدہ پورا ہو چکا ہے ان کے برانے عہد نامے ہی کو برقرار رکھے یاصلح کی نئی شرائط طے کرے اور جنھوں نے جزیہ دیاہے ان کے حقوق ادا کرے۔

بیت المال کو وصول ہونے والے جزیے کے چند نمونے: سیدنا عثان اللظ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورز سیدنا ولید بن عقبہ اللظ نے آذر بائیجان فتح کیا تو وہاں کے باشندوں نے آٹھ لاکھ درہم جزیدادا کرنے پر مصالحت کرلی۔ دراصل ان لوگوں نے سیدنا عمر اللظ کی وفات کے وفت جزید دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا ولید بن عقبہ اللظ نے دوبارہ فوج کشی کر کے انھیں بسپا کردیا اور جزید وصول کیا۔ ©

سیدنا عثمان و النوائی نے جب سیدنا عبدالله بن سعد بن ابی سرح و النوائی کوافریقیه پرفوج کشی کا حکم دیا تو افریقیه کا حکم دیا تو ایک کمانڈر'' جرجی' نے تقریباً بچیس لا کھ بیس ہزار دینار جزیے کے عوض مصالحت کرلی۔ بیرقم در حقیقت تین سوقعطار سونے کی مالیت تھی۔ ©

اہل قبرص نے سات ہزار دینار سالا نہ ادا کرنے کے عوض صلح کی تھی جو و ہ مسلمانوں کو

السياسة المالية لعثمان بن عفان الله لقطب إبراهيم محمد، ص: 99. السياسة المالية لعثمان بن عفان القطب إبراهيم محمد، ص: 103. العين الطبري: 246/5. الله على الطبري: 255/5.
 الطبري: 255/5.

محكمه كالبات اورعدالتي نظام

ادا کرتے تھے۔

سعید بن صالح نے اہل جرجان ہے مصالحت کی۔ وہ لوگ بھی ایک لا کھ، بھی دولا کھ اور بھی تین لا کھ درہم جزیبادا کرتے تھے۔

سیدناعبدالله بن عامر نیثا پور کو فتح کرتے ہوئے سرخس تک جاہنیجے تو اہل مُر و نے ان سے مصالحت کرنی جابی۔سیدناعبداللہ بن عامر نے ابن حاتم بابلی کو بھیجا تو انھوں نے مرو کے حاکم سے بیس لاکھ درہم اورایک روایت کے مطابق ساٹھ ہزار درہم ادا کرنے کی یقین دہانی پرصلح کی۔<sup>©</sup>

احنف بن قیس نے بلخ پر فوج کشی کر کے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل بلخ نے جار لاکھ درہم سالانہ جزبیہ ادا کرنے پر مصالحت کر لی۔ آپ نے اسے قبول کیا اور اپنے پچازاو بھائی اسید بن متشمس کورقم کی وصولی پر مامور کیا۔<sup>©</sup>

رسول الله مَنْ لَيْنَامُ كَي شرائط ير الل نجران سے مصالحت: نبی مَنْ لَيْنَامُ نِي الله نجران كو چند شرائط کی بنیاد پرنجران ہی میں رہنے دیا اور ان شرائط اور جزیے کی مقدار کی ایک دستاویز تحریر کر کے انھیں دے دی۔ رسول اکرم مَثَاثَیْزُم کی وفات کے بعد وہ سیدنا ابوبکرصدیق ڈٹاٹیڈ کے پاس معاہدے کی تجدید کے لیے آئے توسیدنا ابو بکر صدیق وہاٹھئے نے رسول اللہ منگاٹیئم کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق نئی دستاویز تیار کر دی۔ جب سیدنا عمر طائٹۂ خلیفہ بنے تو وہ پھر معاہدے کی تجدید کے لیے آئے۔سیدنا عمر ڈلٹنؤ نے انھیں کسی خطرے کے پیش نظر یمن کے نجران سے جلاوطن کر کے عراق کے نجران میں آباد ہونے کا تھم دیا اور انھیں ٔ وستاویز بھی لکھ دی۔ <sup>⑤</sup>

سیدنا عمر طافقہ کی شہادت کے بعد وہ سیدنا عثمان والفیہ کے پاس آئے تو آپ نے اپنے 🛈 تاريخ الطبري: 261/5. 🗘 تاريخ الطبري: 261/5. 🐧 تاريخ الطبري: 318/5. 🗗 تاريخ الطبري:307/5 ] الخراج لأبي يوسف ص: 74.

گورزسیدنا ولید بن عقبه والنفائك نام درج ذيل خط لكها:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ اللہ کے بندے امیر المؤمنین عثان کی طرف سے ولید بن عقبہ کی طرف ہے جو پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں ، اما بعد! پاوری ، اس کا نائب اور اہلِ نجران کے سردار میرے پاس آئے۔ انھوں نے مجھ سے شکایت کی اور مجھے عمر ڈاٹنؤ کی لکھی ہوئی شرائط بھی دکھا کیں۔ مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ پچھ مسلمانوں کی طرف سے انھیں اذیت پنجی ہے۔ میں نے اللہ کے لیے ان کے جزیے سے تیس حلّوں (سوٹوں) کی تخفیف کر دی ہے اور انھیں نے اللہ کے لیے ان کے جزیے سے تیس حلّوں (سوٹوں) کی تخفیف کر دی ہے اور انھیں وہ ساری زمین دے دی ہے جو سیدنا عمر ڈاٹنؤ نے بمن کی زمین کے بدلے انھیں صدقہ کی مقی ۔ یہ نہذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور سیدنا عمر ڈاٹنؤ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستا ویز دیکھ کر اس کے مطابق انھیں پور بے مقوق وینا اور دستاویز پڑھ کر انھیں واپس کر دینا۔ والسلام۔'' آئی یہ خط آپ نے خط آپ نے دعوق وینا اور دستاویز پڑھ کر انھیں واپس کر دینا۔ والسلام۔'' آئی یہ خط آپ نے خط آپ نے دعوق ق وینا اور دستاویز پڑھ کر انھیں واپس کر دینا۔ والسلام۔'' آئی

خلاسهٔ کلام: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثان بھاٹھ نے رسول اکرم تھاٹھ اور سیدنا ابو کر سے اسلام کی ابو کر صدیق اور سیدنا عمر بھاٹھ کے عہد کی پاسداری کی۔ اور بیروز اول ہی سے اسلام کی خوبی رہی ہے کہ جس نے کوئی معاہدہ یا کوئی معاملہ کیا اسے بہرحال بورا کیا ہے۔

آپ نے ان کے جزیے میں تخفیف کر دی لیکن زمین پوری دے دی اور اپنے گورز سیدنا ولید بن عقبہ دلاشۂ کو ہدایت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور سیدنا عمر رہا تھا گئ دستاویز کے مطابق انھیں پورے حقوق دینا کیونکہ بیدذمی لوگ ہیں۔ (3)

اہل کتاب جب تک جزید اوا کرتے رہیں کے مسلمانوں کی امان میں رہیں گے: اسکندرید کی فتح کے دوران سیدنا عمرو بن عاص واٹھ نے دوران جنگ عہد شکنی کرنے الخراج لابی یوسف، ص: 74. ﴿ السیاسة المالیة لعثمان بن عفان ﴿ لقطب إبراهیم محمد، ص: 105. ﴿ السیاسة المالیة لعثمان بن عفان ﴿ لقطب إبراهیم محمد، ص: 105. ري المريد

والوں کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ لوگ آئے۔ انھوں نے لوٹ کہا: ''ہم نے عہد شکنی نہیں کی تھی۔ رومی چور ہمارے پاس سے گزرے۔ انھوں نے لوٹ مار کی۔ ہمارا سامان اور جانور ہا نک کر لے گئے۔ اب وہ سب بچھ آپ کے قبضے میں ہے۔'' سیدنا عمرو بن عاص ڈاٹھو نے انھیں دلیل پیش کرنے کا حکم ویا۔ انھوں نے دلیل پیش کردی تو آپ نے ان کے مال واپس کردیے۔ ان میں سے بعض نے سیدنا عمرو بن عاص ڈاٹھو سے شکوہ کیا اور کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا کیونکہ ہم تو آپ کی امان میں شے، اس لیے ہمارا دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ ہم نے عہد شکنی بھی نہیں کی۔ جس نے ایسا کیا ہواس پر اللہ تعالی کی پھٹکار ہو۔ <sup>10</sup>

آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جزیے کے بدلے میں مسلمان ذمیوں کے حقوق کا کس قدر خیال رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ملک کا دفاع بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف اپنے ہی حقوق کے لیے جزیہ دیتے تھے کیونکہ مسلمان ان کی کممل حفاظت کرتے تھے۔سیدنا عمرو بن عاص ڈلاٹی نے ان کے حقوق بھی ادا کیے اور ان کا مال بھی انھیں واپس کر دیا۔ (3)

ریاست کے اخراجات میں ذمیوں کا استحقاق: سیدنا عثمان رہا تھا کہ دورِ خلافت میں مسلمانوں نے استعداریہ کو دوسری مرتبہ فتح کیا تو ''اخنا'' کا گورز ''طلما'' سیدنا عمرو بن عاص رہا تھا ہے ہمیں جزیے کے متعلق بتا کیں تاکہ ہم اس کی یابندی کر سیس سیدنا عمرو بن عاص رہا تھا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ''تم ہمارے لیے ایک خزانے کی حیثیت رکھتے ہو، اگر ہم پراخراجات کا بوجھ زیادہ پڑے گا تو ہم تم پر نیادہ بوجھ ڈالیس کے اور اگر ہم پر بوجھ کم ہوا تو تم پر بھی کم بوجھ ڈالیس گے۔'' یہ سن کر اخنا کے گورز کو غصہ آگیا۔ وہ رومیوں کے پاس گیا اور اٹھیں مسلمانوں کے خلاف سن کر اخنا کے گورز کو غصہ آگیا۔ وہ رومیوں کے پاس گیا اور اٹھیں مسلمانوں کے خلاف لعنمان بن عفان کے نقطب ابراھیم محمد' ص: 106. ﴿ السیاسة المالیة لعنمان بن عفان کے نقطب ابراھیم محمد' ص: 106. ﴿ السیاسة المالیة لعنمان بن عفان کے نواب

چڑھا لایا۔لیکن اللہ تعالی نے اضیں شکست دی طلما کو گرفتار کر کے سیدنا عمرو بن عاص والیہ کے پاس پیش کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے قتل کر دیجے، تو عمرو بن عاص نے فرمایا:

د نہیں۔'' کہتے ہیں کہ جب اسے سیدنا عمرو بن عاص والیہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے اس کی قوم کا سردار بنا دیا اور اُرجوان کا خوبصورت کرتا پہنا کر فرمایا: اس طرح کا جزیدادا کرنا۔ وہ اس بات پرراضی ہوگیا۔''طلما'' سے پوچھا گیا کہ اگر تو روم کے بادشاہ کے پاس جائے تو تیرا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا:''وہ مجھے قتل کر دے گا اور کہے گا کہ تو میرے فوجیوں کا قاتل ہے۔' ا

جب ہم سیدنا عمرو بن عاص دھائیئے کے اس قول''تم ہمارے لیے خزانے کی حیثیت رکھتے ہو .....'' کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ سیدنا عثان دھائیئے کے دورِ خلافت میں دوسرے ادوار کی نسبت مالی پالیسی کے اصول درج ذیل تھے:

- الل ذمه بھی جزید ادا کرنے کی صورت میں بیت المال کی ترقی میں معاون سے بلکہ بیت المال کی ترقی میں معاون سے بلکہ بیت المال جزیے کی حیثیت رکھتے سے جس سے بیت المال جزیے کی صورت میں اپنا حصہ وصول کرتا تھا۔
- ذمیوں کا جزیہ مملکتِ اسلامیہ کے حالات کے پیش نظر طے پاتا تھا، لیعیٰ اگر مملکتِ اسلامیہ کے اخراجات بڑھ جاتے تو جزیے کی مالیت میں اضافہ ہو جاتا۔ اگر اخراجات کم ہوتے تو جزیے کی شرح بھی کم ہوجاتی۔
- پ جزیے کی کی بیشی کی بنیادی وجہ بیاصول تھا کہ سلطنت کے اخراجات برداشت کرنے میں سلطنت کے تمام باشندے چاہے وہ مسلمان ہوں یا ذمی، برابر کے شریک ہیں، وہ اس طرح کہ ہرآ دمی اپنی طاقت اور انصاف کے مطابق اس میں حصہ والے گا۔ آپ سُالِیْنِ نے اہل ذمہ کے بارے میں جو وصیتیں فرمائی تھیں ان کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اہل ذمہ کے بارے میں جو وصیتیں فرمائی تھیں ان کا بھی یہی تقاضا تھا کہ وقت حصورہ اخبارہ الابن عبدالحکہ میں: 102.

#### ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔

## خراج اور ٹیکس کی عام تفصیلات

خراج: سیدنا عثمان رہ النہ کے دور خلافت میں فتوحات کا دائرہ نہایت وسیع ہوگیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مفتوحہ علاقوں کی بہت سی زری زمین مملکتِ اسلامیہ کے زیراستعال آگئی۔ سیدنا عمر رہ النہ نے اس زمین کومسلمانوں کے لیے مال فے قرار دیا تھا۔ لیکن اہل کتاب میں سے جواپنے دین پر قائم رہے ان کی زمین انھی کے پاس رہنے دی۔ وہ کاشت کاری کرتے تھے۔ سیدنا عثمان ہو نئی کے دور خلافت میں فتوحات کادائرہ مزید وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ خراج کی صورت میں وصول ہونے والی رقم بیت المال کے ذرائع میں مزید اضافے کا باعث بنی۔ ©

تجارتی فیکس: ٹیکس کے بنیادی قواعد وضوابط سیدنا عمر راٹھؤ نے مرتب کیے۔ ان کے دور خلافت میں اس کی عملی صورت بھی سامنے آگئ تھی۔ سیدنا عثان راٹھؤ کے عہد خلافت میں سلطنت کی علاقائی حدود وسیع ہونے کے پیشِ نظر بیت المال میں تجارتی فیکس کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ لوگوں کے پاس سرمایہ آنے کی وجہ سے ان کی قوت خرید بھی بروھ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ لوگوں کے پاس سرمایہ آنے کی وجہ سے ان کی قوت خرید بھی بروھ گئی۔ بالخصوص سیدنا عثان راٹھؤ کی خلافت کے ابتدائی دور میں جبکہ مکمل امن و امان اور استحکام تھا۔ توت خرید کے اضافے سے طلب رسد بھی بروھی۔ جس کا لازی بتیجہ ورآ مدات کی کثرت اور تیزی تھی اس وجہ سے تجارتی فیکس میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ درآ مدات کا سارا نظام فیکس کے ماتحت تھا۔ تجارتی فیکس میں اضافہ کی دوسری بروی وجہ بیتھی کہ سیدنا عثان راٹھؤ کے دورِ خلافت میں اشیاء کا بھاؤ بروھ گیا جس کی وجہ سے سیل فیکس میں اضافہ عثان راٹھؤ کے دورِ خلافت میں اشیاء کا بھاؤ بروھ گیا جس کی وجہ سے سیل فیکس میں اضافہ ہوا۔ یہ میکس محض سامان برنہیں تھا بلکہ اس کی قیمت بربھی تھا۔ ©

السياسة المالية لعثمان بن عفان القطب إبراهيم محمد، ص: 107. السياسية المالية لعثمان بن عفان المالية لعثمان بن عفان المالية لعثمان بن عفان القطب إبراهيم محمد، ص: 113. المالية المالية لعثمان بن عفان القطب إبراهيم محمد، ص: 123.

#### ل اراضی الاٹ کرنے کے لیے سیدنا عثان رٹائٹو کی یالیسی

سیدنا ابو بکر رہ انتیا نے زمین کی الاٹمنٹ کے بارے میں رسول اکرم سکی آئی کی پالیسی اپنائی کہ بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں، لہذا آپ نے سیدنا زبیر بن عوام ڈاٹیٹا کو مقام جرف اور قناۃ کے درمیان والی بنجر زمین کے مالکانہ حقوق دیے۔ (اورسیدنا مجاعہ بن مرارہ حنفی کو یمامہ کی خضرمہ نامی بستی کے مالکانہ حقوق مرحمت فرمائے۔

زبر قان بن بدر کوز مین دینے کا ارادہ کیا لیکن سیدنا عمر ڈٹائٹؤ کے اعتراض کی وجہ سے رک گئے۔ اسی طرح عینیہ بن حصن فزاری اور اقرع بن حابس تمیں کو بھی سبخہ کی بنجر زمین آباد کرنے کی شرط پر دینا چاہی لیکن سیدنا عمر ڈٹائٹؤ کی رائے کا لحاظ کرتے ہوئے اضیں زمین نہیں دی۔ سیدنا عمر ڈٹائٹؤ کی رائے کا لحاظ کرتے ہوئے ضرورت نہیں رہی آپ نے انھیں مخاطب کر کے کہا تھا: ''رسول الله مُٹائٹؤ ان دنوں تحصاری تالیف قلبی کیا کرتے تھے جب اسلام غالب نہ تھا، اب الله تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کردیا ہے، لہذا جاؤ اور خود محنت کرد۔'' سیدنا عمر ڈٹائٹؤ کو زمین آباد کرنے کے لیے مالکانہ حقوق دینے پرکوئی اعتراض نہ تھا بلکہ آپ سیحتے تھے کہ اب ان لوگوں کی تالیف قلبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی بنا پر انھوں نے ان لوگوں کو زمین دینے پر اعتراض کیا تھا۔

سیدنا ابو بکر ولاٹی کے بعد سیدنا عمر ڈلاٹی نے بھی اصلاح و فلاح کے لیے زمین الاٹ کرنے کی نبوی پالیسی کو بڑی وسعت دی۔ آپ نے اعلان فرمایا:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتًا فَهِيَ لَهُ»

''لوگو! جو بنجر زمین آباد کرے گا وہ زمین اسی کی ہوگی۔'' <sup>③</sup>

الطبقات لابن سعد: 104/3. (2) عصر الخلافة الراشدة للعمري، ص: 220. (3) عصر الخلافة الراشدة للعمري، ص: 221. (3) عصر الخلافة الراشدة للعمري، ص: 221 بير مرفوعًا بحى للكور ب، ويكسي: (سنن أبي داود، الخراج و الفيء والإمارة، باب في إحياء الموات، حديث: 3074.)

بعض ضعیف آ ثار میں بیہ واقعہ بھی ماتا ہے کہ سیدنا عمر ٹٹاٹٹؤ نے آباد نہ کرنے والوں ہے الاٹ شدہ زمینیں واپس لے لیتھیں۔

ایک اورضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے اراضی کی آبادکاری کے لیے تین سال کی مہلت دی تھی۔سیدنا عمر ڈاٹیؤ نے خوان بن جبیر کو آباد کرنے کے لیے بنجر زمین دی تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام و النفظ کو عقیق کی ساری زمین دے دی تھی۔ اسی طرح سیدناعلی والنفظ کو ینبع کی زمین دی تھی۔ اس زمین میں زبردست چشمہ چھوٹ بڑا تو سیدنا علی رہائیڈ نے بیہ زمین فقراء کے لیے وقف کر دی۔

جب سیدنا عثمان والنفئ خلیفه مقرر ہوئے تو انھوں نے وسیع پیانے پر زمینیں الاٹ کیس۔ بالخصوص مفتوحہ علاقوں کی وہ زمینیں جنھیں ان کے مالک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بے آباد ہو جانے کے ڈر سے آپ نے مفروروں کی زمینیں لوگوں میں تقتیم کر دیں جس ہے مملکت اسلاميه كوبهت فائده يبنجار

امام احمد ہٹاللٹنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ نے ہموار زمین کے علاوہ پھر ملی زمینیں بھی تقتیم کی تھیں۔ ظاہر ہےمفتو حہ اراضی میں جہاں ہموار زمینیں تھیں وہاں پھر یلی زمینیں بھی ہوں گی۔ بہر حال زمینوں کی الاٹمنٹ ہے قومی خزانے میں زکاۃ اورخراج کی صورت میں بے پناہ اضافہ ہوا جس کامختاط اندازہ سیدنا عمر دلاٹی کے عہد خلافت میں نو لاکھ درہم سالانہ اور سیدنا عثان ڈٹاٹٹڑ کے دور خلافت میں پانچ کروڑ درہم سالانہ تھا۔ اتنی بڑی رقم ہے زمینوں کی تقیم کی یاکیسی کی افادیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

کتب سیرت و تاریخ میں ان لوگوں کے نام ملتے ہیں جنھیں سیدنا عثان ڈاٹٹؤ نے زمینیں الاث كى تحيير، ايسے لوگوں كى اكثريت قريش كے علاوہ ہے۔ سيدنا عثمان والثاق كى تقسيم ① عصر الخلافة الراشدة للعموي، ص: 222. ﴿ عصر الخلافة الراشدة للعموي، ص: 222. ③ عصر الخلافة الراشدة للعمرى، ص:223. اراضی کے سلسلے میں مروی اکثر روایات سندُ اضعیف ہیں، تاہم ان روایات سے بیضرور ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے بید کام وسیع پیانے پر کیا۔ یہاں ان چندلوگوں کے نام درج کے جاتے ہیں جنھیں سیدنا عثان ڈاٹٹؤ نے زمینیں الاٹ کیس:

- پ سیدنا عبداللہ بن مسعود مزلی رہائیًا: اضیں نہر بیل ادر نہر سواد (جنوبی عراق) کے درمیان والی زمین دی گئی۔
  - 🥨 سيدنا عمار بن ياسرعنسي وللشُّؤاذ أنصيس آستينيا ميس قطعهُ زمين الاث موا ـ
- 🔅 سيدنا خباب بن الارت تميمي الله آپ کو جنو بي عراق ميں صعنبي نام کا ايک قصبه ديا گيا۔
- ایک قصیدالات ہوا۔
- ﷺ سیدنا سعد بن ابی وقاص زہری قرشی ڈاٹٹۂ: آخیس فارس شہرسے باہر ہرمز میں ایک قطعۂ زمین الاٹ ہوا۔
  - 🦔 سيدنا زبير بن عوام رالنفايه
  - 🔅 سیدنا اسامه بن زیدکلبی ژانشهٔ 🕳
  - 🗱 سیدنا سعید بن زیدعدوی قرشی خالفیژ.
  - 🐡 سیدنا جریر بن عبداللہ بحلی ڈاٹٹؤ؛ آپ کوفرات کے کنارے زمین الاٹ ہوئی۔
    - 🦈 ابن ہیار۔
  - 🔅 سیدنا طلحہ بن عبیداللہ تہمی قرشی ڈاٹنڈ؛ انھیں کوفہ کے علاقے نشاستی میں زمین دی گئی۔
- پ سیدنا وائل بن حجر حضری ڈھاٹھُڑ: آپ کو کوفہ کے پاس زرارہ نامی بستی سے متصل ایک قطعۂ زمین الا ہے ہوا۔
  - 🗱 سیدنا خالد بن عرفطہ قضاعی ٹلٹٹڑ: انھیں کوفہ کے پاس''حمام اعین'' میں زمین دی گئی۔
- 🐡 سیدنا اشعت بن قیس کندی: انھیں کوفہ اور قاوسیہ کے درمیان طیزن آباد کا علاقہ

الاٹ کیا گیا۔

- ﷺ سیدنا ابومر بدخفی: انھیں اہواز میں'' تیری'' نامی نہر کے کنارے واقع زمین دی گئی۔
- اراضی الاٹ کیا گیا۔ اراضی الاٹ کیا گیا۔
  - 🐉 سیدنا ابومویٰ اشعری دلاش: انھیں''حمام عمرہ'' کے پاس زمین کا ایک قطعہ دیا گیا۔
- ﷺ سیدنا عثان بن ابی العاص ثقفی والنیم؛ انھیں بھی بصرہ میں''شط عثان'' کے پاس زمین کا ایک قطعہ الاٹ ہوا۔

تاریخ ہے پہ چلتا ہے کہ مالکانِ زمین کے جلاوطن ہونے کے بعد یہ زمینیں بنجر ہوگئ تھیں۔ سیدنا عثان ڈٹاٹئوڈ نے یہ زمینیں آباد کاری کے لیے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ ڈٹاٹئوڈ نے شام کے ساحل کی پچھ اراضی آباد کرنے کے علاوہ دفاعی نقطۂ نظر سے بھی تقسیم کیں۔ آپ کا مقصد حملوں سے بچاؤ کے علاوہ دشنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا بھی تھا چنا نچہ آپ نے اس نقطۂ نظر سے مختلف لوگوں کو اراضی الاٹ کیس۔ سیدنا معاویہ ڈٹاٹیوڈ نے سیدنا عثمان ڈٹاٹوؤ کے حکم سے قالیقلا اور انطا کیہ کی زمینیں بھی لوگوں میں تقسیم کیں۔  $^{\Box}$ 

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سیدنا عثان ڈٹٹٹؤ نے فدک مروان بن حکم کوالاٹ کر دیا تھا تو یہ بات کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ فدک سیدنا معاویہ ڈٹٹٹؤ نے مروان بن حکم کوالاٹ کیا تھا۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثمان رفی قط کی زمینوں کی تقسیم کی پالیسی سے مسلمانوں کے بیت المال کی آمدنی میں زکاۃ اور خراج کی صورت میں زبردست اضافہ ہوا۔ آپ کے اس منصوب کی کامیابی کا ندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف عراق میں الاٹ کروہ سرکاری املاک کی صورت الخلافة الراشدة الماسدة للعمری میں 224۔

آمدنی پانچ کروڑ درہم سالانہ ہو گئی جو سیدنا عمر ڈلٹٹؤ کے زمانے میں صرف نو لا کھ درہم سالانہ تھی۔

### ر سرکاری چرا گاہوں کی پالیسی

اس سے مراد وہ زمیس ہیں جو سرکاری اونٹ اور گھوڑوں کے چرنے کے لیے مخصوص تھیں۔ رسول اکرم مُنالِیْلِم نے وادی نقیع کو بطور سرکاری چراگاہ خاص کردیا تھا۔ آ اور وہ سیدنا ابو بحر اور سیدنا عمر ہوا گھنا کے زمانے میں بھی بدستور چراگاہ کے طور پر ہی زیر استعال رہی۔ اس چراگاہ کی لمبائی تقریباً اسی (80) کلومیٹر تھی۔ یہ مدینہ سے چالیس کلومیٹر جنوب میں تھی۔ آ سیدنا عمر ہوا گئی کے دور خلافت میں جہاد کے لیے تیار کردہ گھوڑوں اور اونٹوں کی کمثرت کی وجہ سے چراگا ہوں میں اضافہ ہوا، آپ نے زکا قائے اونٹوں کے لیے ربذہ آپ کی چراگاہ موص کی۔ اس پر اپنے آزاد کردہ غلام بنی کو گھران مقرر کیا اور اسے ہدایت کی جراگاہ مخصوص کی۔ اس پر اپنے آزاد کردہ غلام بنی کو گھران مقرر کیا اور اسے ہدایت کی کہا گاہ مخصوص کی۔ اس پر اپنے آزاد کردہ غلام بنی تقلیہ میں ایک چراگاہ کو، لوگوں کے اجازت دے دیا۔ اسی طرح سیدنا عمر ڈاٹیؤ نے دیار بنی تغلیہ میں ایک چراگاہ کو، لوگوں کے احتجاج کے باوجود، حکومت کے لیے مختص کیا اور ان سے فرمایا: '' یہ شہر اللہ کے ہیں اور اللہ احتجاج کے باوجود، حکومت کے لیے مختص کیا جائے گا۔ 'آگ

سيدنا عثمان والنوائي بهى چرا كا بهول كے معاطے ميں اپنے بيش روؤل كے نقش قدم پر چلے - جب ان كے دورِ خلافت ميں فقوعات كا وائرہ وسيع بوا تو انھول نے صدقے ك السياسة المالية لعنمان بن عفان الف لقطب إبراهيم محمد، ص: 118. ٢ صحيح البخاري، المساقاة، باب: لا حمى إلا لله ولرسوله، حديث: 2370، و سنن أبي داود، الخراج والفيء والإمارة، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، حديث: 3083، و3084، والأثر صحيح. (١ ميذه: الراشدة للعمري، ص: 226,225. الطبقات لابن سعد: 3/326، والأثر صحيح. (١ ميذه مدينہ سي تقريبًا بونے وسوكلوميم مشرق ميں واقع ہے۔ مدينہ رياض شاھراه برمقام حناكيہ سے رينه كورات والتہ جاتا ہے۔

جانوروں کی حفاظت کے لیے گئی چراگا ہیں مخصوص کردیں۔ رعایا کی بڑھتی ہوئی تعداد کی مناسبت سے ضرورتوں میں بھی اضافہ ہوا تو سیدنا عثان ڈٹاٹٹؤ نے چراگا ہوں میں اضافہ کر دیا۔ <sup>©</sup> جب سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ڈٹاٹٹئ کی طرف سے چراگا ہوں کو خاص کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں تو بہ تقاضائے ضرورت سیدنا عثمان ڈٹاٹٹؤ کی طرف سے اس میں وسعت پیدا کو تامن نہیں تو بہ تقاضائے ضرورت سیدنا عثمان ڈٹاٹٹؤ کی طرف سے اس میں وسعت پیدا کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ نے صدقے کے اونٹوں کی کثر ت اور ان کے چرواہوں کے جھٹڑ نے ختم کرنے کے لیے چراگا ہیں بڑھائی تھیں۔ <sup>©</sup> صحابہ کرام ڈٹاٹٹؤ چراگا ہوں کی توسیع کے حامی سے۔ کسی نے اس عمل پر اعتراض نہیں سے سے سے وہ سے وہ

صحابۂ کرام ٹنگھُ چرا گاہوں کی توسیع کے حامی تھے۔ سی نے اس ممل پر اعتراض نہیں کیا تو گویا بیدایک قتم کا اجماع ہے۔ <sup>©</sup> ابن قدامہ نے تو لکھ دیاہے کہ اس پر صحابۂ کرام ٹنگھُڑُ کا اجماع تھا۔ <sup>©</sup>

#### عام اخراجات کی اقسام

خلیفہ کے اخراجات: سیدنا عثان دلائٹؤ بیت المال سے پچھنیں لیتے تھے۔ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار اور کامیاب ترین تاجر تھے۔ گھر والوں اور اپنے اعزہ وا قارب پر اپنا ذاتی مال خرچ کرتے تھے۔

ﷺ بیت المال سے گورزوں کی تنخواہیں: سیدنا عثان را النظم کے دورِ خلافت میں مملکت اسلامیہ کی صوبوں میں منقسم تھی۔خلیفہ کی طرف سے ہرصوبے پر ایک گورزمقرر ہوتا تھا اور اس کی تنخواہ بیت المال سے اداکی جاتی تھی۔ ہر گورزصوبے کے انتظامات قرآن وسنت کے احکامات کے مطابق چلاتا تھا۔ اور اگر خلیفہ صوبے کے بیت المال پر اپنا کوئی گران مقرر نہ کرتا تو پھر گورزخودصوبائی بیت المال کے لیے جزیر،خراج اور تجارتی ٹیکس وصول مقرر نہ کرتا تو پھر گورزخودصوبائی بیت المال کے لیے جزیر،خراج اور تجارتی ٹیکس وصول کے نظام الخلافة فی الفکر الإسلامی للدکتورمصطفی حلمی، ص: 78. (3) نظام الخلافة فی صدر الدولة الإسلامیة الفکر الإسلامی للدکتورمصطفی حلمی، ص: 78. (3) نظام الخراضی فی صدر الدولة الإسلامیة لمحمد حسن، ص: 169. (4) المعنی لابن قدامة: 581/5.

کرتا اور ان کی گلرانی کرتا تھا اور اسی سے صوبے کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ جو مال ضرورت سے زائد ہوتا وہ مدینہ کے مرکزی بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا تھا، جہاں تک زکاۃ کا تعلق تھا تو صوبے کے امراء سے زکاۃ وصول کر کے اسی صوبے کے فقراء میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ آ

قو بیوال کی تخوا ہیں مال غنیمت کے علاوہ بیت المال سے مجاہدین کو با قاعدہ تخواہیں بھی ملی تھیں۔ مرصوبے کے فیجیوں کو ای صوبے کے بیت المال سے تخواہیں دی جاتی تھیں۔ سیدنا عثمان والٹی نے اپنے گورزسیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح والٹی کو، مصر کے ان سیدنا عثمان والٹی نے اپنے گورزسیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح والٹی کو، مصر کے ان سیاہیوں کے بارے میں جو اسکندریہ کے محاذ پر برسر پیکار تھے، لکھا: ''آپ کے علم میں ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر والٹی اسکندریہ کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اب جب کہ روی دو بارعہد توڑ چکے ہیں تو یہ معاملہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، البذا اسکندریہ میں سیکورٹی مضبوط رکھو۔ فوجیوں کی تخواہیں با قاعدگی سے ادا کرتے رہواور ہر چھ ماہ بعد ان کا تادلہ کر دو۔' \*

ہیت المال سے ﷺ برخرﷺ سیدنا عثان رفائظ کے دور میں جج براٹھنے والاعمومی خرچ ہیت المال سے ہوتا تھا۔ کعبہ کے لیے غلاف مصر میں تیار کرایا جاتا تھا۔ آق

بیت المال سے مسجد نبول کی از سر نوئتمیم مدید منوره کی آبادی میں زبردست اضافے اور کثر سے فقوصات کی وجہ سے مسجد نبوی کی موجود عمارت ناکافی ہوگئی تھی، بالخصوص جمعة المبارک کو بے حد بجوم ہوتا۔ لوگ اس میں ساتے نہ تھے۔ لوگوں نے سیدنا عثمان ڈاٹٹو سب سے مسجد میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ سیدنا عثمان ڈاٹٹو نے اصحاب الرائے سے مشوره کیا تو سب نے مسجد نبوی کوشہید کرنے اوراس کی توسیع کرنے کا مشوره دیا۔ آپ ڈاٹٹو نے ظہر کی نماز آلسیاسة المالیة لعثمان بن عفان الله العثمان بن عفان المالیة لعثمان بن عفان المالیة لعثمان بن عفان المالیة لعثمان بن عفان المالیة محمد، صن 140. آگ السیاسة المالیة لعثمان بن عفان المالیة محمد، صن 140. آگ السیاسة المالیة محمد، صن 140.

پڑھی۔منبر پرتشریف لے گئے اور اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کرتے ہوئے فر مایا: ''لوگو! میں نے مسجد نبوی کو شہید کرکے اس کی توسیع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ الله شاہد ہے کہ میں نے رسول الله مَّنَّ اَللَٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اَلْمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ

مجھ سے پہلے میرے پیش رواورامام سیدنا عمر بن خطاب رٹاٹنڈ نے اس میں اضافہ کیا تھا۔ ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں نے صحابۂ کرام رٹائنڈ میں سے اصحاب الرائے سے بھی مشورہ کیا ہے وہ سب اس کی توسیع کے حق میں ہیں۔'' لوگوں نے اس منصوبے کی بہت تحسین کی اور سیدنا عثمان رٹائنڈ کے لیے دعا کی۔ اگلے روز آپ نے کاریگروں کو بلایا اور اپنی تگرانی میں اس منصوبے پرکام کا آغاز کرایا۔ <sup>2</sup>

بنیادول پر قائم تھا۔ اس کے اردگردایک تنگ ساصحن تھا اس میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ بیہ مبارک میں خانہ کعبدا پی بنیادول پر قائم تھا۔ اس کے اردگردایک تنگ ساصحن تھا اس میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ بیہ مبحد حرام سیدنا ابو بکر صدیق ڈھاٹھ کے زمانے میں بھی اسی طرح ربی۔ سیدنا عمر ڈھاٹھ کے دور میں اس کی توسیع ہوئی۔ آپ نے مبحد حرام سے ملحقہ مکانات خرید کر مبحد حرام میں شامل کردیے۔ ادراس کے اردگردایک جھوٹی سی دیوار بنا دی۔ مبحد حرام میں روشنی کا انتظام بھی کیا۔ اس توسیع کی بنیادی وجہ تجاج کرام کی کثرت اور فتوحات کے باعث مسلمانوں کی کیا۔ اس توسیع کی بنیادی وجہ تجاج کرام کی کثرت اور فتوحات کے باعث مسلمانوں کی آئے دن بڑھتی ہوئی تعدادتھی۔ سیدنا عثمان ڈھاٹھ کے عہد میں جب مبحد پھر تنگ پڑگئی تو افھول نے بھی سیدنا عمر ڈھاٹھ کے کاردگرد کیا اور مبحد میں شامل کر دیے۔ آپ نے بھی سیدنا عمر ڈھاٹھ کی طرح اس جگہ کے اردگرد کیا اور مبحد میں شامل کر دیے۔ آپ نے بھی سیدنا عمر ڈھاٹھ کی طرح اس جگہ کے اردگرد کیا در یواری چنوا دی جوایک آدمی کے قد سے زیادہ او نجی نہیں تھی۔ آ

1 صحيح البخاري، الصلاة، باب من بنى مسجداً، حديث: 450، و صحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب فضل بناء المساجد والحث عليها، حديث: 533، و مسند أحمد: 61/1. البداية والنهاية: 60/7، و تاريخ الطبري: 267/5. و دوالنورين عثمان بن عفان لمحمد رشيد، ص: 25.

اسی طرح دیگرصوبوں کے گورنروں نے صوبائی ہیت المال سے اپنے اپنے علاقوں میں مساجد بنائیں، جیسے اسکندریہ کی مسجد''الرحمہ'' اور اصطحر کی مسجد وغیرہ۔

پہلے اسلامی بحری بیڑے پرخرج: سیدنا عثان ڈٹاٹٹا کے دورِخلافت میں پہلا اسلامی بحری بیٹر ہے بیٹر اسلامی بحری بیٹرہ بھی بیت المال ہی کی رقوم سے بنایا گیا۔فتوحات اسلامیہ کی بحث میں اس کی تفصیل آئے گی۔ ©

بندرگاہ کے شعیبہ سے جدہ منتقلی پر اخراجات: سن 26 ھیں اہل مکہ نے سیدنا عثان ڈاٹیڈ سے درخواست کی کہ مکہ کی قدیم بندرگاہ کو جدہ کی موجودہ بندرگاہ کی طرف منتقل کر دیں کیونکہ یہ مکہ کے قریب ہے۔ سیدنا عثان ڈاٹیڈ نے جدہ کا دورہ کیا۔ اس جگہ کا جائزہ لیا۔ پھر اسے منتقل کرنے کا تھم جاری کر دیا۔ آپ سمندر میں داخل ہوئے ، عسل کیا اور فرمایا: '' یہ بابرکت ہے۔' اپنے وفد کے ارکان سے کہا کہ سمندر میں عسل کرو مگر کوئی شخص اس میں بابرکت ہے۔' اپنے وفد کے ارکان سے کہا کہ سمندر میں عسل کرو مگر کوئی شخص اس میں برہنہ حالت میں داخل نہ ہو، پھر جدہ سے عسفان کے راستے مدینہ تشریف لائے۔ انھی کے دورِ خلافت سے لوگوں نے شعیبہ کی بندرگاہ کو ترک کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جدہ ہی مکہ کی بندرگاہ چلی آر ہی ہے۔

انعام کا اعلان کیالیکن بید کوشش بھی بار آور نہ ہوئی، آخر کار آپ نے اس طرح کی ایک

عائدی کی انگوشی بنوائی جس پر ''محمد رسول اللہ'' نقش تھا۔ آپ کی شہادت تک وہ انگوشی آپ ہی شہادت تک وہ انگوشی آپ ہی شہادت تک وہ انگوشی آپ ہی کے پاس رہی۔ جب آپ شہید ہوگئے تو نہ جانے اسے کون لے گیا۔ <sup>©</sup> بیت المال سے مؤذنوں کی امداد: سیدنا عثان بڑا ٹیڈ ہی ہیں جضوں نے سب سے پہلے بیت المال سے مؤذنوں کے اخراجات پورے کرنے کا اجتمام فرمایا۔ امام شافعی بڑالشہ فرمایا۔ امام شافعی بڑالشہ فرماتے ہیں:

"قَدْ أَرْ عَ الْمُؤَذِّنِينَ إِمَامُ هُلَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ»

سیدنا عثان <sub>(گافٹ</sub>ۇ نے مؤ**زنوں کواجرت نہیں دی بلکہ عطیہ دیا تھا**۔ <sup>(3)</sup>

اسلام کے املی مقاصد کے لیے خرج: اخراجات کی مذکورہ بالا فہرست سے بآسانی اندازہ ہوسکتا ہے کہ بیت المال سے جتنے بھی اخراجات ہوتے تھے، وہ مملکتِ اسلامیہ کے نہایت اعلی اہداف حاصل کرنے کے لیے ہی ہوتے تھے یہ مذکورہ تفصیل سرکاری اخراجات اور رعایا کی ترتی کے کامول کے علاوہ ہے، ای طرح اسلام کی نشر واشاعت اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے بھی بیت المال ہی سے اخراجات کیے جاتے تھے۔ پہلے اسلامی بیڑے کا قیام، بیت اللہ اور مسجد نبوی کی از سرنو تقمیر اور توسیع، مؤذنوں کے لیے عطیات، گورزوں، فوجیوں اور قاضوں کی تخواہیں، جج کے اخراجات، غلاف کعبہ اور کنوؤں کی گورزوں، فوجیوں اور قاضوں کی تخواہیں، جج کے اخراجات، غلاف کعبہ اور کنوؤں کی کے عراقی کاموں کے معام و خاص استفادہ کر سکے۔

البداية والنهاية: 161/7، و تاريخ الطبري: 284/5. (2) موسوعة فقه عثمان بن عفان (3) البداية والنهاية: ص: 14.
 للدكتور قلعجي، ص: 14. (2) موسوعة فقه عثمان بن عفان (3) للدكتور قلعجي، ص: 14.



مملکت کے دیگر ذرائع، جیسے زکاۃ اورخمس وغیرہ سے معاشرے کے کمزور اور ضرورت مندلوگوں، مثلاً: فقراء، مساکیین، تیبیوں، مسافروں، غلاموں اور بے وطن افراد کی معاونت کی جاتی تھی۔ <sup>©</sup>

#### ر سیدنا عثمان رہائی کے دور میں عطیات کا نظام

سیدنا عثمان دل افرائی کے دور خلافت میں عطیات کا فاروقی نظام ہی جاری رہا اور آپ نے بھی عطیات دینے کے لیے مسابقتِ اسلام کو بنیاد بنایا۔ آپ نے کوفد کے گورنر کو ہدایات دینے ہوئے لکھا:

''امابعد! قدیم الاسلام اور سبقت والوں کو دوسرے لوگوں پر مقدم ہمجھنا اور جنھیں ان کے سبب دولت اسلام نصیب ہوئی وہ ان کے تابع ہوں گے الابیہ کہ انھوں نے حق سے سستی برتی شروع کر دی ہواور اس کا اہتمام چھوڑ دیا ہو۔ ہر فرد کے مقام و مرتبہ کا خاص خیال رکھنا۔عطیات دینے میں انصاف سے کام لینا۔لوگوں کے مراتب کا علم عدل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔' انھا

سیدنا عثمان بھائن کے دورِ خلافت میں فتوحات کادائرہ وسیع ہوا تو مملکت کی آمدنی کے ذرائع میں بھی اضافہ ہوا۔ اس وجہ ہے آپ کوسٹور بنانے پڑے۔ اس صورتحال کا اثر عطیات پر بھی پڑا۔ تقریبًا ہر سپاہی کی تخواہ میں ایک سو درہم کا اضافہ ہوگیا۔ آپ پہلے خلیفہ تھے جھوں نے تخواہوں اورعطیات میں اضافے کا طریقہ رائج کیا۔ آپ کے بعد دیگر خلفاء بھی اس منہج پر چلے۔ آ

حسن بصرى رشف فرمات بيس كه ميس في سيدنا عثمان والثقة كه نما تندك كو به اعلان السياسة المالية لعثمان بن عفان الله لقطب إبراهيم محمد، ص: 150. في تاريخ الطبري: \$280/6 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سلمان العودة بن صالح:36/2-68، والنجوم الزاهرة لأبي الحسن جمال الدين: \$2.87/1 تاريخ الطبري: \$245/5.

HANN THE REAL PROPERTY.

کرتے سنا: ''اے لوگو! اپنے کپڑے، گئی اور شہد وصول کر لو۔'' پھر لوگ کُلے وصول کرتے، گئی اور شہد حاصل کرتے۔ اضی کا قول ہے: ''سیدنا عثان رُٹائیڈ کے ایامِ خلافت میں مال اور خیر و بھلائی کی کثرت تھی۔ آپ کی شخصیت نہایت صاف گو اور پاکیزہ تھی۔ مملکتِ اسلامیہ میں کسی مومن کو کسی سے کوئی خطرہ ہوتا تو آپ اس کی پوری مدد، تائید اور تالیفِ قلبی کرتے تھے۔'' <sup>1</sup>

سیدنا عثمان ولٹی نے مملکتِ اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کا خوب اہتمام کیا۔ مضبوط سکیورٹی کا بندوبست کیا۔ آپ نے اپنے کمانڈروں کو بیتھم دے رکھا تھا کہ سرحدوں پرموجود سپانیوں کو دوگئی تخواہیں دی جائیں۔ (3)

#### معاشرتی اوراقتصادی زندگی پر مال و دولت کی فراوانی کا اثر

سیدنا عثان رہا تھا کے دور خلافت میں خراج میں بے بناہ اضافہ ہوا۔ ہر طرف سے مال آنے لگا۔ آپ نے اس کے لیے سٹور بنوائے اور اسے محفوظ کر لیا۔ اس صورتحال کا معاشرتی اور اقتصادی زندگی پر اثر پڑا۔ ابواسحاق کا بیان ہے کہ ان کے دادا سیدنا عثان رہا تھا نہا کہ کہ ان کے دادا سیدنا عثان رہا تھا نہا کہ کہ ان کے دادا سیدنا عثان رہا تھا نہا کہ کہ ان کے باس سے گزرے۔ سیدنا عثان رہا تھا نہ بوچھا: ''ہزرگوار! آپ کے اہل وعیال کتنے افراد پر مشتمل ہیں؟'' انھوں نے تعداد بتائی۔ آپ نے فرمایا: ''ہم نے آپ کا پندرہ سواور آپ کے گھرانے کے ہر فرد کا سوسو درہم وظیفہ مقرر کر دیا ہے۔' ق

محمد بن بلال مدین بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے میری وادی کے بارے میں بتایا کہ وہ سیدنا عثان بڑائنڈ کے گھر جایا کرتی تھیں۔ پچھ دن نہ گئیں۔ سیدنا عثان بڑائنڈ نے اپنی اہلیہ سے بوچھا کہ آج کل فلال خاتون نظر نہیں آتی۔ان کی بیوی نے بتایا کہ مجمع الزوائد:94,93/9، و فصل الخطاب فی مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسی، ص: 52. ﴿ فتوح مصر و أخبارها لابن عبد الحكم، ص: 192، وفتوح البلدان للبلاذري: 55-157. ﴿ الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سلمان العودة بن صالح: 768/2

اس کے ہال گزشتہ روز بچہ پیدا ہوا ہے۔ دادی کہتی ہیں کہ امیر المؤمنین نے مجھے پیاس درہم اور خوشبودار کپڑے کا ایک ٹکڑا بھیجا اور فرمایا: '' یہ تیرے بیٹے کا وظیفہ اور لباس ہے۔ ایک سال بعداس کا وظیفه سو در ہم کر دیں گے۔''<sup>©</sup>

آپ نے مدینہ کے گرد ونواح رہنے والوں کے لباس اور خوراک کے عطیے میں اضافہ کر دیا تھا۔<sup>©</sup>

آپ کے ایک کمانڈر قطن بن عمرہ ہلالی نے اینے ماتحت جار ہزار فوجیوں کو حوصلہ ا فزائی کے طور پر چار ہزار درہم دینے چاہے۔ بھرہ کے گورنرسیدنا عبداللہ بن عامر نے اس رقم کو زیادہ خیال کیا اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان ڈٹائٹؤ کو اطلاع دی تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا:''جواللہ کے راہتے میں ممدومعاون ہو وہ جائز ہے۔'' اس طرح عطیے کا نام جائزہ پڑ گیا۔ <sup>(6)</sup> سیدنا عثمان ڈاٹٹئے مسلمان سیاہی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے عطیات اس کی بیٹیوں اور بیو یوں میں تقسیم کرنے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائٹۂ کی وفات کے بعد سیدنا زبیر بن عوام رہاٹٹۂ نے امیر المؤمنین سیدنا عثان رہاٹٹۂ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کے عطیات مجھے دیں تا کہ میں ان کے گھر والوں کو دے دوں۔ پیعطیات ہیت المال میں جمع کرانے کی نسبت ان کے اہل وعیال کومل جائیں تو پیہ زیادہ بہتر ہے۔ بیسُن کرآپ نے عبداللہ بن مسعود کے بسماندگان کے لیے انھیں پندرہ ہزار درہم وے دیے۔

سیدنا عثمان ڈلٹھُڈ کے عہدِ خلافت میں زراعت ،صنعت اور تجارت کے میدان میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔اس کی بنیادی وجہ پیتھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوفتو حات عطا کیں جس کے نتیج میں عام مسلمان اور بالخصوص اہلِ مدینہ نہایت خوشحال ہو گئے۔ مال و دولت 🗗 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سلمان العودة بن صالح:769/2. 🔇 الطبقات لابن سعد: 298/3. ۞ الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سلمان العودة بن صالح:2/770.

کی کثرت کے ساتھ ساتھ اہلِ عرب کو فتوحات کے بعد کئی تہذیبوں سے واسطہ پڑا جن سے وہ اس سے قبل ناواقف تھے۔ وہ ان تہذیبوں سے متاثر ہوئے اور ان کی کئی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کی۔ سیدنا عثمان ڈاٹوڈ کی خلافت میں بیر رجحان قدرے بڑھ گیا۔ بعض صحابہ کرام ڈاٹیئر نے عظیم الثان اور کشادہ گھر بنائے۔ معاشرتی اور اقتصادی ترقی میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو جنگوں کے دوران گرفتار ہوکر آئے تھے۔ <sup>(1)</sup>

## سیدنا عثان رہائٹۂ کے عزیزوا قارب اور بیت المال سے نوازشات کی حقیقت \_\_\_\_

باغیوں اور خارجیوں کی طرف سے سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ پر الزام لگایا گیا کہ وہ بیت المال میں بے جا اسراف کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کو نوازتے ہیں۔ باطل پرست بلوائیوں نے اس الزام کو بنیاد بنا کر آپ پر حملہ کیا۔ ان بلوائیوں کی بیشت بناہی آپ کے خالف سبائی، شیعہ اور روافض کر رہے تھے۔ کتب تاریخ میں ان باطل لغویات کو حقائق بنا کر پیش کیا گیا جنھیں بعض مفکرین اور مؤرضین نے درست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ بیسب کچھ شیطانی سازش کے سوا پچھ نہیں ۔ آپ کا اپنے عزیز واقارب کو جو پچھ دینا ثابت ہے اس کا شار آپ کے فضائل میں ہوتا ہے۔ بیکوئی عیب نہیں ہے۔ ذیل میں اس کی وضاحت ملاحظ فرمائیں:

مال میں خیانت کرتا ہوں۔''

تک عطیات کا تعلق ہے تو وہ میں اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی اور کے لیے بلکہ میں تو رسول اکرم شکھی اور ابو بکر و عمر ڈاٹٹنے کے دور سے اپنے ہی ذاتی مال سے رعایا پرخرچ کرتا چلا آر ہا ہوں، حالانکہ اس وقت مجھے مال کی زیادہ طلب تھی۔ اب جبکہ میرے گھر والے بھی عمر گزار چکے، میں بھی بوچھ مال کی زیادہ طلب تھی ہو چکا ہوں تو ملحد تہمت لگاتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے بوڑھا اور مال سے بے رغبت بھی ہوچکا ہوں تو ملحد تہمت لگاتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے

سیدنا عثمان رہ اٹنٹو نے اپنا مال بنوامیہ میں تقسیم کر دیا تھا اور اپنی اولا دکو بھی عام لوگوں کے برابر حصہ دیا تھا۔ آپ نے بنوانی العاص سے تقسیم شروع کی اور آل حکم کے ہر مرد کو دس ہزار درہم دیے۔ اس طرح صرف اٹھی کو ایک لاکھ درہم دیے۔ اتنی ہی رقم بنوعثمان میں تقسیم کی، آپ نے بنوالعاص، بنوالعیص اور بنوحرب میں بھی اپنا مال تقسیم کیا۔ <sup>33</sup>

یہ نصوص اور اس طرح کی دیگر نصوص اور آپ کے فضائل میں وارد احادیث نبویہ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ کے اسراف اور رشتہ داروں کو نواز نے کے واقعات الزامات کے سوا کی جھنہیں۔ یہ محض جھوٹی حکایات کا پلندہ ہیں۔ آپ کی براء ت کے باوجود بعض علماء کاموقف یہ بھی ہے کہ خمس سے رشتہ داروں کے حق سے مراد خلیفہ کے رشتہ داروں کا حق ہے۔

شخ الاسلام ابن تیمید برطش فرماتے ہیں: ''بعض فقہاء، جیسے حسن بھری اور ابوثور وغیرہ کا موقف میہ بھی ہے کہ تمس میں ذی القربی کے جصے سے مراد خلیفہ اور امام کے قرابت داروں کا حصہ ہے اور نبی سکالی جو اپنے رشتہ داروں کو دیتے تھے، وہ بحیثیت سربراہ دیتے تھے، لہذا'' ذی القربی'' والا حصہ رسول اکرم سکالی کی زندگی میں آپ کے اقرباء کے لیے تھا اور آپ کی وفات کے بعد جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہے، میہ حصہ اس کے لیے خاص ہے۔ اس آپ کی وفات کے بعد جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہے، میہ حصہ اس کے لیے خاص ہے۔ اس کے البیدین کا طبری: 356/5. ﴿ وَصِلَ الْحَطَابِ فِي مُواقِفُ الأَصْحَابِ لَمُحَمَدُ صَالِحَ الْعَرْسِي، وَدَى الْعَرْسَةِ وَالْعَابُ وَالْعَرْسَةِ وَالْعَابُ وَالْعَرْسَةِ وَالْعَابُ وَالْعَرْسَةِ وَالْعَرْسَةِ وَالْعَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَابُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُونُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَابُ وَالْعَلَابُولُولُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَابُولُ وَالْعَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُولُولُ وَالْعَلَابُولُ وَالْعَلَابُولُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُولُولُ وَالْعَلَابُولُ وَالْعَلَابُولُولُولُ وَالْعَلَالِقَالَا وَالْعَلَالَّهُ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَابُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْعَلَالَّالِمُ وَالْعَلَالِمُ وَالْعَلَابُولُولُولُولُ وَالْ

کی رجہ یہ ہے کہ خلیفہ کی نصرت و تائید کرنا نہایت ضروری ہے اور جو دفاع اور مدد رشتے دار کرتے ہیں وہ عام لوگ نہیں کرتے مخضر طور پر کہا جاسکتا ہے کہ سیدنا عمر رہا ﷺ کے بعد جوبھی مسلمانوں کا والی بنا ہے وہ اینے بعض ا قارب کو ولایت یا مال کے معاملے میں خاص درجه دیتا تھا۔

نیز فرماتے ہیں: ''سیدنا عثال والله تین طرح سے مال میں تصرف کرنے کے مجاز تھے: 🛈 آپ مال کے نگران اور عامل تھے اور سر براہ مالدار ہونے کے باوجود مال میں تصرف كرنے كاحق ركھتا ہے۔

- شس میں ذی القربیٰ ہے مراد خلیفہ کے اقرباء ہیں۔
- ③ سیدنا عثمان ڈٹائٹؤ کا خاندان بہت بڑا تھا،سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ڈٹائٹؤ کے برعکس ان کے خاندان کے افراد بہت زیادہ تھے، اس لیے انھیں عزیز وا قارب کوعطیات دینے اور انھیں مککی معاملات میں شامل کرنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ انھی وجوہ کی بنا پر سیدنا عثمان ڈلائٹۂ اینے عزیز وا قارب سے حسن سلوک کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

ﷺ تاریخ طبری میں ہے کہ سیدنا عثان رہائھ نے جب سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہائیہ كومصر سے نكل كرتونس برحمله كرنے كاتحكم ديا تو فرمايا: "اگر الله تعالى نے آپ كو افريقيه میں فتح دی تو مال غنیمت کے ثمس کا یا نچواں حصہ بطور انعام آپ ہی کا ہوگا۔'' سیدنا عبد اللہ بن سعد وللله الشكر لے كر نكلے،مصر كى زمين كوعبور كرتے ہوئے افريقيہ پہنچے اور اسے فتح كرليا ـ سيدنا عبدالله وللفيُّؤ نے مال غنيمت فوجيوں ميں تقسيم كر ديا اورخس كا يانچواں حصه خود رکھ کر حار جھے ابن وہیمہ نضری کے ہاتھ مدینہ روانہ کر دیے۔ ابن وہیمہ کے ساتھ آنے والے وفد نے سیدنا عثمان رکافٹۂ سے سیدنا عبداللہ رٹالٹۂ کے خمس کا یانچواں حصہ لینے پر اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود ہی انھیں بطور انعام دیا ہے۔ اگرتم اسے ناپیند 🛈 منهاج السنة لابن تيمية:187,187,33 🖸 منهاج السنة لابن تيمية:237/3 کرتے ہو تو میں واپس لے لیتا ہوں۔ انھوں نے کہا: ہم رضا مند نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان واپس نے سیدنا عبداللہ بن سعد والنظر کو مال واپس کرنے کا حکم دیا تو انھوں نے لوٹا دیا۔
دیا۔ () دورانِ جہاد اہل شروت اور مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے جصے سے زیادہ دینا سنت سے ثابت ہے۔ (2)

ﷺ افریقیہ کی فتح سے حاصل ہونے والا کچھنمس اور مولیثی سفر کی مشکلات کے پیش نظر مدینہ نہ لائے جا سکے تو انھیں مروان بن حکم نے ایک لاکھ درہم میں خرید لیا اور بیشتر رقم نقلہ ادا کر دی۔ فتح کی بشارت لے کر وہ سب سے پہلے مدینہ پہنچا۔ آپ نے بشارت لانے اور مشقت برداشت کرنے پر اسے باتی ماندہ رقم معاف کر دی۔ یا در ہے جن دنوں مروان فتح کی بشارت لے کر وہاں پہنچا تھا مسلمان افریقہ میں موجود مسلمانوں کے نقصان سے فتح کی بشارت لے کر وہاں پہنچا تھا مسلمان افریقہ میں موجود مسلمانوں کے نقصان سے خاکف و مضطرب تھے۔ ایسے حالات میں خوشخری لانے والے کو خلیفہ وقت اگر مناسب انعام دے دے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بس اتنا مال مروان کو دینا ثابت ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سیدنا عثان ڈائٹوئی نے افریقیہ کا سارائمس مروان کو دے دیا تھا تو یہ بات سفید جھوٹ ہے۔ ق

اس میں شک نہیں کہ سیدنا عثمان رہائی کو اپنے عزیز وا قارب سے بڑی محبت تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ ان کی خاطر آپ کسی مالی بددیا تی یا حرام کا ارتکاب کرتے۔ ایسا کرنے سے تو ایک عام مسلمان بھی پچتا ہے، حضرت عثمان جیسے محبوب صحابی رسول کے بارے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ورحقیقت یہ آپ کے مخالفین سبائیوں، شیعوں اور رافضیوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں جو کتب تاریخ میں نہایت ہوشیاری سے سمودی گئیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ سیدنا عثمان ڈاٹیڈ کا حسن سلوک بجائے خود اسلام کے نہایت خوبصورت بہلوکی عکاسی کرتا ہے اور اللہ کے اس فرمان کا مصدات ہے:

① تاريخ الطبري: 253/5. ② فصل الخطاب في مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسي، ص: 84. ② فصل الخطاب في مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسي، ص: 84.

﴿ ذَٰلِكَ الَّذِى يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ﴿ قُلْ لاَّ السَّلِحُتِ ﴿ قُلْ لاَّ السَّلُكُمْ عَلَيْهِ آجُوا اللهِ الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسُنًا ﴿ إِنَّ اللهُ خَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ ومُسنًا ﴿ إِنَّ اللهُ خَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

'' یہی (فضل) ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بثارت دیتا ہے جوایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے۔ (اے نبی!) آپ کہہ دیجے: میں تم سے اس (تبلیغ رسالت) پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا، مگر قرابت داری کی محبت (ضرور چاہتا مول۔) اور جو شخص کوئی نیکی کما تا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔' <sup>©</sup> نیز ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَأَتِ ذَا الْقُرُلِي حَقَّةُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَيِّرُ تَبَيْنِيرًا ۞

''ارر قرابت دار کواس کاحق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی ہے مال نہ اڑا۔''<sup>©</sup>

ای طرح یہ بات رسول اللہ علی فیل زندگی کا ایک پہلوبھی نمایاں کرتی ہے کیونکہ آپ رسول اکرم علی فیل زیارت سے شرف یاب ہوئے اور تقید کرنے والوں سے کی گنا بڑھ کر آپ رسول اللہ علی فیل کی سیرت سے واقف تھے اور اکثر لوگوں سے کہیں زیادہ دین کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ آپ نے رسول اکرم علی فیل کورشتہ داروں سے محبت اور حسن سلوک کرتے دیکھا جوان کے لیے شعل راہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ نبی علی فیل کے پاس جب بحرین سے مال آیا تو آپ نے اپنے چیا سیدنا عباس والی کوسب سے زیادہ مال مرحمت فرمایا تھا۔ (ق) آپ علی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اظہار کرتے مول آئی من البحرین البذا سیدنا عثمان والی فیل شکھ اللہ کو سول مسلمانوں کے لیے رسول آئیل سے نامولی قرار دیا، لہذا سیدنا عثمان والی فیل مسلمانوں کے لیے رسول مول الشوری 23:42 والموادعة، باب مولی قرار دیا، لہذا سیدنا عثمان والی شکھ البخاری، المجزیة والموادعة، باب ما المفودی کی البخاری، المجزیة والموادعة، باب ما المفودی کی البخاری، المجزیة والموادعة، باب ما المفودی کا البخاری، المجزیة والموادعة، باب ما المفودی کا البخاری، المجزیة والموادعة، باب ما المفطع النبی کی من البحرین، حدیث، حدیث، حدیث، حدیث کا انگھ کیانگو من البحرین، حدیث، حدیث، حدیث کا انگھ کا النبی کی من البحرین، حدیث، حدیث، حدیث، حدیث، حدیث کا انگھ کا انبی کیگھ من البحرین، حدیث، حدیث، حدیث، حدیث کا انہوں کو کیانگو کیانگو کی کی کی کورٹ کی حدیث، حدیث کا انہوں کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کے کا دورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی ک

محكمه ماليات اورعدالتي نظام بينا

ا کرم ملاقیظ کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔

امام ابن کثر بھلنے کھتے ہیں: ''سیدنا عثان ٹاٹٹؤ نہایت کر بمانہ اخلاق کے مالک تھے۔
بہت زیادہ حیادار، مالدار اور فیاض تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے عزیز و
اقارب کو دنیا کے فانی مال سے نواز کر ان کی تالیف قلبی کرتے تھے کہ ثاید ان کے حسن
سلوک سے وہ اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پرتر جیج دیں۔ جیسا کہ رسول اکرم شائیق کا
طریقۂ کارتھا کہ کئی لوگوں کو عطا فرماتے اور کئی لوگوں کو ان کے ایمان کے سپر دکرتے
ہوئے کچھ نہ دیتے کیونکہ وہ ایمان میں مضبوط ہوتے تھے۔

نبی مُنَاقِیْمُ کو بھی اس خوبی کی بنا پر بعض لوگوں نے تنقید کا موضوع بنایا جیسا کہ خوارج نے سیدنا عثمان مُنافِئُۂ کے اس ترجیمی عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔

سیدنا جابر ولائف سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم ٹاٹیٹی کے ساتھ جِعرانہ کے مقام پر تھے۔ آپ مال فنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے رسول اکرم ٹاٹیٹی ہے کہا: ''عدل کیجے!'' آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: «لَقَدْ شَقِیتُ إِنْ لَّمْ أَعْدِلْ»

''اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی محرومی ہے!'' اللہ سیدنا عثمان بھا تھان بھا تھے گھر والوں اور عزیز وا قارب کی محبت کے بارے میں اہل شور کی کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا: ''میں شمصیں اپنے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو! مجھ سے پہلے دونوں ساتھیوں (ابو بکر وعمر بھا تھیں) نے اپنے اور اپنے عزیز وا قارب کے حق میں (پچھ نہ لے کر) ناانصافی کی ہے۔ اس سے یقیناً ان کا مقصد تواب کی امید تھی۔ رسول اکرم سکا تی اپنے قرابت داروں کو دیتے تھے۔ میں ایک مقصد تواب کی امید تھی۔ رسول اکرم سکا تی ہوں، لہذا میں نے خرج کرنے میں ایک ضرورت مند اور کم وسائل والے معاشرے میں رہتا ہوں، لہذا میں نے خرج کرنے میں الکہ البدایہ والنہایہ: 7/100۔ السحیح البخاری، فرض الخمس، محمد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



فراخ دلی ہے کام لیا ہے۔اگر شمصیں میرے اس عمل پر کوئی اعتراض ہوتو مجھے ایسا کرنے منع کرو۔'' <sup>©</sup>

شخ الاسلام ابن تیمیه برالت سیدنا عثمان دولتی پر اقرباء پروری کا الزام لگانے والول کا رو کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''لوگوں کا یہ کہنا کہ ''سیدنا عثمان دولتی بیت المال سے اپنے رشتہ واروں کو نواز تے تھے حتی کہ آپ نے اپنے چار قریش وامادوں کو جار لاکھ وینار دیے تھے اور مروان بن حکم کودس لاکھ یا کی ملین وینار دیے تھے'' بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ بات کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔

ہاں! آپ رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں سبھی کو نواز تے تھے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ جہاں تک مذکورہ بالا رقم کا تعلق ہے تواس کے ثبوت کے لیے صبحے دلیل کی ضرورت ہے (جوشیعہ کے امام غائب کی طرح تا قیامت ملنا ناممکن ہے۔) دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک واضح جھوٹ ہے کیونکہ سیدنا عثمان ڈائٹئٹ نے اور ان سے بہلے خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ نے کسی فرد کو اتنی بردی رقم نہیں دی جو مذکورہ اعداد و شار سے میل کھاتی ہو۔ <sup>3</sup>

# عدالتی نظام کےسلسلے میں سیدنا عثمان والنو کے فقبی اجتہادات

سیدنا عثمان را گئی کا دور خلافت خلفائے راشدین کے عہد کی ایک کڑی ہے۔ اس کی اہمیت عہد نبوی سے قریب ہونے کی وجہ سے مزید براھ جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کا دورِ خلافت بالحضوص عدلیہ کا شعبہ عہد نبوی کے نظام عدل ہی کی ایک ترقی یا فتہ صورت تھی جس میں رسول اکرم مُن ایک ایک ترقی کے فیصلوں کو میں رسول اکرم مُن ایک کے مرتب کردہ نظام کی کمل پیروی کی گئی جتی کہ آپ کے فیصلوں کو لفظاً و معناً نافذ کیا گیا۔ عدالتی معاملات میں خلافت راشدہ کے دور کی اہمیت کا اندازہ دو بنیادی اصولوں سے کیا جا سکتا ہے:

🛈 الطبقات لابن سعد: 190/3. 🖸 منهاج السنة لابن تيمية: 190/3.

① فیصلہ دینے کے معاملے میں رسول اکرم مَثَاثِیْم سے منقول حکم کی حفاظت اور اس کے

ت میں مربی سے سامنے میں رہوں ہور) ہمجوا سے سوں میں ملاطق اور اس سے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے با قاعدہ نصوص کے مطابق فیصلوں کا التزام۔

© وسیع و عریض پھیلی ہوئی مملکت اسلامیہ کی بنیادوں کو متحکم کرنے اور مختلف فتم کے پیش آنے والے نت بنے مسائل کے حل کے لیے عدلیہ کی نئی کمیٹیوں کی تشکیل۔ ا

سیدنا عمر فاروق ولائٹ نے اللہ تعالی کی خصوصی تو فیق اور اپنی یگانہ روز گار صلاحیتوں کے بل بوتے پرمملکت اسلامیہ کے شعبۂ عدلیہ کو بڑی ترقی دی اور اسے باضابطہ ایک جامع نظام بنا دیا۔

سیدنا عثمان رہائٹ نے قاضیوں کے تقرر، ان کی تنخواہوں، ان کی صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے تعیّن کے سلسلے میں فاروتی نظام عدل سے مکمل رہنمائی لی۔ اس طرح قاضی کے استفادے کے لیے مصادر اور دلائل کے تعین میں بھی اُٹھی کے مرتب کردہ اصولوں کو سامنے رکھا، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ٹاٹھا کے عہد خلافت میں ہونے والے فیصلوں سے جج حضرات نے بھر پور استفادہ کیا۔

سیدنا عثان بڑائیڈ نے جب مندِ خلافت سنجالی تو اس وقت مدینہ منورہ میں قاضی کے عہدے پریہ بین حضرات فائز تھے: سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید بن ثابت اور سائب بن پزید بڑائیڈ بعض تھرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر بڑائیڈ کی طرح سیدنا عمر بڑائیڈ بھی کسی فیصلے کا مکمل انحصار انھی بزرگوں پرنہیں کرتے تھے بلکہ خود بھی گرانی فرماتے۔ جھڑوں کا خود جائزہ لیتے اور پھر ان تین بزرگوں کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام ٹھائیڈ سے مشورہ لیتے۔ اگر وہ تصدیق کردیتے تو پھراسے نافذ کردیتے اور اگران کی رائے مشورہ لیتے۔ اگر وہ تصدیق کردیتے تو پھراسے نافذ کردیتے اور اگران کی رائے مشورہ لیتے۔ اگر وہ تصدیق کردیتے تو پھراسے نافذ کردیتے اور اگران کی دائے مشورہ لیتے۔ اگر وہ تصدیق کردیتے تو پھراسے نافذ کردیتے اور اگران کی دائے مشورہ لیتے۔ اگر وہ تصدیق کردیتے کیاں تک کہ سے جہدے سے سبکدوش کر دیتے اور اگرانہ کی دیتے کیا تا تا ہوں کی باتا تا مدہ عہدے سے سبکدوش کر دیتے اور اگرانہ کا دیاں معالم میں موردہ کو تاضی کے با قاعدہ عہدے سے سبکدوش کر دیتے دیتاں میں دیتا ہوں کو تاضی کے با قاعدہ عہدے سے سبکدوش کر دیتا کردیتے دیتاں میں دیتا ہوں کو تاضی کے با قاعدہ عہدے سے سبکدوش کردیتا کی دیتا ہوں کردیتے دیتاں کا دیتا ہوں کیا کہ دیتا ہوں کی دیتا ہوں کردیتے دیتاں کا دیتا ہوں کردیتا ہوں کردیتا ہوں کا دیتا ہوں کردیتا ہوں کردیت

🖸 تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي، ص:84,83.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دیا اور ہر پیش آنے والے مسئلے میں ان سے اور دیگر صحابہ تفاقیم سے مشورہ لیتے رہے۔

بعض محققین کہتے ہیں کہ سیدنا عثان رٹائٹؤ کا مٰدکورہ بالاصحابہ کوعہدۂ قضا ہےسبکدوش کرنا سی صریح دلیل سے ٹابت نہیں مسیح بات یہی ہے کہ آپ نے سیدنا عمر ڈاٹھ کے مقرر کردہ قاضیوں کو برقر ار رکھالیکن بہت سے بڑے اور اہم مسائل کوان کے مشورے سے خودنمٹایا۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس باب میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ امام بیہق اپنی سنن میں اور وکیع أحبار القضاة میں لکھتے ہیں *کہ عبدالرحمٰ*ن بن سعید نے اینے دادا کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے:''میں نے سیدنا عثمان ڈلاٹٹۂ کو مسجد میں دیکھا کہ جب آپ کے پاس دوآ دمی کوئی فیصلہ کرانے آتے تو آپ ان میں سے ایک کو كتبة: جاؤ سيدنا على وللنو كو بلا لاؤ اور دوسرے كو كتبة: تم سيدنا طلحه بن عبيدالله، سيدنا ز بیر اور سیدنا عبدالرحمٰن رُی کُنْدُمُ کو بلا لاؤ۔ جب وہ تشریف لے آتے تو آپ تنازعہ کے فریقین سے فرماتے: ''اب بات کرو،'' پھر ان صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے: ''تمھارا کیا خیال ہے۔'' وہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے۔ اگر ان کی رائے آپ کی رائے کے موافق ہوتی تو اسے نافذ کر دیتے ، ورنہ مزیدغور وفکر کرتے۔ چنانچہ وہ (علی ، طلحہ بن عبیداللہ، زبیر اور عبدالرحمٰن ٹھائٹیم) سیدنا عثمان ٹھاٹٹے کے فیصلے کو مان کر چلے جاتے۔ انھیں اس بات کاعلم ہی نہ ہوتا کہ قاضی کون ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت تک اسی طرح فصلے ہوتے رہے۔

تاریخ طبری میں جہاں سیدنا عثمان ڈھٹؤ کے اقد امات کا ذکر ہے وہاں یہ بات بھی درج ہے کہ سیدنا عثمان ڈھٹؤ نے سیدنا زید بن ثابت ڈھٹؤ کو عہد ہ قضا پر برقرار رکھا۔ انھیں جھڑوں کا فیصلہ کرنے کی اجازت تھی۔ اس طرح دونوں طرح کی روایتوں میں تطبیق ممکن ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب دومتعارض دلیلوں کے درمیان تطبیق ممکن ہوتو پہلے جمع وتطبیق کے ذریعے دونوں پڑمل کیا جائے ورنہ ترجیح والا پہلو اختیار کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں جمع کی المراجعة ال

العمري:92/2.

ایک صورت میہ ہے کہ آپ نے مدینہ کے قاضیوں کو ان کے عبدوں پر برقر اررکھا۔ وہ خود آزادانہ فیصلے کرتے تھے لیکن بعض پیچیدہ معاملات آپ ان قاضیوں اور دیگر صحابہ ً کرام جُنَائِیُّا کے مشورے سے خود حل فر ماتے تھے۔

سیدنا عثمان بڑائیڈ بسا اوقات مختلف صوبوں میں قاضوں کا تقرر فرما دیتے تھے۔آپ نے کعب بن سور بڑائیڈ کو بھرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ بسا اوقات آپ فیصلے کرنے کی ذمہ داری گورز ہی کے سپر دکر دیتے تھے جیسا کہ آپ نے کعب بن سور بڑائیڈ کو قاضی کے عہدے سے معزول کرنے کے بعد بھرہ کے گورز کو لکھا کہ ملکی معاملات سنجالنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تنازعات کے فیصلے کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سیدنا یعلیٰ بن امید بیک وقت صنعاء کے گورز اور قاضی تھے۔

تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض صوبوں کے گورز اپنے مرضی سے بھی قاضی منتخب کر لیتے تھے جو ان گورزوں کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ اس سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ کی خلافت میں گورز قاضی یادہ بااثر ہوتا تھا۔

سیدنا عثمان رفائی سے مختلف شہروں کے حکام کی طرف ہدایت یا مے اور خطوط لکھنا معتقول ہے۔ اسی طرح سرحدوں پرتعینات کمانڈروں اورعوام الناس کے نام خطوط لکھنے کا فرکر بھی ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے گورز بی قاضی مقرر کرتے تھے یا بیوز مہداری وہ خود نبھاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے گورز بی قاضی مقرر کرتے تھے یا بیوز مہداری وہ خود نبھاتے تھے۔ اس سیدنا عمر بھائی کے خطوط میں مختلف شہروں کے قاضیوں کے نام مراسلات کاذکر کشرت سے ملتا ہے جبکہ سیدنا عثمان رفائی اورقاضیوں کے درمیان خط کتابت کاذکر شاذوناور ہے۔ اسے ملتا ہے جبکہ سیدنا عثمان رفائی اورقاضیوں کے درمیان خط کتابت کاذکر شاذوناور ہے۔ اسے ملتا ہے جبکہ سیدنا عثمان رفائی السلامیة الصاحت 378/1. (2) الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز

#### لمر دارالقصاء

بعض کتب تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے عدلیہ کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا تھا جیسا کہ ابن عسا کر نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عباس ڈاٹٹو کے آزاد کردہ غلام ابوصالح کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عباس ڈاٹٹو نے سیدنا عثمان ڈاٹٹو کو بلانے کے لیے بھیجا تو میں ان کے پاس دارالقصناء پہنچا ۔۔۔۔۔ <sup>©</sup> اگر یہ بات درست ہے تو بھر سیدنا عثمان ڈاٹٹو بی وہ پہلے خلیفہ ہیں جضوں نے سب سے پہلے عدلیہ کے لیے الگ عمارت بنائی۔ آپ سے پہلے دونوں غلفاء مجد میں بیٹے کرفیصلے کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

#### خلافت عثمان کے مشہور قاضی

| شهر          | قاضى                                           |
|--------------|------------------------------------------------|
| مديينه منوره | 💥 سيدنا زيد بن ثابت خانثينا                    |
| دمشق         | 🗯 سبيدنا ابو در داء رافعيني                    |
| يفره         | 💥 سیدنا کعب بن سور از دی رفاننیٔ               |
| يعره         | ﷺ سیدنا ابومویٰ اشعری ڈاٹٹؤ ( گورنر اور قاضی ) |
| كوفيه        | 🕸 سيدنا شرت جمالك                              |
| يمن          | ﷺ سيدنا يعنليٰ بن اميه واللهُ                  |
| صنعاء        | 💥 سيدنا ثمامه والثنة                           |
| معر®         | 🧩 سيدنا عثمان بن قيس بن الى العاص رُطلتُ       |

أن تاريخ دمشق:263/39-265. أشهر مشاهير الإسلام للدكتور رفيق العظم: 740/4. أو عصر المخلافة الراشدة، ص:60,159.

سیدنا ابن عمر مناشقهٔ کی قاضی بننے سے معذرت: سیدنا عثان طاشۂ نے سیدنا عبداللہ

بن عمر رہ انٹھاسے فرمایا: '' آپ لوگول کے درمیان فیصلے کیا کریں۔'' انھوں نے کہا: ''میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرول گا۔ نہ امامت کے فرائض انجام دول گا، چاہے دو آدمی ہی کیول نہ ہول۔ کیا آپ نے رسول اکرم مٹاٹیٹی کو پیفرماتے ہوئے نہیں سنا:

«مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ؟» قَالَ عُثْمَانُ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي وَأَعْفَاهُ وَقَالَ: لَا تُحْبِرْ بِهِلْذَا أَحَدًا »

"جس نے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ طلب کی تو اس نے ایسی ذات کے نام سے پناہ طلب کی جس کے نام سے پناہ طلب کی جس کے نام سے پناہ دی جاتی ہے"۔ سیدنا عثمان رُلِّ اللَّهُ فَ فرمایا: "کیوں نہیں! (ضرور سنا ہے)۔" انھوں نے فرمایا: "کیور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ آپ مجھے قاضی بنا کیں۔" یہ بات سُن کر آپ نے انھیں قاضی نہیں بنایا اور فرمایا: "اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔"

سیدنا عثمان دلانٹئے نے قصاص، حدود، تعزیرات، عبادات اور معاملات میں کئی فقہی احکام بطور ور نہ چھوڑ ہے جن کا اسلامی فقہ پر نہایت گہرا اثر ہے۔ آپ کے بعض فآویٰ جات اور فقہی استنباط درج ذیل ہیں:

#### ر قصاص، حدود اور تعزیرات کے سلسلے میں اجتہادات

قتل کا فیصلہ: سیدنا عثمان و لٹھٹا کے سامنے سب سے پہلے قبل کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہ عبیداللہ بن عمر و لٹھٹا کا مقدمہ تھا۔ انھوں نے سیدنا عمر و لٹھٹا پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ابولؤلؤ فیروز کی بیٹی کوقتل کر دیا، ای طرح ایک جفینہ نامی نصرانی کوتلوار کے وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور سنز کے حاکم ہر مزان کو بھی قتل کر دیا۔ ان دونوں کوقتل کرنے کی وجہ بیتھی کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ ان دونوں نے ابولؤلؤ کو اُکسایا تھا کہ وہ سیدنا عمر و لٹھٹا کو شہید کر دے۔ <sup>©</sup> واللہ اعلم

() مسند أحمد: 166/1. (2) البداية والنهاية: 7/154.

سیدناعمر ڈٹائٹڈا بھی زندہ ہی تھے کہ عبید اللہ بنعمر ڈائٹیئائے قتل کی یہ داردا تیں کر ڈالیں تھیں \_ فَلَ كَا بِهِ مقدمه حضرت عمر رُثانِينَ بِي كِ سامنے بيش كيا كيا۔ انھوں نے عبيداللہ رُثانِينَ كوفوراً قید کرنے کا حکم دے دیا اور فر مایا: بعد میں جوخلیفہ بھی آئے اس مقدمے کا فیصلہ وہی کرے گا۔ خلافت کا بوجھ اٹھاتے ہی سیدنا عثان ڈاٹٹڑ کے سامنے سب سے پہلے سیدنا عبیداللہ بن عمر بٹائٹٹا ہی کا مقدمہ پیش ہوا۔سیدنا علی رٹائٹۂ کی رائے تھی کہ آٹھیں بطور قصاص قتل کرنا ہی عدل ہے۔بعض مہاجرین کی رائے تھی کہ کل ان کے والدمحترم شہید کر دیے گئے اور آج انھیں قتل کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ سیدنا عمرو بن عاص ڈکھٹی نے مشورہ دیا: امیرالمؤمنین! یه آپ کے دور خلافت کا واقعہ نہیں ہے، للبذا آپ اسے چھوڑ دیں۔سیدنا عثمان دلافيَّ نے سیدنا عبیدالله دلافیُّ کو چھوڑ دیا اور مقتولین کا خون بہا اینے ذاتی مال سے ادا كرديا، اس ليے كه آپ بى ان كے مدى تھاوران كا دارث بيت المال بى تھا، للمذا آپ نے اس میں بہتری محسوں کی کہ سیدنا عبیداللہ ڈاٹھی کور ماکر دیا جائے اور خون بہا ہیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ یقیناً امام کومصلحت کے پیش نظراییا کرنے کا اختیار ہے۔ '' طری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمزان کے بیٹے قماذبان نے سیدنا عبیداللہ واللہ اللہ اللہ علیہ کا نہاں ہے کہ میں نے قماذبان ہی ہے اس کے باپ کے قتل کا واقعہ سنا،اس نے کہا: '' عجمی لوگ مدینہ منورہ میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک روز فیروز میرے والد کے پاس سے گزرا۔ اس کے پاس دو دھاری خنجر تھا۔ میرے والد نے اس سے وہ خنجر لے کر دیکھا اور یوچھا: تو نے اسے اپنے یاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ بولا: ''میں اس سے دل بہلاتا ہوں۔'' میرے والد کے پاس اسے کسی آ دمی نے دیکھ لیا۔ جب سیدنا عمر والفیُّ شہید کر دیے گئے تو اس آ دمی نے کہا: میں نے اس شخص کو ہرمزان کے ساتھ ویکھا تھا۔اس نے اسے پنچنجر ویا تھا۔سیدنا عبیداللہ ڈیاٹیؤا 🛈 البداية والنهاية: 154/7. نے غیظ وغضب سے بے قابو ہوکراسے قبل کر دیا۔ پھرسیدنا عثان ڈٹائیڈ خلیفہ بے۔ انھوں نے مجھے بلا یا۔ بدلہ لینے کی اجازت دی اور فرمایا: ''بیٹا! بیہ تیرے باپ کا قاتل ہے، بقیناً تو ہم سے زیادہ ستحق ہے کہ بدلہ لے۔ اسے لے جا اور قبل کر دے۔'' میں اسے وہاں سے لے کرنکل پڑا۔ لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ وہ مجھ سے اسے معاف کرنے کی اپیل کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا: ''کیا میں اسے قبل کرنے کا مجاز نہیں ہوں؟'' انھوں نے کہا: '' بے شک ہو'' پھر وہ عبیداللہ ڈٹائیڈ کو کُرا بھلا کہنے گئے۔ میں نے لوگوں سے کہا: ''کیا تم اس کی جان بچانے کی کوشش کرو گے؟'' انھوں نے کہا: ''نہیں۔'' پس میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور لوگوں کے کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے خوش کے مارے مجھے کندھوں پر اُٹھالیا۔ خاطر اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ان لوگوں اور کندھوں ہی پر رہا۔ <sup>(1)</sup>

ندکورہ بالا روایت اور اس روایت کے درمیان کوئی تعارض نہیں جس میں ہے کہ سیدنا عثمان ڈاٹؤ نے سیدنا عبیداللہ بن عمر ڈاٹٹا کو معاف کیا تھا اور ہرمزان کے ورثاء کو اپنی جیب سے دیت ادا کی تھی۔ تمام صحابہ کرام ڈاٹٹا سیجھتے تھے کہ ہرمزان کے ورثاء کو قصاص کا حق حاصل ہے لیکن اس کے بیٹے نے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ندکورہ بالاطریقے سے معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان ڈاٹٹا کی معافی ان معنوں میں تھی کہ سیدنا عبیداللہ ڈاٹٹا نے خود قتل کر دیا۔ سیدنا عبیداللہ ڈاٹٹا نے خود قتل کر کے گویا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خلیفہ کے اختیارات کو استعمال کیا۔ جرم کی سخقیقات اور سزا کا نفاذ کسی عام فرد کا نہیں بلکہ خلیفہ وقت کا اختیار ہے۔ اس طرح انصوں نے خلیفہ کی حق تلفی کی تھی۔ سیدنا عبیداللہ ڈاٹٹا کی کرف سے قانون کی خلاف ورزی کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت عمر ڈاٹٹا کے قتل کی سازش کے اصل محرکات اور عوامل کا شیخ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت عمر ڈاٹٹا کی کی سازش کے اصل محرکات اور عوامل کا شیخ علم نہ ہو سکا کیونکہ جب متعلقہ افراد ہی قتل ہو گئے تو پھر شیخ طور پر اس کے محرکات کا سراغ کا دوسرا بوگیا۔ خلیفہ کی معافی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ جفینہ اور مجوی کی بیٹی کا کوئی وارث

التاريخ الطبري:243/5 واسناده لايصح . محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

نہیں تھا۔ ان کا معاملہ خلیفہ کے ذمے تھا۔ تاریخی طور پراس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ سیدنا عمر رہا تھا کہ کہ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف اور مزان اور جفینہ کے ہاتھ میں ویکھا گیا تھا اور دیکھنے والے سیدنا عبدالرحمٰن بن ابو بکر رُوالَةُ تھے۔

سیدنا عبدالرحمٰن بن ابو بکر بھاٹھا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابولؤلؤ اور بید دونوں سرگوثی کر رہے تھے۔سیدنا عبدالرحمٰن بن ابوبکر بھاٹھا کے اچا تک وہاں آجانے سے ان کے ہاتھ سے حنجر گر گیا تھا۔سیدنا عمر ہلاٹھا کی شہادت کے بعد جب خنجر دیکھا گیا تو یہ وہی تھا جس کے متعلق ان دونوں حضرات نے بتایا تھا کہ وہ خنجر اس طرح کا ہے۔

ندکورہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ ہر مزان اور جفینہ واقعی قتل کے مستحق تھے اور ابولؤلؤ کی بیٹی اس شبہ میں قتل کی گئی کہ وہ بھی اس سازش میں شریک تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کا اسلحہ چھپا کر رکھتی تھی۔قتل شبہ میں قصاص نہیں بلکہ دیت ہے، لہذا سیدنا عثان ڈاٹٹو کا سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو کو معاف کرنا اور اپنی طرف سے دیت ادا کرنا بالکل برحق تھا۔ <sup>3</sup> عبیداللہ ڈاٹٹو کو معاف کرنا اور اپنی طرف سے دیت ادا کرنا بالکل برحق تھا۔

چورول کافل: سیدنا ولید بن عقبہ رقائیٰ کی گورزی کے زمانے میں کوفہ کے کچھ نوجوانوں نے حسمان خزاعی کے گھر میں نقب لگائی۔ وہ ان سے چوکنا ہو گیا اور تلوار لے کر ان کی طرف بڑھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ زور سے چلایا۔ انھوں نے کہا: خاموش ہو جا! ورنہ ہم مجتجے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ابوشری خزاعی افھیں دیکھ رہا تھا۔ حسمان نے انھیں للکارا۔ انھوں نے اسے قل کر دیا۔ لوگ اکٹھ ہو گئے اور انھیں کیڑ لیا۔ ان میں زہیر بن جندب از دی، مورع بن ابی مورع اسدی، شبیل بن ابی از دی اور دیگر چند لوگ شامل تھے۔ ابوشری اور اس کے بیٹے نے گواہی دی کہ بیالوگ ان انجابی سعد: 350/3۔ 350۔ الخلافة والخلفاء الراشدون للمستشار البہنساوی، صن 19,218۔

حسمان کے گھر داخل ہوئے ہیں۔انھوں نے ڈاکا ڈالا ہے اور حسمان کوقت کیا ہے۔سیدنا ولید بن عقبہ ڈاٹھ نے اس معاملے کی تفصیل لکھ کرسیدنا عثمان ڈاٹھ کی خدمت میں بھیج دی اور اُن سے ان قاتلوں اور چوروں کے بارے میں فیصلہ طلب کیا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ان سب کوقتل کر دو، چنانچہ سیدنا ولید ڈاٹھ نے انھیں رحبہ قلعے کے دروازے پرقتل کردیا۔عمر بن عاصم جمیمی نے اس بارے میں درج ذیل اشعار کے:

لَا تَأْكُلُوا أَبَدًا جِيرَانَكُمْ سَرَفًا أَهْلَ الزَّعَارَةِ فِي مُلْكِ فَي عَفَّانِ " عَفَّانِ " عَفَّانِ " الله عَلَى الزَّعَارَةِ فِي مُلْكِ فَي عَفَّانِ " الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى حد سے تجاوز نه كرنا ـ اپنے پڑوسيوں كاحق مركز نه كھانا (ورنة تحھارا بھى يہى حشر موگا جوان نقب زنوں كا موا ہے۔)''

#### اسی کے مزید اشعار ہیں:

إِنَّ ابْنَ عَفَانَ الَّذِي جَرَّبْتُمْ فَطَمَ اللَّصُوصَ بِمُحْكَم الْفُرْقَانِ مَا اللَّصُوصَ بِمُحْكَم الْفُرْقَانِ مَا اللَّصُوصَ بِمُحْكَم الْفُرْقَانِ مَا أَلَا يَعْمَلُ بِالْكِتَابِ مُهَيْمِنًا فِي كُلِّ عُنُقٍ مِّنْهُمْ وَبَذَانِ اللَّهُ وَبَذَانِ اللَّهُ وَبَذَانِ عَالَ مُعَلَم اللَّهُ وَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلُمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْ

تا جر کے قتل کا فیصلہ: سیدنا عثمان رٹائٹؤ کے عہدِ خلافت میں ایک آ دمی نے ایک تاجر کو اس کے مال کی خاطر قتل کر دیا۔ آپ نے اُسے بطور قصاص قتل کرایا۔ ®

جادوگر کو سزا: سیدنا عثمان رفات کی دورِ خلافت میں ام المؤمنین سیدہ هضه رفات کی ایک لونڈی نے سیدہ هضه رفات کی ایک لونڈی نے سیدہ هضه رفات کی کیا۔ سیدہ هضه رفات کی کیا۔ سیدہ هضه رفات نے عبدالرحمٰن بن زید کو حکم دیا کہ اسے قبل کر دو۔ انھوں نے اسے قبل کر دیا۔ العادی خاصہ رفات کا اعتباری کا عصر الحلافة الواشدة للعمری میں: 153.

سیدنا عثمان جھائے کو اس معاملے کا علم ہوا تو اس پر نا گواری کا اظہار فرمایا۔ سیدنا ابن عمر جھائے نے فرمایا: '' آپ ام المؤمنین پر ایسی عورت کو قل کرانے پر جس نے جادو کر کے اعتراف بھی کیا، نا گواری کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ '' سیدنا عثمان جھائے خاموش ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جادوگر کی سزا کو قانونی طور پر جائز سمجھا اور سیدہ هفصه جھائے پر صرف اس لیے اعتراض کیا کہ حدود قائم کرنا خلیفہ کا حق ہے، ام المؤمنین کو بیری استعال نہیں کرنا جا ہے تھا، لازم تھا کہ خلیفہ کو مطلع فرما تیں، پھر وہ اسے قبل کراتے۔ سیدنا ابن عمر جھائے کی خلورہ بالا گفتگو سے یہی متر شح ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے قبل میں شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں جو جادو کرے چاہے وہ مرد ہویا عورت پھر وہ خود اعتراف بھی کرے یا اس کا جادو نہیں جو جادو کرے جائے۔ ©

اندھے کی زیادتی کا عدم اعتبار: نابینا شخص کا رہنما اس کے لیے آلے کی حیثیت رکھتا ہے جس کے حکم سے وہ حرکت کرتا ہے۔ وہ اپنے ہم نشینوں سے غافل ہوتا ہے۔ کبھی وہ چلتا یا حرکت کرتا ہے تو ہلاک ہوجا تا ہے یا اپنے آپ کونقصان پہنچا لیتا ہے، اس لیے اس سے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ کسی شخص کونقصان پہنچا کے گا کیونکہ وہ و کیونہیں سکتا، البذا سے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ کسی شخص کونقصان پہنچا کے گا کیونکہ وہ و کیونہیں سکتا، البذا نابینا اگر اپنے رہنما یا ساتھ بیٹھنے والے پر بلا ارادہ کوئی زیادتی کر بیٹھنے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ سیدنا عثان میں ٹینے فر مایا: ''جوشخص کسی نابینا کے ساتھ بیٹھا اور اس سے اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ رائیگاں جائے گا، اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ ''©

باہم لڑنے والوں کا ایک دوسرے پرظلم: بیا اوقات کچھ لوگوں کے درمیان جھڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے پرظلم کرتے ہیں۔اس صورت بیں جس نے جتناظلم کیا اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا کیونکہ اس نے جان ہو جھ کرظلم کیا ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے کو موسوعة فقه عثمان بن عفان للد کتور قلعجي، ص: 170,169. اور موسوعة فقه عثمان بن عفان للدکتور قلعجی، ص:170,169.

نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ایسی صورت کے متعلق سیدنا عثان ڈلٹٹیا نے فر مایا:''دو باہم لڑنے والوں کے زخموں کا ایک دوسرے سے قصاص ہو گا۔'' جائور برزیادی کی سال اگر کوئی هخص جانور برظلم کرے تو اسے مالی جرمانہ ہو گا اور جتنا نقصان ہوا ہے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ سیرناعقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ سیرنا عثان مِللنَّهُ کے دورِ خلافت میں ایک شخص نے کسی کے نہایت اعلیٰ شکاری کتے کو مار ڈالا۔ اس کی قیمت آ تھ سو درہم بڑی۔سیرنا عثان واللہ نے اسے قیمت ادا کرنے کا حکم دیا۔اسی طرح ایک اور آ دمی کوبھی کتے کو مارنے کی وجہ سے بیس اونٹ دینے کا حکم دیا گیا۔ عمل وریرزباون کا معاملہ: اگر کوئی شخص کسی کے مال، جان یا عزت پر حملہ کرتا ہے اور وہ شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے حملہ آ ور کوقتل کر دیتا ہے تو حملہ آ ور کا خون رائیگاں جائے گا۔ ابن حزم نے المحلیٰ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ (زبردی) غلط کاری کرتے دیکھا تو اُس نے اس بدکار کو قتل کر دیا۔ معاملہ سیدنا عثان ٹائٹۂ کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے اس کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔ ° مرتد کی ٹوبہ اور سر مرتد پر حد نافذ کرنے سے پہلے اسے توبہ کرنے کی ہدایت کی جائے ، اگراس کے باوجود بھی وہ کفریرمصرر ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹؤ نے کوفہ سے چند مرتدوں کو اس حالت میں گرفتار کیا کہ وہ مسلمہ کڈ اب کی دعوت کو دوبارہ پھیلا رہے تھے۔ انھوں نے ان کے بارے میں امیر المؤمنین سیدنا عثان ٹاٹٹۂ کواطلاع دی۔انھوں نے جواب میں لکھا:''ان پر دین حق ، لینی اسلام پیش کرو اور کلمہ و حید کے اقرار اور محد مُالِيْظِ کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانے کا مطالبہ کرو۔ جو اس دعوت کو قبول کر کے مسیلمہ کذاب سے براء ت کا اظہار کرے اسے جیموڑ دو 🗓 موسوعة فقه عثمان بن عفان، للدكتور قلعجي؛ ص: 100. 🔄 موسوعة فقه عثمان بن عفان، للدكتور قلعجي، ص: 102. 🖫 موسوعة فقه عثمان بن عفان، للدكتور قلعجي، ص: 103.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور جومسیلمہ کے دین پر کاربندر ہے اسے قبل کر دو۔'' چنانچہ ان میں سے جنھوں نے اسلام قبول کرلیا، ان سے درگزر کیا گیا اور جومسیلمہ کے دین پر ڈٹے رہے، اُھیں قبل کر دیا گیا۔'' قدر ب

#### میں نے قل کیاہے، کیا میری توبہ ہے؟

ایک شخص نے سیدنا عثمان را اللہ سے بوچھا: امیرالمؤمنین! میں نے قتل کیا ہے۔ کیا میرے لیے تو بہ کی کوئی صورت ہے؟ بیٹن کرسیدنا عثمان را اللہ نے سورہ غافر کی ورج ذیل ابتدائی آیات بڑھیں:

﴿ يَالُ الْكِنْفِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيدِ الْعَنِيدِ ﴿ غَافِ الدَّوْتِ الْقَالِ التَّوْبِ الْتَوْبِ اللّهَ إِلَّا اللّهَ إِلَّا هَا إِلَى اللّهَ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَّهُ إِلَى اللّهُ إِلَّا هَا إِلَى اللّهُ إِلَّا هَا إِلَى اللّهُ إِلَّا هَا إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَى إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَى اللّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّى اللّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّا إِلّهُ إِلَّا إِلّٰ إِلّٰ إِلَٰ إِلّٰ إِلَّهُ إِلّٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَٰ إِلَٰ إِلّٰ إِلَى إِلَّا إِلَى إِلَّا إِلَى إِلّٰ إِلَى إِلّٰ إِلَى اللّٰ إِلَى إِلَّا إِلَى إِلَّ إِلّٰ إِلَّا إِلَّا إِلَى إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلّٰ إِلَى إِلَّا إِلّٰ إِلّٰ إِلَى إِلَّا إِلَّا إِلَى إِلْهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَى إِلَّا إِلَّا إِلْهُ إِل

''حتم، اس کتاب کا نزول الله کی طرف سے ہے جونہایت غالب، خوب جائے والا ہے، گناہ بخشے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا (دینے) والا، برافضل والا ہے، اس کے سواکوئی سچا معبور نہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' میں فیر فرمایا:''عمل کرواور ناامید نہ ہو۔'' ق

قابل ذکر بات میہ ہے کہ حقوق العباد سے متعلقہ گناہوں پر توبہ کے لیے ضروری ہے کہ حقوق العباد ادا کیے جائیں یا معاف کرالیے جائیں۔ "

نشراب في سيب بات معروف ہے كه رسول اكرم مُثَاثِيَّا شراب پينے والے آزاد مرد اور عورت كو جاليس كوڑ كالواتے تھے۔ كيفيت يہ تھى كه لوگ مل كر جوتے اور كبڑے كے پلوؤل سے اس كى پٹائى كر كے اسے ذليل كرتے تھے۔ سيدنا ابو بكر رُثانِّفَا كے دور حكومت بيل بھى اس كى پٹائى كر كے اسے ذليل كرتے تھے۔ سيدنا ابو بكر رُثانِفا كے دور حكومت بيل بھى اس برعمل رہا بيل بھى اس برعمل رہا كين جب انھول نے و يكھا كه لوگول نے كثرت سے شراب نوشى شروع كر دى ہے وہ اس كين جب انھول نے و يكھا كه لوگول نے كثرت سے شراب نوشى شروع كر دى ہے وہ اس أم موسوعة فقه عثمان بن عفان اللہ كتور قلعجى، ص: 150. [3] المؤمن 13/8- (4) موسوعة فقه عثمان بن عفان اللہ كتور قلعجى، ص: 93.

سزا کو معمولی سمجھتے ہیں اور شراب پینے سے باز نہیں آتے تو انھوں نے صحابہ کرام وہ اللہ کہ مشورے سے اس جرم کی سزا اس کوڑے مقرر کر دی۔ سیدنا عثمان واللہ کے جالیس اور استی (80) وُروں کی سزا ثابت ہے۔ کبھی انھوں نے چالیس کوڑے لگوائے اور کبھی استی (80) کین ایسامحض اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے نہیں کیا بلکہ مجرموں کی حالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا۔ شراب کے عادی اور باز نہ آنے والے کو استی (80) اور جس نے پہلی بار غلطی سے پی لی اسے چالیس کوڑے لگوائے۔ گویا آپ نے پہلے چالیس کوڑے بطور حد لگوائے اور بعد والے چالیس کوڑے بطور تحریر لگوائے۔ <sup>©</sup>

اخیافی بھائی ولید بن عقبہ پر حد: حسین بن منذر کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثان ڈاٹنؤ کی مجلس میں بھی ولید بن عقبہ کو در بار میں پیش کیا گیا۔ دو میں موجود تھا۔ اس دوران آپ کے اخیافی بھائی ولید بن عقبہ کو در بار میں پیش کیا گیا۔ دو آدمیوں نے (جن میں سے ایک حمران تھا) گوائی دی کہ اس نے شراب پی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اسے شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا عثمان ڈاٹنؤ کے فرایا: '' بھی توقے کی ہے'' پھر سیدنا علی ڈاٹنؤ سے فرمایا: '' علی! اٹھو۔ اسے کوڑے لگاؤ۔'' سیدنا علی ڈاٹنؤ کو حکم دیا کہ اسے کوڑے لگاؤ۔'' سیدنا حسن ڈاٹنؤ کو حکم دیا کہ اسے کوڑے مارو۔ سیدنا حسن ڈاٹنؤ کو حکم دیا کہ اسے کوڑے مارو۔ سیدنا حسن ڈاٹنؤ نے فرمایا: ''گرمی بھی وہی برداشت کرے جو ٹھنڈک سے لطف اندوز ہوا ہے' لیعنی جو خلافت کی لذت سے مستفید ہوتا ہے مشکلات بھی وہی برداشت کرے۔ گویا اُنھوں نے اس پر اظہار نالیندیدگی کیا۔

اس کے بعد سیدنا علی و النی نے سیدنا عبداللہ بن جعفر و النی کو کھم دیا کہ کوڑے مارو۔
انھوں نے کوڑے لگائے اور سیدنا علی و النی شار کرتے رہے۔ جب چالیس ہو گئے تو فر مایا:
رک جاؤ۔ پھر فر مایا: ''نبی مَالِیْنَا نے چالیس کوڑے لگوائے۔ اتنے ہی سیدنا ابو بکر والنی نے
لگوائے، سیدنا عمر و النی نے اسی (80) کوڑے مارے۔ یہ سب سنت ہیں۔ مجھے چالیس

الکوائے، سیدنا عمر و النی نے نامی (80) کوڑے مارے۔ یہ سب سنت ہیں۔ مجھے چالیس

زیادہ پسند ہیں۔''<sup>0</sup> اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان ٹاٹنٹئ سے پہلے سیدنا ابوبکر وعمر ڈاٹنٹئا نے حیالیس

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمّان ڈی تھے سیدنا ابوبلر وعمر ہے تھے سیدنا ابوبلر وعمر ہے تھے نے چاہیں کوڑوں ہی کی حد نافذ کرنے میں کسی کوڑوں ہی کی حد نافذ کرنے میں کسی کواپنا نائب مقرر کرسکتا ہے جیسا کہ سیدنا عثان ڈی تھے سیدنا علی ڈی تھے کا تھم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا عثان ڈی تھے نفاذ حق میں کسی ملامت گرکی ملامت سے نہیں دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا عثان ڈی تھے نفاذ حق میں کسی ملامت گرکی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے جیسا کہ اپنے اخیافی بھائی کوکوڑے لگوانے سے معلوم ہوتا ہے۔ آئی شرعی احکام کا نفاذ اسلام کے سیاہیوں کے پہندیدہ اعمال میں سے ہے۔ آئی

بے پر چوری کی حد کا عدم نفاذ: چوری کی حدای وقت نافذ ہوگی جب چور عاقل، بالغ، با اختیار اور چوری کی حرمت سے واقف ہو۔ سیدنا عثان ڈٹٹٹؤ کے پاس ایک بیچ کو لایا گیا۔ اُس نے چوری کی خمی۔ آپ نے فرمایا: ''اس کے زیر ناف بال دیکھو۔'' دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک نابالغ ہے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ حد نافذ نہیں کی۔ آس سزا کے طور پر قید کرنا: سیدنا ولید بن عقبہ ڈٹٹٹؤ کے دور گورنری میں ضابی بن حارث برجی نزا کے طور پر قید کرنا: سیدنا ولید بن عقبہ ڈٹٹٹؤ کے دور گورنری میں ضابی بن حارث برجی نے ایک انصاری سے ''قرحان' نامی کتا ہرن کے شکار کے لیے عاریۂ لیا۔ پھر اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ انصار یوں نے مل کراس سے لڑائی کی، کتا چھین لیا اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس نے بدکلامی کرتے ہوئے جو یہ اشعار کیے اور انصار کی برزور ندمت کی۔

انھوں نے سیدنا عثمان ڈلٹھئا سے اس کی ہجو کی شکایت کی۔ آپ نے اسے سزا دی اور قید کر دیا۔ وہ جیل میں بیار ہو گیا اور وہیں مر گیا۔ <sup>(3)</sup>

① شرح النووي على صحيح مسلم، الحدود:11/216. ② ولاية الشرطة في الإسلام للدكتور نمر الحميداني، ص: 105. ② ولاية الشرطة في الإسلام للدكتور نمر الحميداني، ص: 104. ④ صحيح التوثيق للدكتور مجدي فتحي السيد، ص: 5.77 تاريخ الطبري:420/5. HANN THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

تعریضاً تہمت لگانے پر حد: سیدنا عثان بھائی تعریضاً (اشارے کنائے ہے) تہمت لگانے والوں پر بھی حد نافذ کرتے تھے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا: ''اے گندگی سونگھنے والی کے بیٹے ۔' یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تیری مال بدکار ہے۔ اس شخص نے سیدنا عثمان بھائی سے شکایت کی۔ آپ نے گالی دینے والے کو بلایا۔ وہ کہنے لگا: میری مراد بینہ تھی۔ سیدنا عثمان بھائیڈ نے اس کی خود ساختہ توجیہات پر دھیان نہیں دیا بلکہ تلم دیا کہ اسے حدقذف لگاؤ۔ <sup>©</sup>

پہ بدکاری کی سزا: جب کسی شادی شدہ آزاد مرد یا عورت پر بدکاری کاارتکاب ثابت ہو جائے تو اس کی سزارجم ہے۔سیدنا عثان ڈلٹڈ کے عہد خلافت میں ایک شادی شدہ خاتون نے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا لیکن رجم کرنے میں خود شریک نہیں ہوئے۔ [3]

جلاوطنی کی سزا: سیدنا عثان رفاشی کوعلم ہوا کہ ابن حبکہ نہدی مداری، یعنی نظر باند صف اور آنکھوں پر جادو کرنے کا کام کرتا ہے۔ آپ نے سیدنا ولید بن عقبہ رفاشی کو خط لکھا کہ وہ اس کی مکمل حقیق کریں۔ اگر وہ اقبالی جرم کر لے تو اسے سزا دیں۔ ولید رفاشی نے اسے بلا کر بوچھا تو اس نے کہا: ''یہ تو بس ایک کھیل تماش ہے۔'' ولید رفاشی نے اسے سزا دی اور لوگوں کو اس کے نظر باند صف والے ڈرامے سے آگاہ کیا اور انھیں سیدنا عثان رفاشی کا خط پر ہوک کو اس کے نظر باند صف والے ڈرامے سے آگاہ کیا اور انھیں سیدنا عثان رفاشی کا خط پر ہوک کہ سیدناعثان رفاشی کی سے اس میں محنت کرو۔ مداریوں کے پیچھے نہ لگو۔'' لوگ جیرت زدہ تھے کہ سیدناعثان رفاشی کو اس کی کیے خبر ہوئی۔ لوگوں نے ابن حبکہ کو آٹرے ہاتھوں لیا۔ وہ غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ ولید رفاشی نے سیدناعثان رفاشی کو اس کی خبر دے دی۔ پھر جب انھوں نے شام کی طرف قافلہ ولید رفائی نے سیدناعثان رفاشی کو اس کی خبر دے دی۔ پھر جب انھوں نے شام کی طرف قافلہ والیہ کیا تو اس میں کعب بن ذی الحبکہ اور ما لک بن عبداللہ جو کہ اس کا ہم خیال تھا، کو بھی عثمان بن عفان کی للدکتور قلعجی ، ص: 247 میں موسوعة فقه عثمان بن عفان کی للدکتور قلعجی ، ص: 247 میں موسوعة فقه عثمان بن عفان کی للدکتور قلعجی ، ص: 247 میں موسوعة فقه عثمان بن عفان کی للدکتور قلعجی ، ص: 247 میں موسوعة فقه عثمان بن عفان کی للدکتور قلعجی ، ص: 247 میں میں کو بھی عثمان بن عفان گیں للدکتور قلعجی ، ص: 247 میں عفان گیں کو کھیں عفان گیں کھان کیں عفان گیں کھیں کو کھیں کو کھیں کا کھیں کا کھیں کو کھیں عفان گیں کھیں کو کھیں کو کھی عشمان بن عفان گیں کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کو کھیں کو کھ



ونباوند (موجودہ دماوند) بھیج دیا۔ وہاں اس نے اشعار میں ولید بن عقبہ ٹاٹٹؤ کی جھوگ۔ اسپدنا عباس ٹاٹٹؤ کے جنازے پر کنٹرول: عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ جب سیدنا عباس ٹاٹٹؤ کے جنازے پر کنٹرول: عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ جب سیدنا عباس براٹٹؤ کا جنازہ، جنازہ گاہ میں لایا گیا تو لوگوں کی اس قدر کشرت تھی کہ جگہ تنگ پڑگی۔ بادِل نخواستہ جنازہ بقیج میں رکھنا پڑا۔ سیدنا عباس ڈاٹٹؤ کے جنازے میں جس قدر لوگوں کی بھیڑتھی میں نے اتنی تعداد کسی اور جنازے میں بھی نہیں دیکھی۔ جنازے کے جنازے میں بھی نہیں دیکھی۔ جنازے کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔

بنو ہاشم جنازہ اٹھائے ہوئے تھے۔ جب وہ لحد کے قریب پہنچے تو لوگوں کا اس قدر زبردست جموم ہوگیا کہ وہ بہل ہو گئے۔ سیدنا عثان ٹھٹٹ نے الگ ہوکر رضا کاروں کو بھجا۔ انھوں نے لوگوں کو بیجھے ہٹایا یہاں تک کہ صرف بنو ہاشم رہ گئے، پھر انھوں نے جنازے کو قبر میں اتارا اور فن کیا۔ <sup>10</sup>

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی پولیس کی خاصی تعداد موجود تھی۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان وہائٹ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جضوں نے سب سے پہلے پولیس کا شعبہ قائم کیا۔ آ

آپ نے مدینہ منورہ میں پولیس کا شعبہ جلیل القدر صحابی مہاجر بن قنفذ بن عمیر قرشی ڈھٹنڈ کے سپرد کیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پولیس کا خوب اہتمام کیا اور آپ کے عہدِ خلافت میں اس شعبے کو بڑی شہرت ملی۔ اسی طرح کوفہ میں سیدنا سعید بن عاص ڈاٹٹو کے ماتحت بولیس کے افسر سیدنا عبدالرحمٰن اسدی ڈاٹٹو تھے۔ شام میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ڈاٹٹو کی پولیس کے آفسر نصیر بن عبدالرحمٰن تھے۔ آ

□ الطبقات لابن سعد: 4/22 تاريخ خليفة بن خياط٬ ص: 179 ولاية الشرطة في الإسلام
 للدكتور نمر الحميداني٬ ص: 105 ولاية الشرطة في الإسلام للدكتور نمر الحميداني٬ ص: 106.

سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جھ بھٹا کے بعد سوائے سیدنا عثمان جھٹٹ کے اور کوئی خلیفہ نہیں گزرا جو ہر قریبی اور دور والے، فقیر اور مالدار، خاندانی اور غیر خاندانی ہر کس و ناکس مجرم پر بلاامتیاز حد نافذ کرتا ہو اور سب کے حقوق ادا کرتا ہو۔ آپ کے فخر کے لیے اتنی بات ہی بہت کافی ہے کہ آپ کا دور، خلافت راشدہ میں شار ہوتا ہے۔

#### عبادات اور معاملات میں اجتہادات

ﷺ منی اور عرفات میں پوری نماز: 29ھ میں دورانِ حج سیدنا عثان ڈاٹٹڑنے منی میں لوگوں کو حار رکعت نماز پڑھائی۔ ایک شخص سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف وہائی کئے پاس آیا۔ کہنے لگا کہ آپ کے بھائی، یعنی سیدنا عثمان ڈاٹٹڈ نے لوگوں کومنی میں جیار رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اس کا کیا تھم ہے؟ سیدنا عبدالرحنٰ رہائشہ نے اپنے ساتھیوں کو دو رکعتیں پڑھا کیں۔ پھر سیدنا عثان ڈاٹٹھا کے یاس گئے اور ان سے کہا: '' کیا آپ نے رسول اکرم مُناٹیٹیا کے ساتھاس مقام پر دور کعتیں نہیں پڑھیں؟'' انھوں نے فرمایا:''پڑھی ہیں۔'' سیدنا عبدالرحمٰن ڈاٹٹۂ نے فرمایا: '' کیا آپ نے سیدنا ابو بکر و عمر ڈاٹٹھا کے ساتھ اس مقام پر دو رکعتیں نہیں راهيس؟ '' انھوں نے فرمایا: ' راهی ہیں۔' سيدنا عبدالرحلن الله ان يو چھا: '' آپ خلافت كے شروع ميں دور كعتيں نہيں پڑھتے رہے؟'' فرمایا:''ضرور پڑھتا رہا ہوں\_ليكن ابومجر! سنو! مجھےمعلوم ہوا ہے کہ یمن کے کچھ باشندے اور کچھ ناسمجھ دیمی لوگ گزشتہ سال ہماری نماز پرتبھرہ کر رہے تھے کہ مقیم کی نماز دو رکعتیں ہے، دیکھو! تمھارے خلیفہ عثمان ﴿اللَّهُ وَو ر کعتیں ہی ادا کرتے ہیں۔ میں نے مکہ میں گھر بنا لیاہے اور لوگوں کے فتنے میں پڑنے کے خوف سے حیار رکعت نماز شروع کر دی ہے۔ دوسری بات پیہے کہ میں نے یہاں مکہ میں شادی کرلی ہے اور طائف میں میری جائیداد بھی ہے۔خلافت کے ابتدائی دنوں کے برعکس مجھےاس کی دمکھ بھال کے لیے جانا پڑتا ہے اور میں وہاں قیام بھی کرتا ہوں۔'' 🖸 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:409/1. سیدنا عبدالرحلیٰ بن عوف والفوائے فرمایا: ''یہ ایسا عذر تبیل جس کی بنا پر نماز کملل پڑھی جائے۔ جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے تو آپ کی بیوی تو مدینہ میں ہوتی ہے۔ آپ جب چاہیں اسے لے کر جائیں اور جب چاہیں اسے لے کر آئیں۔ وہ تو آپ کے ساتھ بی رہتی ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ طائف میں میری جائیداد ہے جس کی و کھے بھال کے لیے مجھے وہاں قیام کرنا پڑتا ہے تو مکہ سے طائف تک تین راتوں کا فاصلہ ہے اور آپ اہل طائف میں سے نہیں ہیں۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ یکن وغیرہ کے مضافات سے آئے ہوئے لوگوں نے تبرہ وکیا تھا کہ قیم کی نماز بھی دور کعتیں ہیں وغیرہ کے مضافات سے آئے ہوئے لوگوں نے تبرہ وکیا تھا کہ تیم کی نماز بھی دور کعتیں نوانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور اسلام بھی زیادہ نہیں پھیلا تھا، پھر سیدنا ابو بکر ڈواٹھ کے زیادہ نہیں پھیلا تھا، پھر سیدنا ابو بکر ڈواٹھ کے زیادہ نہیں بھیلا تھا، پھر سیدنا ابو بکر ڈواٹھ کے زیادہ نہیں بھیلا تھا، پھر سیدنا ابو بکر ڈواٹھ کے فرمایا: زمانے میں بھی آخری دم تک دو رکعتیں ہی پڑھا ئیں۔'' سیدنا عثمان ڈواٹھ نے فرمایا:
''یہ میرااجتہاد ہے۔''

سیدنا عبدالرحمٰن والنوْ وہاں سے نکلے تو ان کی ملاقات سیدنا ابن مسعود والنوْ سے ہوئی،
ابن مسعود والنوْ نے فرمایا: ''ابومجہ! انھوں نے اپنے علم کے مطابق اجتہاد کیا اور چار رکعتیں پڑھانے گئے۔'' سیدنا عبدالرحمٰن والنوْ نے فرمایا: ''نہیں، انھوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔''
ابن مسعود والنوْ نے فرمایا: ''میں کیا کروں؟'' سیدنا عبدالرحمٰن والنوْ نے فرمایا: ''آپ اپنے علم کے مطابق عمل کریں۔'' سیدنا ابن مسعود والنوْ نے اس کے جواب میں فرمایا: ''اختلاف ہُری بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ انھوں نے چار رکعتیں پڑھائی ہیں تو ایس نے بھی اپنے ساتھیوں کو چار رکعتیں پڑھائی ہیں۔'' سیدنا عبدالرحمٰن والنووٰ نے فرمایا: ''میں نے بھی اپنے ساتھیوں کو چار رکعتیں ہی پڑھائی ہیں۔'' سیدنا عبدالرحمٰن والنووٰ نے فرمایا: ''میں نے تو اپنے ساتھیوں کو دو رکعتیں ہی پڑھائی ہیں۔'کین اب میں بھی آپ کی طرح 'میں کروں گا، یعنی چار رکعتیں ہی پڑھاؤں گا۔''<sup>©</sup>



سیدنا عثان ڈٹائٹنا کی مٹی اور عرفات میں بوری نماز ادا کرنے کی بنیادی وجہ ریتھی کہ كمزورا يمان والےمسلمان كسى فتنے ميں مبتلا نہ ہو جائيں۔انھوں نے سيدنا عبدالرحمٰن رہائيۂ کے سوال کا معقول جواب ویا۔ جب سیدنا عثان والنئ نے انھیں اینے نقط نظر سے آگاہ کیا تو سیدنا عبدالرحمٰن ڈائٹؤنے ان کے اجتہاد کو قبول کرتے ہوئے ایپنے ساتھیوں کو پوری نماز پڑھائی۔اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود اور دیگر جمہور صحابہ کرام چھکٹیئے نے آپ کی مخالفت نہیں بلکہ اتباع کی کیونکہ آپ خلیفہ راشد تھے جن کی متابعت اس وقت تک ضروری تھی جب تک وہ شریعتِ مطہرہ کی حدود میں رہیں۔سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کے اس اقدام میں نص شری کی ادنیٰ سی بھی مخالفت ہوتی تو جمہور صحابہ کرام ٹٹائٹھ مجھی ان کی پیروی نہ کرتے۔ 🛈 سیدنا عثان مٹاٹھؤ نے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ٹٹاٹھؤے تبادلہ خیال کرتے ہوئے جس دلیل کواینے اجتہاد کی بنیاد بنایا وہ معقول تھی۔ اگر کوئی صاحبِ نظر وفکر دین اسلام کی حقیقت اور شریعت مظہرہ کی حکمتوں پر غور وفکر کرے تو وہ اس نتیج پر پہنچے گا کہ سیدنا عثمان ٹھاٹھؤ نے جوموقف اختیار کیا، حالات کے پیش نظر وہی مناسب موقف تھا، اس لیے کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے جورسول اکرم ٹاپٹٹا اورسید نا ابو بکر وعمر دانٹیٹا کے دور میں نہیں تھے۔سیدنا عثان دِلٹیُّؤ کو خطرہ لاحق ہوا کہ لوگ نماز کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، بالخصوص ا کھڑ مزاج بدوی اپنے علاقوں میں جا کر اور وہ افراد جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں کسی کشکش میں نہ پڑجا کیں۔ کیونکہ ان کے علاقوں میں تعلیم و تعلم کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا جس سے ان کی اصلاح ہو۔سیدنا عثان ٹائٹؤ نے یہ اقدام صرف کمزور ایمان والے مسلمانوں میں امکانی خطرات کا سدباب كرنے كے ليے كيا اور اپنے آپ سے شبداس طرح دور كيا كه مكه ميں انھوں نے شادى كى ہے اور طائف والی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے انھیں کئی دفعہ حج کے بعد بھی مکہ ہی میں 🛈 عثمان بن عفانﷺ لصادق عرجون، ص: 192. ر ہنا پڑتا ہے، اس لیے ان کی حیثیت مقیم کی ہے، لہذا انھیں پوری نماز پڑھنی جا ہیے۔ یہ آپ کے دقیق النظر اور دین اسلام کے حقائق اور حکمتوں سے بخوبی واقف ہونے کی واضح دلیل ہے۔ <sup>10</sup>

پھر صحابہ کرام بخالیہ کی ایک جماعت سفر میں بھی پوری نماز پڑھنے کے جواز کی قائل ہے جن میں سیدہ عائشہ سیدنا عثان ،سیدنا سلمان اور دیگر چودہ صحابہ کرام بخالیہ شامل ہیں۔ اسیدنا عثان بخالیہ شفر میں قصر نماز ادا کرنا ضروری خیال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے جواز کے قائل تھے جبیبا کہ فقہائے مدینہ، امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کا موقف ہے، بھر یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے، اسی لیے علاء کا اس میں اختلاف ہے اور آپ کے اس عمل کفریافت لازم نہیں آتا کہ اسے بنیاد بنا کرآپ پر طعن کیا جائے۔ اس

سیدنا ابن مسعود دو النی کا بیہ کہنا کہ اختلاف شرہے۔  $^{\Theta}$  یا بیہ کہ میں اختلاف کو ناپیند کرتا ہوں۔  $^{(6)}$  اس میں ہمارے لیے بیہ رہنمائی موجود ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہواں میں اختلاف کو طول نہیں وینا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ مختلف فیہ فروگ مسائل میں زیادہ نہ الجھے،  $^{(6)}$  بالحضوص جن حالات سے امت مسلمہ اس وقت گزررہی ہے، ہمیں اپنا قیمتی وقت اس قتم کے اختلافات کی نذر نہیں کرنا چاہیے بلکہ امت مسلمہ کو در پیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔  $^{(6)}$ 

جمعه كى دوسرى اذان كالضافه: رسول اكرم مُؤلِيْكُم كالرشاد ب:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ»

(أ عثمان بن عفان الصادق عرجون، ص: 194. (أ كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني، ص: 312. (أ الرياض النضرة لمحب الطبري، ص: 566. (أ تاريخ الطبري: 268/5. (أ القواعد الفقهية للندوي، ص: 336. (أ الفكر الإسلامي بين المثالية والتطبيق لكامل الشريف، ص: 29.

''تم پر میری سنت اور میرے (بعد) خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔، 🗈

جمعة المبارك كے ليے دوسرى اذان كا اضافه خلفائے راشدين كى سنت ميں سے ہے۔ سیدنا عثان والنی یقیناً خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ انھوں نے مدینہ منورہ کی آبادی برط جانے پرلوگوں کونماز جمعہ کے وقت ہے آگاہ کرنے کے لیے اذان کا اضافہ مناسب سمجھا تا كەلوگ جمعہ كے تواب سے محروم نہ ہول اور خطبہ شروع ہونے سے بہلے مسجد میں آ جاكيں۔ انھوں نے اجتہاد کیا کہ ایک اذان کا اضافہ کر دیا جائے۔ دیگر صحابہ کرام ڈی لُڈیٹر نے آپ کی موافقت کی۔ یوں پیطریقہ اس وقت سے لے کرسیدنا علی،سیدنا معاویہ ڈاٹھ، ہنوامیہ اور بنوعباس کے دور سے گزرتے ہوئے آج تک جاری ہے اور یہ بالا جماع سنت ہے۔ <sup>لگ</sup> پھراس کی شرع میں اصل بھی موجود ہے، یعنی فجر کی پہلی اذان۔سیدنا عثان ڈاٹنؤ نے

اس اذان پر قیاس کرتے ہوئے جعد کی ایک اذان زیادہ کر دی۔<sup>©</sup>

گویا سیدنا عثان ٹھٹٹئے نے فجر کی اذان اول کو بنیاد بنایا جو وفت سے پہلے،سوئے ہوئے افراد کو جگانے کے لیے، بیدارلوگوں کومستعد کرنے کے لیے اور روز ہ رکھنے والوں کوسحری کی اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے، گویا اس طرح اس معاملے میں سیدنا عثمان رہائیڈا نے رسول اکرم مُثَاثِثِ ہی کی پیروی کی ہے۔

اہل علم کا اختلاف ہے کہ سیدنا عثان رہائٹا نے جمعہ کی اذان وقت شروع ہونے سے پہلے کہلوائی جس طرح فجر کی پہلی اذان ہوتی ہے یا جمعہ کا وفت شروع ہو جانے کے بعد کہلوائی؟ حافظ ابن حجر مِٹلٹہ کا رجحان یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کے وقت سے آگاہ کرنے کے لیے اذان کہلوائی۔ فتح الباری میں لکھتے ہیں: ''اور معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثان رہائیا 🗖 سنن أبي داود٬ السنة٬ باب في لزوم السنة٬ حديث: 4607٬ و جامع الترمذي٬ العلم٬ باب ما جاء في الأخذ بالسنة .... عديث: 2676. عقبة من التاريخ لعثمان الخميس، ص: 88. 🗗 حقبة من التاريخ لعثمان الخميس، ص:89. نے اذان اس لیے کہلوائی تھی کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے جیسا کہ دوسری نمازوں میں ہوتا ہے اور جمعہ کی خصوصیت برقرار رکھنے کے لیے خطیب کے سامنے اذان کہنے کاطریقہ بھی جاری رکھا۔ اس میں معنوی طور پر اصل سے استباط ہے ، اس لیے یہ ناجا کر نہیں ہے۔ اور لوگوں نے جو مختلف شہروں میں جمعہ کے اعلانات اور نعتوں وغیرہ کا سلمہ شروع کیا ہے اس خود ساختہ طریقے سے سلف کی اتباع زیادہ بہتر ہے۔ یہ ق

جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بیا اوان وقت شروع ہونے سے پہلے کہلوائی تھی ان کا قول بیہ ہے کہاں اوان کا مقصد فجر کی پہلی اوان کی طرح بیرتھا کہلوگوں کوآگاہ کیا جائے کہ جمعہ کا وقت ہونے والا ہے، لہذا تیاری کر کے جلدی سے متجد میں آ جاؤ۔ اگر وقت شروع ہونے کے بعد اوان کہلوائی جائے تو بیہ مقصد جمعہ کی نماز پچھ تاخیر کرنے ہی سے شروع ہونے کے بعد اوان کہلوائی جائے تو بیہ مقصد جمعہ کی نماز پچھ تاخیر کرنے ہی سے حاصل ہوگا۔ ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ وقت سے پہلے اوان دینے ہی سے ان بدعات سے چھٹکارا ممکن ہے جو اعلانات اور نعتوں وغیرہ کی صورت میں رونما ہو چکی ہیں جن کی طرف حافظ ابن حجر رشاشے نے اشارہ کیا ہے اور صرف اس قول کے ساتھ رو کیا ہے کہ طرف حافظ ابن کی پیروی اولی ہے۔ ملاق

اسلام لانے کے بعد روزانہ عسل: اسلام قبول کرنے کے بعد روزانہ عسل کرنا سیدنا عثان واللہ کا کا معمول تھا۔ <sup>3</sup>

ایک روز آپ نے جنابت کی حالت میں صبح کی نماز پڑھا دی اور حالت جنابت کا آپ کوظم نہ ہوا۔ صبح ہوئی، کپڑول پر احتلام کے اثرات دیکھے تو فرمایا: ''اللہ کی قتم! میں ہوڑھا ہوگیا ہوں۔ مجھے احتلام کا بھی علم نہیں ہوسکا۔'' پھرآپ نے نماز دہرائی اور آپ کی افتدا میں نماز پڑھنے والوں نے اپنی نماز نہیں دہرائی۔<sup>6</sup>

أفتح الباري:4/345. السنة والبدعة لعبدالله باعلوي الحضرمي، ص:133,132. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، حديث: 756، إسناده حسن. أن موسوعة فقه عثمان بن عفان لله للكتور قلعجي، ص: 190و 192.

سجدہ تلاوت: سیدنا عثان ڈاٹھ کا موقف میتھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے بشرطیکہ وہ مکلف ہو۔ اور جو اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت من رہا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے لیکن جو شخص قصداً تلاوت نہ سے بلکہ ویسے غیر ارادی طور پر سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے۔ اس نے جان ہو جھ کر آیت سجدہ تلاوت کی تا کہ سیدنا عثان ڈاٹھ کی جو غور سے بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا: " سجدہ اس پر ضروری ہے جو غور سے تلاوت سن رہا ہو۔ پھرآگے ہے گئے۔ سجدہ نہیں کیا۔ آ

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ''صحبرہ اس پر لازم ہے جو تلاوت کے لیے بیٹھے۔'<sup>©</sup>

سیدنا عثمان ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ حائضہ اگر قرآن کی تلاوت غور سے سنے تو سجد ہے کی آیت پرصرف اشارے سے سجدہ کرے ، نہ تو بالکل چھوڑے۔ نہ نماز کے سجدے کی طرح سجدہ کرے۔

شہرول اور مضافات میں نمازِ جمعہ: لیث بن سعد کہتے ہیں:''ہر شہراور بستی میں، جہاں نماز باجماعت ادا ہوتی تھی، نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم ویا گیا۔ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان ڈاٹٹنا کے حکم سے شہروں اور مضافات والے نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ اور ان میں کئی صحابہ کرام ڈاٹٹنا بھی شامل ہوتے تھے۔' ©

خطبه جمعه مين استراحت: حضرت قاده والنيئات روايت بى كه نبى طَالْيَا الهوبكر، سيدنا البوبكر، سيدنا عمر مين سيدنا عمر مين سيدنا عمر اور سيدنا عمر مين سيدنا عمر اور سيدنا عمان وكالنيم خطبه و مين سيدنا عمان والنيم عمر مين سيدنا عمان والنيم عمر المونا وشوار هو كيار وه كهر به موكر خطبه ديت تصاور بيم بين جات والخلافة الراشدة والدولة الأموية للدكتور يحيى البحيى، ص: 444. موسوعة فقه عثمان بن عفان الله كتور قلعجي، ص: 168. حق موسوعة فقه عثمان بن عفان الله كتور قلعجي، ص: 441/2 موسوعة فقه عثمان بن عفان الله كتور قلعجي،

تھے۔ جب سیدنا معاویہ ڈلٹٹۂ کا دور آیا تو انھوں نے پہلا خطبہ بیٹھ کر اور دوسرا کھڑے ہوکر دیا۔ <sup>۱</sup>

رکوع سے پہلے تنوت: سیدناانس ڈائٹیئا نے فرمایا: سب سے پہلے جس نے قنوت رکوع سے قبل مستقل شروع کی وہ سیدنا عثمان ڈائٹیئا تھے۔ ان کا مقصد سے تھا کہ لوگ رکعت کو پالیں۔ (3) احکام جج کا سب سے زیادہ علم : محمد بن سیرین ڈلٹین فرماتے ہیں: ''لوگوں کی رائے سے تھی کہ سیدنا عثمان ڈائٹیئا سب لوگوں سے زیادہ جج کے احکام کاعلم رکھتے ہیں اور ان کے بعد سیدنا ابن عمر ڈائٹیئی ہیں۔' (3)

ميقات سے پہلے احرام باند صنے کی ممانعت: عبداللہ بن عامر راس نے جب خراسان فتح کیا تو کہا:''یاللہ تعالی کی خاص نصرت سے فتح ہوا، لہذا مجھے اس فتح پر اللہ تعالی کاشکر ادا کرنا جاہیے۔ میں بیشکر اس طرح ادا کروں گا کہ خراسان ہی سے احرام باندھ کر مکہ جاؤل گا۔ " چنانچداس نے اپنی نذر پوری کرنے کے لیے نیشا پور ہی سے احرام باندھ لیا۔ ا حنف بن قیس کوخراسان میں اپنا نائب مقرر کیا اور عمرہ کر کے سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ اس سال کی ہات ہے جس میں سیدنا عثمان ڈکاٹٹؤ شہید ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: ''تم نے نبیثالور سے احرام باندھ کرایئے عمرے کا ثواب برباد کر دیا۔''<sup>©</sup> عدت كزارنے والى عورت كا حج وعمرہ: يه بات معروف ہے كه عدت گزارنے والى خاتون گھرے باہررات نہ گزارے۔اگر کسی سفر پر جانا چاہتی ہے تو عدت گزار کر جائے کیونکہ سفر کی وجہ سے اسے رات باہر گزارنی پڑے گی۔ حج میں بھی سفر لازمی ہے، اس لیے سیدنا عثمان وہ کا نتی کا موقف یہ تھا کہ عدت گزارنے والی عورت پر اس وقت تک جج ① الخلافة الراشدة والدولة الأموية للدكتور يحيِّي اليحييُّ، ص: 444. ② الخلافة الراشدة والدولة الأموية للدكتور يحيِّي اليحييُّ، ص: 444، وفتح الباري: 569/2. ③ موسوعة فقه عثمان بن عفان، للدكتور قلعجي، ص:112. ﴿ السنن الكبر ي للبيهقي: 31/5، وموسوعة فقه عثمان بن عفان الله للدكتور قلعجي، ص: 17.

فرض نہیں جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی ، لہذا آپ الیی عورت کو جھے اور ذوالحلیفہ ہی سے مدینہ واپس بھیج دیتے تھے۔

ج تمتع کی ممانعت: سیدنا عثان مُناتؤ نے جم تمتع اور جح قران سے منع کر دیا تا کہ لوگ افضل، بعنی جج افراد پرعمل کریں، <sup>©</sup>اس لیے نہیں کہ آپ جج تمتع کو ناجا کر سجھتے تھے۔ یہ بات تو سیدنا عثان مُناثؤ اور دیگر صحابہ سمیت سب جانتے تھے کہ جج إفراد، قران اور تمتع میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے کیکن آپ کے نزدیک جج إفراد افضل تھا، اس لیے اس کی ترغیب دیتے تھے۔

مروان بن تحكم سے مروی ہے کہ میں نے سیدنا علی اور سیدنا عثان وُلِ اُلِیْنَا کے ساتھ جج کیا۔ سیدنا عثان وُلِ اُلْیَا جج تمتع اور جج قران سے منع کرتے تھے۔ سیدنا علی وُلِ اُلْیَا نے جب یہ صورت حال دیکھی تو جج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ کہا۔ جج قران کیا اور فرمایا: ''میں کسی کی بات کے پیش نظر سنت نبوی کو نہیں جھوڑ سکتا۔'' © سیدنا عثمان وُلِ اُلْیَا نے سیدنا علی وَلِ اُلْیَا کَیٰ بات کے پیش نظر سنت نبوی کو نہیں جھوڑ سکتا۔'' و سیدنا عثمان وُلِ اُلْیَا کَیٰ بات کے بیش نظر سنت اور عدم جواز پر محمول نہ کرلیں۔ انھوں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے ممانعت کو اس کی حرمت اور عدم جواز پر محمول نہ کرلیں۔ انھوں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جج قران بھی سنت اور جائز ہے ، جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارا۔ دونوں حضرات مجتبد کے دونوں ہی عنداللہ ما جور ہوں گے۔ ان شاءاللہ۔

ندکورہ بالا سلسلة گفتگو سے درج ذیل فوائد سامنے آتے ہیں: علماء اور حکام کا عوام کی تعلیم اور خیر خوابی کے لیے مناظرہ اور مباحثہ کرنا جائز ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ علماء اور ذمہ دار ثقہ حضرات کو وسعت نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالخصوص ان مسائل میں جن اور ذمہ دار ثقہ حضرات کو وسعت نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالخصوص ان مسائل میں جن اس موسوعة فقه عشمان بن عفان کے للد کتور قلعجی، ص: 112. ۵ کون سانج افضل ہے؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ تفصیل کے لیے فقد کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ ۵ صحیح بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ تفصیل کے لیے فقد کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ ۵ صحیح

البخاري، الحج، باب التمتع، والقران والإفراد بالحج .....، حديث: 1563. 🖸 شهيد الدارعثمان

بن عفان ﴿ لاَ حمد الخروف ص: 86. محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ اس سے یہ پتا چاتا ہے کہ کوئی مجتبد دوسرے مجتبد کو اپنی پیروی کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا جیسا کہ سیدنا عثان ڈٹاٹنڈ نے حضرت علی ڈٹاٹنڈ کے عمل پرسکوت فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل کرنے یا بات کہنے سے پہلے انسان کو اس کاعلم ہونا ضروری ہے۔ <sup>10</sup>

دورانِ حج شکار کے گوشت سے احتراز:محرم کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جانور یا پرندے کا شکار کر کے اس کا گوشت کھائے۔اس طرح وہ شکار کھانا بھی مُحرم کے لیے جائز نہیں جوکسی غیرمُرم نے اس کے لیے کیا ہو۔ (2)

عبدالرحن بن حاطب کہتے ہیں کہ انھوں نے ایک قافلے میں سیدنا عثان واٹھ کے ساتھ عمرہ کیا۔ روحاء کے مقام پر پہنچ تو سیدنا عثان واٹھ کو یعاقیب نامی پرندے کا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: ''تم کھاؤ۔'' خود آپ نے کھانا پسندنہیں فرمایا۔ سیدنا عمرہ بن عاص واٹھ نے عرض کی: ''کیا ہم وہ گوشت کھا کیں جو آپ نہیں کھا رہے ہیں؟'' آپ نے فرمایا: ''میں اس معاملے میں تمھاری طرح نہیں ہوں کیونکہ یہ میرے لیے شکار کیا گیا ہے اور میری ہی وجہ سے اسے ذیح کیا گیا ہے۔' ق

ای طرح ایک اور موقع پر بھی آپ نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا جیسا کہ عبداللہ بن عامر بن ربعہ سے مروی ہے کہ میں نے سیدنا عثمان شکھنٹ کو گری کے ایک روز ''عرج'' کے مقام پر دیکھا، آپ محرم سے آپ نے ارغوانی رنگ کی ایک چاور سے اپنا چہرا ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ کے پاس شکار کا گوشت لایا گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ''تم کھاؤ'' انھوں نے کہا: ''آپ نہیں کھا کیں گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ''تم کھاؤ'' انھوں نے کہا: ''آپ نہیں کھا کیں گیا۔ آپ نے مامالہ تم سے مختلف ہے کیونکہ بیمیری خاطر شکار کیا گیا ہے، اس لیے گیا۔ آپ نظار شکار کیا گیا ہے، اس لیے گانہ الدارعثمان بن عفان اللہ کتور قلعجی 'ص:20. آپ موسوعة فقه عثمان بن عفان شاللہ کتور قلعجی 'ص:20. آپ موسوعة فقه عثمان بن عفان شالہ للدکتور قلعجی 'ص:20.

ميرے ليے جائز نہيں۔''

باہم قرابت دارخوانین سے بیک وقت نکاح کی کراہت خلال کا بیان ہے کہ اسحاق بن عبداللہ بن ابوطلحہ اپنے باپ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں: "سیدنا ابوبکر، سیدنا عمراورسیدنا عمان مُن اللہ کہ کینہ وعداوت کے خدشے کے پیش نظر باہم رشتے دارخوا تین سے بیک وقت نکاح کرنا ناپند کرتے تھے۔"

رضاعت کے بارے میں فیصلہ: ابن شہاب زہری ڈٹلٹٹ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثان ڈٹاٹٹۂ نے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان اس وقت علیحد گی کرا دی جب ایک سیاہ فام عورت نے کہا کہ آخیس میں نے دودھ پلایا ہے۔ <sup>3</sup>

ظع میں اجتہاد: رئیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ میرے اور میرے چپازاد، جو میرے شوہر بھی سے ، کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا: ''میں سب کچھ شھیں دیت ہوں، بس مجھے طلاق دی۔'' اور ہوں، بس مجھے طلاق دی۔'' اور اللہ کی قتم! اس نے سب کچھ مجھ سے لیاحتی کہ میرا بستر بھی مجھ سے چھین لیا۔ ان دنوں سیدنا عثان ڈائٹ محصور تھے۔ میں ان کی خدمت میں گئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: ''شرائط کی پاسداری ہی ضروری ہے۔'' اور میرے شوہر سے فرمایا: ''اس سے سب بچھ لے اوحتیٰ کہ اس کے بالوں کا کلپ بھی نہ چھوڑ و۔''<sup>©</sup>

ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے خاوند سے سب کچھ واپس کر دینے کی شرط پر خلع کا مطالبہ کیا تو سیدنا عثان رہ اللہ خلع کا مطالبہ کیا تو سیدنا عثان رہ اللہ خاوند کی وفات پر بیوی کا سوگ منانا ضروری ہے۔ خاوند کی وفات پر بیوی کا سوگ منانا ضروری ہے۔ سوگ کا مطلب بیر ہے کہ وہ زیب و زینت ترک کر دے اور خاوند کے گھر کے سوا آل السنن الکبری للبیهقی: 1915، وموسوعة فقه عثمان بن عفان اللہ، من 20. آل الخلافة الراشدة والدولة الأموية للدکتور يحيیٰ البحيیٰ، ص: 449. آق فتح الباری: 18/5. آق الطبقات لابن سعد: 448/8. آق الخلافة الراشدة، والدولة الأموية للدکتور يحيٰی البحیٰ، ص: 449.

کہیں اور رات نہ گزارے الا بیہ کہ شدید ضرورت در پیش ہو، اس کے لیے دن کے وقت کام کاج کی غرض سے باہر جانا جائز ہے لیکن شام تک واپس آنا ضروری ہے تا کہ رات اینے گھر بسر کرے۔<sup>0</sup>

سیدنا ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ کی بہن فُر بعہ بنت مالک بن سنان ڈلٹٹا سے مروی ہے کہ وہ رسول اکرم ٹائٹینا کی خدمت میں آئیں اوراینے خاوند کی وفات کے بارے میں بتایا کہوہ ا پنے بھا گے ہوئے غلاموں کی تلاش میں لکلا تھا۔ انھوں نے اسے'' قدوم' کے قریب قتل کر دیا ، نیز اس نے رسول اکرم مُثَاثِیَّا ہے عرض کی کہ میں جس مکان میں رہ رہی ہوں پیہ بھی میرے خاوند کا ذاتی مکان نہیں ہے۔ زندگی کی گزر بسر کے لیے اس نے کوئی سرماہیہ بھی نہیں چھوڑا۔ کیا میں ان حالات میں اپنے خاندان کے ہاں واپس جا سکتی ہوں؟ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ عَمْ» " إل " وه كهتي مين كه جب مين واپس جانے لكي اور اجھي مين آپ کے جمرے ہی میں تھی تو آپ نے مجھے بلایا یا کسی کو تھم دیا تو اس نے مجھے بلایا، پھر آ پ تُلَقِيْمُ نِي فرمايا: «كَيْفَ قُلْتِ؟» " تم في كيا سوال كيا تها؟ ووباره بتاؤ\_" ميس في آپ کو دوبارہ اپنی اور اپنے خاوند کی واستان سنائی۔ آپ ٹٹٹٹٹٹ نے فرمایا: «اُمْٹُ ہی <sub>ف</sub>ی بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " " التِي المرين ربويهان تك كمعدت كرر جائے." وہ کہتی ہیں: میں نے وہیں جار ماہ دس دن عدت گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ جب سیدنا عثمان ﴿اللَّهُ خلیفه بنے تو انھوں نے مجھ سے اس واقعے کی تفصیل معلوم کی۔ میں نے اٹھیں بتایا تو انھوں نے اس کی انتاع کی اور اسی کے مطابق فیصلہ دیا۔<sup>©</sup> اسی لیے سیدنا عثمان ڈٹائٹۂ عدت گزار نے والی عورت کو گھر سے باہر رات گزار نے سے منع کرتے تھے اور اس معاملے میں تختی ہے کام لیتے تھے۔ ان کے زمانۂ خلافت میں ایک

🛈 موسوعة فقه عثمان بن عفانا الله كتور قلعجي، ص: 244. 🖰 موسوعة فقه عثمان بن

عفان الله كتور قلعجي، ص: 224، والموطأ للإمام مالك: 591/2.

بیوہ دوران عدت اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تو اسے در دِ زہ شروع ہو گیا۔ اس کے عزیز سیدنا عثمان بڑائٹۂ کے پاس مسئلہ دریافت کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا:''اسے اس حالت میں اٹھا کراس کے گھرلے جاؤ۔''<sup>©</sup>

حلالہ کی ممانعت: سیدنا عثمان ڈاٹھ کے زمانۂ خلافت میں ایک شخص آپ کے پاس آیا۔
آپ سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، آپ نے آنے والے سے اس کی آمد کا مقصد
پوچھا۔اس نے کہا: ''امیرالمؤمنین! مجھے آپ سے ایک کام ہے۔'' سیدنا عثمان ڈاٹھ نے
فرمایا: ''مجھے ذرا جلدی ہے، اگرتم پیند کروتو میرے پیچھے سوار ہوجاؤ اورا پی ضرورت پوری
ہونے تک میرے ساتھ رہو۔'' وہ آپ کے پیچھے سوار ہو گیا اور کہا: ''میرے ایک ہمائے
ہونے غصے میں آ کر اپنی ہوی کو طلاق دے دی ہے اور اب بہت پشیمان ہے۔ میں چاہتا
ہوں کہ مال اور جان کے ذرایع سے اس کی مدد کروں۔ اس کی ہوی سے نکاح
کروں، پھر خلوت اختیار کر کے اسے طلاق دے دوں تا کہ اس کا پہلا شوہر دوبارہ اس سے
نکاح کر سکے۔'' آپ نے فرمایا: ''اگر اسے مستقل ہوی بنانا چاہتے ہوتو ٹھیک ہے، ورنہ
اس سے نکاح مت کرنا۔''

نشے میں مدہوش شخص کی طلاق: سیدنا عثان رٹائٹۂ فرماتے سے کہ نشے میں دھت شخص کی تمام تر گفتگولغوشار ہوگی۔ اس کی ہے، معاہدہ، فنخ اور اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس طرح اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہوتا ہے اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا نہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہ سے کیا نکال رہا ہے۔ جو کام غیر ارادی طور پر کیا جائے اسے لازم تھہرانا ٹھیک نہیں۔ ق

① موسوعة فقه عثمان بن عفان الله كتور قلعجي، ص: 225. ② موسوعة فقه عثمان بن عفان الله كتور قلعجي، ص: 53، والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .72/14.

سیدنا عثمان ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ مجنون اور مدہوش کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔ <sup>©</sup>
والد کا اپنے بیٹے کو ہبیہ کرنا: باپ اپنے چھوٹے بیٹے یا بیٹی کو ہدیہ کرنا چاہے تو ضروری

ہے کہ اس مذیبے پرکسی کو گواہ تھہرائے۔ جب وہ گواہ مقرر کرلے گا تو بید گواہی قبضے میں دینے کے قائم مقام ہوگی اور بدیے کا باپ کے پاس رہنا سیح ہوگا۔سیدنا عثمان دلائڈ سے مروی

ہے، آپ نے فرمایا: ''جوشخص اپنے نابالغ بچے کو ہدیہ دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے اور اس پر گواہ بنائے جاہے وہ ہدیہ اس (والد) کے پاس ہی رہے۔

اگر باپ اس پر گواہ مقرر نہیں کرتا، نہ جبہ کی ہوئی چیز بچے کے سپر دکرتا ہے تو یہ جبہ لازم نہیں ہوگا، یعنی اس پر ہدیے کے احکام لا گونہیں ہوں گے۔سیدنا عثان ڈلٹٹؤ کا فرمان

نوت : وِ جائے تو کہتا ہے کہ مال بھی میرا اور بچے بھی میرا۔ اور اگر وہ خود مرنے لگے تو کہتا

ہے کہ میں نے اسے ہبد کیا۔ ہبدوہی صحیح تسلیم کیا جائے گا، جو بیچے کی ملکیت میں ہو گا ورنہ اسے وراثت شار کیا جائے گا۔ <sup>3</sup>

قلعجى، ص: 288. 3 الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 154/31.

عبداللہ بن جعفر والی علی سے سیدنا زبیر والی اس کے جوکہ ایک ماہر تاجر سے۔ ان سے کہا کہ میں نے اس طرح زمین خریدی ہے اور سیدنا علی والی الی تصرف پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں۔ سیدنا زبیر والی الی نے فرمایا: ''میں اس زمین کی بیج میں آپ کا شریک ہوا۔'' سیدنا علی والی الی الی فراند نے شریک ہوا۔'' سیدنا علی والی والی اللہ نے باس پنچ اور کہا: ''میرے بھیج عبداللہ نے بخر زمین ساٹھ ہزار دینار میں خرید لی جبکہ میں تو اس کے بدلے دو جوتے بھی دینے کا بخر زمین ساٹھ ہزار دینار میں خرید لی جبکہ میں تو اس کے بدلے دو جوتے بھی دینے کا روادار نہیں، لہذا اسے مالی تصرف کی ممانعت کا حکم جاری فرما ہے۔ سیدنا زبیر والی فران نے کہا: ''میں اس سودے میں عبداللہ کا شریک ہوں۔'' سیدنا عثان والی فیڈ نے سیدنا علی والی سے کہا: ''میں کس طرح پابندی لگا سکتا ہوں جس میں زبیر بھی اس کے ساتھ شریک ہوں۔'' ق

یعنی ہم عبداللہ پر ایسے تصرف کی وجہ سے کیسے کم عقلی کا تھم لگا کر پابندی لگا ئیں جس تصرف میں سیدنا زبیر وٹائٹۂ بھی شریک ہوں کیونکہ سیدنا زبیر ڈٹائٹڈ اپنی مہارت کی وجہ سے کسی گھاٹے والی بیج میں شریک نہیں ہو سکتے۔

مفلس پر مالی تصرف کی پابندی: سیدنا عثان ڈٹائٹ مفلس شخص پر اس کے مالی تصرف میں پابندی عائد ہوگ میں پابندی عائد ہوگ میں پابندی عائد ہوگ میں پابندی عائد ہوگ تو اس کا باقی ماندہ مال قرض خواہوں میں قرض کے حساب سے تقسیم کردیا جائے گالیکن اگر کسی قرض خواہ کا مال یا سامان بعینہ موجود ہوگا تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ معاہدہ فنخ کر کے اپناپورامال واپس لے لے۔ ©وہ دوسرے قرض خواہوں کی نسبت اپنے مال کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

مال سٹاک کرنے کی ممانعت سیدنا عثان ڈٹاٹیڈ مال جمع کرنے اور مارکیٹ میں نہ

◘ السنن الكبرلى للبيهقي: 661/6، وموسوعة فقه عثمان بن عفانﷺ للدكتور قلعجي، ص: 119. ◘ موسوعة فقه عثمان بن عفانﷺ للدكتور قلعجي، ص: 119. ◘ السنن الكبرلي للبيهقي:

46/6. أموسوعة فقه عثمان بن عفان الله للدكتور قلعجي، ص: 119. محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

لانے سے منع کرتے تھے اور سٹاک سے روکتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سیدنا عثان بڑائیڈ بھی اپنے پیش روسیدنا عمر بڑائیڈ کی طرح مال سٹاک کرنے کی حرمت کے سلسلے میں غلہ اور دوسری اشیاء میں فرق نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ سیدنا عثان بڑائیڈ کی طرف سے ذخیرہ اندوزی کی عام ممانعت تھی۔ بالخصوص ان چیزوں میں جن میں رسول اکرم مُلگیلاً سے احتکار کی مطلق حرمت وارد ہوئی ہے۔ اور بعض چیزوں میں مقید طور پر احتکار حرام ہے۔ جمہور کے نزدیک ان دونوں احادیث میں تعارض نہ ہونے کی وجہ سے (مطلق کو مقید پرمحمول نہیں کیا جائے گا بلکہ) مطلق کی عمومیت برقرار رہے گی۔

گمشدہ اونٹوں کا مسلمہ: امام مالکہ رطالت بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے امام زہری رطالت سے سنا: ''سیدنا عمر رافاقی ور خلافت میں گمشدہ اونٹ بھرتے رہتے تھے حتی کہ اونٹیاں نے بھی دیتی تھیں۔ انھیں کوئی ہاتھ نہیں لگا تا تھا۔ جب سیدنا عثمان رفاقی کا دورِ خلافت آیا تو لا وارث بھرنے والے اونٹوں، اونٹیوں اور ان کے بچوں کی تعداد بہت بڑھ گئ۔ آپ نے ان اونٹوں کی گم شدگی کا اعلان عام کرنے کا حکم دیا۔ یہ اعلان سال بھر تک مناسب وقفوں سے ہوتا رہتا تھا۔ ایک سال تک ان کے مالکان رجوع نہ کرتے تو یہ اونٹ بیت المال کے کھاتے میں جمع کرلیے جاتے تھے اور بعد از ان بچ دیے جاتے تھے۔ فروخت ہونے کے بعد اگر ان کے مالکان رجوع کرتے تو آپ کا حکم تھا کہ انھیں ان کے اونٹوں کی قیت دے دی جائے۔ آپ

سیدنا عمر ٹائٹؤنے صحیحین کی درج ذیل حدیث کے پیشِ نظر کمشدہ اونٹوں کو بیچنے کی اجازت نہیں دی تھی۔

سیدنا زید بن خالد جمنی بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبیِ اکرم مُثَلِیّاً کے پاس آیا اور اس نے گری پڑی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

🖸 الموطأ للإمام مالك: 651/2. 2 موسوعة فقه عثمان بن عفانﷺ للدكتور قلعجي، ص: 15. [1] الموطأ للإمام مالك، ص: 649,648. «اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا شَأْنَكَ بِهَا ، قَالَ: هِيَ لَكَ ، أَوْ شَأْنَكَ بِهَا ، قَالَ: هِيَ لَكَ ، أَوْ لَأَنْكَ بِهَا ، قَالَ: هَالَتُ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: مَالَكَ ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا لَإَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: مَالَكَ ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَ حِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَ تَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»

''اس کے تھیلے اور تشمے کو اچھی طرح پہیان لو، پھرسال بھراس کا اعلان کرو۔اگر اس کا ما لك آجائے تو ٹھيك ورنہ وہ استعال كرون اس نے يوچھا: "اللہ كے رسول! هم شده كرى كا كيا تتكم ہے؟" آپ مُلَاثِيَّمُ نے فرمایا: "وہ تمھاری ہے یا تمھارے بھائی كی یا پھر اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔'' یعنی اسے پکڑلوتو بہتر ہے۔اس نے کہا:''اور کمشدہ اونٹ؟'' آ پ مَنْ ﷺ نے فرمایا: '' تخصے اس سے کیا سروکار ہے۔اس کامٹکینرہ اور تلوے اس کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنے یا لک کے آنے تک خود ہی یانی پی لے گا اور درختوں سے چر چگ لے گا۔ <sup>©</sup> یر وفیسر حجو ی کا موقف رہے کہ سیدنا عثمان رٹائٹؤ کا اجتہاد مصالح مرسلہ پر بنی ہے (مصالح مرسلہ سے مراد ہروہ فائدہ مند چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے امت کو آزادی دی ہو) کیونکہ جب انھوں نے ویکھا کہلوگ گمشدہ اونٹوں کو ہتھیا لیتے ہیں تو ایک چرواہا مقرر کر دیا جو کمشده اونوں کوجمع کرتا، پھرانھیں مصلحت عامہ کے تحت فروخت کر دیا جاتا۔ <sup>©</sup> یر وفیسر عبدالسلام سلیمانی بروفیسر حجوی کے اس موقف کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''پروفیسر حجوی کی بات کومطلق قبول کرنا مشکل ہے کیونکہ مصالح مرسلہ کا تعلق ان مسائل سے ہے جن کا شارع سے اثبات ثابت ہو نہا نکار۔ گمشدہ اونٹوں کے بارے میں مذکورہ بالانص موجود ہے۔ بیرتو مصلحت معتبرہ ہے کیونکہ شارع کا حکم اس بارے میں نصأ موجود ہے، اس کیے اوٹوں کے بارے میں سیدنا عثان ڈٹاٹؤ کے فیصلے کومصالح مرسلہ کہنا درست 🛈 صحيح البخاري، اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ....، حديث: 2429. 2 الفكر الإسلامي لكامل الشريف:1/245. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہیں کیونکہ مصالح مرسلہ نص شرعی کے خلاف نہیں ہوتیں۔ شیخے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عثمان ڈاٹٹڈ کے اجتہاد کی بنیادعملی طور پر مصلحت عامہ پر تھی نہ کہ مصالح مرسلہ پر!۔
اس میں شک نہیں کہ اس مسکے میں اجتہاد کی گنجائش بہر حال تھی اور مرورِ زمانہ کے ساتھ گشدہ اونٹوں کے مالکان کی مصلحت کی خاطر اس تھم میں کی بیٹی ممکن تھی کیونکہ ظاہری طور پر اس تھم میں علت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہیں اور مالک ان تک پہنچ جا کیں پر اس تھم میں علت بیم معلوم ہوتی ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہیں اور مالک ان تک پہنچ جا کیں یا ان کی قیمت انھیں مل جائے۔ یہ دونوں صور تیں ایک مصلحت ہیں اور سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کا یا ان کی قیمت انھیں مل جائے۔ یہ دونوں صور تیں ایک مصلحت ہیں اور سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کا رہا تھی اس مصلحت کو مؤثر بنانا تھا کیونکہ رسول اکرم شاٹٹؤ سے عہد فاروتی تک کے زمانے میں اس طرح مال ضائع نہیں ہوتا تھا لیکن آ ہستہ آ ہستہ جب لوگوں کے اخلاق بگڑ رفانے تو وہ گمشدہ اونٹوں کو ہتھیا نے لگے۔ سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ نے یہ راستہ بند کرنے کے لیے بیاقدام کیا۔ یقیناً بیشچ اجتہاد تھا۔ "

مرض الموت میں طلاق دینے والے خص کی بیوی کی وراشت کا حکم: سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف والی نیا نیا نیا نیا نیا بیوی کو طلاق دے دی۔ سیدنا عثان والی نیا نیا بن عوف والی نیا نیا نیا نیا نیا نیا نیا نیا کی عدت گزر جانے کے بعد اسے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف والی کی وراشت میں سے حصہ دیا۔ کہتے ہیں کہ قاضی شرح نے سیدنا عمر بن خطاب والی کی کو لکھا کہ ایک آ دمی نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب اس کی میراث کا کیا حکم ہے؟ سیدنا عمر والی نیا نیا نیا کی میراث کا کیا حکم ہے؟ سیدنا کی عدت ختم ہو چکی ہے تو وہ میراث کی حقدار نہیں۔' دونوں خلفاء اس بات پر متفق ہیں کہ کی عدت ختم ہو چکی ہے تو وہ میراث کی حقدار نہیں۔' دونوں خلفاء اس بات پر متفق ہیں کہ کی عدت ختم ہو چکی ہے تو وہ میراث کی حقدار نہیں۔' دونوں خلفاء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے دے تو اس کی بیوی وارث ہوگی۔

خاوند کب تک فوت ہوتو ہیوی وارث ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے۔سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کے نزد بیک عورت کی عدت کے دوران اگر خاوند فوت ہو جائے تو وہ وارث ہو گی بصورت دیگر © الاجتھاد فی الفقہ الإسلامی لعبد السلام السلیمانی' ص:144,143.

مرنے والے کا وارث ہوگا۔''<sup>©</sup>

نہیں جبکہ سیدنا عثان بڑائٹ کے نزویک اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ مرض الموت میں طلاق یافتہ خاتون وارث ہوگ، چاہے خاوند عدت کے دوران فوت ہو یا بعد میں۔ اس مسئلے میں رسول اکرم علیا ہی صراحت موجود نہیں ہے، جس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ بیتھم نافذ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرض کی حالت میں خاوند کے طلاق دینے کا مقصد محض طلاق نہیں ہوتا بلکہ دراصل وہ اسے وراخت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ (1) عدت ختم ہونے تک عورت کی وراثت کا مسئلہ: سیدنا عثمان ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا:

''عورت کی عدت کے دوران میاں ہیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو زندہ رہنے والا

حیض کے رک جانے کی وجہ سے عدت کے دورانیے کا طول اس پر اثر انداز نہیں ہو گا۔ حبان بن منقذ نے اپنی بیوی کو تندرستی کی حالت میں طلاق دے دی اس وقت وہ اس کی بیٹی کو دودھ پلارہی تھی۔طلاق کوسترہ ماہ گزر گئے لیکن اس خاتون کو دودھ پلانے کی وجہہ ے حیض نہیں آیا۔ طلاق کے سترہ یا اٹھارہ ماہ بعد حبان بھار ہو گیا۔ اسے کسی 🐪 یا کہ تیری بیوی بھی تیری وارث بنے گی۔ اس نے کہا: '' مجھے سیدنا عثان والنفوٰ ۔ س لے چلو۔''اس کے عزیز اسے سیدنا عثمان والٹو کے یاس لے گئے۔اس نے میوی کامعاملہ پیش کیا۔ اس وقت وہاں سیدنا علی بن ابو طالب اور زید بن ثابت ڈٹائٹی بھی موجود تھے۔ سیدنا عثمان زلانی نے ان ہے یو چھا:'' آپ لوگوں کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟'' انھوں نے کہا:''ہمارا خیال ہے کہ اگر بیونوت ہو گیا تو اس کی ہیوی ورافت سے اپنا حق وصول كرے گى، اس ليے كه اس كا تھم حيض ہے مايوس عورتوں والانہيں۔ نه بيران عورتوں ميں سے ہے جنھیں ابھی حیض شروع ہی نہ ہوا ہو کیونکہ ان دونوں قتم کی عورتوں کی طلاق کے 🛈 تاريخ التشريع الإسلامي للخضري، ص: 118، ونشأة الفقه الاجتهادي لمحمد السايس، ص: 27؛ والاجتهاد في الفقه الإسلاميلعبد السلام السليماني ص: 142. كم موسوعة فقه عثمان بن عفان، للدكتور قلعجي، ص: 28.

بعد عدت تین ماہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی عدت کا اعتبار مہینے کے بجائے حیض پر ہے۔ اگر اس کے تین حیض آنے کے دوران میں یہ فوت ہوجاتے ہیں تو وہ وارث ہو گی۔ اگر اس کے تین حیض آنے کے دوران میں یہ فوت ہوجاتے ہیں تو وہ وارث ہو گی۔ ' چنا نچہ حبان نے دالیس آکر اپنی بیٹی اس سے لے لی۔ دودھ چھڑانے کی وجہ سے اسے حیض آنا شروع ہو گیا۔ اس نے دو بار حیض آیا تھا کہ حبان فوت ہو گیا۔ اس نے وفات کی عدت (چار ماہ اور دس دن) بوری کی اور اپنے خاوند حبان بن منقذ کے مال سے وراثت پائی۔ <sup>10</sup>

حمیل (پیچھ لگ) کی ورافت کا بیان: جب کافروں کی کوئی عورت لونڈی بن کرآئے،
اس کے ساتھ کوئی بچہ بھی ہو، اور اس کا وعویٰ ہو کہ یہ بچہ اس کا اپناہے تو (ایسے بچے کوعربی
میں حمیل کہتے ہیں) عورت کو اس کے دعویٰ میں سچانہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ کوئی
واضح ثبوت نہ مل جائے۔ وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔سیدنا عثمان جائٹیا نے
اس مسئلے پرصحابہ کرام جی گئی سے مشورہ کیا۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ بالآخر سیدنا
عثمان جی ٹھٹا نے فرمایا: ''ہم کسی کو بغیر دلیل کے اللہ کے مال کا وارث نہیں کھہرا کمیں گے۔''

سیسیدنا عثمان ذوالنورین رافظ کے چند ایک اجتہادات سے جن کی وجہ سے عدلیہ کے بعض اُمور، بالخصوص قصاص، حدود، جرائم اور تعزیرات کے شعبول پر نہایت نمایاں اثر پڑا۔ یہ فقہی مسائل کے ابواب میں بھی ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ اس سے آپ کی علمی وسعت، فقاہت، دانش مندی اور شریعت اسلامی کی مزاح شناسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ خلیف کراشد تھے۔ آپ کے اجتہادات سے امت تادیر استفادہ کرتی رہے گی، یوں دینِ اسلام کی خدمت کا بیظیم سلسلہ تا قیامت آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ان شاء اللہ اسلام کی خدمت کا بیفیم سلسلہ تا قیامت آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ان شاء اللہ اللہ نے نادی اللہ کو عدمت کا بیفلیم سلسلہ تا قیامت آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ان شاء اللہ اللہ نادین الکبری للبیعقی: 1917ء وموسوعة فقه عثمان بن عفان شون 2.29 موسوعة فقه عثمان بن عفان شون 2.29 موسوعة







سیدنا عمر بن خطاب بڑائٹ کی شہادت کی خبرسن کر دشمنان اسلام دلیر ہو گئے۔خصوصاً ایرانی اور روی اپنے اپنے ملک واپس لینے کی سوپنے گے۔ ایران کا بادشاہ یزدگردسمرقند کے دارالحکومت دفرعانہ کے بارے میں، جس میں وہ رہتا تھا،منصوبہ بندی کرنے لگا۔ روم کے رؤساء شام چھوڑ کر بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ نتقل ہو گئے تھے۔ انھوں نے بھی عہد عثان میں اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کی منصوبہ بندی شروع کردی۔ سیدنا عمر بڑاٹئ کے دور خلافت ہی میں مصر میں رومیوں کے باقی ماندہ الشکر اسکندریہ میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر بڑاٹئ نے اسے فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر بڑاٹئ سے اجازت تھے۔ سیدنا عمر بڑاٹئ نے اسے فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر بڑاٹئ سے اجازت طلب کی تھی۔ اسکندریہ بہت سے حفاظتی اقدامات کی بنا پر نہایت محفوظ جنگی مقام بن چکا ظلب کی تھی۔ اسکندریہ بہت سے حفاظتی اقدامات کی بنا پر نہایت محفوظ جنگی مقام بن چکا بڑات خود جنگ میں شامل ہونے کا عزم کر رکھا تھا اور یہ طے تھا کہ کوئی روی چھچے نہیں بذات خود جنگ میں شامل ہونے کا عزم کر رکھا تھا اور یہ طے تھا کہ کوئی روی چھچے نہیں رہے گا کیونکہ اسکندریہان کا آخری قلعہ اور پناہ گاہ تھی۔ ©

سيدنا عثمان رئي النفط كا عبد خلافت ميں روى اسكندريه ميں الحقي ہونے لگے۔ انھول نے اپني سلطنت كو واپس لينے كى منصوبہ بندى شروع كردى، حتى كه انھول نے معامدہ صلح بھى ختم كر ديا اور روم كى بحرى سپاہ سے بھى مدد طلب كى۔ (اپنانچه روم كى بحريہ نے جنگى الخلافة والخلفاء الراشدون للمستشار البهنساوي، ص: 221. (الخلفاء الراشدون للمستشار البهنساوي، ص: 321.

، ساز وسامان اور افرادی قوت ہے لیس تین سو بحری جہاز روانہ کر دیے۔سیدنا عثان ڑھھؤ

عاروحاہ کی مقابلہ کرنے کے لیے نہایت سمجھ داری، ہمت اور منصوبہ بندی سے اہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہایت سمجھ داری، ہمت اور منصوبہ بندی سے اہم اقدامات کیے، مثلاً:

ار انی اور رومی سرکشوں کو مطبع کرنے کے لیے دوبارہ ان کے شہروں تک اسلامی سلطنت کی سرحدوں کووسعت دی۔

ﷺ جہاد اور فتوحات کے سلسلے کو مفتوحہ علاقوں سے آگے تک جاری رکھنے کے احکام جاری کیے تا کہ ان مفتوحہ علاقوں کو پیچھے سے پہنچنے والی امداد کا سد باب ہو۔

ﷺ بلاد اسلامیہ کے استحکام کے انتظامات کیے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کی سہولتیں مہیا کیں۔

🕸 اسلامی فوج کی ضرورت کے بیش نظر بحری عسکری قوت کا آغاز کیا۔ 🖰

سیدنا عثمان دلی نی کے عہد خلافت میں بڑے سرحدی شہر ہی فوجی چھاؤنیاں تھیں۔ عراق کی چھاؤنیاں تھیں۔ عراق کی چھاؤنیاں کوفہ اور بھرہ تھیں۔ سیدنا معاویہ دلی تھی پورے شام کے گورنر بنے تو دمشق میں مجاہد بین اسلام کی بڑی فوجی چھاؤنی بنادی گئی۔ اسی طرح مصر بھی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کامرکز فسطاط تھا۔ مملکتِ اسلامیہ کی حفاظت، فقوحات میں وسعت اور اسلام کو پھیلانا ان چھاؤنیوں کی اولین ذمہ داری تھی۔ ©

# بلا مشرق میں فتوحات 💮

#### ر آ ذربائیجان

رَ ب اور آ ذربائیجان کے علاقے کے غزوات اہل کوفیہ کے سپر دیتھ۔ وہاں ہر وقت دس ہزار سپاہی الرث (سربکف) رہتے تھے۔ چھ ہزار سپاہی آ ذربائیجان میں اور چار ہزار رَ ب الخلافة والخلفاء الراشدون للمستشار البهنساوی، ص:222. عثمان بن عفان اللہ لصادق عرجون، ص:200,199.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں مقرر تھے۔ کوفیہ کی کل با قاعدہ فوج چالیس ہزار نفرتھی۔ ان میں سے ہرسال دس ہزار فوجی ڈیوٹی دیتے تھے۔ اس طرح ہر ساہی حارسال کے بعد ایک سال کے لیے عسکری ڈیوٹی دیتا تھا۔سیدنا عثان ڈاٹٹؤ نے پورا کوفہ ولید بن عقبہ ڈاٹٹؤ کے زیر انتظام کر دیا تو آ ذربائیجان کے باشندوں نے بغاوت کر دی۔ ان لوگوں نے سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کے دور خلافت میں حذیفہ بن بمان رہائی کو جتنا خراج دینا طے کیا تھا، اس کی ادائیگی سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے تحصیلدارعقبہ بن فرقد برحملہ بھی کردیا۔سیدنا عثان ڈٹاٹٹا نے ولید کوان پر چڑھائی کا حکم دیا۔ ولید طالٹی نے اس مہم کو سرکرنے کے لیے اپنے کمانڈرسلمان بن رہیعہ بابلی کا ا بتخاب کیا۔ اسے مقدمہ انجیش کے طور پر روانہ کیا۔ پھر لوگوں کو لے کر خود حملہ آور ہوئے۔ جلد ہی آ ذربائیجان کے باشندے پہلی شرائط پرصلح کے لیے تیار ہو گئے۔ولید نے ان کی درخواست قبول کر کے ان سے اطاعت کا عہد لیا اور مضافاتی علاقوں میں شبخون مارنے کے لیے فوجی دستے پھیلا دیے۔عبداللہ بن شبیل احمسی کو حار ہزار کالشکر دے کر اہل موقان، ببر اور طیلسان کی طرف روانہ کیا۔ اسے بہت سے مال غنیمت کے علاوہ کچھ قیدی ہاتھ آئے لیکن ان میں اکثر نج کرنگل بھاگے۔ یوں ان کی قوت کوختم نہ کیا جا سکا، پھر سلمان یا ہلی کو ہارہ ہزار کالشکر دے کر آ رمینیا روانہ کیا۔اس نے انھیں مطیع کیا اور بے شار مال غنیمت لے کر واپس آیا۔اس کے بعد ولید ڈاٹٹؤ کوفہ واپس آ گئے۔

آ ذربائیجان کے باشندے بڑے دغاباز سے۔ انھوں نے کی بار سرکشی کی۔ ولید تالی اُلٹی کی والید تالی اُلٹی کی والید تالی کی والیسیدنا افعث بن قیس تولٹی کی واپسی کے بعد وہ پھر باغی ہو گئے۔ اب آ ذربائیجان کے والی سیدنا افعث بن قیس تولٹی نے والید بن عقبہ تولٹی سے کمک طلب کی تو انھوں نے کوفہ سے ایک لشکر روانہ کیا۔ اشعث بن قیس تولٹی نے باغیوں کو شکست فاش دی۔ بالآ خر وہ صلح کرنے پر مجبور ہوگئے۔ اشعث بن قیس تولٹی نے پہلی شرائط پر ان سے صلح کرلی۔ اشعث بن قیس تولٹی کو خدشہ لاحق ہوا کہ باریخ الطبری: 246/5.



کہیں یہ لوگ دوبارہ بغاوت نہ کردیں۔اس خدشے کے پیش نظر انھوں نے اہل عرب کی ایک فوج محافظ دستے کے طور پر بھرتی کی۔ان کی با قاعدہ تنخواہ مقرر کی ان کے ناموں کا اندراج کیا اور انھیں تھم دیا کہ وہ لوگوں کواسلام کی دعوت دیں۔

جب سعید بن عاص والنظ آ ذربائیجان کے گورزمقرر کیے گئے تو وہاں کے باشندوں نے دوبارہ بغاوت کر دی۔ سیدنا عثمان والنظ نے جریر بن عبداللہ بجلی والنظ کو ان پر چڑھائی کا حکم دیا۔ انھوں نے باغیوں کو شکست دے کران کے رئیس کو قتل کردیا۔ اس کے بعد حالات معمول پر رہے۔ بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے اور انھوں نے قرآن کریم سیھ لیا۔ جہاں تک '' رَے' کا تعلق ہے تو سیدنا عثمان والنظ نے جب ابوموی اشعری والنظ کو کوفہ کا گورزمقرر کیا تو انھیں حکم دیا کہ اہل رَے کی بغاوت کو کچانے کے لیے فوج کشی کریں۔ انھوں نے قریظ بن کعب انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اہل رَے پر حملے کے انھوں نے قریظ بن کعب انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اہل رَے پر حملے کے انھوں نے قریظ بن کعب انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اہل رَے پر حملے کے انھوں نے قریظ بن کعب انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اہل رَے پر حملے کے انھوں نے قریظ بن کعب انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اہل رَے پر حملے کے انھوں نے قریظ بن کعب انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اہل رَے پر حملے کے انھوں کے انسان کی کو نے کو بندا کو بیا کی کھوں کے انسان کو بیا کو بندا کو بیان کی کو بیان ک

رومیوں کے حملوں کونا کام بنانے کے لیے اہل کوفہ کا کردار

لیے روانہ کیا۔ انھوں نے بغاوت کچل دی اور دوبارہ فتح کا حجنڈا لہرا دیا۔ 🛈

ولید بن عقبہ ڈائٹؤ جب آ ذربائیان کی مہم سے واپس موسل پنچ تو انھیں امیر المؤمنین سیدنا عثان ڈائٹؤ کا یہ خط موسول ہوا: ''اما بعد! معاویہ بن ابی سفیان ڈائٹؤ نے خط کے ذریع سلمانوں پر فوج کثی کے لیے بہت بڑا اشکر جمع کر رہے ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ میں کوئی بھائیوں کوان کی مدد کے لیے بھیجوں۔ بس جونہی میرا یہ خط جہاں بھی موسول ہو، آپ وہیں سے کسی جذبہ ایمان سے سرشار، دلیراور بااعتاد شخص کوآ ٹھ دس ہزار کالشکر دے کرسیدنا معاویہ ڈائٹؤ کی مدد کے لیے بھیج دیں۔ والسلام۔'' میخط ملتے ہی ولید ڈائٹؤ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کے بید کہا: ''لوگو! اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس آ زمائش میں کامیاب کیا ہے۔ بغاوت کرنے بعد کہا: ''لوگو! اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس آ زمائش میں کامیاب کیا ہے۔ بغاوت کرنے کو المخلافاء الراشدون للمستشار البہنسادی' ص:224

والی قوموں کو دوبارہ مطیع کردیا ہے۔ علاوہ ازیں مزید شہر بھی مسلمانوں کے زیر نگیں آگئے ہیں اور مسلمانوں کو غلیموں سے مالا مال کرکے بہت زیادہ اجروثواب کے ساتھ صحیح سالم واپس بھیجاہے۔ ان تمام احسانات کے لیے ہم پر رب العالمین کا بے حد شکر واجب ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ امیرالمؤمنین نے حکم دیا ہے کہ میں آپ میں سے دس ہزار افراد کو الل شام کی مدد کے لیے بھیجوں کیونکہ روی ان پر چڑھ دوڑے ہیں۔ اس نقل وحرکت میں بڑا اجر اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے! اب سلمان بن ربیعہ بابلی کی قیادت میں فکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔''

لوگوں نے تیاری شروع کر دی اور تیسرے ہی دن آٹھ ہزار کالشکر کوفہ سے نکل پڑا۔
وہ شام پہنچے تو اہل شام رومیوں کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ شامی فوج کے کمانڈر
حبیب بن مسلمہ بن خالد فہری تھے اور کوفی فوج کی قیادت سلمان بن ربیعہ با ہلی کر رہے
تھے، انھوں نے مل کر رومیوں پر شبخون مارے۔ اس کے نتیج میں بہت سے قیدی اور
بشار مال غنیمت ہاتھ آیا اور بہت سے قلع فتح ہوئے۔ <sup>1</sup>

ولید بن عقبہ رہائی جنگی مہمات کے بارے میں بعض راویوں کا بیان ہے کہ ایک روز امام شعبی محمد بن عبد الملک کی جنگی کا مہمات کے بارے میں بعضے تھے۔ محمد نے مسلمہ بن عبد الملک کی جنگی کا میا بیوں کا ذکر کیا۔ امام شعبی الطائی نے فرمایا: ''کاش! تم ولید رہائی کی امارت اور غزوات دکھے لیتے۔ وہ جب تک گورز رہے نہایت کامیابی سے جہاد کرتے رہے وہ بھی کمزور نہیں بڑے تھے۔ نہکسی نے ان کے خلاف بغاوت کی جرائت کی۔ ' اللہ اسکانی کے خلاف بغاوت کی جرائت کی۔ ' اللہ اللہ کا کہ کا کہ کا سے کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کیا۔ امام کا کہ کہ کا کہ کر کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کہ کا کہ

## ر سیدنا سعید بن عاص داشهٔ کی طبرستان پر فوج کشی

30 ھ کوسعید بن عاص بڑائٹ کوفہ سے خراسان پر چڑھائی کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ حذیفہ بن میان اور حسن وحسین ٹڑائٹ کے علاوہ رسول اکرم سڑائٹ کے دیگر صحابہ سیدنا (۲ تاریخ الطبری: 247/5) عثمان بن عفان شان لصادق عرجون، ص:201.



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبدالله بن عباس،عبدالله بن عمر،عبدالله بن عمرو بن عاص اورعبدالله بن زبير ژنائيَّهُ وغيره بھي تھے۔ ادھر بھرہ سے عبداللہ بن عامر ٹاٹٹؤ بھی خراسان پر چڑھائی کے لیے جارہے تھے۔ وہ سعید ڈاٹھ کے پہلے خراسان پہنچ گئے۔ انھوں نے ''ابرشہ'' میں بڑاؤ ڈالا''ابرشہ'' میں ان ك يرداؤ كى خبر سعيد دالني كولمى تو انھوں نے "وقومس" ميں قيام كيا۔ قومس والول ك ساتھ معاہدہ صلح تھا۔سیدنا حذیفہ بن بمان ڈاٹٹٹ نے ''نہاوند'' کی فتح کے بعدان سے معاہدہ کیا تھا۔سعید ڈٹاٹیڈ جر جان کی طرف بڑھے۔ وہاں کے باشندوں نے دو لاکھ درہم جزیہ پر مصالحت كرىل ولاس سے انھوں نے "وطميسة" كارخ كيا-يدسارا طبرستان جرجان کاعلاقہ تھا اور ساحل سمندر پر واقع تھا۔ گویا طمیسہ جرجان اور طبرستان کے وسط میں تھا۔ وہاں کے باشندوں نے مزاحمت کی۔ گھمسان کی جنگ ہوئی حتی کہ نماز خوف ادا کی گئی۔ سعید بن عاص بناتی نے سیدنا حذیفہ ٹالٹی ہے بوچھا کہ رسول اکرم مُلٹیم نے نماز خوف کس طرح ادا کی تھی؟ انھوں نے طریقہ بتایا۔ سعید ڈاٹٹؤ نے کشکر کو نماز خوف بڑھائی۔ اس دوران زبردست جنگ جاری تھی۔اس دن سعید ٹٹاٹٹؤ نے ایک مشرک کواتنے زور ہے تلوار ماری کہ اس کے کندھے کو کاٹتی ہوئی کہنی ہے جانگلی۔ بالآ خرسعید ڈاٹٹ نے دشمنوں کا محاصرہ کرلیا۔ انھوں نے امان طلب کی۔ آپ نے اس شرط پرامان دے دی کدان کا ایک آ دی ۔ قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب انھوں نے قلعے کا دروازہ کھولا تو سعید ڈاٹٹۂ نے ایک شخص کے علاوہ سب کوتل کر دیا اور قلعے میں موجووسارا ساز وسامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ 🛈 جب سعید والنی واپس کوفہ روانہ ہوئے تو کعب بن جعیل نے ان کی مدح میں درج ذیل اشعار بڑھے:

فَيْعْمَ الْفَتْى إِذْ جَالَ جَيْلَانَ دُونَهُ وَ إِذْ هَبَطُوا مِنْ دَسْتَلِى ثُمَّ أَبْهَرَا تَعَلَّمَ سَعِيدُ الْخَيْرُ أَنَّ مَطِيَّتِي إِذَا هَبَطَتْ أَشْفَقَتْ مِنْ أَنْ تُعَقَّرَا

🛈 تاريخ الطبري:5/270.



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ى توطت كَأَنَّكَ يَهُ مَ الشِّعْبِ لَنْتُ خَفيَّةٌ تَحَرَّدَ

كَأَنَّكَ يَوْمَ الشَّعْبِ لَيْثُ خَفِيَّةٌ تَحَرَّدَ مِنْ لَّيْثِ الْعَرِينِ وَأَصْحَرَا تَسُوسُ الَّذِي مَا سَاسَ قَبْلُكَ وَاحِدٌ ثَمَانِينَ أَلْفًا دَارِعِينَ وَحُسَّرَا تَسُوسُ الَّذِي مَا سَاسَ قَبْلُكَ وَاحِدٌ ثَمَانِينَ أَلْفًا دَارِعِينَ وَحُسَّرَا تَسُعِيد كيا خوب نوجوان بين! انهول نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گولان کی پہاڑیوں کو بھی چھے چھوڑ دیا۔ جب وہ رسمیٰ سے داخل ہوئے اور پھر ابہرا جا پہنچ۔ سعیدالخیر سیحت سے کہ میری سواری کھہر گئ تو اس کی کونچیں کاٹ دی جا میں گی۔ (اے سعید!) آپ شعب والے دن جنگل کے ایسے شیر معلوم ہور ہے سے جو اپنے مسکن سے نکل کرصحرانشین ہوگیا ہو۔ (آپ اس دن) اس ہزار (80000) زرہ بیش اور بے زرہ فوجیوں پر اس طرح حکومت کر ہے سے کہ اس جیسی حکومت کسی نے نہیں گی۔'' فوجیوں پر اس طرح حکومت کر ہے سے کہ اس جیسی حکومت کسی نے نہیں گی۔''

## اران کے بادشاہ یز دگر د کا خراسان کی طرف فرار

سیدنا عبداللہ بن عامر ڈاٹٹئے نے بھرہ واپس پہنچ کر امران کا رخ کیا اور اسے فتح کرلیا یز دگر د 30 ھ وجوز<sup>©</sup> یعنی اردشیر خرہ سے بھاگ نکلا۔ ابن عامر نے مجاشع بن مسعود سلمی کو اس کا پیچھا کرنے کا تھم دیا۔ اس نے کر مان تک اس کا پیچھا کیا۔ بالآ خرمجاشع نے سیرجان میں بڑاؤ ڈالا اور بزدگر خراسان بھاگ گیا۔ <sup>©</sup>

## ر شاہِ ایران برزدگرد کاقتل

یزدگرد کے قتل کے بارے میں مؤرخین کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق
کابیان ہے کہ یزدگرد کرمان سے چند آ دمیوں کے ساتھ مرد کی طرف بھاگا اس نے دہاں
کے باشندوں سے مال کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا لیکن انھیں اس سے خطرہ
لاحق ہوا تو انھوں نے ترکوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا۔ ترکوں نے آ کر اس کے
ساتھیوں کو قتل کردیا۔ یزدگرد وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے نہر مرغاب کے کنارے

🔾 وجوز ایک مقام کانام ہے اور ای کا دوسرانام اردشیر کُرَّ ہ ہے۔ 🗗 تاریخ الطبري: 288/5.

ایک چکی بنانے والے کے پاس پناہ لی۔اس شخص نے اسے رات کو نیند کی حالت میں قتل کر دیا۔ <sup>0</sup>

طری کی روایت کے مطابق بروگردعر بول کے کرمان میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ طبسان اور قبستان سے ہوتا ہوا حیار ہزارنفر کے لشکر کے ساتھ مرو پہنچا تا کہ خراسان میں دوبارہ اپنی جمعیت انٹھی کر کے عربوں کامقابلہ کر سکے۔ وہاں اسے باہم دشمنی اور حسد ر کھنے والے دو سرداروں سے واسطہ پڑا۔ ایک کا نام براز اور دوسرے کا سنجان تھا۔ ان دونوں نے یز دگرد کی اطاعت کی وہ مرو میں مقیم ہوگیا۔ اس نے براز کو زیادہ اہمیت دی اس وجہ سے وہ سنجان سے پہلے سے بھی زیادہ حسد کرنے لگا، ادھر براز سنجان کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگا اور یز دگر د کواس کے خلاف کھرنے لگا۔ بلآخر براز نے سنجان کے قتل کا دیکا ارادہ کرلیا۔ سنجان کو بیز دگرد اور براز کے اس منصوبے کا علم ہوا تو وہ مختاط ہو گیا۔ اس نے برد گرد اور براز کے مقابلے کے لیے فوج تیار کی اور جس محل میں برز دگر دھر اہوا تھا اس برحمله کر دیا۔ براز کو اس بات کا علم ہوا تو وہ سنجان کی فوج کی کثرت سے خائف ہوکرلڑائی ہے باز رہا۔ ادھریز دگر دبھی سنجان کی فوج سے خوف زوہ ہوگیا۔ وہ بھیس بدل کرپیدل ہی نکل بڑا تا کہ اپنی جان بچا سکے۔ ابھی دو فرسخ ہی چلاتھا کہ اسے ایک پن چکی نظر آئی وہ پن چکی والے کے گھر میں گھس گیا اور تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ چکی والے نے دیکھا کہ باوقارلباس میں ملبوس ایک شخص اس کے گھر میں پناہ کا خواستگار ہے تو اس نے چٹائی بچھا دی بزوگرد چٹائی بربیٹھ گیا۔اس دوران وہ اس کے لیے کھانا لایا۔ یزدگرد نے کھانا کھایا۔ ایک دن اور ایک رات وہ ای کے پاس رہا۔ چکی والے نے اس سے کچھ مانگا۔ ہزدگرد نے اسے جواہرات سے مرضع آیک کڑا دے دیا۔ چکی والے نے وہ کڑا لینے ہے انکار کردیا اور کہا:'' مجھے اس کی بجائے چند درہم دے دو تا کہ میںان سے 🕐 تاريخ الطبري:5/595.

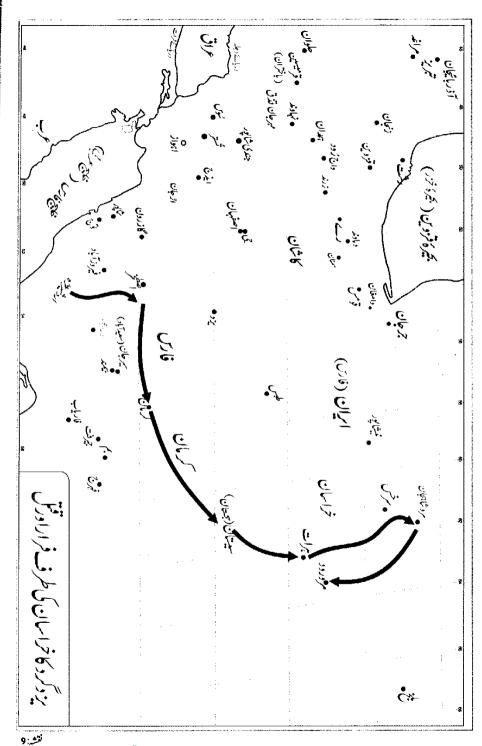

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سينيان د

اپنے کھانے پینے کاسامان خریدسکوں۔" یز دگرہ بولا: "میرے پاس درہم نہیں ہیں۔" اس کے بعد چکی والا اس کی خوشامد کرتا رہا۔ اس دوران یز دگرد سو گیا۔ اب چکی والا اُٹھا اور کلہاڑا لے کر یزدگرہ پر ٹوٹ پڑا۔ اُس نے اس کی کھوپڑی چھاڑ دی چھر اس کا سرکاٹ دیا۔ بعد ازاں اس کا لباس اور زیورا تارلیا۔ پھر اس کی لاش اس دریا میں پھینک دی جس سے اس کی بن چکی چلتی تھی۔ اس نے اس کا پیٹ بھاڑ کر اس میں وہ جڑیں بھر دیں جو پانی میں اگتی تھیں تا کہ اس کی لاش اس جہاں اس نے بھینگی ہے۔ وہاں سے میں اگتی تھیں تا کہ اس کی لاش اس جہاں اس نے بھینگی ہے۔ وہاں سے بیا گئا۔ آگئے نہ جائے۔ مبادا وہ پیچانی جائے اور قائل کو تلاش کرنے کی مہم چل پڑے۔ یہ بندوبست کرنے کے بعد چکی والا وہاں سے بھاگ گیا۔ آ

ایک روایت میں ہے کہ ترک پر دگرد کو و طویڈ تے ہوئے چکی والے کے پاس پنچ۔
انھوں نے جرت ہے دیکھا کہ چکی والے نے بردگرد کو قتل کر کے اس کے لباس اور زیورات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انھوں نے چکی والے کو اس کے خاندان سمیت قتل کر دیا۔
بردگرد کا سامان قبضے میں لے لیا پھر بردگرد کی لاش تابوت میں ڈال کر اصطحر پہنچادی۔
فطری نے دونوں طرح کی روایات تفصیل سے نقل کی بیں اور بردگرد کو پیش آنے والے اُن حالات و حوادث کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔
والے اُن حالات و حوادث کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔
بعض روایات میں ہے کہ جب بردگرد کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے درخواست کی کہ جمحے قتل نہ کرو۔ پھر وہ بولا: '' افسوس ہے تم پر! ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس نے بادشاہوں کو قتل کرنے کی جرات کی اللہ اسے دنیا میں آگ میں جلنے کا مزہ چکھائے گا، لہذا مجھے قتل نہ کرو، مجھے اپنے گورنر کے پاس لے جاؤیا عربوں کے پاس بھیج دو کیونکہ عرب میرے جسے بادشاہوں کے ساتھ شرم و لحاظ کا سلوک کرتے ہیں۔' میں۔' ان میں۔' م

خلافة عثمان للدكتور محمد السلمي، ص: 57. (غ) تاريخ الطبري: 297/5. (ق) الاكتفاء للكلاعي:417/4.
 الاكلاعي:417/4. (أ) الاكتفاء للكلاعي:418/4، وتاريخ الطبري:302/5.

یز دگر دبیس سال تک حکران رہا۔ اس مدت میں سے جار سال نہایت شان وشوکت اور سکون سے گزرے۔ باقی سولہ سال وہ اسلام اور اہل اسلام کے ڈر سے دربدرکی تھوکریں کھاتا رہا۔ وہ فارس کا آخری مطلق العنان حکمران تھا۔

پاک ہے وہ ذات جو ساری عظمتوں، رفعتوں اور شہنشا ہیت کی مالک ہے۔ وہ باری تعالیٰ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور سدا زندہ رہے گا، اس کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں۔ اس کی ذات کے سواہر چیز فانی ہے۔ اس کا حکم چاتا ہے۔ سبجی کو اس کی طرف بلیٹ کر جانا ہے۔ اس کی سلطنت کو دوام اور بادشاہت کو بقاہے۔ (2)

رسول اکرم مَنْ اللَّهُ نِي روم اور ایران کے بادشاہوں کے متعلق فرمایا تھا:

«هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَ قَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قُمَّ لَا يَكُونُ قَنْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ ، وَ لَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ »

'' کسریٰ ہلاک ہو گیا ہے۔اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہو گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ان دونوں کے خزانے اللّٰہ کی راہ میں ضرور تقسیم کیے جائیں گے۔''<sup>(3)</sup>

## ر یز دگرد کے قل کے بعد عیسائیوں کی اس سے ہمدردی

یزدگرد کے تل کی خبر اہواز کے ایلیاء نامی شخص کو کمی۔ وہ مرو میں عیسائیوں کا مذہبی راہنما تھا۔ اس نے اپنے گرد و نواح کے عیسائیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا: ''ایران کا بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ شہریار بن کسریٰ کا فرزند تھا۔ شہریار شیریں کا فرزند تھا اور شریں عیسائی مومنہ تھی۔ تم ملکہ شیریں کے اپنے ہم مذہبوں پر احسانات سے واقف ہو۔ یزدگرد میں عیسائیت کا اثر پایا جاتا تھا۔ اس کے جدامجد کسریٰ کی سلطنت میں عیسائیوں کی بڑی قدر و عیسائیت کا اثر پایا جاتا تھا۔ اس کے جدامجد کسریٰ کی سلطنت میں عیسائیوں کی بڑی قدر و کے حلافة عنمان للد کتور محمد السلمی ، ص: 57. ﴿ الاکتفاء للکلاعی: 419/4. ﴿ صحیح مسلم ، صدیح عیسائیوں کی دوروں کی مسلم ، سد، حدیث علاوہ کیا۔

ر المستخدمات

منزلت تھی۔ اس سے پہلے بھی ایرانی بادشاہوں نے بھلائی کے بڑے کام کیے ہیں۔ انھوں نے عیسائیوں کے لیے گر ہے اورعبادت خانے تعمیر کرائے اور عیسائیت کوفروغ دینے کے لیے بڑی خدمات انجام دیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ یزدگرد کے قبل پرسوگ منائیں کیونکہ اس کی دادی شیریں کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے مقبرہ تعمیر کروں اور اس کی لاش کو باعزت طور پر فن کر دوں۔'' عیسائیوں نے کہا:''اے مطران! ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں۔'' پھر مطران! ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں۔'' پھر مطران کے تھم پر مرو میں پادر یوں کے باغ میں ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد مطران مرو کے چند عیسائیوں کے ساتھ نہر پر گیا یزدگرد کی لاش نہر سے نکال کرتا ہوت میں مطران مرو کے چند عیسائیوں کے ساتھ نہر پر گیا یزدگرد کی لاش نہر سے نکال کرتا ہوت میں رکھی۔ اس کے ساتھی وہ تا ہوت مقبرے تک اٹھالائے۔ وہاں اسے دنن کیا گیا۔ پھر انھوں نے مقبرے کا دروازہ ہند کر دیا۔ ﷺ

## ر سیدنا عبدالله بن عامر رفاشن کی فتوحات

31 ھ میں عبداللہ بن عامر وہ اللہ خراسان کی طرف بڑھے اور ابر شہر، طوس، بیورد اور نسا کو فتح کرتے ہوئے سرخس جا پہنچے۔ اسی سال اہل مرو نے ان سے مصالحت کرلی۔
سکن بن قمادہ عرینی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عامر ڈھٹٹ ایران فتح کرنے کے بعد بھرہ واپس آ گئے اور اصطح پر شریک بن اعور حارثی کوحا کم مقرر کیا۔ اُس نے وہاں مسجد اصطح تعمیر کرائی۔

ابن عامر کے پاس قبیلہ بنوتمیم کا ایک شخص آیا۔ اُس کا نام احف بن قیس یا اوس بن جابر جشمی تھا، اس نے کہا: اے ابن عامر! آپ کا دعمن بھاگ رہا ہے۔ وہ آپ سے خوف زدہ ہے۔ ملک بڑا وسیع ہے، لہذا آپ روانہ ہوجا کیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اپنے دین کوعزت بخشے گا۔ چنانچہ ابن عامر رہا گئے نے تیاری شروع کر دی اور لوگوں کو جہاد کے دین کوعزت بخشے گا۔



کم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ تھے:10

لیے نکلنے کا تھم دیا۔ بھرہ پرزیاد کو اپنا جائٹین مقرر کیا۔ خود کرمان کا رخ کیا۔ پھر خراسان کی طرف قدم بڑھادیے۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ انھوں نے پہلے اصفہان کا رخ کیا۔ پھر خراسان کی طرف بڑھے۔ پہلی روایت کے مطابق کرمان پر مجاشع بن مسعود تقفی کو عامل مقرر کیا اور خود اسی (80) فریخ دور''وابر'' کے جنگل کا قصد کیا۔ وہاں سے طبسان روانہ ہوئے، منزل مقصود نیشاپور کا شہر''ابرشہ'' تھا۔ ان کے ہر اول دستے پر احف بن قیس کمانڈرمقرر تھے۔ ابن عامر قبستان سے ہوتے ہوئے''ابرشہ'' پنچے۔ وہاں ان کی اہل ہرات کی منائل مقرار تھے۔ ابن عامر قبستان سے ہوتے ہوئے''ابرشہ'' کے جناگ کی۔ اہل ہرات شکست کے ہباطلہ سے ڈبھیٹر ہوگئی۔ احف بن قیس نے ان سے جنگ کی۔ اہل ہرات شکست کھاکر بھاگے اور ابن عامر نیشاپور آگئے۔ <sup>(1)</sup>

ایک روایت کے مطابق ابن عامر''ابرشہ'' میں مقیم ہوئے۔ آ دھا ابرشہر تلوار کے زور پر فتح کیا۔ باقی نصف کناری کے قبضے میں تھا۔ نسا اور طوس کا نصف حصہ بھی اس کے قبضے میں تھا۔ نسا اور طوس کا نصف حصہ بھی اس کے قبضے میں تھا ، اس لیے ابن عامر مروکی طرف نہیں جا سکے۔ کناری نے اپنا بیٹا ابوصلت اور بھتیجا میں تھا ، اس لیے ابن عامر سے مصالحت کر لی۔ ابن عامر ڈاٹٹوڈ نے عبداللہ بن خازم کو ہرات اور حاتم بن نعمان کومر و بھیجا اور کناری کے دونوں بیٹے نعمان بن افتم نصری کے حوالے کر دیے۔ اس نے انھیں آزاد کر دیا۔ (3)

جیبا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ابن عامر ڈاٹئو نے ''ابر شہر'' اور اس کے گرد و نواح طوس،
بورد، نسا اور حمران کے علاقے فتح کر لیے اور سرخس تک جا پہنچ۔ وہاں سے ابن عامر ڈاٹٹو نے اسود بن کلثوم عدوی کو بہت کی طرف روانہ کیا۔ یہ علاقہ ''ابر شہر' سے سولہ فرشخ (تقریباً 128 کلومیٹر) کے فاصلے پر تھا۔ انھول نے بہت کو فتح تو کرلیا مگر اس دوران خود شہید ہو گئے۔ وہ نہایت فاضل اور دیندار انسان تھے اور عامر بن عبداللہ عنبری کے ساتھوں میں سے تھے۔ عامر بن عبداللہ اسود بن کلثوم کے بھرہ سے چلے جانے کے بعد فرمایا کرتے سے تھے۔ عامر بن عبداللہ اسود بن کلثوم کے بھرہ سے چلے جانے کے بعد فرمایا کرتے تاریخ الطبری: 306/5.

تھے: ''مجھے عراق کی تین چیزوں پر ہمیشہ حسرت رہے گی، دوپہر کی پیاس کی لذت بر، مؤ ذنوں کی ایک ساتھ اذان کے سرور پر اور اسود بن کلثوم جیسے دوست پر۔ $^{f \oplus}$ 

یہق کی فتح کے بعد ابن عامر نے نیشا پور فتح کرلیا اور سرخس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اہل مرو کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ مصالحت کرنا حاہتے ہیں، چنانچہ ابن عامر ڈلاٹٹۂ نے حاتم بن نعمان باہلی کو اہل مرو سے مصالحت کے لیے بھیجا۔ حاتم نے وہاں کے حاکم براز سے بائیس لا کھ درہم سالانہ خراج لینے کی شرط برصلح کرلی۔ <sup>©</sup>

### له در بنداور بلنجر کی جنگ

سیدنا عثان وٹائٹٹا نے سعید بن عاص وٹائٹا کو لکھا کہ وہ سلمان بن ربیعہ باہلی کو باب الا بواب(در بند) کی جنگ کے لیے روانہ کریں اور عبدالرحمٰن بن رہیعہ باہلی کو،جو پہلے ہی باب الأبواب كے مقام پرمتعين تھے تحرير فرمايا: ''رعايا كے اكثر افراد كوآرام وآسائش نے خراب کر دیا ہے۔ وہ کوتاہ ہمت ہو گئے ہیں، اس لیے جب تک سلمان بن رہیمہ باہلی تمھارے ساتھ مل نہیں جاتے اس وقت تک مسلمانوں کو لے کر آ گے نہ بڑھنا اور دشمن کے علاقے میں مت گھنا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ کسی آ زمائش میں بڑ جائیں گے۔'' عبدالرحمٰن بن رہیعہ باہلی نے خط کی بروا کیے بغیر پیش قدمی جاری رکھی۔وہ ہر قیت بربلنجر فتح کرنا جاہتے تھے۔سیدنا عثان مٹاٹٹو کی خلافت کے نویں سال انھوں نے بلنجر پر حملہ کیا۔ جب وہاں پہنچے تو دشمنوں نے اپنے شہر کو ہر طرف سے بند کرلیا۔انھوں نے متحبیقیں اور گولے برسانے والی مثینیں پہلے ہی نصب کر رکھی تھیں۔ جو بھی ان کے قریب جاتا وہ ا سے زخمی یاقتل کر دیتے تھے۔اس طرح مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ <sup>(3</sup>

ادھر تر کوں نے بھی اہل بلنجر سے امدادی فوج تبھیجنے کا وعدہ کر رکھا تھا،جب ان کی امدادی فوج کینی تو اہل بلنج شہر سے باہر نکل آئے۔ پھر خوب گھسان کی جنگ ہوئی، 🛈 تاريخ الطبري:307/5. 2 تاريخ الطبري:307/5. 3 تاريخ الطبري:308/5.



عبدالرحمٰن بن رہیعہ بابلی جنھیں ذوالنور کہا جاتا تھا، شہید ہو گئے ۔مسلمانوں کوشکست ہوئی۔ وه منتشر ہو کر پسیا ہو گئے۔ جن لوگوں نے سلمان بن ربیعہ بابلی والا راستہ اختیار کیا تو وہ انھیں باب (دربند) ہے صحیح سلامت لے کرنگل گئے ۔خزر یا دوسرےشہروں کا راستہ اختیار كيا چير گولان اور جرجان جانكك\_ ان مين سيدنا سلمان فارى اور سيدنا ابو هريره شاشنبكى تھے۔ دشمنوں نے عبدالرحمٰن بن رہیعہ کی میت پر قبضہ کر لیا اور اسے ایک صندوق میں رکھ دیا۔میت اُنھی کے قبضے میں رہی۔وہ اس کے وسلے سے اپنے عقیدے کے مطابق بارش اور فتح ونصرت کی دُعا ئمیں مانگتے تھے۔ان کی نسلیں آج تک ایبا ہی کرتی چلی آ رہی ہیں۔ 🖰 یزید بن معاویه کی شہادت: اہل کوفہ نے سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کے دور خلافت میں کئی سال تك بلنجر ميں جنگ كى \_ ان جنگوں ميں كوئى جانى نقصان نہيں ہوا۔ نه كوئى عورت بيوہ ہوئى ، نہ کوئی بچہ میتیم ہوا۔خلافت عثان ڈٹاٹنڈ کا نواں سال شروع ہوا تو حملے ہے دو روز پہلے بزید بن معاویہ ڈٹاٹٹؤ نے خواب دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت ہرن ان کے خیمے میں لایا گیا ہے اور اسے ان کے بستر میں لپیٹ دیا گیا ہے، پھراہے ایک قبر کے یاس لایا گیا قبر بالکل سیدھی اور نہایت خوبصورت تھی۔ وہاں چار آ دمی کھڑے تھے، اس ہرن کو اس قبر میں دفنا دیا گیا۔اگلے روزمسلمان ترکوں ہے برسر پیکار ہوئے تو ایک پھریزید بن معاویہ ڈٹاٹٹؤ كے سرير آلگا۔ان كاسريھٹ گيا۔ گويا اس طرح خون كے دهبول سے ان كے لباس كو زیب وزینت بخشی گئی۔ گویا یہی وہ ہرن تھا جوآ پ نے خواب میں دیکھا تھا۔ '

یزید بن معاویه رفانیئو نهایت حسین وجمیل تھے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے! سیدنا عثان رفانیئو کوان کی شہاوت کی خبر ملی تو انھوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا:''اہل کوفہ نے بے وفائی کی ہے۔اے اللہ! ان کی توبہ قبول فرما اور انھیں ہدایت عطافرما۔''<sup>(3)</sup> عمرو بن عتبہ رفانیئو کی شہادت: سیدنا عمرو بن عتبہ رفانیؤ سفید چادر اوڑھتے تو کہتے:

تاريخ الطبري: 309/5. أثاريخ الطبري: 310/5. أثاريخ الطبري: 311/5.
 محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

''اے چادر! تجھ پرخون کی سرخی کتنی خوبصورت کیے گی۔'' دشمن سے لڑتے لڑتے انھیں ایک پھر لگا۔ وہ شدید زخمی ہو گئے انھوں نے اپنی چادر کو حسبِ خواہش خون سے رنگین دیکھا اور شہید ہو گئے۔ (<sup>1)</sup>

کپڑوں پر خون کا داغ کتنا بھلا لگتا ہے!: قرشع رائے تھے: ''خون کا داغ کپڑوں پر خون کا داغ کپڑوں پر کتنا بھلا لگتا ہے!'' جب با قاعدہ جنگ کا دن آیا تو قرشع رائے نے خوب بہادری کے جو ہر دکھائے یہاں تک کہان کی پوشاک نیزوں سے بھٹ گئ اوران کی قباس طرح رنگین ہوگئی کہاس کا تانا بانا ہر چندسفیدتھا گراس پرخون کے سُرخ سرخ نقش ونگار بنے ہوئے مورئے تھے۔ جب تک وہ لڑتے رہے مسلمان ثابت قدم رہے جونہی وہ شہید ہوئے مسلمانوں کو شکست ہوگئی اور وہ منتشر ہوگئے۔

یہ بھی تمھاری طرح مرتے ہیں:اس معرکے میں ترک مسلمانوں سے اس قدر خائف سے کہ وہ جھاڑیوں میں جھپ گئے۔ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں پراسلحہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ انفاق سے ایک چھپ ہوئے ترکی فوجی نے کسی مسلمان کو تیر مارا۔ وہ شہید ہوگیا۔اس نے زور سے آ واز لگائی: ''جس طرح تم مرتے ہوائی طرح یہ بھی مرتے ہیں۔ان سے مت ڈرو۔'' یہ سُن کر ترک مسلمانوں کے خلاف دلیر ہوگئے۔ اپنی کمین گاہوں سے باہر نکل ترک مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ گھسان کا رن پڑا۔سیدنا عبدالرحلٰ بن رہیعہ بابل نے ڈے اور مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ گھسان کا رن پڑا۔سیدنا عبدالرحلٰ بن رہیعہ بابل نے ڈے کر مقابلہ کیالیکن بالآخر شہید ہوگئے۔ (ق

آلِ سلمان صبر کرو!:ایک دوسری روایت کے مطابق عبدالرحمٰن بن ربیعہ کے شہید ہونے کے بعدان کے بھائی سلمان بن ربیعہ نے علم اٹھالیا اورلڑائی شروع کردی۔ کسی نے بآ واز بلند پکارا: ''اے آل سلمان! صبر کرو۔'' اس پر سلمان نے جواب ویا: ''کیا آپ باند پکارا: ''اے آل سلمان! قاریخ الطبری: 310/5. ﴿ قَادَةَ الْفَتَحَ الْإِسلامي في أرمينية لمحمود خطاب'ص: 151.

نے ہم میں کوئی بے صبری والی بات دلیھی ہے؟'' پھر سلمان نے وہاں سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے گولان کی پہاڑیوں کو عبور کیا اور جرجان جانگلے۔ اُن کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ دھائٹڈ بھی تھے۔ (۵)

(ایک اور روایت کے مطابق) سلمان بن رہیعہ باہلی نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کو ہلنجر کے نواح میں دفن کر دیا۔ پھر باقی ماندہ اشکر ساتھ لے کرواپسی کی راہ اختیار کی۔ محمود شیت خطاب نے پسیائی اختیار کر کے فوج کو بچانے والی روایت کو راجح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس دن مسلمانوں کے لیے پسیائی اختیار کرنا لڑائی کرنے ہے بہتر تھا کیونکہاس وقت دشمنوں کی طرف ہے مسلمانوں پرشدید دباؤ تھا اور انھوں نے مسلمانوں کو سخت زک پہنچائی تھی۔ ایسی صورت حال میں باقی ماندہ فوج کو نکال کرلے جانا ہی حکمت کا تقاضا تھا تا کہ دوبارہ تیاری کر کے دعمن برحملہ کیا جا سکے۔مزید پیر کہ سلمان بن رہیمہ با بلی سیدنا عثان ولائفا کے حکم سے عبدالرحمٰن کی نصرت کے لیے آئے تھے اس لیے یہ کسے ممکن تھا کہ وہ باب (دربند) ہی میں تھہرے رہے ہوں۔ یہ بات بھی عقل کے خلاف ہے کہ عبد الرحمٰن بن ربیعہ باہلی جو ایک خونی معرکے میں داخل ہو بیکے تھے انھوں نے اپنے بھائی سے مدد نہ لی ہوجبکہ ایسے حالات میں کمانڈر کے نزدیک ایک ایک سیاہی کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ نہیں ہوسکتا تھا کہ انھوں نے ایک مکمل لشکر کو جس کی قیادت خود ان کا حیونا بھائی کررہا تھا، قبول نہ کیا ہو۔ (اس لیے صیح بات یہی ہے کہ عبدالرحمٰن کی شہادت کے وقت سلمان بھی موجود تھے اور مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی بلکہ سلمان بن ر بیعہ ایک جنگی حیال کے طور پر اپنی فوج کو پسپا کر کے بیجا لے گئے تا کہ دوبارہ سنجل کر وشمن پر حمله آور ہو تکیں) جہاں تک لفظ ہزیمت (شکست) کا تعلق ہے تو قدیم مؤرخین ''ہزیمت'' کا لفظ دونوںصورتوں یعنی شکست اور تدبیر کے ساتھ پیچھیے ہٹ جانے کے ممل 🖸 تاريخ الطبري: 5/309، وقادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطَّاب، ص: 151. ② قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص:151.

کے لیے یکسال طور پر استعال کرتے ہیں۔ چونکہ اکثر مؤرخین شہری ہیں، اس لیے وہ ان دونوں تعبیروں ہزیمت اور انتحاب میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ ہزیمت بے ہنگم اور منتشر ہوکر بغیر قیادت کے میدان جنگ سے بھاگنے کا نام ہے۔ اسے کار ٹه، یعنی حادثہ اور مصیبت کہتے ہیں جب کہ انسحاب منصوبہ بندی کے ساتھ میدان چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک جنگی چال ہے شکست نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ افرادی قوت اور مکمل تیاری کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا جائے۔ امید ہے کہ جدید مؤرخین تعبیر ات کے درمیان فرق نہ کرنے کی غلطی میں نہیں بڑیں گے اور ہزیمت اور انسحاب میں فرق محوظ رکھیں گے، اس لیے کہ ہزیمت اور انسحاب میں بہت فرق ہے۔ اس

# ابلِ كوفه اورابلِ شام ميں پہلا اختلاف

32 ھیں جب عبدالرحمٰن بن رہید ہا، بلی شہید ہو گئے تو سعید بن عاص ڈاٹؤ نے ان کی جگہ سلمان بن رہید ہا، بلی کو حاکم بنایا۔ ادھر سیدنا عثان ڈاٹؤ نے (خلافت کے دسویں سال) تخر شیر صدی علاقے کی طرف اہل شام کی امدادی فوج بھیجی۔ اس فوج کے کمانڈر حبیب بن مسلمہ سلمان کے ماتحت سے لیکن سلمان اور حبیب کے مابین امارت کے مسئلے پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ حبیب نے سلمان کی امارت تسلیم کرنے کے مابین امارت کے مسئلے پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ حبیب نے سلمان کی امارت تسلیم کرنے کے انکار کر دیا۔ اہل شام نے کہا: ''ہم سلمان کو ماریں گے۔'' اس پر اہل کوفہ نے کہا: ''ہم سلمان کو ماریں گے۔'' اس پر اہل کوفہ نے کہا: ''گرتم نے ایسا کیا تو ہم حبیب کی پٹائی کریں گے اور اسے قید کر دیں گے۔ اگرتم مطبع نہ ہوئے تو ہمارے اور تمھارے مابین بڑی خوزین کی ہوگی۔ دونوں طرف مقولوں کی تعداد بہت زیادہ ہوجائے گی۔'' اوس بن مغراء کوئی نے اس بارے میں درج ذیل اشعار کے:

(آ) قادة فتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 153,152. (2) أَغُر: وَمُن كَى سرزيين كَ سرزيين كَ علاق بير - ثغر شام مين مقيصه، أؤنه، طرسوس كَ قريب برموضع ثغر كبلاتا ہے۔ اس نام كے كئي علاقے بيں - ثغر شام مين مقيصه، أؤنه، طرسوس اسكندريون (اسكندريو) اور مرعش وغيره شامل بيں - ثغر شام كا مشهور ترشن شهر انطاكيه ہے۔ (معجم البلدان: 80,79/2) - ان وونول مقيصه (Misis)، اذنه (Adana)، طرسوس، اسكندريو اور انطاكيه سب تركي مين شامل بين -

إِنْ تَضْرِبُوا سَلْمَانَ نَضْرِبْ حَبِيبَكُمْ ﴿ وَإِنْ تَرْحَلُوا نَحْوَ ابْنِ عَفَانَ نَرْحَلُ الْأَرْمَ الممان كومارو كَ تو ہم تمھارے كمانڈر حبيب كى پٹائى كريں گے- اگرتم ابن عفان رُلُنْ كَ ياس جاؤ كے تو ہم بھى جائيں گے-''

وَإِنْ تُقْسِطُوا فَالنَّغُرُ ثَغُرُ أَمِيرِنَا وَ هَذَا أَمِيرٌ فِي الْكَتَائِبِ مُقْبِلُ "الرَّمَ انصاف سے كام لوتو سرحدى علاقہ ہمارے امير كے ماتحت ہے۔ يدديكھوا امير فوجوں كو لے كرآ رہا ہے۔''

وَ نَحْنُ وُلَاةُ النَّغْرِ كُنَّا حُمَاتَةً لَيَالِيَ نَرْمِي كُلَّ ثَغْرٍ وَ نُنْكِلُ " لَيَالِيَ نَرْمِي كُلَّ ثَغْرٍ وَ نُنْكِلُ " " مرحد كے حاكم بيں۔ ہم ہى اس كى حفاظت كرتے تھے۔ ہم تير اندازى كرتے رہيں گے اور ديمن كوئيل والتے رہيں گے۔ " "

الله تعالیٰ کی توفیق سے مسلمانوں نے اس فتنے پر قابو پالیا۔ ابھی ان میں حدیفہ بن میمان واللہ علیہ اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ وہ اہل کوفہ کے لشکر میں شامل تھے۔ انھوں نے اس سرحد پر تین غزوات میں شرکت کی۔ تیسرے غزوے میں انھیں سیدنا عثمان اللہ اللہ کی شہادت کی خبر ملی۔

## ر 32 ھ میں ابن عامر ڈائٹٹؤ کی فتوحات

32 ھ میں سیدنا عبداللہ بن عامر ڈاٹٹوئے مرو روذ، طالقان، فاریاب، جوز جان اور طخارستان کے علاقے فتح کیے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ ابن عامر ڈاٹٹوئے نے احف بن قیس کو مرو روذ کی طرف روانہ کیا۔ انھوں نے وہاں کے باشندوں کا محاصرہ کرلیا۔ وہ جنگ کے لیے نکلے، لیکن مسلمانوں نے انھیں شکست دی یہاں تک کہ وہ قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے۔ انھوں نے قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے۔ انھوں نے قلعہ سیحتے تھے لیکن تم کچھاور انھوں نے تعلیم کر کہا: اے اہل عرب! ہم تو شمصیں کچھ بھتے تھے لیکن تم کچھاور بی نکلے۔ ہمیں بہلے سے جھا ملک کر کہا: اے اہل عرب! ہم تو شمصیں کچھ بھتے تھے لیکن تم کچھاور بی نکلے۔ ہمیں بہلے سے تھارا اندازہ ہوتا تو تمھارا ہمارا معاملہ بہت مختلف ہوتا، ہمیں ایک

🛈 تاريخ الطبري: 311/5 والبداية والنهاية: 7/166. ② تاريخ الطبري: 5/311.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دن غور کرنے کی مہلت دواور اپنے لشکر کی طرف واپس چلے جاؤ۔احف بن قیس واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی۔مسلمان جنگ کی تیاری کر کے نکلے۔ اجا تک ایک عجمی خط لے کرشہر سے باہر آیا اور کہا: میں قاصد ہوں، مجھے امان دی جائے۔مسلمانوں نے اسے امان دے دی۔ وہ مروروذ کے حاکم کا بھتیجا تھا اور ترجمان کی حیثیت سے احنف کے نام خط لے کر حاضر ہوا تھا۔انھوں نے خط پڑھا تو وہ سیہ سالار کے نام تھا۔اس میں بیرعبارت ککھی ہوئی تھی: " ہم اس الله کی تعریف کرتے ہیں جس کے قبضے میں دنیا کی سلطنتیں ہیں۔ وہ جس سلطنت میں جاہے انقلاب پیدا کرتا ہے اور جسے حابتا ہے ذلت کے بعد سرفراز كر ديتا ہے اور جے جاہے بلندى كے بعد زوال دے ديتا ہے۔ ميں آپ سے مصالحت اور جنگ بندی پر اس لیے آ مادہ ہوا ہوں کہ میرے جدامجدمسلمان ہو گئے تھے۔اور آپ کے حاکم نے اٹھیں بڑا اعز از بخشا تھا اور بہت عزت کا سلوک كيا تها، اس ليے ميں آپ كاخير مقدم كرتا ہوں، آپ كوخوش آمديد كہتا ہوں، اور صلح کی پیش کش کرتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کوسالانہ ساٹھ ہزار درہم خراج ادا کروں گا، تاہم وہ جائیداد بدستور میرے یاس رہنے دی جائے گی جو شہنشاہ کسریٰ نے میرے پر دادا کواس وقت اس لیے عطا کی تھی کہ انھوں نے ایک ا پسے اژ دھے کو مار ڈالا تھا جس نے کئی آ دمیوں کونگل لیا تھا اورلوگوں پر کاشتکاری والی زمینوں اور ویہات کے راستے بند کر دیے تھے۔ میری یہ شرط بھی قبول فر مائیں کہ آپ میرے اہل خانہ کے کسی فرد سے خراج نہیں لیں گے۔ سرداری بھی میرے ہی خاندان کے پاس رہنے دیں گے۔اگر آپ مجھے بیرعایت دیے دیں تو میں آپ کی خدمت میں آجاؤں گا۔ میں نے ان شرائط کی توثیق کرانے کے لیے اپنے بھینجے ما بک کوآپ کے پاس بھیجا ہے۔'' اس کے جواب میں سیدنا احف بن قیس اٹرالٹیز نے لکھا:

### Service Services

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

''صحر بن قیس سپه سالار کی طرف سے مرو روذ کے حاکم باذان ، اس کی کابینہ اور دیگر اہل عجم کے نام! سلامتی ہواس پرجس نے اسلام کی پیردی کی، ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ تمھارا بھتیجا میرے یاس آیا۔ اس نے تمھارے لیے مخلصانہ کوششیں کیں۔تمھارا پیغام بہنجایا۔ میں نے بیمعاملہ ایے مسلمان ساتھوں کے سامنے رکھا کیونکہ ہم سب تمھارے بارے میں فیصلہ کرنے کا برابرحق رکھتے ہیں۔ ہمتمھاری شرائط قبول کرتے ہیں بشرطیکہتم اینے کسانوں اور رعایا کی طرف ہے، ان زمینوں کے عوض جو ظالم کسریٰ نے خودتمھارے بردادا کو از دھا مارنے کے عوض دی تھیں، ساٹھ ہزار درہم ادا کرتے رہو۔ یاد رکھو بیرز مین اللہ کی ہے، وہ اسے بندوں میں سے جے جا ہتا ہے وارث بناتا ہے۔تم یرمسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ اگرمسلمان چاہیں گے تو شمھیں اپنی فوج سمیت مسلمانوں کے ویمن سے اثر نا ہوگا۔ اگرتم سے تمھاری قوم یا نہ بب کا کوئی فرد جنگ کرے گا تو مسلمان تمھاری مدد کریں گے۔ بیہ وثیقہ میں نے لکھ دیا ہے تا کہ میرے بعدتمھارے لیے مفید ہوئتم پر،تمھارے اہل خانہ پر اور قریبی رشتہ داروں پر خراج لا گونہیں ہو گا۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کر او اور رسول اکرم منافظ کی پیروی کر او تو شمصیں مسلمانوں کی طرف سے عطیات و وظائف اور بردی قدرومنزلت ملے گی، اس طرح تم ہماری اسلامی برادری میں شامل ہوجاؤ گے۔ اس تحریر کا میں ، میرے والد، تمام مسلمان اور ان کے آباؤ اجداد ذمہ دار ہیں۔اس معاہدے کے گواہ پیہ ہیں: 🛈 جزء بن معاویہ یا معاویہ بن جزء سعدی ② حمزہ بن ہر ماس ③ حمید بن

خیار مازنیان ﴿عیاض بن ورقاء اسیدی \_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ یہ معاہدہ بنو نقلبہ کے مولی کیبان نے بروز اتوار محرم الحرام میں تحریر کیا۔ سپہ سالار احنف بن تیس بڑالٹیز نے مہر لگائی۔ ان کی انگوشی، یعنی مہر کانقش نعبد اللّٰہ ہے۔ صفحار ستان، جوز جان وغیرہ کی اتحادی فوجوں اور احنف بڑالٹیز کے لشکر کے درمیان معرکہ

ابن عامر ﴿ اللَّهُ؛ نِهِ ابلَ مرو ہے کہ کر لی اور احنف بن قیس کو جار ہزار کالشکر دے کر طخارستان کی طرف روانہ کیا۔ انھوں نے مرو روذ میں قصر احنف کے قریب بڑاؤ ڈالا۔ طخارستان، جوز جان، طالقان اور فاریاب کی اتحادی فوجیس جمع ہوگئیں اور ان تین ڈ ویژنوں کی فوج تمیں ہزارنفر پرمشتمل تھی۔سیدنا احنف کواتحادی فوجوں کے جمع ہونے کا علم ہوا تو انھوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔سب نے اپنی اپنی رائے دی۔کسی نے کہا: " ہم کو مرو واپس چلے جانا جاہے۔" کسی نے کہا:" ابرشہر واپس چلے جائیں۔" بعض کی رائے یہ تھی کہ یہیں مقیم رہ کر مزید فوج طلب کی جائے۔ کسی نے رائے دی کہ مقابلہ کیا جائے۔شام ہوئی۔سیدنا احف لشکر میں گشت کرنے نکلے تا کہ عام سیاہیوں کی رائے لے سکیں۔ وہ ایک خیمے کے پاس ہے گزرے۔ ایک شخص آگ جلا رہا تھا یا آٹا گوندھ رہا تھا اور اینے ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا جاتا تھا۔ وہ لوگ جنگ کے بارے میں باتیں كررہے تھے۔ انھوں نے دشن كے بارے میں بھی باتیں كیں۔ ایک شخص نے كہا: ''امير کے لیے یہی مناسب ہے کہ صبح ہوتے ہی دشمن کا رخ کرے اور جہاں بھی آ منا سامنا ہو ان برٹوٹ بڑے، اس طرح وشن مرعوب ہو جائے گا اور ہماری دھاک بیٹھ جائے گ۔'' جو شخص آٹا گوندھ رہا تھا اس نے کہا:''ایبا کرنا بڑی تنگین غلطی ہوگی۔ کیاتم بیمشورہ دیتے<sup>ا</sup> ہو کہ وہ ان کی سرحداور وطن کے اندر چلا جائے اور ہمارے چند ہزار افراد کو کھلے صحرا میں دشمن کے جم غفیر ہے لڑا دیا جائے اس طرح دشمن ہمیں ایک ہی جملے میں نیست و نابود کر 🛈 تاريخ الطبري: 3/316.



وے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ امیر نہر مرغاب اور بہاڑی کے درمیان پڑاؤ ڈالے، اس طرح دشمن کے بنہر مرغاب دائیں جانب اور پہاڑی اس کے بائیں جانب ہو۔ اس طرح دشمن کے بیک وقت صرف اسے ہی افراد لڑسکیں گے جتنے ہمارے لشکر کے ہیں۔'' احنف نے اس کی بات پلے باندھ کی اور واپس چلے گئے۔ پھر انھوں نے لشکر کو مرتب کیا اور وہیں تھہرے رہے۔ اس دوران مرو کے باشندوں نے امداد کی پیشکش کی لیکن احف نے یہ کہہ کران کی پیشکش ٹھکرا دی کہ میں مشرکوں سے مدد طلب نہیں کرتا۔ انھوں نے مزید کہا: ''تم لوگوں سے بس یہی مطلوب ہے کہ تم اپنے معاہدے پر کار بند رہو۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم اپنی شرائط پر قائم رہیں گے۔ اگر وشمن کامیاب ہو گیا اور پھر تم سے اس نے لڑائی کی تو تم اپنی شرائط پر قائم رہیں گے۔ اگر وشمن کامیاب ہو گیا اور پھر تم سے اس نے لڑائی کی تو تم اپنی شرائط پر قائم رہیں ہو۔ اگر وشن کامیاب ہو گیا۔ مسلمان نماز میں مصروف ہوۓ تو کافر تیزی سے جھپٹ پڑے۔ زور دار مقابلہ ہوا یہاں تک کہ شام ہوگئے۔ اس دوران احف ایک شاعرابن جو بیا عرجی کے بیشعر گنگنار ہے تھے:

أَحَقُّ مَنْ لَّمْ يَكْرَهِ الْمَنِيَّةَ حَزَوَّرٌ لَيْسَ لَهُ دُرِّيَّةٌ "آج و صفحص موت كونا پسندنه كرنے كا زيادہ حق دار ہے جومضبوط غلام ہواور اس كى اولاد بھى نہ ہو۔" <sup>©</sup>

ایک روایت میں ہے کہ رات گئے تک جنگ جاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا یہاں تک کہ دشمن مقام رسکن تک پہپا ہوتا چلا گیا۔ یہ علاقہ قصر احنف سے تقریباً بارہ فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ مرو روز کا حاکم ابھی تک جزیے کی رقم دینے میں متر دد تھا۔ وہ مسلمانوں کی فتح یا شکست کا انتظار کر رہا تھا۔ جب احنف کو جنگ میں فتح ہوگئ تو انھوں نے مرزبان سے خراج لینے کے لیے اپنے دو ممائندے بھیج اور انھیں حکم دیا کہ پہلے رقم وصول کرنا، پھر بات کرنا۔ انھوں نے اس طرح کا تاریخ الطبری: 17/5۔

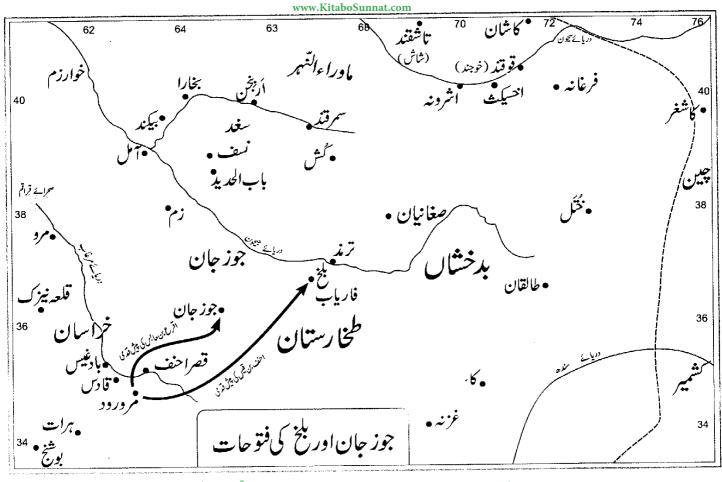

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیا۔ مرزبان جان گیا کہ انھیں فتح ہوگئی ہے، اس لیے تو انھوں نے آتے ہی خراج کا مطالبہ کر دیا ہے، لہٰذا اس نے خراج کی رقم دے دی۔ <sup>①</sup>

ا حنف بن قیس ڈلٹنے نے اقرع بن حابس تملی ڈاٹٹؤ کوشہسواروں کا ایک دستہ دے کر جوز جان روانه کیا اور حکم دیا که بیچے کھیے جنگجوؤں کا خاتمہ کردو۔ اقرع بن حابس ڈائٹڈ جب وہاں پہنچے تو دشمن نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔مسلمانوں کے پچھسوارشہید ہو گئے ، پھراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا، انھوں نے دشمنوں کوشکست دے کر انھیں قتل کردیا۔ کُثِیر نہشلی نے اس بارے میں درج ذیل اشعار کے:

سَقٰي مُزْنُ السَّحَابِ إِذَا اسْتَهَلَّتْ مَصَارِعَ فِتْيَةٍ بِالْجُوزَجَان إِلَى الْقَصْرَيْنِ مِنْ رُّسْتَاق خُوطٍ ۚ أَقَادَهُمُ هُنَاكَ الْأَقْرَعَان ''خوب برنے والے بادل ان نوجوانوں کی جائے شہادت کوسیراب کریں جو جوز جان میں شہید ہوئے ہیں،خوط کے شہر رستاق سے قصرین تک سیراب کریں، وہ نوجوان جن کی قیادت دومضبوط جوانوں (اقرع بن حابس اور احنف بن قیس) کے ہاتھ میں تھی۔''

## له احف کی اہل بلخ ہے صلح

سیدنا احنف بن قیس بڑلٹیز مرو روذ سے بلخ گئے، وہاں انھوں نے دشمن کا محاصرہ کرلیا، وہاں کے باشندوں نے ان سے جار لاکھ درہم کی رقم ادا کرنے برصلح کی درخواست کی، انھوں نے یہ درخواست قبول کرلی۔ اینے چیا زاد اسید بن متشمس کو رقم وصول کرنے کی ذمہ داری سونی اور خود خوارزم طلے گئے۔موسم سرما شروع ہونے تک وہیں مقیم رہے۔ سردی کی وجہ سے مزید اقدام مشکل ہو گیا۔انھوں نے اپنے ساتھیوں سے رائے لی۔ انھوں نے کہا: عمرو بن معدیکرب کا شعر ہے: 🗗 تاريخ الطبري: 317/5. 🖸 تاريخ الطبري: 318/5.

إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَمْرًا فَدَعْهُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ وَ 'جبتم كوئى كام نه كرسكوتو اسے چھوڑ دو اور اس كے بجائے وہ كام كرو جے تم انجام دے سكو۔''

اس پرسیدنا احنف نے کوچ کرنے کاحکم دیا اور بلخ لوٹ آئے۔اس وقت تک ان کے چیا زاد بھائی اسید بن متشمس مصالحت کی رقم وصول کر چکے تھے۔خراج کی وصولی کے موقع یہ مہرجان کا تہوار آ گیا۔ اہل کلخ نے اسید کو سونے جاندی کے برتن، درہم و دینار، ساز وسامان اور کیڑے پیش کیے۔ اسید نے یو چھا:''کیا یہ چیزیں بھی اس معاہدے میں شامل ہیں جس کے تحت ہم نے تم سے صلح کی تھی۔'' انھوں نے کہا:'' نہیں۔گر ہم یہ چیزیں اس دن اپنے حاکم کواس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔'' اسید نے يوجها: "آج كيا دن ہے؟" انصول نے كہا: "آج مهرجان (ميلهرعيد) ہے۔" اسيد نے کہا:''میں نہیں جانتا کہ اس دن کی کوئی اہمیت ہے؟ لیکن میں بیتحا کف بھی واپس نہیں کرنا جا ہتا، ہوسکتا ہے یہ میراحق ہو، لہذا میں لے لیتا ہوں لیکن اسے الگ رکھوں گا تا کہ بعد میں اس کے بارے میںغور کروں،'' انھوں نے وہ تحائف وصول کر لیے اور سیدنا احنف کو صورت حال بتائی۔ احنف نے تحائف دینے والوں سے تفصیل طلب کی تو انھوں نے وہی جواب دیا جواسید کو دے چکے تھے۔ انھوں نے کہا: ''میں بیسامان امیر عبداللہ بن عامر زلاللہٰ کے پاس لے جاؤں گا'' چنانچہ وہ پیتخا ئف ابن عامر کے پاس لے گئے اور اس کی تفصیل بتائی تو انھوں نے کہا:''اے ابو بحرا انھیں اینے پاس رکھو، یہ تحائف آپ ہی کے ہیں۔'' اس پراحنف بن قیس نے کہا:'' مجھےان کی ضرورت نہیں '' ابن عامر ٹڑاٹٹڑنے کہا:''مسار! اسے تم لے لو۔' چنانچہ مسمار قریثی نے اسے وصول کرلیا اور ان کا نام مضم پڑ گیا۔ <sup>(1)</sup> ① تاريخ الطبري: 3/319.



#### ابن عامر رالله كانبيثا بورسے احرام

### ا خراسان میں قارن کی شکست

جب ابن عامر و النواز المان کی مہمات سے واپس ہوئے تو قیس بن بیٹم کو خراسان میں اپنا جائشین مقرر کیا۔ ابن عامر کے واپس آنے کے بعد قارن چالیس ہزار ترکوں کا لشکر لے کر جملے کے لیے فکا۔ عبداللہ بن خازم بھی چار ہزار کا لشکر لے کر قارن کے مقابلے کے لیے فکا۔ عبداللہ بن خازم بھی چار ہزار کا لشکر لے کر قارن کے مقابلے کے لیے فکا۔ جب شام ہوئی تو انھوں نے چھسوسپاہیوں کا ہراول دستہ آگے بھیجا اور انھیں حکم دیا کہ نیزوں کی نوک پر روئی اور تیل لگا کرآگ روشن کریں، وہ آ دھی رات بی کو قارن کے لئیکر پرٹوٹ پڑے۔ ترکوں کے اوسان خطا ہوگئے۔ وہ سمجھ بی نہ سکے کہ یہ کیا آفت آن پڑی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے مختصر سے ہراول دستے ہی نے دشمن کیا آفت آن پڑی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے مختصر سے ہراول دستے ہی نے دشمن کو ساتھ لے کران کا گھیراؤ کر لیا۔ ترک دم دبا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔

بہت سے فوجیوں کو واصلِ جہنم کیا۔ قارن بھی مارا گیا۔ دشمن کے بہت سے فوجی قیدی بنالیے گئے اور بے شار مالِ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ ابن خازم نے اس فتح کی خوشخبری ابن عامر کو دی تو وہ اس سے راضی ہو گئے اور اسے خراسان کی حکومت پر بحال رکھا۔ اس کا لیس منظر یہ ہے کہ اس نے ایک حیلے کے ذریعے سے سابق حاکم قیس بن بیٹم کوخراسان سے نکال دیا تھا اور خود قارن سے جنگ کرنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ جبکہ قیس کوخود ابن عامر اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے غرضیکہ جب ابن خازم نے قارن کو شکست دے کر اور اس کے سازوسامان پر قبضہ کر کے ابن عامر کو یہ خوشخبری سُنائی تو وہ خوش ہو گئے اور اسے خراسان کی حکومت پر بحال رکھا۔ آ

اس طرح سیدنا عثان والفؤ نے مشرق میں اٹھنے والی شورشوں اور بعاوتوں کا سدباب کیا۔ فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ بغاوتیں مسلمانوں کو کمزور نہ کرسکیں۔ آخیں تجلنے کے لیے خلیفہ راشد ہر آن مستعد رہے۔ ان کے عزم واستقلال میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ انھوں نے بڑی جرأت کے ساتھ ہر چیلنج کا مقابلہ کیا اور بڑی تیزی سے حالات کا رخ چھیر دیا۔ آپ نے امدادی مہمات شروع کیں ۔ نہایت قابل، اہل اور باصلاحیت افراد کومختلف ذمہ داریاں سونپیں۔ تاریخ طبری، ابن کثیر اور کلاعی میں وارد واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثان وہائٹۂ نے جن حضرات کو سرکاری عہدوں اور قیادت کے لیے منتخب کیا وہ اپنے مناصب کے بوری طرح اہل تھے۔انھوں نے نہایت کامیابی سے فتو حات کا دائر ہ وسیع کیا اور پریثان کن صورتِ حال پرخوش اسلو بی سے قابو پالیا۔ وہ نہایت موز وں افراد تھے اور ان کا انتخاب الہامی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عثان ڈائٹڈ اس بات سے بھی بخو بی واقف تھے کہ جہاد کی ذمہ داری بہت مشکل اور بڑی اہم ہے جو بھر پور توجہ اور رہنمائی کا تقاضا کرتی ہےاس وقت جدال وقبال کا دائرہ کارنہایت وسیع ہو چکا تھا، نت نئے فتنے

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: 7/767.

سیدنا عمر بن خطاب ڈھٹو کی شہادت کے بعد مملکت اسلامیہ کے وقار کو بہت نقصان پہنچا اور مملکت میں خاصی کمزوری آگئی تھی۔اس عظمت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے فضل و کرم کے بعد سیدنا عثان ڈلٹٹو کی مساعی جمیلہ نہایت موثر طور پر کار فرما رہیں اور آپ کے اقدامات کے نہایت شاندار نتائج سامنے آئے۔ ذرا ان نتائج پر نظر ڈالیے:

ﷺ باغیوں اور سرکشوں کومطیع ہونا پڑا اور ان پر دوبارہ سلطنتِ اسلامیہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ ﷺ فتوحات اسلامیہ کا دائرہ بغاوت کرنے والے شہروں سے آگے تک وسیع کردیا گیا تا کہ ان شہروں میں پناہ لینے والے باغیوں کی روک تھام ہواور ان شہروں سے جو فتنے سراٹھاتے ہیں ان کا قلع قمع کیا جا سکے۔

ﷺ مفتوحہ شہروں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے با قاعدہ ضابطے مقرر کیے جن کی روشن میں وہ ان شہروں کی نگرانی کرتے تھے۔

اگرید مان لیا جائے کہ سیدنا عثان بھاٹھ (معاذ اللہ) نا اہل اور کمزور تھے اور سلطنت اسلامیہ پر ان کی گرفت مضبوط نہیں تھی اللہ جیسا کہ رافضیوں، شیعوں اور مستشرقین کی روایات کی ولدل میں تھنسے ہوئے بعض لوگ خیال کرتے ہیں یا جوان کے بودے منج کے پیروکار ہیں، تو یہ کیوکرممکن ہے کہ ایک کمزور قیادت کے نتیج میں اس قدر عظیم الثان فقو حات نصیب ہوں، انتہائی دانشمندانہ پالیسیاں کامیاب رہیں اور صوبوں کالظم وضبط مثالی حیثیت اختیار کرجائے؟

🛈 تحقيق موافق الصحابة:1/409,408.

# ر بلادِ مشرق کی فتوحات کے ایک قائد کا تذکرہ

سیدنا عثمان دلائٹؤ کے عہدِ خلافت میں عظیم الشان فقوعات ہوئیں۔ مناسب ہے کہ عہد عثمان دلائٹؤ کی فقوعات کے چیدہ چیدہ چیدہ کانڈروں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی جائے۔ چونکہ یہاں مشرق کی فقوعات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان فقوعات میں اہم کردار ادا کرنے والے کسی زبردست سپہ سالار کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی جائے، چنانچہ میں نے ان جرنیلوں میں سے احنف بن قیس بٹرائٹ کا انتخاب کیا ہے:

#### احنف بن فيس رُمُالِثَيْهِ

ﷺ نام ونسب اور خاندان: آپ کا اصل نام ضحاک یا صحر تھالیکن آپ ابو بحراحف بن قیس کے نام سے مشہور تھے۔سلسلۂ نسب بیہ ہے: احنف بن قیس بن معاویہ بن صین بن حفی بن حفی بن عبادہ تھیں۔ والدہ کا نام حبہ بنت عمرو بن قرط باہلیہ تھا، اُ اُن کے بھائی انطل بن قرط بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ احنف بن قیس اپنے اس ماموں پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے:

«وَمَنْ لَّهُ خَالٌ مِثْلَ خَالِي؟»

"میرے ماموں جبیہا بھلائس کا ماموں ہے؟" کے

آپ بڑے بلند مرتبہ کبار تابعین میں سے تھے۔ اپی قوم کے نہایت مقبول لیڈر تھے۔  $^{\odot}$  نہ صرف اپنی قوم کے بلکہ اہل بھرہ کے بھی سردار تھے۔  $^{\odot}$  آپ لوگوں کے طبقات، طبائع اور میلانات کے اختلاف کے باوجود ہردلعزیز اور بااعتاد تھے۔ آپ کا شار،

جمهرة أنساب العرب لعلي بن أحمد الأندلسي، ص: 217، والطبقات لابن سعد: 95/7.
 قادة فتح السند وأفغانستان لمحمود خطاب، ص: 258. ( جمهرة أنساب العرب لعلي بن أحمد الأندلسي، ص: 212. ( قادة فتح السند وأفغانستان لمحمود خطاب، ص: 285. ( الإصابة: 103/1 و أسدالغابة: 55/1.

دانا، دور اندلیش اور صاحب عقل و بصیرت لوگول میں ہوتا تھا۔ آپ دیندار، ذبین وفطین اور فصیح و بلیغ تھے۔ آپ کا حلم ایک ضرب المثل بن گیا تھا۔ کسی شاعر نے آپ کے بارے میں کہا تھا:

إِذَا الْأَبْصَارُ أَبْصَرَتِ ابْنَ قَيْسٍ ظَلَلْنَ مَهَابَةً مِّنْهُ خُشُوعًا أَدُ الْأَبْصَارُ أَبْصَرَتِ ابْنَ قَيْسٍ ظَلَلْنَ مَهَابَةً مِّنْهُ خُشُوعًا أَنْ جَبِ آلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّ

آ پ کے بارے میں خالد بن صفوان نے کہا تھا:''احنف بن قیس شرف اور جاہ وجلال سے دور بھا گئے تھےلیکن شرف ان کا پیچھا کرتا تھا۔''<sup>©</sup>

یہاں آپ کی چند صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے:

ﷺ حکم و بردباری: احف بن قیس رشائن نهایت حلیم اور بردبار سے۔ آپ کے حکم کی مثال دی جاتی تھی، ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حکم سے کہتے ہیں؟ فرمایا: ''صبر کے ساتھ ساتھ بخز و انکسار اختیار کرنا۔'' لوگ آپ کے حکم پر تعجب کرتے تو آپ فرماتے: '' مجھے بھی تمھاری طرح غصہ آتا ہے لیکن میں صبر سے کام لیتا ہوں۔ میں نے حکم قیس بن عاصم مقری سے سیکھاہے۔' آس کے بیٹے کو اس کے بھیجے نے قبل کر دیا۔ قاتل کے ہاتھ مقری سے سیکھاہے۔' آس کے بیٹے کو اس کے بھیجے نے قبل کر دیا۔ قاتل کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تا کہ قصاص لے لیس لیکن قیس نے کہا: ''تم نے پاؤں باندھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تا کہ قصاص لے لیس لیکن قیس نے کہا: ''تم نے لوگوں باندھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تا کہ قصاص کے لیس لیکن قیس نے بہت برا کیا۔' پھر لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا: ''اسے چھوڑ دو اور مقتول کی مال کو دیت ادا کر دو افرانها غریبة سے کو کئی تغیر پیدا ہوا۔ ' قاتل چلا گیا۔قیس نے پہلو تک نہ بدلا۔ نہ اس کے غریبة سے برکوئی تغیر پیدا ہوا۔ ' قاتل چلا گیا۔قیس نے پہلو تک نہ بدلا۔ نہ اس کے جہرے برکوئی تغیر پیدا ہوا۔ '

🖸 قادة فتح السند وأفغانستان لمحمود خطاب، ص: 304. 🕏 تهذيب ابن عساكر: 13/7.

🖸 الاستيعاب:3/1294 وفيات الأعيان لابن خلكان: 188/2.

ایک شخص نے احف بن قیس سے کہا: ''ابو بحرا مجھے علم و برد باری سکھائے۔'' انھول نے کہا: ''اے بھینے اعلم ذلت کا نام ہے، کیا تو اس پر صبر کرے گا؟'' اور فر مایا: ''میں علیم نہیں ہول لیکن کوشش کر کے علیم بنتا ہول۔'' ان کے علم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے انھیں گالی دی۔ وہ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ گالی دی۔ وہ بھر بھی چپ رہے۔ اس نے دوبارہ گالی دی۔ وہ بھر بھی چپ رہے۔ اس نے تیسری بارگالی دی۔ آپ نے بھر بھی سکوت اختیار کیا۔گالی دیے والا عاجز آگیا اور چلا کر کہنے لگا: ''یہ مجھے اس لیے جواب نہیں دیتا کہ مجھے ذلیل سمجھتا ہے۔' کی اور چلا کر کہنے لگا: ''یہ مجھے اس لیے جواب نہیں دیتا کہ مجھے ذلیل سمجھتا ہے۔' کی اور چلا کر کہنے لگا: '

آپ فرمایا کرتے تھے:''جوایک کلمہ نہیں سن سکتا اسے کئی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ میں گئ باراس لیے غصہ پی گیا کہ اس کے اظہار کا انجام اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔'' یادر ہے کہ آپ کا حکم ایک قوی اور با اختیار شخص کا حکم تھا، عاجز اور کمزور شخص کا حکم نہیں تھا۔ آپ نے بعض مواقع پر ایسی زبردست لڑائی کی کہ ایک شخص پوچھ بیٹھا:''ابو بحر! اب آپ کا حکم کہاں گیا؟'' انھوں نے جواب دیا:'' گھر چھوڑ آیا ہوں۔' ملگا

ﷺ عقل و دانش: احنف بن قیس نہایت ، عاقل اور دور اندلیش انسان تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے کہا:''جس آ دی میں چارخو بیاں ہوں وہ بلا مقابلہ اور بغیرروک ٹوک اپنی قوم کا سردار بن جاتا ہے: جس کا دین اسے ظلم و زیادتی سے روکتا ہو، جس کا حسب اس کی حفاظت کرتا ہو، جس کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہواور جس کی حیا اسے رذائل سے منع کرتی ہو۔' ہو۔'

ان کا قول ہے:''عقل سب سے بہترین ساتھی ہے، ادب سب سے عمدہ میراث ہے اور اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے تو فیق بہترین رفیق ہے۔'<sup>©</sup>

وه فرماتے تھے: ''میں نے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی نہیں کی۔'' جب آپ آ أ قادة فتح السند وأفغانستان لمحمود خطاب، ص: 306. ﴿ قادة فتح السند وأفغانستان لمحمود خطاب، ص: 306. ﴿ تَهَذَيْبَ ابْنَ عَسَاكُر: 19/7. ہے کسی آ دمی کا ذکر کیا جاتا تو آپ فرماتے: "اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ اپنا ہی رزق کھاتا ہے اور اسے موت آ جائے گی۔" أَنْ

ایک روز ان کے بھینجے نے ڈاڑھ کے درد کی شکایت کی تو فرمانے گے: ''تمیں سال سے میری آئھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے لیکن میں نے اس کا کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔' گ مزید فرمایا: ''جب جھے سے کسی بلند مرتبت نے جھگڑا کیا تو میں نے اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کرلیا (اورلڑائی ختم کردی) جب کسی نچلے درجے کے شخص نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی ، میں نے اس سے جھگڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ ہاں اگر کسی ہم بلیہ سے واسطہ پڑا تو میں اس پر فضیلت لے گیا۔' ، ﴿

ﷺ علم: آپ نہایت ثقہ عالم دین، امانت دار اور کم گوتھ۔ آپ نے سیدنا عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور ابوذ رغفاری ٹھائٹھ سے روایت کی ہے آ اور آپ سے روایت کرنے والے حسن بھری اور عروہ بن زبیر وغیرہ میں۔ آپ کا شار سیدنا معاویہ ٹائٹھ کے دور کے معروف فقہاء میں ہوتا ہے۔

ﷺ حکمت و دانائی: آپ نہایت حکیم اور دانا تھے۔ ہمیشہ پُر مغز اور نصیحت آ موز گفتگو فرماتے تھے۔ آپ سے مروت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ''پر ہیزگاری اور برداشت کا نام مروت ہے۔'' پھرلحہ بھرکے لیے رکے اور یہ شعریر سے

وَ إِذَا جَمِيلُ الْوَجْهِ لَمْ يَأْتِ الْجَمِيلَ فَمَا جَمَالُهُ! مَا خَيْرُ أَخْلَاقِ الْفَتٰى إِلَّا تُقَاهُ وَاحْتِمَالُهُ "جب كوئى خوبصورت خفس الجھ كام نہ كرے تو اس كا حن و جمال كس كام كا؟ نوجوان كے اخلاق ميں سب سے بہتر چيز اس كا تقو كى اور برداشت ہے۔"

☼ تهذیب ابن عساكر: 21/7. ﴿ تهذیب ابن عساكر: 16/7. ﴿ قادة فتح السند وأفغانستان لمحمود خطاب، ص: 307. ﴿ الطبقات لابن سعد: 93/7. ﴿ قادة فتح السند وأفغانستان لمحمود خطاب، ص: 308.

ایک اور موقع پر آپ سے مروت کے معنی پوچھے گئے تو فرمایا: ﷺ دین کے معاملے میں نفسانی خواہشات سے بچنے کا ملکہ پیدا کرنا۔

🕸 مصائب برصبر کرنا۔

🕸 والدین ہے حسن سلوک کرنا۔

ا غصے کے وقت برد باری اختیار کرنا۔

پنا۔
 پنا۔
 پنا۔

ان تمام خصوصیات کا نام مروت ہے۔

مزيد فرمايا:

🕸 ادب کی چوٹی زبان ( کا صحیح استعال) ہے۔

🕸 جس قول کے مطابق عمل نہ ہواس قول میں کوئی خیر نہیں۔

🐡 اس ظاہر میں کوئی خیر نہیں جس کی باطن سے یکسانیت نہ ہو۔

ﷺ جو مال سخاوت سے خالی ہواس میں کوئی بھلائی نہیں۔

🖈 جس دوست میں وفانہ ہواس میں کوئی خیرنہیں۔

🕸 ورع سے خالی فقہ خیر سے خالی ہے۔

🕸 نیت کے بغیر صدقہ بے تمر ہے۔

فرمايا:

"ريا كارى نه كرو ـ اس طرح تم اپني نيكى كو باقى ركھو تھے۔"<sup>©</sup>

فرمايا:

🔅 زیادہ ہنسنا رعب و دبدیے کوختم کر دیتا ہے۔

🖸 قادة فتح السند وأفغانستان لمحمود خطاب، ص:308. 🗹 تهذيب ابن عساكر:70,19/7.

البداية والنهاية: 7/331.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🤻 کثرت ِ مزاح سے مروت جاتی رہتی ہے۔

ﷺ جو کسی چیز کا التزام کرتا ہے وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ <sup>©</sup>

فرمايا:

''ہماری مجلس میں کھانے اور عورتوں کے ذکر سے اجتناب کرو۔ مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہے جو نفسانی خواہشات اور جسمانی خوبیاں بیان کرتا رہے۔ مروت یہ ہے کہ بھوک باتی ہواور کھانا ترک کر دیا جائے '<sup>©</sup>

''لوگول کی اکثریت ساتھ ہوتو سرداری ہوتی ہے۔'' یعنی جب تک کوئی شخص عوام میں مقبول نه ہوا سے خواص میں اس کی مقبولیت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ "

※ فصاحت و بلاغت: آپ نهایت فضیح اللیان اور قادر الکلام تھے۔ایک مرتبه خطبه دیا تو الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا: ''اے بنو از د اور بنو ربیعہ! تم ہمارے دینی بھائی اور از دواجی رشتہ و قرابت میں ہمارے شریک ہو، نسب میں ہماری مثل اور ہمارے سکے ہو، ر ہائش میں ہارے ہمسائے اور دشمن کے خلاف ہمارے باز وہو، اللہ کی قتم! از دِ بصرہ ہمیں کوفہ کے بنوتمیم سے زیادہ محبوب ہیں اور از دِ کوفہ ہمیں شام کے بنوتمیم سے زیادہ پہند ہیں، اگرتمھاری وشمنی حد سے بڑھ جائے تب بھی ہمارے ضبط و تحل اور اموال میں اینے اور تمھارے لیے وسعت باقی رہے گی۔' 🕰

احنف بن قیس اٹرلٹنے نہایت حاضر جواب تھے۔ واضح اور مدلل گفتگو کرتے تھے۔ ایک وفعہ آپ ایک قوم کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں خون بہا ادا کرنے کے بارے میں گفت وشنید ہورہی تھی۔ آپ نے کہا:''فیصلہ کرو۔'' انھوں نے کہا:''ہم وو دیتوں کا مطالبہ 🗘 وفيات الأعيان لابن خلكان: 187/2. 🕽 وفيات الأعيان لابنخلكان: 188/2. قادة فتح السند وأفغانستان، ص: 309. 🖸 قادة فتح السند وأفغانستان، ص: 309.

کرتے ہیں۔ "آپ نے فرمایا:" ٹھیک ہے تصمیں دوہری دیت مل جائے گی۔" پھر جب وہ خاموش ہو گئے تو فرمایا:" جو پھھتم نے مطالبہ کیا ہے میں شمصیں ادا کروں گالیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں: "اللہ تعالی نے ایک دیت کا حکم دیا ہے اور نبی سُلُیْمِ نے بھی ایک ہی دیت کا حکم دیا ہے اور نبی سُلُیْمِ نے بھی ایک ہی دیت ادا کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ اور آج تم دوہری دیت کا مطالبہ کر رہے ہو، مجھے خدشہ ہے کہ کل کلاں تم سے بھی یہی مطالبہ ہوگا اور لوگ تمھارے جاری کردہ دو دیتوں والے طریقے سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔" یہ سُن کر ان لوگوں نے کہا:" ہم ایک دیت واپس کرتے ہیں۔ " ق

ا حنف رشطنے نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سا: ''میری مدح کی جائے یا مدمت مجھے کوئی پروا نہیں۔'' احنف بن قیس رشطنے نے اسے مخاطب کرکے کہا: ''نو اس مرحلے استراحت یا گیا جہاں بڑے بڑے معزز تھک ہارجاتے ہیں۔' کھ

ﷺ ایثار وقربانی: احف بن قیس ارشائے جو چیزا پنے لیے پیند کرتے وہی دوسروں کے لیے بھی پیند کرتے سے بلکہ دوسروں کو خیر اور بھلائی کے معاطع میں اپنی ذات پرترجیج دیتے سے محنت کرکے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر آپ کو دلی مسرت ہوتی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ آئے۔سیدنا عمر ڈٹائٹو کے ہاں تشریف لے گئے۔سیدنا عمر ڈٹائٹو نے آئیس بجھے انعام دیاتو آپ نے کہا: ''امیرالمؤمنین! ہم نے صحرا اس لیے عبور نہیں کیے اور نہ دن رات کی جانفٹانی اس لیے کی کہ انعام بٹوریں۔ میری ضرورت بھی وہی ہے جو میرے پیچھے والے ساہیوں کی ہے۔'' ان کی اس بات نے سیدنا عمر ڈٹائٹو کی نظر میں ان کا مقام ومرتبہ بڑھا دیا۔

﴾ المانت: احنف بن قيس أراش نهايت المين شحد به بات پهلے گزر چكی ہے كه آ وفيات الأعيان لابن خلكان: 188/2. وفيات الأعيان لابن خلكان: 188/2. (أ) النهذيب لابن عساكر: 12/7. قصات منته الم

احنف طلقنے نے اپنے چیا زاد اسید بن متشمس کو بلنج کا عامل مقرر کیا۔ اس نے مصالحت کی رقم وصول کی۔ اس رقم کی وصولی کے موقع پر اہل بلخ نے اسید کوسونے جاندی کے برتن، درہم و دینار اور کیڑے وغیرہ دیے تو اسید نے کہا: ''کیا ہے وہ مال ہے جس برہم نے تم ہے مصالحت کی تھی؟'' انھوں نے کہا:'' نہیں! یہ کچھ تحا نُف ہیں جو ہم آج کے دن ایخ حاكم كا قرب اور شفقت حاصل كرنے كے ليے ديتے ہيں۔ "اسيد نے كہا: "بيكون سا دن ہے؟ انھوں نے کہا:''مہر جان (عید) کا دن ہے۔''اس پر اسید نے کہا:'' مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیسا دن ہے۔ میں بیتحائف واپس کرنا بھی نامناسب سمجھتا ہوں۔ممکن ہے یہ میرا حق ہو۔ میں اسے وصول کر لیتا ہول کین استعال کرنے سے پہلے غور وفکر کروں گا، لہذا اس نے بیہ مال لے لیا اور احنف کے پاس آ کر اس کی خبر دی۔ احنف مِلاَثِیز نے اہل ملخ ہے مال کے متعلق یو چھا تو انھوں نے وہی کچھ کہا جو ان کے چیا زاد سے کہا تھا۔ انھوں نے کہا'' میں بیہ مال امیر کے پاس لے جاتا ہوں۔''جب وہ بیہ مال لے کرعبداللہ بن عامر کے پاس گئے اور ساری صورت حال ہے آگاہ کیا تو ابن عامر نے کہا:''ابو بحر! یہ آ پ ہی کا مال ہے، اے رکھ لو۔'' احنف نے فرمایا:'' مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔' <sup>©</sup> آ یے تحالف لینے سے گریز کرتے تھے اور صرف غنیمت کے جھے پراکتفا کرتے تھے۔ <sup>©</sup> ﷺ وقار وتمكنت: احنف بن قيس رُمُلسُّهُ نهايت باوقار اور توقف كرنے والے تھے۔ ہر كام

اپ ماست یہ سے دیر رہے ہے، در رہ یہ سے بیات باوقار اور تو قف کرنے والے تھے۔ ہر کام پڑ وقار و تمکنت: احنف بن قیس رشائٹ نہایت باوقار اور تو قف کرنے والے تھے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہزار بارسوچتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا: ''ابو بحر! آپ اس قدر غور وفکر کیوں کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا: '' مجھے صرف تین کاموں میں جلدی کا پہتہ ہے: نماز کے کیوں کرتے ہیں اسے ادا کر کے فارغ ہو جاؤں، جنازے میں، یہاں تک کہ اسے دفن کرلوں۔ اور جب بیٹی کا ہم یلہ رشتہ آ جائے تو اس کا نکاح کردوں۔' ق

الطبري: 3/319.5 قادة فتح السند وأفغانستان ص: 313. الطبقات البن سعد: 96/7.

ﷺ ورع: احف بن قیس الطلط نهایت مضبوط ایمان والے اور متقی و پر بیز گار تھے۔ دعوت اسلام پہنچنے کے فوراً بعد حلقہ بگوشِ اسلام بو گئے اور آپ کی قوم بھی آپ کے حکم سے اسلام کے آئے۔  $^{\odot}$ 

آپ نے اولین مبلغینِ اسلام کی تھر پور حمایت کی اور نہایت امانت و دیانت کے ساتھ ان کا دفاع کیا۔

رسول اکرم ٹائیل کی وفات کے بعد جب ان کی قوم اور اکثر عرب مرقد ہو گئے تو آپ اس وقت بھی نہ صرف دین اسلام پر کار بندر ہے بلکہ بذریعہ جہاد اس کا بھر پور دفاع کرنے اور اسے پھیلانے کا حق اوا کیا۔ اس سلسلے میں آپ کو بہت می آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حسن بھری ڈلٹ فرماتے ہیں: ''میں نے ان سے بڑھ کرکوئی معزز سردار نہیں دیکھا۔' آ

احف بطلط فرماتے ہیں: ''سیدنا عمر رہا تھائے نے مجھے ایک سال تک اپنے پاس روکے رکھا۔ آپ روزانہ صبح وشام میرے ہاں تشریف لاتے، میری طرف سے انھیں وہی کچھ و کیھنے اور سننے کوماتا جو وہ جا ہتے تھے۔' ﷺ

سیدنا عمر دخاتی کے معیار پر بورا اترنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب احف بن قیس ڈلٹنے سیدنا عمر خاتی کے معیار پر بورے اترے تو انھوں نے امیر بھرہ کے نام خط لکھا، اس میں یہ ٹیملہ درج تھا:''احف اہل بھرہ کے سردار ہیں۔' پھی

پھرسیدنا عمر ڈلٹٹؤ نے ابوموئ اشعری ڈلٹٹؤ کولکھا کہ وہ احف سےمشورہ کیا کریں اور ان کی بات کو اہمیت دیا کریں۔

سيرنا عمر والنُوْنَانِي أَصِينِ اليك سال اللّهِ پاس تُقْهِرائِي كَ يَعَدَّفُرُ مَا يَا: ''احْف! مَيْس فِي الله شارات الذهب لأبي الفلاح الحنبلي: 78/1. © قادة فتح السند وأفغانستان، ص: 314. © التهذيب لابن عساكر: 12/7.

تیری آ زمائش کی ادر تجھ میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میں نے دیکھا کہ تیرا ظاہر نہایت خوبصورت ہے۔ امید ہے کہ تیرا باطن بھی تیرے ظاہر کی طرح ہوگا۔''<sup>①</sup>

احف وطلق بہت نیک سیرت، عبادت گزار اور رات کو قیام کرنے والے تھے۔ آپ دیا جلا لیتے۔ پھر نماز پڑھتے ہوئے روتے رہتے حتی کہ جمج ہو جاتی۔ اپنی انگلی دیے پررکھتے اور اپنے آپ سے کہتے: ''اے ابو بح! جب تو اس چراغ کی آگ برداشت نہیں کرسکتا تو بڑی آگ، یعنی جہنم کوکس طرح برداشت کرے گا؟''<sup>©</sup>

آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، بیرمناسب نہیں۔ اس طرح آپ کا معدہ کمزور ہو جائے گا۔ انھوں نے فرمایا: ''میں اسے لمبےسفر کے لیے تیار کرر ہا ہوں۔''<sup>©</sup>

احف رش خراسان کے گورنر مقرر ہوئے اور ایران پہنچ۔ یہاں انھیں جنابت لائق ہوئی۔ غضب کی سردی تھی لیکن انھوں نے کسی غلام یا سپاہی کونہیں جگایا خود ہی پانی کی تلاش میں نکل پڑے، ادھرادھر پھرتے رہے۔ حتیٰ کہ پادک سے خون بہنے لگا، تلاش بسیار کے بعد انھیں ایک جگہ برف ملی۔ انھوں نے اسے توڑا۔ پھراس سے عسل کیا۔ <sup>3</sup> آپ وجب تنہائی میسر آتی تو قرآن مجید منگواتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے حقائق و بصائر پرغور کرتے تھے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں غور وفکر اسلاف کا شیوہ تھا۔ <sup>3</sup> آپ درج ذیل دعا کیں کیا کرتے تھے:

① الطبقات لابن سعد: 94/7. ② البداية والنهاية: 331/7. ② الطبقات لابن سعد: 94/7. ① الطبقات لابن سعد: 94/7. ③ الطبقات لابن سعد: 95/7. ② قادة فتح السند وأفغانستان٬ ص: 315.

«اَللَّهُمَّ! هَبْ لِي يَقِينًا تُهَوِّنْ بِهِ عَلَيَّ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا»

''اے اللہ! مجھے اتنا کامل یقین عطا کر دے جو دنیاوی مصائب کو میرے لیے آسان بنا دے۔'، ﷺ

آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو فرمایا:

''الله تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنے آپ کوموت کے دن کی تیاری کے لیے تھا دیا۔' <sup>©</sup>

آپ فرمایا کرتے تھے:

'' مجھے انسان پر جیرت ہے کہ دو مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرنے کے بعد بھی تکبر کرتا ہے۔''(<sup>6)</sup>

یہ احنف بن قیس ہڑگئی کی وہ نمایاں خوبیاں تھیں جضوں نے انھیں سب کا محبوب بنادیا۔ لوگ ان پر بھر پور اعتماد کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ خوبیاں جس شخص میں بھی ہوں اسے ہر دل عزیز، بااثر اور طاقتور بنا دیتی ہیں۔ عوام الناس میں یہ خوبیاں شاذو ناور ہی پائی جاتی ہیں اور ایسی اعلیٰ صفات والے گوہر نایاب خال خال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ © نایاب خال خال ہی پیدا ہوتے ہیں۔

احنف بن قیس رشالت عہد عثانی کی فتو حات کے روح روال تھے، بلادِ مشرق کی فتو حات میں انھوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ انھوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اسے کامیاب منصوبے بنائے اور الیی زبروست حکمت عملی مرتب کی کہ عسکری نقطہ نظر سے لشکر کی کامیاب قیادت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے محض فوجی منصوبہ بندی اور دفاعی تجاویز پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پوری قوت اور دلیری سے انھیں عملی جامہ بھی پہنایا۔ آپ کی تنہا شخصیت میں آلتھذیب لابن عساکر: 16/7. الله البدایة والنهایة: 7331. الله قائدة فتح السد و افغانستان، ص: 331.

ر پیش ا

بیک وقت بے شارخوبیال جمع ہوگئی تھیں۔ آپ بڑے دلیر، انتقک اور دور اندلیش کمانڈر سے عصری ماہرین سے ہرآن مشورہ کرتے رہتے تھے۔ آپ پرمجاہدینِ اسلام کی بھلائی اور دشمنانِ دین کی پٹائی کی دُہن سوار رہتی تھی۔ جب رات ڈھلئے گئی اور تارے آئیس میخنے لگتے، آپ دب پاؤں اپنے خیمے سے نکل آتے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک فلا انگر کا چکر لگاتے۔ دائیس بائیس گشت کرتے۔ مجاہدین کی سرگوشیاں سنتے۔ اگران کی باہمی گفتگو بیں کوئی اہم اور کانٹے کی بات معلوم ہوجاتی تو اس پرفوراً عمل کرتے تھے۔ وہ حصولِ گفتگو بیں کوئی اہم اور کانٹے کی بات معلوم ہوجاتی تو اس پرفوراً عمل کرتے تھے۔ وہ حصولِ مکمت کے لیے کسی دائرے تک محدود یا محتاج نہ تھے بلکہ جہاں سے بھی دانائی کی بات ملتی تھی محمت کے لیے کسی دائرے تک محدود یا محتاج نہ تھے بلکہ جہاں سے بھی دانائی کی بات ملتی تھی سے زیر کرتا تھا۔ ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ خود کو خطرات میں ڈال کر لوگوں کو امن اور سے زیر کرتا تھا۔ ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ خود کو خطرات میں ڈال کر لوگوں کو امن اور راحت بہم پہنچانے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ دور اندیثی اور بصیرت کے بڑے اونے مقام پر فائز شے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اپنی دانشمندی کے بل بوتے وہ اپنے سیابیوں کے نہایت فائز سے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اپنی دانشمندی کے بل بوتے وہ اپنے سیابیوں کے نہایت مشکل اور یرخطر مسائل آسان کر دیتے تھے۔ آ

احف طلق امت کے بڑے ممتاز اور نمایاں فرد تھے وہ تن تنہا ایک ادارہ اور ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رٹائٹو سے منقول ایک قول کے مطابق اضیں ''سردار اہل مشرق'' کے لقب سے ایکارا جاتا تھا۔ ﷺ



# ر فتوحات حبیب بن مسلمه فهری والثهٔ

گزشتہ اوراق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا عثمان والٹی کے عبد خلافت کے آغاز ہی میں رومیوں نے شام کے مسلمانوں پر زبردست فوج کشی کی اور بہت بڑا اشکر لے کر حملہ آور ہوئے تھے۔ سیدنا عثمان والٹی نے بیا طلاع منی تو ان کی رگوں میں جہاد کی بجلیاں مملہ آور ہوئے تھے۔ سیدنا عثمان والٹی کی میں اللہ کے استد وافغانستان، ص:322.

کو ندنے لگیں۔ انھوں نے فوراً گورز کوفہ ولید بن عقبہ کو لکھا کہ اپنے شامی بھائیوں کی مدد کے لیے امدادی کمک بھیجو۔ انھوں نے سلمان بن ربیعہ باہلی کی قیادت میں آٹھ ہزار سیاہی بطور امداد بھیجے۔ اسلامی کشکر روم کی سرز مین میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔انھوں نے بہت سے رومیوں کو قیدی بنایا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ اہلِ شام ے جس لشکر نے آرمینیا فتح کیا اس کے خلاف رومی اور ترک اکٹھے ہو گئے۔مسلمانوں کی قیادت حبیب بن مسلمه فهری وافظ کر رہے تھے۔ وہ نہایت زیرک سیاست دان اور دیمن کے خلاف مہم جوئی کے ماہر تھے۔انھوں نے ارادہ کیا کہ رومیوں کے قائد موریان پرشب خون ماریں۔حبیب بن مسلمہ فہری ٹھاٹھ کی بیوی ام عبداللہ بنت پزید کلبیہ نے انھیں اس کا تذكره كرتے ہوئے سنا تو يو جھا: 'تحمهارا حمله كہاں تك ہو گا؟' انھوں نے كہا: ' ہم موریان کے خیمے تک پہنچیں گے یا پھر جنت، لیعنی شہید ہو جائیں گے۔'' اس کے بعد انھوں نے دشمن پر شب خون مارا اورغلبہ حاصل کرتے ہوئے موریان کے خیموں تک جا پنچے، وہاں وہ بیدد کیچہ حیران رہ گئے کہان کی بیوی ان سے پہلے وہاں بینچ چکی ہے۔<sup>©</sup> حبیب ولٹی نے ان یے دریے فتوحات اور حملوں کا سلسلہ آذر بائیجان اور آرمیدیا میں جاری رکھا اور بالآ خرکہیں صلح اور کہیں زور باز و سے **ن**دکورہ تمام علاقے زیرتگیں کر لیے۔<sup>©</sup> حبیب بن مسلمہ ڈلائٹو کا شار آرمیدیا میں لڑائی لڑنے والے نمایاں کمانڈروں میں ہوتا ہے، انھوں نے دشمن کے نشکر کے نشکر واصل جہنم کیے اور بہت سے شہراور قلعے فتح کیے۔<sup>(6)</sup> الجزیرہ کی سرحد سے ملحقہ رومی علاقوں پر چڑھائی کی اورشمشاط اورملطیہ جیسے متعدد قلعے فتح کیے۔ فتوحاتِ شام میں سیدنا معاویہ بن ابوسفیان ڈاٹٹھا کا کردار: 25ھ میں سیدنا معاویہ ڈاٹھؤنے روم پر لشکرکشی کی۔ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے عموریہ تک جا پہنچے۔وہاں ◘ تاريخ الطبري: 248/5. ◘ الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين لحمدي شاهين، ص:252. حروب الإسلام في الشام في عهود الخلفاء الراشدين لمحمد أحمد باشميل ص:577. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انھوں نے طرسوس اور انطا کیہ کے درمیان واقع قلعوں کو خالی پایا۔ دشمن ان قلعوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے وہاں بہت سے شامیوں اور اہل جزیرہ کوآ باد کر دیا۔ پھر سردی کی وجہ سے غزوے کومؤخر کر دیا اور اگلے سال موسم گر ما میں ان کے ایک کمانڈر قیس بن حبیسی نے غزوے کی باقیات کممل کیں۔جب وہ جنگ سے فارغ ہوا تو اس نے انطا کیہ کے گردونواح کے کئی قلع گرا دیے تا کہ اہلِ روم ان سے فائدہ نہ اُٹھا سکیں۔

# ر سب سے پہلے بحری جنگ کی اجازت حضرت عثمان رہائٹو نے دی

سیدنا معاویہ بن ابوسفیان وٹائٹا شام کے گورز تھے، انھوں نے سیدنا عمر وٹائٹؤ سے اصرار
کیا کہ انھیں بحری جنگ کی اجازت دی جائے۔ انھوں نے خمص کے قریب رومیوں کی
موجودگی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا عمر ٹٹائٹؤ کو لکھا: '' خمص کی ایک بہتی کے لوگ
اہل روم کے کتوں کے بھو نکنے اور مرغیوں کے چلانے کی آوازیں سنتے ہیں۔'' انھوں نے
روم کے قرب کا اس قدر دردنا ک نقشہ کھینچا کہ سیدنا عمر ٹٹائٹؤ کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا،
چنانچہ انھوں نے سیدنا عمرو بن عاص ٹٹائٹؤ کو لکھا کہ مجھے سمندر اور اس کے مسافروں کی
صورت حال سے آگاہ کرو کیونکہ میرا دل اس طرف مائل ہور ہا ہے اور مجھے اس معاسلے
میں بڑی تشویش ہے۔

سیدنا عمرو بن عاص رُقِائِدُ نے اس کے جواب میں لکھا: ''میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی چھوٹی مخلوق اس کی بری مخلوق، لینی کشتی پر سوار ہوتی ہے، وہ جھکتی ہے تو دل د ملنے لگتا ہے۔ اور جب حرکت کرتی ہے تو ہوش وحواس اڑ جاتے ہیں۔ بیخنے کا یقین کم ہی ہوتا ہے۔ غرق ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ اس میں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے کسی لکڑی کے شختے پر کیڑے بیٹے جاتے ہیں۔ جونہی وہ الٹ بلیٹ ہوتی ہے تو لوگ ڈوب کسی لکڑی کے شختے پر کیڑے بیٹے جاتے ہیں۔ جونہی وہ الٹ بلیٹ ہوتی ہے تو لوگ ڈوب جاتے ہیں۔' سیدنا عمر جانی سیدنا عمرو بن عاص جائی کا خط پڑھا اور سیدنا معاویہ جائی کو اللہ واللہ اللہ اللہ وہ میں عصر الخلفاء الراشدین لمحمد أحمد بالشمیل' ص: 253.

کھا: ''میری طرف سے معیں بحری جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس ذات کی قتم جس نے محمد طُلِقِیَم کو رسول برحق بنا کر مبعوث فرمایا! میں سمندر پر کسی مسلمان کو ہرگز سوار نہیں ہونے دول گا۔ اللہ کی قتم! مجھے ایک مسلمان رومیوں کی ساری سلطنت سے کہیں زیادہ محبوب ہے، اب میرے سامنے ایسی درخواست بھی پیش نہ کرنا۔ میں نے تہمیں ہی خبر دار کر دیا ہے۔ تہمیں معلوم ہے کہ میں نے علاء حضری سے کیا سلوک کیا تھا، حالانکہ

میں نے اس معاملے میں اسے پہلے سے کوئی حکم بھی نہیں دیا تھا۔''<sup>©</sup>

یہ مکتوب گرامی پڑھنے کے باوجود روم پر فوج کشی کی خواہش سیدنا معاویہ ڈٹائٹڈ کے دل میں مسلسل محیلتی رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ روم کی فتح میں مسلمانوں کے لیے نہ صرف بھاری مالی بلکہ دیگر بہت سے دور رس فوائد مضمر ہیں ،اس لیے وہ بحری جنگ کے آرز ومند رہے۔

سیدنا عثان و النی خلیفہ بے تو سیدنا معاویہ و النی کے دوبارہ اجازت طلب کی۔ سیدنا عثان و النی خلیفہ بے تو سیدنا معاویہ و النی خلیفہ کی اجازت عثان و النی کی ہے کہ کرا نکار کر دیا: ''جب تم نے سیدنا عمر و النی میرا علی اور انھوں نے انکار کر دیا تھا تو اس وقت میں بھی وہاں موجو د تھا۔ (پس میرا فیصلہ سیدنا عمر و النی نے ہمت نہیں ہوسکتا۔)' سیدنا معاویہ و النی نے ہمت نہیں ہاری کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ اصرار کیا اور کھا کہ قبرص کی طرف سمندری سفر نہایت آ سان ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا عثان و النی کے کھا: ''اگر تمھاری ہوی بھی تمھارے ساتھ جائے تو اجازت ہے بصورت دیگر نہیں۔' ا

سیدنا عثمان و النوائی نے بحری جنگ کی اجازت تو دے دی لیکن اسے درج ذیل مدایات کے ساتھ مشروط کیا: ''لوگول کا انتخاب نہ کرنا۔ نہ ان کے درمیان قرعہ ڈالنا بلکہ جو اپنی مرضی سے بخوشی ساتھ جانا چاہے اسے لے جانا اور اس کی پوری معاونت کرنا۔'' <sup>3</sup>

تاريخ الطبري:285/5 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سليمان بن صالح:
 538/2 تاريخ الطبري:260/5.

سیدنا معاویہ وہ انٹی کو یہ خط ملا تو وہ قبرص پر فوج کشی کے لیے سرگرم ہو گئے انھوں نے ساحل والوں کے دمہ دار افراد کولکھا کہ کشتیوں کی اصلاح کرواور انھیں''حصن عکا'' کی بندرگاہ کے قریب لاؤ تا کہ مسلمان وہاں سے سوار ہوکر قبرص کی طرف روانہ ہوسکیں۔ <sup>©</sup>

#### له جنگ قبرص

مَثَلُهُمْ مَثَلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ»

سیدنا معاویہ رٹائٹؤنے سپامیوں کولے جانے کے لیے مضبوط کشتیوں کا بندوبست کیا روانگی کے لیے''عکا'' کی بندرگاہ کا انتخاب کیا۔ کشتیاں بہت زیادہ تھیں۔انھوں نے اپنی بیوی فاختہ بنت قرظہ کو بھی ساتھ لے لیا، اسی طرح عبادہ بن صامت رٹائٹؤ کی بیوی ام حرام بنت ملحان رٹائٹا بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوئیں۔ ©

یہ وہی ام حرام ہیں جن کا قصہ معروف ہے۔ انس بن مالک ڈاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اکرم طاقی اکثر و بیشتر ام حرام بنت ملحان ڈاٹھ کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور پیش کرتیں۔ ام حرام ڈاٹھ سیدنا عبادہ بن صامت ڈاٹھ کے فکاح میں تھیں۔ایک روز رسول اکرم طاقی ان کے ہاں تشریف لے گئے تو ام حرام نے کھانا پیش کیا۔ اس کے بعد وہ رسول اکرم طاقی کے سرمبارک سے جو کیں شولنے بیٹے گئیں اور رسول اکرم طاقی اس کے بعد وہ سول اکرم طاقی کے سرمبارک بوئے۔ پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار جو کیس شولنے بیٹے گئیں اور رسول اکرم طاقی اس کے دور رسول! آپ کیوں مسکرارہ ہیں؟" ہوئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا:"اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرارہ ہیں؟" آپ شاقی کے فرمانی ہیں کہ میں میں اُلم اُلم نے نو کھون البہ کے رسول! آپ کیوں مسکرارہ ہے ہیں؟" آپ شاقی کے سبیل اللّٰہ کی سبیل اللّٰہ کے سبیل اللّٰہ کی سبیل سبیل اللّٰہ کی سب

میری امت کے پچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بحر اخضر پر سوار ہوں گے، ان کی مثال (دنیا اور آخرت میں) تخت پر بیٹھے ہوئے باوشاہوں کی سی ہے۔ وہ فرماتی الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سليمان بن صالح: 538/2. (٤) البداية والنهاية: 159/7.

بین که میں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! دعا سیجے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔'' آپ نے ان کے لیے دعا کی: «اَللَّهُمَّ! اجْعَلْهَا مِنْهُمْ "''اے اللہ! انھیں بھی ان لوگوں میں شامل کردے۔'' آپ نے سر رکھا اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا: ''اے اللہ کے رسول! اب آپ کی مسکرا ہے کا کیا سبب ہے؟'' آپ بڑا پھر نے پہلے ارشاد کا اعادہ فرمایا: وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا: ''اللہ کے رسول! دعا سیجے کہ اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں شامل کردے۔'' آپ بڑا ہے نے فرمایا: رسول! دعا سیجے کہ اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں سے ہو۔''

پھر ام حرام بنت ملحان و گھٹا سیدنا عثمان و گھٹا کے دور خلافت ادر سیدنا معاویہ کی گورنری کے زمانے میں بحری سفر پر روانہ ہوئیں لیکن سمندر پار کرنے کے بعد اپنی سواری سے گر گئیں اور اس تکلیف کی شدت سے وفات پا گئیں۔

محمد السيد الوكيل ، ص:356. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



مہرمای کا وحاث حصول کا ذریعہ ہے۔مسلمان اس خطرے سے بہت ڈرتے تھے کہا گرانھوں نے اپنی ذمہ

مستوں 8 وربعیہ ہے۔ مہمان ان سرے ہے ، بہت روت کے یہ موجود کے اور اور نصرت اور داری میں کوتا ہی کی اور اپنا فرض اوا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ انھیں ونیا میں اپنی مدو اور نصرت اور این میں کوتا ہی دور اور نصرت اور این دور این دور

آخرت میں اپنی خوشنودی سے محروم کر دے گا اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس وجہ سے لوگ سیدنا معاویہ ڈٹاٹنڈ کے ساتھ دوڑ پڑے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لیک لیک کر کشتیوں میں سوار ہوئے۔ شایدام حرام ڈٹاٹنا کی فدکورہ حدیث ان کے دل و دماغ میں بیٹھ

سنیوں یں عوار ہوئے۔ سمایید ہم رام ہونہاں مدورہ مدیک ہی کے دی مراق ہی ہی میں مقال ہوئے۔ یہ (28 ھ/649ء) میں گئی تھی اس لیے وہ جہاد نی سبیل اللہ کی غرض سے نکل پڑے۔ یہ (28 ھ/649ء) میں سردیوں کا موسم ختم ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔

مسلمان شام سے چلے۔''عکا'' کی بندرگاہ سے کشتیوں پر سوار ہوئے اور قبرص کی

طرف چل دی۔ مسلمان ساحل پر اترے۔ ام حرام اللہ ملی ساحل پر اتریں اور اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھیں تو سواری کا جانور بدک گیا۔ ام حرام اللہ

سواری پر سوار ہونے کے لیے آئے برخیس تو سواری کا جانور بلاک گیا۔ زمین پر گر پڑیں۔اس حادثے میں ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں فوت ہو گئیں۔ ﴿ اَنَّا

مسلمانوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی قربانیوں اور پیش رفت کی آخری جگہ پربطور یادگارسیدہ ام حرام ڈاٹٹا کو فن کر دیا۔ وہاں ان کی قبر'' صالح عورت کی قبر'' کے نام سے آج بھی معروف ہے۔

سیدنا معاویہ ٹاٹنٹو نے درج ذیل ساتھیوں پر شمنل مجلس مشاورت قائم کی اور در پیش مہم کے بارے میں طویل مشورے کیے: ابو ابوب خالد بن زید انصاری، ابودرداء، ابوذر غفاری، عبادہ بن صامت، واکلہ بن اسقع، عبداللہ بن بشر مازنی، شداد بن اوس بن ثابت، مقداد بن اسود، کعب بن ماتع (کعب احبار) اور جبیر بن نفیر ٹٹائیڈی۔

مجلس مشاورت كا اجلاس برخواست كرنے كے بعد سيدنا معاويد واللي في ابل قبر كو كو جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين للدكتور محمد السيد الوكيل، ص:356. (2) البداية والنهاية: 159/7. كا جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، ص:357. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

پیغام بھیجا کہ ہم تمھارے جزیرے کو چھینے یا اپنا تسلط قائم کرنے نہیں آئے ، ہمارا مقصد شمصیں اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے۔ مزید برآل ہم مملکت اسلامیہ کی شام کی سرحد کے تحفظ کے لیے صانت لینا چاہتے ہیں۔ بیاس لیے ضروری ہے کہ بازنطینی باشندے دورانِ جنگ قبرس کواڈا بنالیتے تھے، وہاں استراحت کرتے تھے اور خرچ کم یڑ جاتا تو وہاں سے سپلائی لے لیتے تھے۔ بازنطینی قوم بلاد شام کے ان علاقوں کے رہنے والوں کو جو ان کے زیر اثر تھے، اس جائے پناہ کے بل بوتے پر ڈراتی دھمکاتی رہتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کی اس جزیرے والوں سے مصالحت نہیں ہو جاتی تھی یا وہ مسلمانوں کی پالیسیوں اور ارادوں کے تابع نہیں ہو جاتے تھے تب تک اس جزیرے کا وجودمسلمانوں کے غلبے کی راہ میں ایک کانے اوران کی سرحد میں ایک تیر کی حیثیت رکھتا تھالیکن جزیرے کے باسیوں نے حملہ آوروں کی اس پیش کش کو قبول نہ کیا۔ نہ ان کے لیے شہر کے دروازے کھولے بلکہ اینے دارالحکومت میں قلعہ بند ہو گئے اورمسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھی نہ نکلے۔ وہ اس ا تنظار میں تھے کہ رومی آ کر ان کا د فاع کریں گے اورمسلمانوں کی بلغار روکیں گے 🖰 🖰 خود سیر دگی اور صلح کی درخواست:جب انھوں نے مسلمانوں کی پیش کش قبول نہ کی تو مسلمان آگے بڑھے اور انھوں نے قبرص کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا۔ بہت جلد وہ لوگ صلح کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گئے،مسلمانوں نے ان کی درخواست قبول کر لی۔انھوں نے مسلمانوں کے سامنے کچھ شرائط رکھیں اورمسلمانوں نے بھی ان پر چند شرائط عائد کیں۔ اہل قبرص نے درخواست کی کہان پرکوئی ایسی شرط عائد نہ کی جائے جو اخیں اہل روم سے الجھا دے کیونکہ ان میں رومیوں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، نہ وہ ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔مسلمانوں نے ان پر درج ذیل شرائط لا گو کیں: 🗱 اہل جزیرہ پراگر کوئی جنگ جُوحملہ آ ور ہو گا تو مسلمان ان کا دفاع نہیں کریں گے۔ 🖰 جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين عص: 357.

﴿ اہل جزیرہ کے لیے لازم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے رومی دشمنوں کی نقل وحرکت ہے آگاہ کریں۔

🕸 اہل جزیرہ ہرسال مسلمانوں کوسات ہزار دوسودینار بطور جزید دیا کریں گے۔

🐡 انھیں دشمن کے خلاف مسلمانوں کی رہنمائی کرنا ہوگی یا ان کا سفرخرچ برداشت کرنا ہوگا۔

پ رومی اگر اسلامی شہروں پرحملہ کرنے کی کوشش کریں تو اہل جزیرہ ان کی مدد نہیں کریں گئے۔ <sup>©</sup> گے، نہ انھیں مسلمانوں کے رازوں سے آگاہ کریں گے۔ <sup>©</sup>

اس کے بعد مسلمان واپس شام آگئے، لیکن اس کارروائی نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی بھی بڑے سے بڑے بحری معرکے میں کود جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، مزید برآں اس مہم کے ذریعے مسلمانوں کو بلاد شام اور اسکندریہ پر جملہ کرنے کے منتظر رہنے والے دشمنوں کے ساتھ بحری معرکوں میں طبع آزمائی کے لیے مشق کرنے کی فرصت بھی میسر آگئی۔ ©

شام کے اسلامی بحری بیڑے کے قائد عبداللہ بن قیس رشاللہ کا تذکرہ: سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رشائلہ نے بحری فوج پر بنوفزارہ کے حلیف عبداللہ بن قیس جاسی رشائلہ کو کمانڈر مقرر کیا۔ انھوں نے سردیوں اور گرمیوں میں بچاس حملے کیے۔ اس دوران کوئی شخص غرق ہوا نہ کسی کو نقصان پہنچا۔ عبداللہ بن قیس ہمیشہ دعا کیا کرتے ہے کہ اللہ تعالی ان کے لشکر کو خیرو عافیت سے رکھے اور ان میں سے کسی کو موت سے دو چار کرکے آخیں آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بعد ازاں جب اللہ تعالی نے عبداللہ بن قیس کو اکیلے ہی اس آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ خبر رسانی والوں کی ایک کشتی میں سوار ہوئے اور روی علاقے کی ایک بندرگاہ تک پہنچ گئے۔ اس جگہ فاصے غریب لوگ جمع تھے۔ سوال کیے بغیر احسان کے خواہاں تھے۔ عبداللہ بن قیس نے فاصے غریب لوگ جمع تھے۔ سوال کیے بغیر احسان کے خواہاں تھے۔ عبداللہ بن قیس نے فیص نے خاصے غریب لوگ جمع تھے۔ سوال کیے بغیر احسان کے خواہاں تھے۔ عبداللہ بن قیس نے فیص

اخصیں نیرات دی۔ خیرات مانگنے والوں میں سے ایک عورت واپس گاؤں گئ اور وہاں کے مردول سے کہنے لگی: '' کیاتم عبداللہ بن قیس کو بکڑنا چاہتے ہو؟'' انھوں نے پوچھا: ''وہ کہال ہے؟''اس نے کہا:''بندرگاہ پر۔''وہ کہنے لگے:''کم بخت مجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ عبدالله بن قیس ہے؟'' اس نے انھیں ملامت کرتے ہوئے کہا:''متم اتنے نااہل ہو کہ عبدالله كو پېچان بحى نېيىن سكتے'' چنانچه وه اى وقت نكلے اور جا كرعبدالله بن قيس يرحمله كر ديا، جنگ جاری رہی بالآ خرعبداللہ بن قیس شہید ہو گئے۔ ملاح پیج کر اینے ساتھیوں کے پاس پہنجا اور انھیں عبداللہ کی شہادت کی اطلاع دی۔ وہ تیزی سے اس موقع پر پہنچے اور اہل علاقہ سے جنگ شروع کی۔ اب ان کے کمانڈر سفیان بن عوف از دی تھے۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی۔سفیان پریشان ہو گئے اور ساتھیوں کو برا بھلا کہنے لگے۔عبداللہ بن قیس کی لونڈی ہیہ سب کچھ دیکھ رہی تھی ، اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا: '' ہائے عبداللہ! وہ جنگ کے وقت الیی باتیں نہیں کرتے تھے'' سفیان نے یوچھا: ''وہ کیا کہتے تھے؟'' وہ بولی کہ ایسے مواقع پر وہ مصائب کے ازالے کی امید پر ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے: '' شختیاں ہیں۔ جلد ہی حصِٹ جا کیں گی۔'' سفیان نے اپنے ساتھیوں کو بُرا بھلا کہنا حیصوڑ دیا اور عبدالله بن قیس کی پیروی کرتے ہوئے کہنے لگے: «غمرات ثم ینجلین» ''کوئی بات نہیں، یہ بختیاں بہت جلد حصِٹ جائیں گی۔'' اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان پہنیا۔ یه عبدالله بن قیس جاس رشط کی فتوحات کا آخری دور تھا۔ 🖰

بعد ازال لوگوں نے اس عورت سے پوچھا جس نے رومیوں کوعبداللہ بن قیس بھلٹ کی خبر دی تھی کہ تو نے اسے کیونکر پہچان لیا؟ اس نے کہا: ''بظاہر تو وہ ایک تاجر معلوم ہوتے تھے مگر جب میں نے ان سے مدد مانگی تو انھوں نے مجھے بادشاہوں کی طرح نوازا۔ان کے طرزِ عمل سے میں نے پہچان لیا کہ وہ عبداللہ بن قیس ہیں۔'' © نوازا۔ان کے طرزِ عمل سے میں نے پہچان لیا کہ وہ عبداللہ بن قیس ہیں۔'' © تاریخ الطبری: 260/5.

عبد الله بن فیس کی شہادت ہے ماخوذ احکام واسباق:جب الله تعالیٰ نے اس عظیم قائد کوشہادت کے مرتبے پر فائز کرنے کا احسان کرنا چاہا تو شہادت انھیں اس طرح نصیب ہوئی کہمسلمانوں کی بحری شہرت اور سا کھ کو ذرہ بھرنقصان بھی نہ پہنچا کیونکہ دہ اسلیے ہی دشمن کی خبررسانی اور جاسوس کے لیے نکلے ہوئے تھے (اورا کیلے آ دمی کوشہید کرنا دشمن کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، اس لیے ان کی شہادت کا مسلمانوں کی شہرت پر کوئی منفی اثر نہیں یڑا بلکہ مثبت انرات مرتب ہوئے) پس یہ ایک انوکھا واقعہ تھا جس کی حقیقت اور گہرائی تک اس شہر کی ایک ذبین عورت بینچی کہ اس نے ایک آ دمی دیکھا جو بظاہر ایک تاجر معلوم ہوتا تھالیکن خیرات بادشاہوں کی طرح دیتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ بیخص گو بظاہر سادہ ہے کیکن اس میں سرداری کی تمام علامات چیک رہی ہیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ بیہ مسلمانوں کا قائد ہی ہوسکتا ہے جس نے اس شہر کے جنگجوؤں کوحواس باختہ کر رکھا ہے۔ اس طرح اس قائد کی فیاضی اور دریا دلی، جو کافروں کے لیے بھی عام تھی، اس کا راز افشا کرنے اور اس کے مرتبے کی معرفت کا سبب بن گئی۔ تا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا وہ فیصلہ فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ حملہ آ وروں کے ذریعے سے بورا کر کے اسے شہادت کے بلند درجے پر فائز کر دیا۔

مسلمانوں کے قائدین اسی طرح اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہیں تا کہ اُن کے ہاتھوں عظیم کام انجام یا ئیں اور وہ اینے بعد والوں کے لیے اچھا نمونہ بنیں۔

پس عبداللہ بن قیس الہامی قائد تھے۔ وہ اکیلے ہی وشمن کی خبررسانی کی مہم پرنکل کھڑے ہوئے۔ اُس نے یہ معاملہ لشکر پر نہیں جھوڑا۔ ان کے اکیلے نکلنے میں دشمن سے مگراؤ کے خدشات موجود تھے حتی کہ جان تک کو خطرہ لاحق تھا لیکن آپ نے اپنی جان کی مطلق پروا نہیں کی بلکہ بے دھڑک تن تنہا مصائب کا مقابلہ کیا اور اس مہم کواپنے سر لے لیا، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ کہ دووا علی اسلامی اخلاقی مستے آ مواستے تھے اُنھوں نے وشمن کی عورتوں اور کمزور



لوگوں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا مظاہرہ کیا، ان سے نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے اور ان کی جھولیاں نہایت فیاضی سے مال و دولت سے بھرویں۔

عبداللہ بن قیس اپنے لشکر کے ساہیوں کے ساتھ بھی بڑی شفقت اور مرحمت سے بیش آتے تھے۔ وہ نہایت نرم ول اور بڑے صابر و شاکر انسان تھے۔ انھوں نے بھی تختی اور تکبر سے کامنہیں لیا۔ جب مشکلات گھیرا ڈال لیتیں تو نہایت اعتاد اور امید کے ساتھ ان كاحل نكالتے، گھبرا كراينے ساتھيوں كو بھي برا بھلا نہ كہتے، ان پر بريثاني بھي اس طرح حاوی نہیں ہوئی کہان کے کام کومتاثر کرے یا اختلاف و انتشار کا باعث بن کر کوئی لگاڑ پیدا کرے۔ان کے برعکس ان کے نائب سفیان از دی شاید اس لیے مضطرب ہوئے اور اینے ساہیوں کو بُرا بھلا کہنے لگے کہ انھیں قیادت کا تجربہ نہ تھا اور وہ نئے نئے کمانڈر بنے تھے لیکن ان کی پیرخو بی ضرور ہے کہ جب اضیں عبداللہ بن قیس کی لونڈی نے متنبہ کیا کہ عبدالله کا پیر طرز کلام نہ تھا بلکہ سیادت میں ان کا اسلوب نہایت مد برانہ تھا تو انھوں نے اس معاملے میں فوراً ان کی پیروی کی اور اس کلمہؑ حق کو سننے اور قبول کرنے میں ذرہ بھر تکبرنہ کیا، اگر چەنھیحت کرنے والی ایک گمنام لونڈی تھی۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواہشاتِ نفس کی پیروی کے مرض سے یاک تھے۔قرون اولی کے اکثر لوگ ای اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے۔ ای اعلی اخلاق ہی کی برکت سے انھیں عظیم الثان فتوحات نصیب ہوئیں۔ حکمران امت کے معاملات چلانے میں کامیاب ہوئے۔ کیا خوب تھے وہ لوگ! ان کا تذکرہ کتنا حسین اور دل نشین ہے، ان کی سوچ کتنی عمیق تھی، سرکشی اور تکبر کرنے والوں یر ان کی گرفت کتنی مضبوط اور متین تھی۔ کمزوروں کسمیرسوں اور مساکین کے لیےان کالمس کتنا شیریں تھا۔

الل قبرص كى عهد شكنى: 32 ھ ميں الل قبرص روميوں كے زبردست وباؤ ميں آ گئے۔ 10 التاريخ الإسلامي للدكتور عبد العزيز الحميدي:402/12. رومیوں نے انھیں مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے کشتیاں دے کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح اہلِ قبرص نے دباؤکی وجہ سے سلم توڑ دی۔ سیدنا معاویہ وہ اور انھیں قبرص کی اس خیانت کا علم ہوا تو انھوں نے جزیرہ قبرص پر چڑھائی کرنے اور انھیں سلطنت اسلامیہ کے زیر تگین کرنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ مسلمانوں نے اہلِ قبرص پر زیردست حملہ کیا۔ حملے کا طریقتہ کاریہ افتیار کیا گیا کہ ایک طرف سے سیدنا معاویہ وہائی

نے حملہ کیا اور دوسری جانب سے عبداللہ بن سعد حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں بہت سے کافرقل ہوئے، بہت سارے قیدی ہاتھ آئے اور بے شار دولت بطور غنیمت حاصل ہوئی۔ آل اسلامی فوج کے دباؤ میں آکر قبرص کا حاکم مجبور ہوگیا کہ وہ فاتحین کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور ان سے سلح کی بھیک ماغے۔ سیدنا معاویہ ڈٹاٹیئے نے آخیں پہلی سلح بی پر برقر اررکھا۔ آل سیدنا معاویہ ڈٹاٹیئے نے آخیں پہلی سامنے بی گرانی میں سیدنا معاویہ ڈٹاٹیئے نے آخیں کی باریہاں کے باشندوں کو اپنی فوج کی مگرانی میں رکھا جائے۔ فوج رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جزیرے کو دشن کے حملوں سے رکھا جائے۔ فوج رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جزیرے کو دشن کے حملوں سے بچائے گی اور نظام امن کو بھی مشخکم کرے گی تا کہ آئندہ کوئی شخص مسلمانوں سے سرتش کی جرائت نہ کرے۔ چنانچہ سیدنا معاویہ ڈٹاٹیئے نے وہاں بارہ ہزار سیابی مقرر کیے اور بعلبک سے لوگوں کی ایک بھاعت جزیرہ بھیجی۔ وہاں ایک شہر آ باد کیا اور با قاعدہ مسجد بنائی۔ مزید برآں آپ نے وہاں تعینات سیابیوں کے وظائف مقرر کردیے۔ اس طرح جزیرے میں برآں آپ نے وہاں تعینات سیابیوں کے وظائف مقرر کردیے۔ اس طرح جزیرے میں

امن وامان قائم ہوگیا اور مسلمان رومیوں کے اچا تک حملوں سے محفوظ ہوگئے۔
مشاہدے سے یہ بات بہت جلد مسلمانوں پر اُجاگر ہوگئی کہ اہل قبرص عسکری صلاحیت
سے خالی ہیں۔ جو بھی ان پر حملہ آور ہواس کے سامنے گھنے طیک دیتے ہیں۔ مسلمانوں
نے یہ بھی محسوس کیا کہ رومی جب چاہتے ہیں انھیں اپنا محکوم بنالیتے ہیں اور اپنے مفادات
کی خاطر انھیں استعال کرتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیشِ نظر مسلمانوں کو احساس ہوا
کی جولة تاریخیة فی عصر الخلفاء الراشدین، ص 360,358. (2) فتوح البلدان للبلاذری، ص: 158.
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہ اہل قبرص کو رومیوں اور بازنطینیوں کے ظلم سے بچانا اور ان کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔

اس وقت اساعیل بن عیاش نے کہا تھا: ''اہل قبرص نہایت ذکیل اور مقہور ومغلوب لوگ ہیں۔ رومیوں نے انھیں اور ان کی عورتوں کو اپنے تسلط میں لے رکھا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔'<sup>©</sup>

اللہ کی نافر مانی سے انسان کتنا گر جاتا ہے؟: ندکورہ غزوے کے سیاق میں سیدنا ابودرداء ٹٹاٹٹؤ کے حوالے ہے ایک واقعہ معروف ہے کہ جب انھوں نے رثمن کے قیدیوں کو و یکھا تو رویڑے، پھر فرمایا:''ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو کس قدر بے وقعت ہو گئے۔ دیکھو! پیلوگ جب برسرافتدار تھے تو اپنے مخالفین پر کس قدر غالب تھے کیکن جب انھوں نے اللہ عز وجل کے حکم کو چھوڑ دیا اور اس کی نافر مانی کی تو اب ان کی حالت تم خود

ایک روایت میں ہے کہ سیدنا جبیر بن نفیر نے سیدنا ابو درواء ڈھٹھ سے کہا: ''کیا آپ رورہے ہیں، حالانکہ آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اسلام کوعزت دی ہے؟ " انھوں نے فرمایا: '' تیرا بھلا ہو! یہ قوم غالب تھی ، ان کی سلطنت تھی کیکن جب انھوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری کی تو تم و کھے رہے ہو کہ اللہ نے اٹھیں کتنی پستی میں بھینک ویا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نقد پر میں غلامی اور اسیری لکھ دی۔ جس قوم کے مقدر میں قید اور اسیری ہو، وہ اللہ کے نزد یک نہایت بے حیثیت ہوجاتی ہے'' پھر فر مایا:

«مَا أَهْوَنَ الْعِبَادَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِذَا تَرَكُوا أَمْرَهُ»

"جب بندے اللہ تعالی کے حکم کے تارک ہوجائیں تو اللہ تعالی کے نزدیک کتنے ہے وقعت ہوجاتے ہیں!''<sup>©</sup>

🛈 جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ٬ ص :361. ② التاريخ الإسلامي للدكتور عبد العزيز الحميدي:396/12. 3 البداية والنهاية: 7/159. سیدنا ابو درداء بڑائٹڈ نے جو بات کی اسے کامل فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کا قانون

سمجھنے کے لیے ضرب اکمش قرار دیا جاتا ہے۔ بیجلیل القدر صحابی ان لوگوں پر افسوں کرتے ہوئے روتے ہیں جن کی بصیرت (ان کے برے اعمال کی وجہ سے) چھین لی گئی اور انھوں نے دعوت حق کو قبول نہ کیا، اس عگین گناہ کی یا داش میں وہ ایسے المناک انجام سے دو حیار

ہوئے کہ عزت وسلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ذلت ومغلوبیت ان کا مقدر بن گئی۔

یہ سارا المیہ دعوت حق کوتسلیم نہ کرنے اور تکبر وعناد پراڑے رہنے کا بھیا تک نتیجہ تھا۔ اگر وہ عقل سے کام لیتے ،غور وفکر کرتے اور اسلام میں داخل ہوجاتے تو ان کی سلطنت قائم رہتی، ان کے گھر آباد رہتے۔ اسلامی سلطنت کی حمایت کر کے وہ شاندار کامیا بی حاصل کر سکتے تتھے۔

سیدنا ابو درداء رقائی کی فکری گرائی ان کی رحمت و عاطفت کی عکاسی کرتی ہے جوان کی صالح شخصیت نے ان پر آشکار کردی۔ یہ گری سوچ اس عظیم انسان کی آنکھوں بیں آنسو بن کر ظاہر ہوئی تا کہ وہ اپنے دل میں اٹھنے والے شفقت ورحمت کے جذبات لمبار کر سکی سال سکیں۔ اور اس بدنصیب قوم پر افسوس کریں جس کی قسمت میں گراہی ، ملک المنت سے محرومی اور ذلت ورسوائی لکھ دی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسل ی لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے پر جس قدر خوش ہوتا ہے اس طرح وہ کافروں کو ان کی ضلالت و گراہی میں بڑا دیکھ کر غمز وہ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے کفر کے نتیج میں جنینے والے آخرت کے میں بڑا دیکھ کر غروہ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے کفر کے نتیج میں جنینے والے آخرت کے دائمی عذاب کا ادراک ہوتا ہے۔ اس بدنصیبی کے ساتھ ساتھ اگر انھیں و نیا میں بھی قید و بند، جلاوطنی اور قتل و غارت گری کا سامنا ہوتو ان کی اس حرماں نصیبی پر ایک صالح شخصیت جلاوطنی اور قتل و غارت گری کا سامنا ہوتو ان کی اس حرماں نصیبی پر ایک صالح شخصیت بیا فقتیار رو پڑئی ہے۔ (ث

عباده بن صامت رفافيُّه نے قبرص کی غنیمتیں تقسیم کیس:سیدنا عباده بن صامت رفافیُّه التاریخ الإسلامی للدکتور عبد العزیز الحمیدی:397/12. نے سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹؤ سے فرمایا:''میں رسول اکرم ٹٹاٹیٹر کے ساتھ غزوہ حنین میں موجود تھا۔ لوگ مال غنیمت کے بارے آپ ٹٹاٹیٹر سے گفتگو کرنے لگے۔ آپ ٹٹاٹیٹر نے اونٹ کے اون کا ایک ریشہ لیااور فرمایا:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هٰذِهِ إِلَّا النُّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هٰذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَ الْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»

''اے لوگو! میرے لیے اس مال میں سے خمس کے علاوہ اتنا(مال) بھی حلال نہیں۔اور خمس بھی تھی پر خرچ ہوگا۔'' <sup>©</sup>

لہذا اے معاویہ! غلیمتوں کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا صحیح صحیح تقسیم کرنا۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ نہ دینا۔'' سیرنا معاویہ ڈاٹٹو نے ان سے فرمایا:' دغلیمتوں کی تقسیم کی ذمہ داری میں آپ سے زیادہ افضل عالم اور کوئی نہیں، لہذا میں آپ ہی کے سپر دکرتا ہوں۔ شام میں آپ سے زیادہ افضل عالم اور کوئی نہیں، لہذا آپ ہی لوگوں میں غلیمتیں تقسیم کریں اور اس کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔'' چنا نچہ سیدنا عبادہ بن صامت ڈاٹٹو نے غلیمتیں تقسیم کیس اور سیدنا ابودرداء اور ابو امامہ ڈاٹٹو نے ان کی معاونت کی۔ ﴿



#### اسكندريه ميں سركشوں كى سركو بي

الل روم کے لیے اسکندر میر کا قبضے سے نکل جانا بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے موقع کی تاک میں تھے۔ اس کے لیے وہ اسکندر میہ میں رہائش پذیر رومیوں کو وقاً فو قاً مسلمان حاکم کے خلاف سرشی اور بغاوت پرا کساتے رہتے تھے۔ رومی خوب سمجھتے تھے کہ اسکندریہ کے ان کے قبضے سے نکل جانے کے بعد اب ان کا اپنے خوب سمجھتے تھے کہ اسکندریہ کے ان کے قبضے سے نکل جانے کے بعد اب ان کا اپنے آل سنن النسانی، قسم الفی، حدیث: 4143. (2) الریاض النضرۃ لمحب الطبری، ص: 561.

شېروں میں قرار پکڑ ناممکن نہیں ۔ <sup>©</sup>

رومیوں کے اکسانے پر اسکندریہ کے باشندوں میں بھی آ زادی کی خواہش انگڑائیاں لیے گئی۔ انھوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے لیے اہل روم کی وعوت قبول کرلی۔ انھوں نے مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ انھوں نے اسکندریہ میں مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ ساتھ ہی انھوں نے اسکندریہ میں رومیوں کی ذلت اور رسوائی کا حال بھی لکھ دیا۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثمان رہا گئے نے ان دنوں سیدنا عمرو بن عاص رہا گئے کو معزول کر کے ان کی جگہ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہا گئے کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ اسی اثناء میں رومی لشکروں کا قائد ''منویل خصی'' اسکندریہ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے اسکندریہ بہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ تین سو بحری بیڑوں میں بھاری بھرکم لشکر سوار کر کے لایا، اسلحہ اور دیگر جنگی ساز وسامان بھی ان کے پاس وافر مقدار میں تھا۔ <sup>3</sup>

اہل مصر کو معلوم ہوا کہ رومی فوجیس اسکندر ریہ پہنچے گئی ہیں تو انھوں نے سیدنا عثمان راٹھ گئی ہیں تو انھوں نے سیدنا عثمان راٹھ کے سے گزارش کی کہ وہ سیدنا عمر و بن عاص راٹھ کے کو دوبارہ مصر کا گورنر مقرر کر دیں تا کہ سیدنا عمر و بن عاص راٹھ کے دول سے جنگ کرنے کا بڑا تجربہ ہے اور ان لوگوں کے دلوں پر عمر و بن عاص راٹھ کا رعب بھی چھایا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان راٹھ کے مصریوں کا ریم مطالبہ منظور کر لیا اور عمر و بن عاص راٹھ کے دوبارہ مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔

منوبل خصى اور اس كے لشكر نے اسكندريه ميں خوب لوث ماركى ـ عمارتوں كو منهدم كر ديا ـ بستيول ميں بھى ظلم و ديا ـ بستيال ويران كردي، پھرانھول نے اسكندريه كے آس پاس كى بستيول ميں بھى ظلم و ستم كا بازار گرم كيا اور ايكي آفت ڈھائى كه دور دور تك لا قانونيت اور اناركى پھيل گئى ـ سيدنا ألكامل لابن الأثير. ﴿ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، ص: 335. (قَلَ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، ص: 335. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

عمرو بن عاص رٹائٹؤ نے انھیں خوب ڈھیل دی۔کوئی کلراؤ نہ کیا تا کہ مصریوں (اہل اسکندریہ)
کومسلمان حکمرانوں اور رومی حکمرانوں کے طرزِ عمل کا فرق اچھی طرح معلوم ہوجائے۔
یوں مصریوں کے دلوں میں رومیوں کے خلاف کینداور عداوت پیدا ہو جائے اوران کی نظر
میں رومیوں کی کوئی وقعت باقی نہ رہے۔

منویل خصی اپنا لشکر اسکندریہ سے لے کر زیریں مصر کی طرف نکلا اور سیدنا عمر و بن عاص والنوں سے کہا کہ اسے اس طرح چھوڑ نا ٹھیک نہیں ۔لیکن سیدنا عمر و بن عاص والنوں کا نقطۂ نظر ان سے مختلف تھا۔ آپ جا ہے تھے کہ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ فلا ہر ہے وہ مصریوں کے مال لوٹیں گے، جماقتیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں مصریوں کے دل میں ان کے خلاف شدید عضب اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور جب مسلمان رومیوں کے مقابلے کے لیے مسلمان رومیوں کے مقابلے کے لیے مسلمان رومیوں کی مقابلے کے لیے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔سیدنا عمر و بن عاص والنوں کی اس پالیسی کی یوں وضاحت کی:

''مصریوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو تا کہ وہ مجبور ہوکر میری طرف آئیں۔ وہ روی یقیناً جہاں سے گزریں گے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح الله تعالی کافروں کو کافروں کے ذریعے ہی رسوا کرے گا۔

سیدنا عمرو دلی کی اندازہ سی خابت ہوا۔ رومیوں نے خوب لوٹ مارکی اور فساد برپا کیا۔مصری ان کے کرتو توں پر چیخ اٹھے اور ان کے شر سے نجات پانے کے لیے کسی مسیحا کا انتظار کرنے گئے۔

منومل خصى جب "تقوس" يبني تو سيرنا عمر و را الله الله الله كا سامنا كرنے كى تيارى كى، الله جولة تاريخية في العصر الخلفاء الراشدين، ص: 336، و عثمان بن عفان الله لمحمد حسين هيكل، ص: 63. (2) جولة تاريخية في العصر الخلفاء الراشدين، ص: 336. لشکرکواکھا کرلیا اور دہمن کی جانب بڑھے۔ نقیوں کے قلعے کے قریب نیل کے ساحل پر دونوں لشکر ککرائے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ ہر فریق نے اپنے مدمقابل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ معرکہ کارزار نہایت شدت سے گرم ہوا۔ جنگ بہت شدید تھی۔ اس قدر مقابلہ کیا۔ معرکہ کارزار نہایت شدت سے گرم ہوا۔ جنگ بہت شدید تھی۔ اس قدر گھسان کا رن پڑا کہ مسلمانوں کے قائد سیدنا عمرو بن عاص بڑا تھا نیس وشمنوں کی مصفول کی مصفول میں گھنے پر مجبور ہوگئے۔ انھوں نے اپنا گھوڑا دشمنوں کے گھوڑ وں سے بھڑا دیا، اپنی تلوار دشمنوں کی تلواروں کے سامنے لہرائی اور بڑے بڑے شہواروں کی گردنیں اڑاتے چلے گئے۔ اسی دوران آپ کے گھوڑے کو ایک تیرلگا وہ مرگیا۔ آپ پیدل لڑائی کرتے رہے۔ پہنے کہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ نہایت ویشن کی پیادہ صفول میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ نہایت ویشن کی بیادہ صفول میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ نہایت کرات اور بہادری سے نکل گیا۔ آپ

رومی اشکر مسلمانوں کے حملوں کی تاب نہ لا سکا، ان کے حوصلے بہت ہو گئے، اعصاب جواب دے گئے اور وہ ان بہادروں اور حریت کے شاہینوں کے سامنے نہ تھہر سکے جن کا مقصد (دنیا و آخرت کی) دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یعنی شہادت پانا یا غازی بنتا تھا۔ انھوں نے بھاگتے ہوئے اسکندریہ کا رخ کیا کہ شاید انھیں محفوظ قلعوں یا بلند فصیلوں میں بناہ مل جائے اور وہ سر پرسوار موت کے منہ سے نیج جائیں۔

مصریوں نے جب رومیوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح دیکھی تو وہ بھی نکل پڑے۔
انھوں نے وہ تمام راستے جو رومیوں نے خراب کر دیے تھے ٹھیک کیے۔ٹوٹے ہوئے پلوں
کو از سرنو تعمیر کیا۔ وہ لوگ جنھوں نے مصریوں کی عزتیں پامال کی تھیں اور ان کا مال لوٹا
تھا، ان کی شکست اور مسلمانوں کی فتح پر اہل مصر نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور مسلمانوں
کی اسلحہ کے علاوہ دیگر جنگی ضروریات میں ہمکن مدد کی۔ ©

جولة تاريخية في العصر الخلفاء الراشدين٬ ص:338.
 محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

<sup>🖸</sup> جولة تاريخية في العصر الخلفاء الراشدين؛ ص:338. ② فتوح البلدان للبلاذري؛ ص: 69.



سیدنا عمرو بن عاص ڈاٹھؤنے اسکندریہ پنج کرشہر کا محاصرہ کرلیا اورارد گرد تجنیقیں (اس دورکی توپیں) نصب کر دیں ۔شہر کی فصیلوں کو پھر مار مارکر کمزورکردیا۔ گولہ باری مسلسل جاری رکھی یہاں تک کہ اہل شہر گھرا گئے اور شہر کی فصیلیں پھٹنے پر انھوں نے مضبوط شہر اسکندریہ کے دروازے کھول دیے۔ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ انھوں نے روی جنگجوؤں کو تہ تیج کیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ جوموت سے فیج نکلے وہ سنتیوں پرسوار ہوکر روم بھاگ گئے۔ رومیوں کا قائد منو میل خصی بھی قبل ہو گیا۔ مسلمانوں نے قبل کرنے اور قیدی بنانے کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ جب مسلمان شہر کے وسط میں پنچے تو سیدنا عمرو بن عاص ڈاٹھؤنے جنگ بندی کا تھم دیا کیونکہ اب شہر میں ان کا مقابلہ کرنے والاکوئی نہیں تھا۔ (ا

جب مسلمان فارغ ہوئے تو سیدنا عمرو بن عاص والتھ نے جس مقام پر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور اس کا نام مسجد الرحمة رکھا۔ علی میدان جنگ بند ہوئے اس صوبائی ہیڈکوارٹر کی طمانیت دوبارہ لوٹ آئی۔مصریوں

نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ رومیوں کے خوفناک حملے سے ڈرکر بھاگ جانے والے اوگ دوبارہ اسکندریہ سے بھاگ گیا تھا وہ بھی دوبارہ اسکندریہ سے بھاگ گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا اور سیدنا عمرو بن عاص والٹی سے درخواست کی کہ وہ قبطیوں سے براسلوک نہ کریں کیونکہ انھوں نے اپنا عبد نہیں توڑا۔ نہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوئی کوتاہی

گ۔ اس نے یہ بھی درخواست کی کہ وہ رومیوں کے ساتھ سلم کا معاہدہ نہ کریں۔ اپنے

بارے میں اس نے کہا: جب میں مرجاؤں مجھے کنیسة یہ حنس میں فن کیا جائے۔<sup>©</sup> رومیوں سے نجات دلانے پرمصری ہر طرف سے سیدنا عمرو بن عاص ڈٹاٹٹؤ کا شکریہ ادا

① جولة تاريخية في العصر الخلفاء الراشدين؛ ص:338 عجولة تاريخية في العصر الخلفاء الراشدين؛ ص:338. ۞ جولة تاريخية في العصر الخلفاء الراشدين؛ ص:340. کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ وہ اپنی دوئی اور اطاعت کا اعلان کر رہے تھے، رومیوں نے ان کے جو مال مویش چھنے تھے ان کی واپسی کی درخواست کر رہے تھے۔ انھوں نے کہا: رومی ہمارے چوپائے ہا نک کر لے گئے، ہمارے مال لوٹ لیے۔ ہم نے آپ کا عبد نہیں توڑا بلکہ آپ کی اطاعت پر قائم ہیں۔سیدنا عمرو ڈاٹٹو نے اعلان کیا:'' جو شخص اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے گا اسے اس کا مال واپس کر دیا جائے گا۔'' پس جس نے دلیل پیش کی اور اپنا مال بہچان لیا اسے اس کا مال واپس کر دیا گیا۔

اللہ کی اور اپنا مال بہچان لیا اسے اس کا مال واپس کر دیا گیا۔

اس سال 25 ھ کوسیدنا عمرو ڈھاٹھ نے اسکندریہ کی فصیل گرا دی۔فصیل ختم ہونے کے باوجود اسکندریہ کوسی جانب سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب وہ ہر طرف سے محفوظ تھا۔ اس کا مشرقی اور جنوبی حصہ پہلے سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ مغربی علاقے رقد، زویلہ اور مغربی طرابلس کوسیدنا عمرو بن عاص ڈھاٹھ نے فتح کر کے اس جہت کوبھی پرامن بنا دیا۔ اس علاقے کے باشندوں نے جزیہ دینے پرصلح کر لی اور وہ نہایت عاجزی اور فرما نبرداری سے جزیہ ادا کرتے رہے۔ جہاں تک ثالی جانب کا تعلق ہے، وہ رومیوں کے قبضے میں تھی لیکن افسی مسلمانوں نے ایسا سبق سکھایا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بفرض محال اگر وہ حملہ کرتے بھی تو وہاں ان کا کوئی حامی نہیں تھا جوان کی مدد کرتا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اسلامی فوج ہر وقت سمندر کی نگرانی کررہی تھی سمندری حدود کی حفاظت کا مہایت مؤثر اہتمام کیا گیا تھا۔ ®

# ر نوبہ کے شہروں کی فتوحات

سيدنا عمروبن عاص والتين في سيدنا عمر والتين سيدنا عمر والتين سيدنا عمر وبن عاص والتين في سيدنا عمر والتين سيدنا عمر والتين سيدنا عمر والتين سيدنا عمر والتين سيدنا عمر والمسلمانول كو پهلے سيدكوئى اندازه نه تقار واللہ عندا من العصر المخلفاء الراشدين، ص:340 جولة تاريخية في العصر المخلفاء الراشدين، ص:341 والتي بيد مرادم عرادم عرادم عرفى حصد ميں واقع نو في قوم كا وطن ہے۔

ہوا یوں کہ دشمن نے اسلامی فوج کی آنکھوں میں تیر مارے اور پہلے ہی معرکے میں ڈیڑھ سو کے لگ بھگ سپاہیوں کی آنکھیں ضائع کردیں، اس لیے لشکر نے صلح قبول کر لی کین سیدنا عمرو بن عاص دلائھ نے ان کی پیش کردہ شرطوں کورد کر دیا تا کہ افضل شرائط کی بنا پر صلح ہو۔

جب سیدناعبداللہ بن سعد رہائی مصرکے گورنرمقرر ہوئے تو انھوں نے 31 ھیں دوبارہ نوبہ پر فوج کشی کی اور نوبہ کے باشندوں کی بہت بڑی تعداد نے مسلمانوں سے شدیدلڑائی کی۔ اس روز بھی کئی مسلمانوں کی آئیسیں ضائع ہوئیں۔ ان کے شاعر نے اس معرکے کی شدت کے بارے میں کہا:

لَمْ تَرَ عَيْنٌ مِثْلَ يَوْمِ دُمْقَلَةٌ وَالْخَيْلُ تَعْدُو بِالدُّرُوعِ مُثْقَلَةٌ

''کسی نے دمقلہ (شہر کا نام) کے دن کے معرکے جیسا شدید معرکہ نہیں دیکھا۔ اس دن لشکر بھاری بھر کم زرہ پوشی کے ساتھ حملہ آور ہوا۔'<sup>31</sup>

بالآخر اہل نوبہ نے عبداللہ بن سعد سے صلح اور جنگ بندی کی درخواست کی۔ انھوں نے ان سے صلح کر لی جوچھ صدیوں تک برقرار رہی۔ [8

ابن سعد ٹی تھو نے ان کے لیے ایک معاہدہ لکھا۔ اس میں درج تھا کہ وہ داخلی طور پر خود مختار ہوں گے اور جنو بی حدود کی جانب سے مسلمانوں کو اطمینان کی یقین دہانی کرائیں گے، نیز مملکت اسلامیہ کی خدمات پر مامور رضا کاروں، غلاموں کی تجارت اور آمدنی کے معاطے میں رہنمائی کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ مسلمان نوبہ اور بجہ میں وہاں کے باشندوں کے ساتھ مل کر رہے۔ اس کے بتیج میں ان میں سے بہت سے لوگ حلقہ بگوشِ اسلام ہوگئے۔

☑ الخلافة والخلفاء الراشدون للمستشار سالم البهنساوي، ص: 2.229 قادة فتح بلاد المغرب لمحمود خطاب: 61/1-633 الخلافة والخلفاء الراشدون للمستشار سالم البهنساوي، ص: 0.229 قادة فتح بلاد المغرب لمحمود خطاب: 61/1-63.

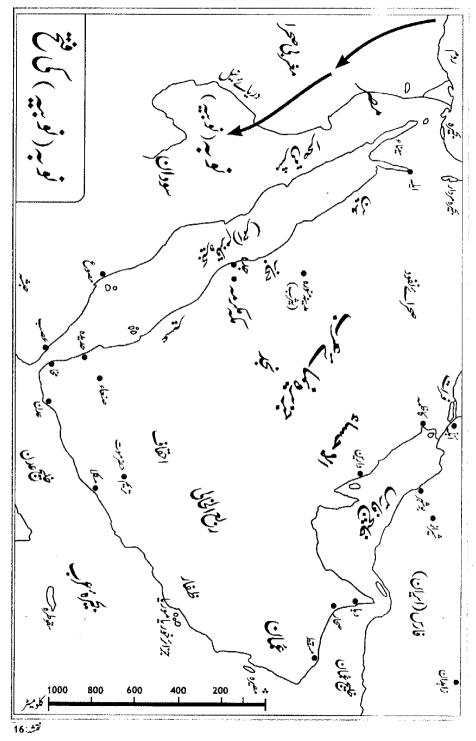

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### له افریقیه کی فتح

سیدنا عمرو بن عاص ڈلٹؤ کا کر قد ، طرابلس اور لیبیا کے دوسرے علاقوں پر حملہ کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان شہروں کو فتح کیا جائے اور خلقِ خدا کے دلوں سے روی طاغوت کا اثر زائل کردیا جائے تا کہ ان کے لیے راستے روش ہوں اور آھیں مختلف عقا کد کا پتہ چلے۔ ان قبائل میں آزادی رائے کا اظہار رواج پائے۔ بتوں کی عبادت میں غرق اور ان کے تقرب کے مختلف ذرائع اپنانے والے ، اللہ سجانہ و تعالی کو چھوڑ کر غیروں کو رب ماننے والے اور جہالت کی تاریکیوں میں ڈوب ہوئے انسانوں کے لیے یہ حملہ نور کا مینار بن گیا۔ اس طرح بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے دب کی عبادت کی طرف لانے کا راستہ روشن ہوگیا۔ <sup>1</sup>

عبدالله بن سعد رقافی کے افریقیہ پر حملہ کے بارے میں ڈاکٹر صالح مصطفیٰ کہتے ہیں:

دو26 ھر646م میں سیدنا عمرو بن عاص رقافیٰ کومصر کی ولایت سے معزول کر دیا گیا۔ان
کی جگہ سیدنا عبداللہ بن سعد رقافیٰ گورزمقرر ہوئے۔سیدنا عبداللہ بن سعد رقافیٰ بھی سیدنا
عمرو بن عاص رفافیٰ کی طرح گھڑ سوار دستے افریقیہ کے نواح میں روانہ کرتے رہے، وہ رشمن پر بار بار جملے کرتے اور مالی غنیمت حاصل کرتے رہے۔ دو

افریقیہ (تونس) کی طرف بھیج جانے والے یہ دستے اسے فتح کرنے کی ابتدائی تیاری تھی، افریقیہ کی جغرافیائی معلومات حاصل کرنا بھی ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ ان دستوں کی صورت حال جاسوی دستوں سے ملتی جلتی تھی جنسیں دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے لشکر کے آگے روانہ کیا جاتا ہے۔ جب سیدنا عبداللہ بن سعد ڈاٹٹو کے پاس افریقیہ کے داخلی اور خارجی راستوں، اس کے لشکر، جنگی ساز وسامان اور جغرافیائی سٹر بجٹی

الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصلابي، ص: 189. اليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية للدكتور صالح مصطفى، ص: 49.

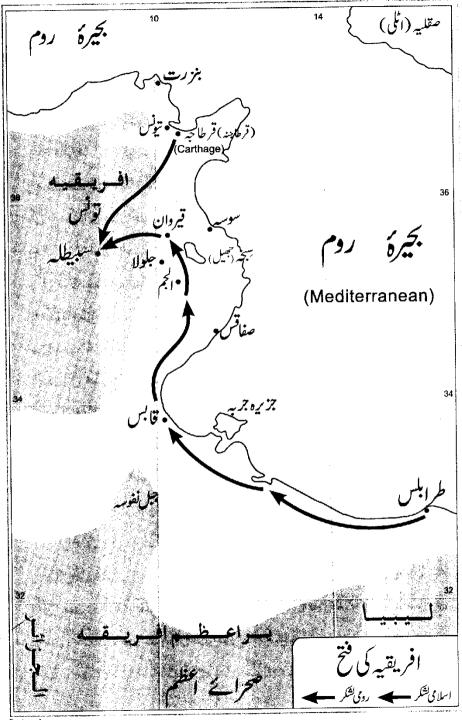

نقشه 17

کی اہمیت کے بارے میں مطلوبہ معلومات جمع ہو گئیں تو انھوں نے خلیفہ راشد سیدنا عثان ڈٹائیڈ کو کممل صور تحال سے آگاہ کیا اور ان معلومات کی بنا پر افریقیہ کو فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ انھیں ان کی خواہش کے مطابق اجازت دے دکی گئی۔

ڈاکٹر صالح مصطفیٰ کہتے ہیں: ''جب سیدنا عبد اللہ بن سعد ڈاٹٹو نے افریقیہ پر حملہ کرنے کے لیے سیدنا عثان ڈاٹٹو سے اجازت طلب کی تو انھوں نے صحابہ کرام ڈاٹٹو کو جع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام ڈولٹو کی اسے فتح کرنے کا مشورہ دیا۔ سیدنا ابوالاعور سعید بن زید نے سیدنا عمر ڈاٹٹو کی رائے کو بنیاد بنا کر کہ کوئی مسلمان افریقیہ پرلشکر کشی نہ کرے، اس کی مخالفت کی۔ لیکن اکثر صحابہ کرام ڈولٹو اسے فتح کرنے پر متفق ہوگئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان ڈاٹٹو نے جہاد کی دعوت دی۔ خلافت اسلامیہ کے دارالحکومت ہوگئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان ڈاٹٹو نے جہاد کی دعوت دی۔ خلافت اسلامیہ کے دارالحکومت مدینہ منورہ میں رضا کاروں کو جع کرنے، ان کی جنگی تیاری کرنے اور انھیں مصر روانہ کرنے کی مہم شروع ہوگئ تا کہ عبد اللہ بن سعد ڈاٹٹو کی قیادت میں افریقیہ پرلشکر کشی کی جا سے۔ اس غزوے کا اجتمام بڑے نے دور شور اور بھر پور طریقے سے کیا گیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کئی کبار صحابہ کرام ڈولٹو کہ اہل بیت کے جوانانِ رعنا اور سابقین اولین بہت ہوئے۔ اس غزوے میں سیدنا حسن مہاجرین وانصار کے فرزند بھی اس غزوے میں شریک ہوئے۔ اس غزوے میں سیدنا حسن وسیدن ، ابن عباس اور ابن جعفر ڈولٹو کی شامل تھے۔

اس غزوے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قبیلہ مہرہ سے اس غزوے میں چھسوآ دمی، قبیلہ عنت میں سے سات سوافراد اور قبیلہ میدعان سے بھی سات سوافراد اور قبیلہ میدعان سے بھی سات سوافراد شریک ہوئے۔ جب تیاری مکمل ہوگئ تو سیدنا عثمان ڈاٹنڈ نے مجاہدین اسلام کو خطبہ دیا۔ جہاد کے فضائل ہے آگاہ کیا اور فر مایا: عبداللہ بن سعد ڈاٹنڈ کے پاس بہنچنے تک حارث بن حکم ڈاٹنڈ تمھارے امیر ہوں گے اور وہاں جنچنے برتم سب کے امیر سیدنا عبداللہ بن سعد ڈاٹنڈ ہوں گے۔'' پھر فر مایا:

«أَسْتَوْ دِعُكُمُ اللَّهَ» ومين منصي الله كي سير دكرتا هول:

سیدنا عثمان ڈٹائٹڈ تے اس غزوے میں ایک ہزار اونٹ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دیے تا که وه لوگ جو مالی طور بر کمزور ہیں ان برسوار ہو کر جہاد میں شامل ہوسکیں۔ بہلشکر مصر پہنچ کر عبداللہ بن سعد دولٹٹو کے کشکر میں شامل ہو گیا اور فسطاط سے بہ کشکر جس کی کل تعداد تقریبًا بیس ہزار تھی، سیدنا عبداللہ بن سعد ڈٹاٹیؤ کی قیادت میں آگے بڑھا اور مصر کی لیبیا والی سرحد سے یار ہو گیا۔ جب بیاوگ برقہ ہننچے تو سیدنا عقبہ بن نافع فہری بھی اپنے لشکر سمیت ان ہے آ ملے۔ برقہ میں پیش قدمی اور سفر کے دوران مسلمانوں کی کوئی مزاحت نہ ہوئی کیونکہ اہل برقہ سیدنا عمرو بن عاص ڈٹاٹٹؤ کے دور اقتدار میں کی گئی صلح کی شرائط پر تاحال قائم تھے، یہاں تک کہان ہے کوئی شخص جزیہ لینے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا، وہ ازخود ہی مناسب وقت پر جزیہ مصر مجھوا دیتے تھے۔اس بات کی تائید کہ اہل برقہ اپنے عہد پر قائم تھے اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص والنی کوکسی نے کہتے ہوئے سنا: ''میں اینے اس منصب پر بیٹھا ہوں اور قبطیوں میں سے سوائے اہل انطابلس (برقه) کے کسی کی ذمہ داری مجھ پرنہیں ہے۔ان کے ساتھ عہد ہے جسے ہم پورا کریں گے۔'' سیدنا عمرو بن عاص ڈٹاٹیؤ کا ایک قول میبھی ہے:''میرے لیے حجاز میں جو کچھ ہے وہ نہ ہوتا تو میں برقہ میں سکونت اختیار کر لیتا۔ مجھے اس سے بڑھ کر پرامن اور خلوت نشینی والی سى جگە كاعلى نېيىن ـ<sup>. 10</sup>

اس طرح افریقیہ کی جانب یہ بابر کت سفر جاری رہا اور یہ سب کچھ عقبہ بن نافع کی فوج کے ساتھ ملنے کے بعد ہوا۔ اگر چہ سیدنا عبداللہ بن سعد والنظر نے جو پورے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، اپنے جاسوس اور خبررسال ہر طرف پھیلا دیے تھے تا کہ لشکر جس طرف پیش قدی کرے اس طرف کے راستوں کی صورت حال واضح ہو۔ انھیں پرامن بنایا

🗘 لببيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية للدكتور صالح مصطفي، ص: 39.

جاسکے اور دیمن کی نقل وحرکت اور سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے تا کہ کسی بھی متوقع خطرے اور اچا تک حملے کا قبل از وقت مناسب عل نکالناممکن ہو۔ ان خبر رسال اور جاسوں دستوں کا یہ فائدہ ہوا کہ ان تمام جنگی کشتیوں کی مکمل گرانی ہوتی رہی جو رومی سلطنت کے تابع تحسی۔ جونہی انھوں نے طرابلس کے قریب لیبیا کے بحری ساحل پر کنگرانداز ہونے کا ارادہ کیا، مسلمانوں نے فوراً حملہ کر کے انھیں اپنے قبضے میں لے لیا اور سو (100) سے زیادہ افراد کو (جو ملاح وغیرہ ہوں گے) گرفتار کر لیا۔ افریقیہ کی فتح کے راستے میں یہ پہلی خاصی فیمتی غنیمت تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ گی۔ (ا

سیدنا عبداللہ بن سعد ٹاٹٹؤنے افریقیہ کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ ہر طرف جاسوس اورخبررساں دیتے پھیلا دیے یہاں تک کہان کالشکرامن وامان کے ساتھ سبیطلہ بہنچ گیا۔ وہاں وشمن سے لم بھیر ہوئی۔ دونوں لشکر مکرائے۔مسلمانوں کی قیادت سیدنا عبدالله بن سعد والنفيء كر رہے تھے اور افریقیوں كا قائد ان كا حاكم جرجیر تھا اور ان كے فوجیوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کے لگ بھگ تھی۔ دونوں قائدین کے درمیان مسلسل رابطه رمار خط كتابت كا تبادله موار اس كا خلاصه بيه تقا كه سيدنا عبدالله بن سعد والله في جر جیر کو اسلامی نقطۂ نظر سے آگاہ کیا اور اسے ترغیب دی کہ اسلام قبول کر لے اور الله سجانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرشلیم خم کر لے، بصورت دیگر جزیہ ادا کرے اور اسلامی سلطنت کے تابع ہوکر رہے۔لیکن اس نے بیتمام بیش کشیں ٹھکرا دیں اور اپنے کفر پرمصر ر با۔ اس نے اور اس کے لشکر نے تکبر کیا۔ مسلمانوں کے لیے بیرصورت حال خاصی یر بیثان کن تھی۔ بالآ خر فریقین میں جنگ چھڑ گئی۔ کئی دن تک سخت لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر والٹھا کی قیادت میں کمک پہنچ گئی اور ان کے ہاتھوں متکبر اور سرکش جرجیراینے انجام کو پہنچا۔ <sup>©</sup>

 الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصلابي، ص: 191. الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصلابي، ص: 193، والبداية والنهاية: 158/7.

ساحل پر موجود رومیوں نے جب جرجیر اور اہل سبطلہ کی ٹھکائی ہوتے دیکھی تو اینا جائزہ لیا اور ایک جگہ جمع ہوئے۔ انھوں نے عبدللہ بن سعد ڈاٹٹؤ کی طرف سے حملے کے ارادے کے بارے میں باہم خط کتابت کے ذریعے تبادلہ خیال کیا۔ وہ سیرنا عبداللہ بن سعد جالٹن کے حملے کے عزم سے ڈر گئے۔انھوں نے ان سے خط کتابت کر کے بدپیش کش کی کہ وہ اپنالشکر لے کریہاں سے واپس جلے جائیں، ہم انھیں ہرجانہ ادا کریں گے اور کسی فتم کی کوئی رکاوٹ بھی پیدانہیں کریں گے۔ اس سلیلے میں انھوں نے سیدنا عبداللہ بن سعد رہائیں کی طرف تین سو قنطار سونے کی مالیت بھیجی۔بعض روایات میں ہے کہ انھوں نے ہر سال ایک لاکھ قنطار بطور جزیہادا کرنے کی پیش کش کی ، اس شرط پر کہ وہ ان سے جنگ نہ کریں اور ان کے ملک سے واپس چلے جا کیں۔عبداللہ بن سعد ڈٹٹٹڈ نے بیرمعاملہ قبول کر لیا اور مال اینے قبضے میں لے لیا۔ ان کی شرائطِ صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مصالحت سے پہلے مسلمانوں کوجو مال بطور غنیمت ملا ہے وہ مسلمانوں ہی کا ہو گا کیکن معابدہ صلح کے بعد ملنے والا مال انھیں واپس کردیا جائے گا۔عبدالله بن سعد والتا پندرہ ماہ اور ایک روایت کے مطابق تیرہ ماہ افریقیہ میں گز ار کرمصر واپس چلے گئے ۔ $^{f \odot}$ جب سيدنا عبدالله بن سعد رَفَاتُنَهُ طرابلس ( كي بندرگاه ير) پنجي تو و ماں أخيس كشتياں مِل تحکیّی ۔ انھوں نے لٹنکر کے ساز وسامان کو ان میں لا دا اور صحیح سالم مصرلوث آئے۔ مال غنیمت میں ہے خس اور ویگر کیچھ سامان سیدنا عثان رہائٹۂ کی خدمت میں دارالخلافہ جھیج دیا۔ باقی سامان مجاہدین میں تقسیم کردیا گیا۔ راجح بات سے کہ جو کشتیاں انھیں طرابلس کی بندرگاه پرملیں پیه وہی کشتیاں تھیں جومسلمانوں کو شام اور اسکندریه کی فتح میں بطورغنیمت حاصل ہوئی تھیں جیسا کہ آ رجیبالڈ (Archibald) کا بیان ہے: ''مسلمانوں پر افریقیہ کی

فتح اس لیے آسان ہوگئ کہ اسکندر بیداور سور بیس بازنطینی صنعت بربھی ان کا کنٹرول تھا

الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصلابي، ص: 194.

اور جنگی جہاز بھی ان کے پاس موجود تھے۔ کم از کم جنگی جہاز تیار کرنا ان کے لیے نہایت آسان تھا۔ <sup>©</sup>

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سعد رفی شؤ جب مصر واپس پہنچے تو اضیں معلوم ہوا کہ افریقیہ والوں نے عہدشکنی کی ہے، لہذا انھوں نے 33 ہجری میں دوبارہ افریقیہ پر فوج کشی کی، انھیں مطبع کیا، وہاں اسلامی نظام کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور وہاں کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ ادا کرنے میں سے کسی ایک صورت پر قائم رہنے کا یابند کیا۔

افریقیہ کی فتح میں عبداللہ بن زبیر بھائٹی کی بہادری: سیدنا عثان رٹائٹ کاجب افریقیہ پرحملہ کرنے والے مسلمانوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تو انھوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے سیدنا عبداللہ بن زبیر بھائٹا کو ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ نہایت سبک رفتاری سے چلے۔ افریقیہ جا پہنچے مسلمان خوش سے پھولے نہ سائے۔ ہر طرف نعرہ تکبیر کی صدائیں گونج انھیں۔ جرجیر نے اپنے جاسوسوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو انھوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس امدادی لشکر آیا ہے۔ اس خبر سے اس کے اعصاب شکتہ ہو گئے۔

سیدنا عبداللہ بن زبیر ٹاٹئن روزانہ سے لے کرظہر تک مسلمانوں کی جنگ کا جائزہ لیتے تھے۔ظہر کی اذان ہو جاتی تو ہرفریق اپنے اپنے خیموں میں واپس چلا جاتا۔ حسب معمول وہ اگلے دن لڑائی کا جائزہ لینے نکے تو انھیں سیدنا عبداللہ بن سعد ٹاٹئن نظر نہ آئے۔ دریافت کیا تو انھیں بتایا گیا کہ عبداللہ نے جر جیر کے ایک منادی کرنے والے کو سنا، وہ کہدرہا تھا:''جوعبداللہ بن سعد کولل کرے گا اسے ایک لاکھ وینار انعام دیا جائے گا اللہ المنام العند نہ مصطفیٰ من الفتح العربی حتی انتقال العندافة الفاظمیة للدکتور صالع مصطفیٰ من المند السلامی للصلابی من 194.

اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی بھی کروں گا۔'' اس لیے عبداللہ ڈرتے ہوئے باہر نہیں آئے۔سیدنا عبداللہ بن زبیر ولائٹان کے پاس گئے اور انھیں کہا:''آپ اعلان کرا دیں کہ جوشخص جرجیر کا سرمیرے باس لائے گا میں اسے ایک لاکھ دینار بطور انعام دوں گا۔ اس پرمتزاد جرجیر کی بیٹی ہے اس کی شادی بھی کروں گا اور اس کی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔انھوں نے اسی طرح کیا تو جرجیرعبداللہ سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔'<sup>©</sup> پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر جھنتہانے سیدنا عبداللہ بن سعد بھٹیئے سے کہا: ''ان لوگوں کے ساتھ جاری جنگ طول پکڑ رہی ہے۔ یہ جارے لیے کسی صورت بہتر نہیں۔ کیونکہ بدان کے شہر ہیں اور انھیں مسلسل کمک پہنچ رہی ہے جبکہ ہم مسلمانوں اور ان کے شہروں سے دور ہیں اور ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کل ہم ایک باصلاحیت اور بہادر جماعت اینے بیجھے خیموں میں تیار چھوڑ جا کیں اور خود جا کر دشمن کی صفوں میں گھس کرلڑائی کریں یہاں تک کہ دشمن پریشان ہوجائے اور اکتا جائے۔ جب جنگ بند کر کے وہ خیموں میں حطے جائیں اور مسلمان بھی لوٹ آئیں تو خیموں میں موجود مسلمان جو جنگ میں

عبداللہ بن سعد ولائن نے اپنے سربرآ وردہ ساتھیوں کی ایک جماعت کو بلا کرمشورہ کیا تو انھوں نے اس حکمت عملی کی تائید کی۔ اگلے روز عبداللہ ولائن نے طےشدہ منصوبے پڑمل کیا اور تمام بہادروں کوان کے خیموں میں تھہرا دیا۔ ان کے گھوڑے ان کے پاس تیار کھڑے تھے۔ باقی لشکر گیا اوراس نے ظہر تک دشمن سے زبروست جنگ کی۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو رومیوں نے حسب عادت واپس جانے کا ارادہ کیا لیکن سیدنا ابن زبیر ولائن نہو گئا نے انھیں واپس جانے کا موقع نہ دیا، لڑائی پر مجبور کیا یہاں تک کہ وہ تھک کر نا ھال ہو گئے، انھیں واپس جانے کا موقع نہ دیا، لڑائی پر مجبور کیا یہاں تک کہ وہ تھک کر نا ھال ہو گئے،

شریک نہ ہوئے ہوں اور آ رام کر رہے ہوں وہ اچا نک دشمن پر حملہ کر دیں۔ امید ہے اس

تدبیر سے اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔''

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

پھر ابن زبیر والٹی اینے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے واپس آ گئے۔ فریقین نے اسلحہ اتار دیا اور تھاوٹ کے مارے گریڑے۔اس کمجے سیدنا ابن زبیر ڈٹاٹٹا نے ان بہادر مسلمانوں کو، جو آ رام کر رہے تھے، ساتھ لیا، اچا نک دشن پر یک بارگی حملہ کر دیا اور نعرہُ تکبیر بلند کیا۔ رومیوں کو تنصلنے اور ہتھیار بند ہونے کاموقع ہی نہ ملا کہ مسلمانوں نے انھیں جا لیا۔ جرجیر سیدنا ابن زبیر چھھیا کے ہاتھوں قتل ہوا۔ رومی بسیا ہو گئے ۔ان کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے۔ جر جیر کی بیٹی کو قیدی بنالیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن سعد ڈٹلٹؤ نے شہرکا رخ کیا۔محاصرہ کیا اور شہر فتح کر لیا۔ بے شار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ بیہ مال اس قدر زیاده تھا کہ اتناکسی اورشہر میں نہیں تھا۔ ایک شہسوار کا حصہ مین ہزار دینار اور پیاوے کا ایک ہزار دینار بنا۔ جب سیدنا عبداللّٰہ ڈلٹنٹئے سبیطلہ شہر فتح کر لیا تو سیاہیوں کو شہر میں پھیلا دیا۔ وہ نہایت پھرتی سے شہر میں پھیل گئے انھوں نے لوگوں کو قید کیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ ایک گروہ کوانھوں نےمحل کے قلعے کی طرف روانہ کیا۔ وہاں آس پاس کی آبادی نے بناہ لے رکھی تھی۔انھوں نے اس قلعے کا محاصرہ کرلیا اور بغیر جنگ کے میہ بھی فتح ہو گیا۔ اہل افریقیہ نے مصالحت کر لی جیبا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ سیدنا عبدالله بن سعد رہائٹیؤ نے رومیوں کے بادشاہ جرجیر کی بیٹی بطور انعام سیدنا ابن زبیر رہائٹیئا کو دے دی اور انھیں افریقیہ کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے سیدنا عثمان ڈکاٹیئا کی خدمت میں بھیج دیا۔ 🛈 سيدنا عبد الله بن زبير ولينهُ كا كارنامه: سيدنا عبدالله بن زبير والنها انتهائى وليرانسان تھے۔ حافظ ابن کثیر را للفذان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "جب مسلمانول نے افریقیہ یر چڑھائی کی تو ان کی تعداد ہیں ہزارتھی۔ان کی قیادت سیدنا عبداللہ بن سعد بن ا بی سرح واللهٔ کر رہے تھے۔اس لشکر میں سیدنا عبداللہ بن عمراورسیدنا عبداللہ بن زبیر شکالنہم بھی موجود تھے۔ ادھر بربر کا حاکم جرجیر ایک لاکھ بیس ہزاریا دو لاکھ فوج لے کر مقالبے

<sup>🛈</sup> الكامل لابن الأثير:46,45/3.

کے لیے نکلا۔ دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو جرجیر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو چاروں طرف ہے گھیر لے۔اس طرح مسلمان نہایت خطرناک صورت ِ حال میں پھنس گئے۔سیدنا عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا فرماتے ہیں: ''میں نے دیکھا کہ جرجیر لشکر کی پشت برموجود ہے۔عمدہ گھوڑے برسوار ہے، دولڑ کیاں اُس برمور کے بروں سے سامیہ کیے ہوئے ہیں۔'' بید منظر و مکھ کر میں سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہا تھی کے پاس گیا اور ان سے کہا: ''چندنو جوان میرے ساتھ کردیں جو پیچھے رہ کر میرا دفاع کریں۔ میں جرجیر کو قتل کرنا حیاہتا ہوں۔ انھوں نے بہادروں کا ایک گروہ میرے ساتھ روانہ کیا اور انھیں تھم دیا کہ پیھیے سے میری حفاظت کریں۔ میں صفیں جیرتا ہوا بادشاہ کی جانب بڑھا۔ وشمن سجھتے رہے کہ میں بادشاہ کی جانب کوئی پیغام لے کرجا رہاہوں۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اسے مجھ سے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ اینے گھوڑے پر بھاگ نکلا۔ **میں** نے اُس کا تعاقب کیا۔ اُسے بیچھے سے جالیا اور نیزے سے حملہ کردیا، پھرتلوار سے اس کا سرکاٹ کر نیزے کی اُنی پرنصب کیا اورنعرۂ تکبیر لگایا۔

بیمنظرد کھتے ہی بربری دہشت زدہ ہو گئے اور دم دبا کرایسے بھاگے جیسے تیز میدان جپھوڑ کر بھاگ جاتا ہے،مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ انھیں قتل کیا،قیدی بنایا اور بہت سا مال بطورغنیمت حاصل کیا۔ بیہ واقعہ سبیطلہ شہر میں، جو قیروان سے دو دن کی مسافت یر ہے، پیش آیا۔ امام ابن کثیر رشط فرماتے ہیں: ''یہ پہلا کارنامہ تھا جس سے سیدنا عبدالله بن زبیر چھھی کی شہرت ہوگئی۔اللہ ان سے، ان کے والد اور ان کے تمام ساتھیوں . سے راضی ہو۔ ''<sup>©</sup>

سیدنا عبد الله بن زبیر ٹائٹا کا بیرکارنامہ ہولنا کیوں سے گھری ہوئی بلندیوں کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ یہ وہ کارنامہ تھا جو انھوں نے کسی سابقہ تجربے کے بغیر انجام ویا۔ اس ① البداية والنهاية: 7/158.

وقت ان کی عمر صرف ستائیس سال تھی۔اس ہے پہلے ان کی بہادری کے کارناموں کا ذکر سی مہم میں نہیں ماتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خطرناک مہم میں، جس میں عام تجربات کے مطابق انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے، وہ کس طرح آگے بڑھے اور بیکارنامہ کس طرح انجام وے ڈالا۔اس طرح کی مہم میں جانباز کے دل میں دوطرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں: 🛈 اس کا مقصدیه ہوکہ وہ اینے حملے میں کامیاب ہو جائے اور بربری حاکم کا کام تمام

کردے۔ اس طرح وشمن کے لشکر میں بھگڈر میج جائے اور کفار حسب عادت بھاگ جائیں۔ یوںمسلمان اس خطرناک معرکے میں الجھے بغیر ہی کامیاب ہو جائیں۔

② اس کا مقصد ہیے ہوکہ اللہ تعالیٰ اسے بطور شہید قبول کر لیے اور یوں وہ اعلیٰ آرزو کے حصول میں کامیاب ہوجائے اور ان بلند درجات تک اس کی رسائی ممکن ہوجائے جن کی برگزیدہ لوگ تمنا رکھتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اسی طرح کا فروں کو ڈرانا اور ان کے دلوں میں رعب و دبد بہ پیدا کرنا بھی مقصود ہو سکتا ہے،جو بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ کفار اس سے بیسمجھیں گے کہ مسلمانوں کا ہر سیاہی اسی طرح ولیراور جنگجو ہے۔ کسی جانباز کی شجاعت کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھڑ کتے ہوئے معرکے کے تنور میں ڈال دے۔ ایبا اقدام صرف وہی عظیم لوگ کر سکتے ہیں جنھیں معرکہ حق و باطل سے جنب کی خوشبو آ رہی ہواور وہ اس میں رہنے کے مشاق ہوں۔

سیدنا عبد الله بن زبیر طانبیًا نے بیحمله کیا تو وہ اس وقت دنیا کے تعلقات اوراس کے حوصلة شكن بوجھ سے آزاد تھے۔ان كا مقصد ان نعتوں كا حصول تھا جواللہ تعالىٰ نے ان مجاہدین کے لیے تیار کی ہیں جواس کے رائے میں اپنی طافت کے مطابق جہاد کرتے ہیں،  $^{ ilde{f U}}$ چا ہے انھیں غلبہ نصیب ہویا وہ جام شہادت نوش کر جا کیں۔

(أ) التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 390/12.

اس واقع میں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ جب بربری حاکم قتل ہو گیا تو بربری ساہی مسلمانوں نے ان کا مسلمانوں کے شکر سے ڈر کر اس طرح بھا گے جیسے تیتر بھا گتا ہے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ بغیر کسی مزاحمت کے اضیں قتل کیا اور قیدی بنایا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ بے جگری سے باطل کے خلاف لڑتے ہیں تو اللہ تعالی اضیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما تا ہے۔

اس معرکے میں مسلمان یقیناً نہایت خطرناک صورت حال سے دوچار ہو چکے تھے۔
تعداد میں چھ گنا زیادہ دشمن نے انھیں گھیررکھا تھا۔ مسلمانوں کے لیے چاروں جانب لڑائی
کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں دشمن کے ساتھ ہر طرف مقابلہ کرنا نہایت
مشکل تھا جیسا کہ راوی کا بیان ہے: ''مسلمان جس بری طرح کچنسے ہوئے تھے اس سے
زیادہ خوفناک منظر بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے انھیں نہایت دلیر جنگجو
عطا کردیا۔ اس نے ایک نادرمہم جوئی کی ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اسلامی لشکر کو
وحشت انگیز خطرے سے نجات دی۔' <sup>(1)</sup>

ہم ان بہادروں کے کارناموں کو بھی نہیں بھول سکتے جنھوں نے اپنی جان چھیلی پررکھ کر سیدنا عبد اللہ بن زبیر را ٹھٹیا کا دفاع کیا۔ وہ بھی یقیناً ابن زبیر ٹاٹٹیا کے ساتھ اس خطرناک مہم میں برابر کے شریک شھے۔ اگر چہ تاریخ نے ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا لیکن ان کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک یادرکھا جائے گا اور امت کاسر، اپنے ان بہادروں کا تذکرہ کر کے، ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا۔ بے شک اللہ تعالی نے مخلص مجاہدین سے جو تھک اللہ تعالی نے مخلص مجاہدین سے جو وعدے کیے بیں آخرت میں وہ ان کے مستحق تھم ہیں گے۔ ©

علاوه ازي مسلمانول نے افريقيه كى فقوطت ميں ہر چيموئى برئى قربانى پيش كى ـ ان ( التاريخ الإسلامي: 390/12. التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالعزيز الحميدي: 390/12. التاريخ الإسلامي

میں سے بہت سےلوگ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پچھے غازی بن کرلوٹے اور افریقیہ ہی میں عثان ڈکٹٹؤ کے دورِ خلافت میں فوت ہوئے۔ ان میں سے ایک ابوذ ؤیب مذلی بھی تھے۔ وہ مشہور شاعر تھے۔ انھی کے بیراشعار ہیں:

وَ إِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا ۚ أَلْفَيْتُ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ وَ تَجَلُّدِي لِلشَّامِتِينَ أُرِيهِمْ أَنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعْضَعُ ''جب موت نے اینے پنج گاڑ دیے تو میں جان گیا کہ کوئی تعویز گنڈا فائدہ نہیں دے رہا۔ میں نے مصیبت پرخوش ہونے والوں کا دلیری سے مقابلہ کیا اور انھیں بتا دیا کہ میں گردشِ ایام ہے کمزور پڑنے والانہیں ہوں۔''<sup>©</sup>

#### له معركهٔ ذات الصواري

افریقیہ میں رومیوں کو کاری ضرب لگی تھی۔روڈس سے برقہ تک بحیرۂ روم کے ساحلوں یر اسلامی بحری بیڑے کے غلبے کے بعد ان کے ساحل خطرے میں بڑ گئے تھے <sup>قسطنط</sup>ین بن ہرقل نے رومیوں کے بنائے ہوئے جنگی جہاز جمع کیے اور ایک ہزار جنگی کشتیاں لے كرنكلاتا كهوه خشكي ميں پہنچنے والےمسلسل خسارے كابدله لے سكے۔سيدنا عثان راثنو نے رشمن کی پیش قدمی رو کنے کا تھم دیا۔سیدنا معاویہ ڈاٹٹؤنے بسر بن ارطاۃ ڈاٹٹؤ کی قیادت میں شام کی کشتیاں مصر روانہ کیں،مصر پہنچنے پریہ کشتیاں سیدنا عبداللہ بن سعد ڈاٹٹو کی کشتیوں کے ساتھ مل گئیں۔ ان سب کی قیادت سیدنا عبداللہ بن سعد ڈلٹٹؤ کر رہے تھے۔ ان کشتیوں کی مجموعی تعدا دصرف دوسوتھی۔ پیاسلامی لشکر ان نامی گرامی بہادرمجاہدین برمشمل تھاجنھیں سابقہ معرکوں میں آ زمایا جا چکا تھا۔ وہ اس سے قبل رومیوں کے خلاف کی معرکوں میں کامیاب ہو چکے تھے۔ رحمن کی ہیبت اور شان وشوکت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی، باوجوداس کے کہ مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے میں جنگی تشتیاں بہت کم تھیں، پھر بھی

🖸 تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) للذهبي، ص:359.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان کے حوصلے بلند تھے۔ وشن کامطلق خوف نہیں تھا۔

مسلمان سمندر کی جانب نکلے۔ان کے قلوب واذبان میں اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت تھی وہ رومیوں کی شان وشوکت کو بیج اور نا قابلِ توجہ سمجھتے تھے۔اس تاریخی معرکے کے گئ اساب تھے،مثلاً:

- ﷺ مسلمانوں کے وہ تا برد تو ڑھلے اور کاری ضربیں جومسلمانوں نے افریقیہ میں رومیوں کو لگائی تھیں۔ کولگائی تھیں۔
- ﷺ مسلمانوں کے بحری جنگی بیڑے کے غلبے کے بعد مشرقی اور جنوبی ساحلوں پر رومیوں کی ساکھ کو جونقصان پہنچا تھا وہ اس کا از الدکرنا چاہتے تھے۔
- ﷺ رومیوں کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اگر مسلمانوں کا بحری تسلط برقرارر ہا تو وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کرلیں گے۔
- ﷺ فسطنطین بن ہرقل شام،مصراور برقہ کے ساحلوں پر پے درپے شکستوں کا صدمہ سہنے کے بعداب اپنے گم شدہ وقاراور ہیب کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا۔
- ﷺ رومی بحیرۂ روم میں اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کن اور بتیجہ خیز معرکہ آ رائی چاہتے تھے تا کہ وہ اس کے جزیروں کومحفوظ بنالیں اور بلاد عرب کے ساحلوں پر حملے کرتے رہیں۔
- ﷺ اسکندریه کی اہمیت کے پیش نظر، روی اسے مسلمانوں سے واپس لینا چاہتے تھے۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اسکندریه پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے اہلِ اسکندریه کا روم کے بادشاہ مطلطین بن ہول کے ساتھ معاہدہ تھا۔ <sup>1</sup>

معرکے کی جائے وقوع: اس معرکے کی جائے وقوع کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ عربی کتب کے مراجع میں بھی اس جگہ کی تحدید نہیں ملتی۔ ہمارے علم کے مطابق صرف ایک کتاب میں اس جگہ کا نام" برقہ" ذکر کیا گیاہے۔ اور ایک دوسری جگہ یوں ہے: "روی اس (بدقہ) کی جانب متوجہ ہوئے" یا "انھوں نے اس کا قصد کیا۔" ن ذات الصوادی لشوقی أبو خلیل' ص:61,60.

#### .... مراجع کی تفصیل حسب ذیل ہے:

کتاب نے اس معرکے کے وقوع کے اسباب کی کڑیاں افریقیہ میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فنخ کے ساتھ ملائی ہیں۔

\* البدایة والنھایة: تاریخ کی اس کتاب میں حافظ ابن کثیر طِسْ فرماتے ہیں: ' جب بلاد

سید الجهاید واقعهاید مارک کی اس ساب یک طافظ این بیر برهی سر را سے بیل اور انھیں افریقیہ میں سیدنا عبداللہ بن سعد رٹائٹو نے فرنگیوں اور بربرباشندوں کو ضرب لگائی اور انھیں نقصان پہنچایا تو روی غضبناک ہو کر مسلمانوں بن ہرقل کے پاس جمع ہوئے اور مسلمانوں پرا تنا بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے کہ مسلمانوں کو اس سے قبل اسنے بڑے لشکر ہے بھی واسط نہیں بڑا تھا۔ انھوں نے پانچے سوجنگی کشتیاں لے کر بلاد مغرب کی طرف پیش قدی شروع کردی جہاں سیدنا عبداللہ بن سعد ڈائٹو مسلمانوں کے ساتھ تھہرے ہوئے تھے۔' <sup>©</sup>

تاریخ الأمم الإسلامیة:اس کتاب <sup>©</sup> میں بھی معرکے کی جائے وقوع کا ذکر نہیں ہے۔ <sup>©</sup> دکتورشوتی ابو خلیل نے اس بات کورانج قرار دیا ہے کہ بی**معر**کہ اسکندریہ کے ساحل پر

① ذات الصواري، لشوقي أبو خليل، ص: 61. ② تاريخ الطبري: 290/5. ③ الكامل في التاريخ: 58/3. ④ البداية والنهاية: 163/7. ⑤ يم كتاب شيخ الخضرى كى ب اوراس واقع كا تذكره (29/2) يرب عبد ⑥ ذات الصواري، لشوقى أبو خليل، ص: 62.

#### موا اوراس ترجیح کے جواز میں بیرحوالے پیش کیے ہیں:

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» میں صراحت كے ساتھ ندكور ہے:
   "معركة ذات الصوارى اسكندريكى جانب سمندر میں ہوا۔"
- © "تاریخ این خلدون" میں یول ہے: "پھرسیدنا عبداللہ بن سعد والتی نے سرایا بھیج اور شہروں میں اقتدار حاصل کیا تو وہ مطبع ہوگئے اور خود مصرلوث آئے۔سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح والتی آگئے نے افریقیہ سے جو کچھ بھی حاصل کیا اسے لے کرمصر والیں آگئے تو قسطنطین بن ہرقل چھ سو (600) کشتیول کے ساتھ اسکندریہ پرحملہ کرنے کے لیے نکلا۔"
- ③ جن عربی مراجع میں معرکے کی جائے وقوع کا تعین نہیں کیا گیاان میں ذات الصواری کے معرکے اور رومیوں کی شالی افریقیہ میں ناکامی کو باہم منسلک کیا گیا ہے۔
- (بحیرہ) میں ذات الصواری ہے بیڑے کو قدیم عظمت حاصل تھی اور اسے بحرمتوسط (بحیرہ) میں ذات الصواری سے پہلے بالادست بھی مانا جاتا تھا۔ اور وہ سواحل اسلامیہ پرحملہ کرنے میں زیادہ جرائت مند تھا ، اس لیے دکتور شوقی ابوظیل نے رومی بحری بیڑے کا اسکندریہ کے ساحل پر آنا رائح قرار دیا ہے۔ رومی ، اسکندریہ کی اہمیت کے پیش نظر اسے مسلمانوں سے واپس لینا چاہتے تھے آھیں بیاحیاس بھی تھا کہ وہاں کے باشندوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ وہ مسلمانوں کے نوزائیدہ بیڑے کا بھی کام تمام کرنا چاہتے تھے تا کہ بحرمتوسط اور اس کے جزیروں پر رومیوں کی بالادی اور اجارہ داری قائم رہے۔
- غیرعربی مراجع میں ذات الصواری کی جائے وقوع '' فنیقیہ'' کو قرار دیا گیا ہے اور فنیقیہ اسکندریہ شہر کے مغرب میں واقع ایک بندرگاہ ہے جو مرسی مطروح کے قریب واقع ہے۔ اس نے کمل طوریر اس جگہ کا تعین ہوجا تا ہے جہاں یہ معرکہ بیا ہوا۔ <sup>©</sup>

معرك ك واقعات: مالك بن اوس بن صدفان كا بيان م كم مين وات الصوارى (١٠٥٥ ك النجوم الزاهرة: 80/1). قاريخ ابن خلدون: 468/2. قادات الصواري لشوقي أبو خليل، ص: 64.

میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہمارا ویمن سے سمندر میں آ منا سامنا ہوا۔ ویمن کے پاس اس قدر کشتیاں تھیں کہ اس سے پہلے ہم نے اتن کشتیاں نہیں دیکھی تھیں۔ ہوا کا رخ بھی ہمارے خلاف اور رومیوں کے حق میں تھا ہم کچھ در کنگر انداز ہوئے۔ وہ بھی ہمارے اور قریب ہی کنگر انداز ہوگئے۔ ہوا بھی رک گئی۔ ہم نے رومیوں سے کہا: ''ہمارے اور تمصیل امن اور صلح ہونی جا ہے۔'' وہ بولے: ''تصمیل امن دیا جاتا ہے۔اب تمھاری طرف سے بھی ہمارے لیے صلح اور امن ہونا جا ہے۔''

مسلمانوں نے رومیوں سے کہا: ''تم پیند کرونو ساحل پر جنگ ہوحتی کہ ہم میں سے ایک فریق کامیاب ہوجائے اور اگرتم چاہوتو سمندر کے اندر ہی جنگ ہو؟''

مالک بن اوس کا بیان ہے کہ رومیوں نے بیک زبان ہو کر کبرونخوت سے کہا: ''جنگ پانی میں ہونی چاہیے بقیناً پانی میں۔'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کو بحری جنگ کے سلسلے میں اپنے تجربے پر بڑا ناز تھا۔ وہ سمندری جنگ میں مہارت کی وجہ سے فتح کی بڑی امید رکھتے تھے۔ وہ سمندر کے اتار چڑھاؤ سے اچھی طرح واقف تھے اور اپنی فنی مہارت کے پیش نظر بھی بحری جنگ میں فتح کے واضح امکانات و کیھتے تھے۔ بالخصوص انھیں بھین تھا کہ مسلمان اس میدان میں نو وارد ہیں۔ ©

فریقین نے رات سمندر کے بیج گزاری۔ مسلمان جس جگہ تھہرے ہوئے تھے وہاں ان
کا نقصان تھا ، اس لیے ان کے قائد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے؟
انھوں نے کہا: ''جمیں ایک رات مہلت دیں تا کہ ہم اپنے معاملات ترتیب دے لیں اور
دشمن کا جائزہ بھی لے لیں۔'' مسلمانوں نے رات کو آہ وزاری کرتے ہوئے دعا ئیں
مانگیں اور تجدادا کی۔ رات بھران کی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی آ واز شہد کی مکھیوں کی
مبنسناہٹ کی طرح سنائی دیتی رہی۔ دوسری طرف کشتیوں سے ظرانے والی سمندری

🖸 تاريخ الطبري:292/5. ② ذات الصواري لشوقي أبوخليل؛ ص: 66.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موجین نغیہ سرائی کا منظر پیش کررہی تھیں۔ رومی رات بھر کشتیوں میں ناقو س بجاتے رہے۔ صبح ہوئی قسطنطین جلد ہی جنگ شروع کرنا جاہتا تھالیکن سیدنا عبداللہ بن سعد ڈاٹٹی جب لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو اصحاب حل وعقد کو بلایا۔مشورہ کیا۔نہایت عمرہ حکمت عملی اختیار کر کے جنگ کرنے کا نقشہ بنایا۔ انھوں نے طے کیا کہ سمندر کے اندر ہوتے ہوئے بھی مجاہدوں کو اس طرح ترتیب دیا جائے جیسے وہ خشکی پرلڑرہے ہوں۔ بیہ کسے مکن ہوا؟ بیسیدنا عبداللہ بن سعد والفؤ کی ذہنی بالیدگی کا کرشمہ تھا۔ انھوں نے اینے ساہوں کو حکم دیا کہ کشتیاں دشمنوں کی کشتیوں کے قریب لے جاؤ۔ وہ اس قدر قریب جا پہنچے کہ ان کی کشتیاں دشمن کی کشتیوں سے ٹکرانے لگیں۔ اس دوران فدائی یا ہماری بولی کے مطابق غوطہ خور یانی میں اتر گئے۔ انھوں نے مسلمانوں کی کشتیوں کو نہایت مضبوط رسوں سے رومیوں کی کشتیوں سے باندھ دیا۔ اس قدر کس کر باندھا کہ عین سمندر کے بھے بارہ سوکشتیوں کا ایک میدان بن گیا۔ ہر دس یا ہیں کشتیاں ایک دوسرے کے ساتھ جزو لا نیفک کی طرح بندھی ہوئی تھیں گویا کہ بیقطعہُ زمین تھا جس پرمعرکہ بریا ہونے والا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن سعد ڈاٹٹؤ نے کشتیوں کے کناروں پرمسلمانوں کی صف بندی کی اور آخییں ہدایت کی کہ وہ قر آن کریم کی تلاوت کرتے رہیں،خصوصاً سورہُ انفال پڑھتے رہیں کیونکہ اس میں اتفاق و اتحاد اورصبر و ثبات کا ذکر حمیل ہے۔ <sup>①</sup>

رومیوں نے لڑائی شروع کردی۔ ان کے خیال کے مطابق ان کی فتح بقینی تھی، اسی لیے انھوں نے کہا تھا کہ لڑائی سمندر کے اندر ہی ہوگی۔ وہ فتح کی آس لے کرمسلمانوں کی کشتیوں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو الین کاری ضرب لگا کیں جس سے اسلامی پیڑے کی شان وشوکت پارہ پارہ ہوجائے۔ انھوں نے کشتیوں پرمسلمانوں کی صف بندی توڑ دی، پھر ایبا گھسان کا رن پڑا کہ فریقین سناٹے میں آگئے۔ طرفین کے صف بندی توڑ دی، پھر ایبا گھسان کا رن پڑا کہ فریقین سناٹے میں آگئے۔ طرفین کے داروی انسونی انسونی أبو خلیل، ص: 67.



لق∸ 18.

لیے یہ صورتِ حال بہت سخت تھی۔خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ سمندر کی موجیں لہولہان ہوگئیں۔ سمندر کی موجیں لہولہان ہوگئیں۔ لاشوں کے انبار تیرنے لگے۔ سمندر کی سرکش موجوں نے کشتیوں کو ساحل سمندر کی طرف دھکیل دیا۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور لا تعداد رومی مارے گئے۔

معروف مؤرخ بیزنطی (تھیوفا مانس) نے اس معرکے کو رومیوں کے لیے ریموک ثانی قرار دیا ہے۔

طبری نے اس معرکے کے متعلق لکھا ہے: "اس معرکے میں پانی پرخون غالب آگیا۔" ورمیوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے کمانڈرسیدنا عبداللہ بن سعد رٹائٹو کی کشتی کوغرق کردیں تا کہ مسلمانوں کا قائد نہ رہے۔ اس طرح ان کے حوصلے کمزور پڑجا کیں۔ ایک رومی کشتی سیدنا عبداللہ رٹائٹو کی کشتی سے آگے بڑھی۔ اور اسے تھینچنے اور علیحدہ کرنے کے لیے اس پر رسہ پھینکا لیکن علقمہ بن پر یفطنی نے رسے پر چھلانگ کر اسے کاٹ دیا اور قائداور اس کی کشتی کو بچالیا۔ قائداور اس کی کشتی کو بچالیا۔ قائداور اس کی کشتی کو بچالیا۔

علین مقابلے کے باوجود مسلمان ڈیے رہے اور انھوں نے دیگر معرکوں کی طرح اس معرکے میں بھی بے مثل صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا صلہ اس طرح عطا فرمایا کہ انھیں فتح سے نواز دیا اور رومیوں کا بحری بیڑا شکست کھا گیا۔ ابن عبد الحکم کے بقول قریب تھا کہ مطنطین گرفتار ہوجا تالیکن وہ بھاگئے میں کامیاب ہوگیا۔ جب اس نے اپنی قوت کو پارہ پارہ ہوتے و یکھا اور اپنی فوج کی لاشوں کے انبار سمندر میں تیرتے دیکھے جنھیں سمندر کی موجیس اٹھا اٹھا کر ساحل پر پھینک رہی تھیں۔ اسے اپنے بحری بیڑے پر اپنا وقار بحال کرنا چاہتا تھا مگر یہی بیڑا پاش بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اس بیڑے کے بل ہوتے پر اپنا وقار بحال کرنا چاہتا تھا مگر یہی بیڑا پاش ہوکر غرق ہوتا نظر آیا تو وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ وہ ایس بے بسی کی حالت میں فرار پاش ہوا کہ اس کا جمعی اور ذلت ورسوائی الصواری لشوقی أبو خلیل میں : 67. ② نادیخ الطبری : 293/5 . ③ ذات الصواری لشوقی أبو خلیل میں : 68. © نادیخ الطبری : 293/5 . ⑥ ذات الصواری لشوقی أبو خلیل میں : 68.

کی دھول سے اُس کا چرہ اٹ گیا تھا۔ آخر کاروہ ذلیل وخوار ہوکر جزیرہ صقلیہ جا پہنچا۔ اُلی دھول سے اُس کا چرہ اٹ گیا تھا۔ آخر کاروہ ذلیل وخوار ہوکر جزیرہ صقلیہ جا پہنچا۔ اُس سے صورت حال دریافت کی۔ اس نے اپنی حالت زار بتائی تو انھوں نے کہا: ''تو نے نفرانیت کو رسوا کیا ہے۔ ہمارے مردوں کو فنا کردیا ہے۔ اگر مسلمان یہاں آ جا کیں تو انھیں کوئی نہیں روک سکے گا۔''

یہ کہہ کران لوگوں نے اسے قتل کردیا ادراس کے جو ساتھی کشتیوں میں سوار ہوکر آئے تھے، اُنھیں چھوڑ دیا۔ <sup>3</sup>

معرکہ ذات الصواری کے نتائج: ذات الصواری مسلمانوں کے لیے ایک انوکھا معرکہ تھا کیونکہ اس سے پہلے مسلمان بحری جنگ سے نا آشنا تھے۔ گر اس نے نو یلے بحری بیڑے پرسوار اسلام کے سپاہیوں نے صبر واستقلال، ایمان وفراست اور جنگی مہارت کا ایبا ثبوت دیا کہ دیمن کو نہ صرف پریشان کردیا بلکہ ان کے لیے بردی مشکلات پیدا کر دیں۔ ان کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں گھنا مشکل ہوگیا۔مسلمانوں نے وشمنوں کی مشتوں کے بادبان اور مستول کھینچنے کے لیے لیے لیے لیے آکٹرے استعال کیے۔ یوں معرکہ رومیوں کے لیے ایک زبردست شکست کی شکل میں اختتام کو پہنچا۔

ا ذات الصواری رومیوں کی سیاست میں مسلمانوں کے حق میں خطِ فاصل کی صورت اختیار کر گیا۔ انھیں ادراک ہوگیا کہ وہ اپنا وقار بحال کرنے یا مصر اور شام کو واپس لینے کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوسکتے ۔ کل تک جو سمندر بحیرہ کروم کہلاتا تھا آج اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ بحیرہ کروم کی معنوی رُومیت نابود ہوگئ۔ ہمیشہ کے لیے صرف ایک نام رہ گیا۔ مسلمان قبرص، کریت، کارسیکا، سارڈ مینیا، صقلیہ (سسلی) اور جزائر بلیارک وفتح کرکے گیا۔ مسلمان قبرص، کریت، کارسیکا، سارڈ مینیا، صقلیہ (سسلی) اور جزائر بلیارک وفتح کرکے آگے بڑھ گئے حتی کہ وہ جنوا (اٹلی) اور بارسیلز (فرانس) تک جا پہنچے۔

① تاريخ ابن خلدون : 3.468/2 تاريخ ابن خلدون :468/2. ۞ ذات الصواري لشوقي أبو خليل م :68. پ قسطنطین قبل ہوا۔ اس کے بعد اس کا چوتھے نمبر پر چھوٹا بیٹا برسرِ اقتدار آیا۔ وہ ابھی تک نوعمراور ناتج بہ کارتھا اس بنا پر آگے چل کرمسلمانوں کے لیے روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر بحی اور بری حملے کے حالات ساز گار ہوگئے۔

ﷺ یقین فتح مندی کے لیے روحانی تیاری اور ذہن سازی نہایت ضروری ہے۔ اس طرح دل فلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر بندہ مومن تبجہ پڑھتے ہوئے اور ذکر الله کا کرتے ہوئے رات گزارے، اللہ تعالی کی عظمت اور عزت کا واسطہ دے کر اس سے مدد طلب کرے اور پھر امکان بھر تمام جنگی اسباب بھی بروئے کارلائے تو وہ وثمن کا سامنا الیی مستعد اور عالی مرتبت روح سے کرتا ہے کہ اسے موت کا ذرہ بھر خوف نہیں ہوتا۔ اُسے پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ معرک، جو نصف تاریخ کا درجہ رکھتے ہیں، مارے لیے رہنما ہیں۔ ہم انھیں اپنے فکر وعمل کے لیے چراغ راہ بناتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان سے استفادہ کرسکیں کیونکہ صحابہ کرام ڈوکٹی کی زندگی یقیناً رہنمائی کا نمونہ اور ان کی سیرت لائق اتباع ہے۔ ©

پ بحیرۂ متوسط اب بحیرۂ اسلامیہ بن گیا تھا۔ اور اسلامی بحری بیڑے کو بحر متوسط میں بالا دتی حاصل ہوگئ تھی۔ یہ بیڑا تسلط اور قزاق کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد دعوت الی اللہ کو فروغ دینا، مشرکین کی قوت اور شان و شوکت کو توڑنا، کتاب و سنت کی تعلیمات پر مبنی پنینے والی تہذیب کو بروان چڑھانا اور بھیلانا تھا۔

پ مسلمان بحری علوم حاصل کرنے میں مشغول ہوگئے۔ انھوں نے کشتیاں بنانے اور سمندر میں کام آنے والے ہتھیاروں کی صنعت کو فروغ دیا۔ بحری جنگ کرنے کے فنون واسالیب سیھنے کی طرف توجہ دی۔ جہاز رانی سے متعلقہ علم فلکیات پڑھنا شروع کیا۔ بحری نقتوں پر مختلف مقامات کی پیچان شروع کی۔ اس کے لیے انھوں نے قطب نما یعنی سمت معلوم کرنے کا آلہ اسطر لاب متعارف کرایا اور اسے اس حد تک ترقی دی کہ بعد میں یور پی ملاحوں کرسٹافر کا آلہ الصوادی لشوفی أبو خلیل من 271.

کولمبس اورامیر یکو وسپوی وغیرہ نے اپنے اکتفافات میں اس سے استفادہ کیا۔ (ایک کے استفادہ کیا۔ ایک کے اگر عقیدہ صحیح اس معرکے سے یہ بات بھی روز روش کی طرح نمایاں ہوکر سامنے آگئ کہ اگر عقیدہ صحیح اور پہنتہ ہوتو عسکری تجربہ فوجوں کی تعداد اور تیاری اس کے سامنے کوئی حثیت نہیں رکھتیں۔ رومیوں کی زمانۂ قدیم سے سمندروں سے وابستگی تھی اور بحری جنگوں کا انھیں بخوبی تجربہ تھا جبکہ مسلمان اس میدان میں نووارد تھے۔ انھیں سمندر میں جنگ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے انھیں، رومیوں کی کثرت اور تجربے کے باوجود، غالب کردیا کیونکہ اللہ تعالی نے انھیں زمین میں دینِ اسلام کی نشر واشاعت اور اعلائے کلمتہ اللہ کی تو نیق بخشی تھی۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی طرف سے جس قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جارہا تھا وہ ان کے قائد سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رکھائے کی قوتِ ارادی، بہادری، تجل اور جنگی نظم ونس پر ان کی مضبوط گرفت کا متیجہ تھا۔ یہ معرکہ مسلمانوں کی جرات و بہادری، اللہ کے دین کی مربعت کا وقار بڑھانے کے لیے جنگوں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر نے مربعت کی درخشاں مثال بن گیا۔ (ق

# فتوحات عثان الثاثية كے فوائد و بتائج

الله تعالی کا مومنوں سے کیا گیا وعدہ پورا ہونا:امام ابن کثیر ہٹ یدنا عثان ہائٹؤ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''الله تعالی نے ان کے ہاتھوں بہت سے صوبے اور شہر فتح کرائے۔مملکت اسلامیہ میں وسعت پیدا ہوئی اور سلطنت محمد یہ پھیل گئی، مصطفوی پیغام شرق وغرب میں پہنچ گیا اور الله تعالیٰ کے اس ارشاد گرای کے مصداق مسلمانوں کو ہرطرف غلبہ حاصل ہوا:

﴿ وَعَكَ اللّٰهُ الَّذِينُ لَا مَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا السَّتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ وَلَيُمُكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي الْرَتَطٰى لَهُمْ وَلَيُبَرِّ لَنَّهُمْ الله الصواري لشوقي أبو خليل ص: 67. التاريخ الإسلامي للدكتور عبد العزيز الحميدي: 407/12. مِّنْ بَعْدِ خُوْفِهِمْ ٱمْنَّاء يَعْبُدُاوْنَنِي لا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْلَ ذلك فَأُولَٰلِكَ هُمُ الْفَيِيقُونَ ۞ ﴾

'' جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین یائیدار کر دے گا جواس نے ان کے لیے چنا اوریقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ آخیں امن دے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں تھبرائیں گے،اور جواس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔' 🏵

نیز ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ هُوَ اتَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الرِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْكُرُوعَ الْمُشْرِكُ نَ ۞

'' وہی (اللہ) ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تا کہ اسے سب دینوں پرغالب کرے، چاہے مشرکین کو برا ہی گئے۔''<sup>©</sup> اور رسول اکرم مَثَاثِیْنِ کا ارشادگرامی ہے:

«قَدْ مَاتَ كِسْرِي فَلَا كِسْرِي بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَةً · وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

'' کسرای مرچکا، للبذا اس کے بعد کوئی کسرای نہیں ہوگا۔ قیصر کی ہلاکت کے بعد كوئى قيصرنہيں ہوگا۔ مجھے اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! ان دونوں کےخزانے اللہ کے راہتے میں ضرورخرچ کیے جائیں گے۔''<sup>©</sup>

🛈 النور55:24. ② التوبة 3:33:9 صحيح مسلم الفتن اباب لاتقوم الساعة حتى يمرالرجل بقبر الرجل .... حديث: 2918.

جنگی طریقوں اور یالیسی میں تبدیلی:وعوتِ اسلام سے پہلے،قوموں کے مابین جنگوں کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ زمین تھی۔ جب ایک قوم کسی خطہ زمین پر قابض ہونا جا ہتی تو دوسری قوم اسے اپنا حق سمجھتے ہوئے جنگ کرتی۔ یا پھر جنگ کسی شہر یا قبیلے برظلم و زیادتی کے باعث ہوتی تھی۔عہد نبوت اور خلفائے راشدین کے دور میں جنگی مقاصد بدل گئے ۔مسلمانوں کا مقصد کسی کی زمین کوغصب کرنانہیں ہوتا تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ زمین میں ان کے عقیدے کی برتری اور نگرانی ہو، اس لیے وہ مشرکین اور مجوسیوں وغیرہ کے فاسداورمنحرف عقائدہے ٹکرا گئے۔اس برمتنزاد پیے کہ بیصرف جنگی تبدیلی ہی نہیں تھی بلکہ یہ فکر وعمل کا بالکل نیا انقلابی منشور تھا جس کی عالمی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔مسلمان مجامدین اینے وشن کے روبرواس کی دائمی بھلائی کے لیے سب سے سیلے اسلام پیش کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے کہ دینِ اسلام میں داخل ہوجاؤ۔ اگر وہ انکار کرتے تو کہتے: ہمیں جزیہ (ٹیکس) ادا کرو اور اسلامی مملکت کے تابع ہوجاؤ۔ بصورت دیگر لڑائی کے لیے تیار ہوجاؤ۔

ان فتوحات سے الیی بے مثال پالیسی نے جنم لیا جس نے تمام قوموں کو راضی اور خوشنود کردیا۔سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں عدل اور مساوات کے خلاف کینہ تھا۔ فتنہ بریا کرنا اور کفر وعصیان پر جے رہنا ان کےخمیر میں داخل تھا، ایسے ہی لوگوں نے مسلمانوں کو بسا اوقات بخی کرنے اور سزا دینے پر مجبور کیا۔ <sup>©</sup>

سیدنا عمر والنَّفَهُ کا جاری کرده لازمی فوجی بھرتی کا قانون برقرار رہا: سیدنا عمر والنَّفَا کا لازمی فوجی بھرتی کے تھکم کے نفاذ کا سبب غزوہ قادسیہ بنا۔ آپ نے صوبوں کے گورنروں کو تھم دیا کہ وہ اچھے اچھے ہمجھ دارشہسوار، گھوڑے اور اسلحہ پیش کریں۔ اگر لوگ رضا مندی سے آئیں تو ٹھیک ہے ورنہ اٹھیں حُکماً لایا جائے۔ انھوں نے اپنے پختہ ارادے عصر الخلفاء الراشدين للدكتور عبد الحميد بخيت ص: 216. پر عمل کرتے ہوئے انھیں اس بارے میں جلدی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ''کسی کو پیچھے نہ چھوڑو، ہر سمجھدار فرو کو میرے پاس بھیج وو اور اس معاملے میں جس قدرممکن ہو عجلت سے کام لو۔ ایک لمحے کی بھی تا خیر نہ کرو۔'' <sup>©</sup>

سیدنا عمر رہائٹۂ کی تمناتھی کہ جہاد کے لیے با قاعدہ فوج وقف ہونی چاہیے۔ جب انھوں نے مردم شاری کرائی، اسے با قاعدہ مدون کیا اورمسلمانوں کے سالانہ وظا نُف مقرر کیے تو وہ اپنی خواہش کوعملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوگئے۔ وہ اس طرح کہ انھوں نے دیوان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری فوج کا با قاعدہ شعبہ بھی قائم کردیا۔ باضابطہ فوجیوں کی تنخواہیں مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کی جاتی تھیں۔سیدنا عثان ڈھٹٹئ نے جب سیدنا معاویہ چانٹو کو بحری جنگ کی اجازت دی تو انھیں حکم دیا کہ وہ بحری معرکے کے لیے کسی شخص کو مجبور نہ کریں بلکہ جو اپنی مرضی سے جانا جا ہتا ہے وہی جائے۔ جہاں تک بری مہمات کی تکیل کا تعلق ہے تو اس کے لیے باضابطہ فوج کے تخواہ دار سپاہیوں کا محاذ پر جانا اسی طرح ضروری تھا جس طرح سیدناعمر دلائٹؤ کے دور میں ضروری قرار دیا گیا تھا۔ 🌯 مملکت اسلامیہ کی سرحدول کی نگہبانی: سیدنا عثان واٹٹۂ کے دورخلافت میں مملکت اسلامیہ کے پھیلاؤ کی وجہ سے ضروری تھا کہ سرحدوں کی حفاظت کی پالیسی جاری رکھی جائے اور دشمن کے حملوں سے بیچنے کے لیے نگران دیتے مقرر کیے جا ئیں۔اس کی دوصور تیں تھیں:

- 🛈 وہاں نگران فوجی دیتے مقرر کیے جائیں۔
- ② سرحدوں پر چھاؤنیاں ادر چوکیاں بنا دی جا کیں۔

سیدنا عثمان رہائیڈ نے مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مامور فوجی دستوں کے کمانڈروں کولکھا:

<sup>(1)</sup> إتمام الوفاء لمحمد الخضري؛ ص: 70. (2) النظم الإسلامية لصبحي الصالح؛ ص: 489. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائل مكتب

"ابابعد! تم مسلمانوں کے محافظ ہو۔ ان کا دفاع کرنے والے ہو۔ سیدنا عمر وہائٹؤ نے تمصارے لیے جو تو اعد وضوابط مقرر کیے وہ ہم سے مخفی نہیں۔ ہمیں ان کا بخو بی علم ہے۔ اس میں کسی قتم کا کوئی تغیرو تبدل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ الله تعالی شمصیں ہٹا کر اس مقام پر کسی اور کو لے آئے گا۔ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ رہنا۔ الله تعالی نے جس شرف وعزت سے مجھے نوازا ہے میں بھی اس کے تقاضے پورے کول کے اور کا اور اپنی ذمہ داریاں بہر حال پوری کروں گا۔ اس

انظامی آسانی کے لیے سیدنا عثان ٹھاٹھ نے شام اور جزیرہ کو باہم مدغم کردیا۔ اس کے منتظم سیدنا معاویہ ٹھاٹھ تھے۔ ان علاقوں کی سرحدوں کی ذمہ داری بھی ایک ہی نظام کے تحت تھی۔ سیدنا عثان ڈھٹھ نے معاویہ ٹھٹھ کو تھم دیا کہ وہ شمشاط کی سرحد پرخود جڑھائی کریں یا کسی تج بہکار، بااعتاد اور بہادر کمانڈرکوروانہ کریں جورومیوں سے قال کی رغبت رکھتا ہو۔ (3) آپ نے سیدنا معاویہ ڈھٹھ کو یہ تھم بھی دیا کہ انطا کیہ کی سرحد کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اس مقصد کے لیے لوگوں کو وہاں زمینیں الاٹ کردیں۔ حضرت معاویہ ڈھٹھ نے السے ہی کیا۔ (3)

آپ سرحدوں پر بھر پور توجہ دیتے تھے۔ سرحدی علاقوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے معتمد اہل کاروں کوسرحدوں کے دورے پر جھیج رہتے تھے۔

سیدنا معاویہ بھاٹھ نے جب عموریہ فتح کیا تو رومی فوج انطا کیہ اور طرسوں کی سرحدوں کے مابین تمام قلعے خالی حصور کر چلی گئی۔ سیدنا معاویہ بھاٹھ نے وہاں شام، جزیرہ اور قنسرین کے فوجی باشندوں کو تھہرادیا اور حکم دیا کہ وہ یہیں آباد رہیں تا کہ غزوات سے واپسی پران کی پشت محفوظ رہے اور وہ ان کا پیچھے کی جانب سے دفاع کریں، پھرایک یا دو

سال بعد یزید بن حرعبسی کورومیوں پر فوج کشی کے لیے بھیجا تو انھیں بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ گر مائی اور سرمائی مہمات پر بھیجی جانے والی فوج کے سپہ سالار جب رومی شہروں میں داخل ہوتے تھے تو وہ بھی وشمن کی زمین سے نکلنے تک اپنے چیچے بھاری لشکر سرحد پر چھوڑ جاتے تھے۔ <sup>10</sup>

سیدنا معاویہ بن ابی سِفیان ڈھٹٹیا نے اپنے دور گورنری میں شام کے ساحلوں اور قلعوں پر بڑے کامیاب معرکے لڑے۔

سیدنا عثمان را الله نی عبدالله بن سعد را الله کو کلم دیا که اسکندریه کی سرحد پر با قاعده فوج مقرر کر کے اسے محفوظ بنا کمیں اور فوجیوں کو پابندی سے بروقت تخواہیں دیں۔ وہاں ان کی ڈیوٹیاں باری باری لگا کمیں تا کہ وہ ایک ہی جگہ ڈیوٹی سے اکتانہ جا کمیں۔ انھوں نے ایک حکم میں لکھا:''آپ اس بات سے بخو بی واقف ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب را الله اسکندریه کو کسی قدر اہمیت دیتے تھے۔ رومی دو مرتبہ عہد شکنی کر چکے ہیں ، لہذا اسکندریه میں سیکیورٹی کا انظام مضبوط رکھیں۔ اسکندریه کی سرحد پر با قاعدہ تخواہ دار سپاہیوں کو مقرر کریں اور ہر جھے مہینے کے بعد ان کا تبادلہ کردیا کریں۔' کا جھے مہینے کے بعد ان کا تبادلہ کردیا کریں۔'

سیدنا عثان بن عفان ڈٹائٹ کے سپہ سالاروں کا طریقۂ کاریہ تھا کہ جب فتوحات کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے اور دشمنوں کے قلعوں پر قبضہ کرتے تو اپنے پیش روسپہ سالاروں کی طرح ان میں ترمیم کرتے، پھر وہاں مسلمان سپاہیوں کو تشہرا دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے دفاعی قلعے بھی تقمیر کرتے جاتے۔ جن قلعوں میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان وٹائٹ نے ترمیم کی ان میں فرات کے درج ذیل شہروں کے قلعے بھی شامل ہیں:

سمیساط: بلادروم (ترکی) کی جانب فرات کے مغربی کنارے پرواقع شهر۔

الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سليمان بن صالح: 467/2. الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سليمان بن صالح: 467/2. فتوح مصر لابن عبد الحكم، ص: 192.

🕸 ملطية : بلادروم كامشهورشر جوشام كى سرحد پرواقع ہے۔

- شمشاط: اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
- کھنے: روم کا ایک شہر جو ارز نجان سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے۔
  - 🕸 قاليقلا: منارگرواورخلاط كونواح مين آرمينيا كاشهر

ان تمام فلعوں پر مسلمانوں نے سیدنا عثان ٹائٹؤ کے دور خلافت میں آرمینیا کی فتح کے دور ان قبضہ کیا اور ان میں ترمیم کر کے انھیں فوجی حصاؤنیاں بنا دیا۔

قالیقلا میں سپہ سالار حبیب بن مسلمہ فہری نے دو ہزار آ دمیوں کو آباد کیا، انھیں زمینیں الاٹ کردیں اوراس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انھی کوسونپ دی۔

سیدنا عثمان ڈلٹٹؤ نے شام اور جزیرہ کے نظم ونسق اور دفاع کو مضبوط رکھنے کے لیے حبیب بن مسلمہ فہری کو تھم دیا کہ وہ شام اور جزیرہ کی سرحد پر رہیں۔

سیدنا براء بن عازب رہائی نے جب قزوین کی بندرگاہ فتح کی تو وہاں پانچ سومسلمان سپہیوں کو مقرر کردیا۔ ان پر ایک سپہ سالار نگران مقرر کیا۔ انھیں جائیدادیں اور زمینیں اللٹ کیس جن میں کسی اور کا کوئی حق نہیں تھا۔ انھوں نے ان زمینوں کو آباد کیا، ان میں نہریں جاری کیں اور کنویں کھودے۔ <sup>©</sup>

سیدنا سعید بن عاص ولائو کا شخر کا شر) فتح کیا تو وہاں دو ہزار باشندوں کوآباد کیا اور ان کا ایک قائد مقرر کردیا۔

سیدنا عثمان ٹ<sup>یانیڈ</sup> کے دورخلافت میں مختلف سرحدوں پرمتعدد نئے قلع تعمیر ہوئے۔ان میں مملک*ت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعدمحابد بین موجود رہتے تھے۔*®

- من تاريخ التحصينات لمحمد عبدالهادي، ص: 434. فتوح البلدان للبلاذري:234/1.
   فتوح البلدان للبلاذري:241/1. الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سليمان
- بن صالح: 469/2. ألإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سليمان بن صالح:
  - ⊙.469/2 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سليمان بن صالح:470/2.
     محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

أعشم:1/1,342,341.

سیدنا عثمان بھائیڈ نے گرمیوں اور سردیوں کی مناسبت سے دیمن پر حملوں کا خصوصی بندوبست کیا۔ انھوں نے اس سلسلے میں در پیش مشکلات کو آسان کرنے کی کوششیں کیں۔ ان حملوں کی کمانڈ اور اہتمام بڑے برے سپہ سالارادر گورز خود کرتے تھے، جیسے سیدنا معاویہ بھائیڈ نے بنج (قدیم شہر) میں بل تعمیر کرایا تا کہ گرمیوں میں حملہ کرنے والے مجاہدین اس پل سے آسانی سے گزر سکیں۔ اس سے پہلے اس علاقے میں کوئی بل نہیں تھا۔ سیدنا عثمان رہائیڈ نے سیدنا معاویہ بھائیڈ کورومیوں پر حملے کا منتظم بنایا اور انھیں اختیار دیا کہ وہ جسے جا ہیں گرمیوں میں رومیوں پر حملے کے لیے سپہ سالار مقرر کردیں۔ سیدنا معاویہ بھائیڈ نے یہ ذمہ داری سفیان بن عوف کوسونی اور سیدنا عثمان رہائیڈ کے دور حکومت میں موسم گرما میں وہی رومیوں پر حملے کے سپہ سالار رائے۔

وشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی وحدت کا تحفظ: سیدنا عثان ڈلٹٹؤ کے دور خلافت

میں عبداللہ بن عامر نے قیس بن بیٹم سلمی کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ انھوں نے طبسین ، برات اور قبستان (کوہستان) کے باشندوں کو ساتھ ملا یا اور چالیس ہزار کا انشکر لے کر خراسان کی طرف پیش قدمی شروع کردی۔ وہاں چہنچنے کے بعد قیس بن بیٹم نے عبداللہ بن خازم سے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ انھوں نے کہا: ''میرا خیال یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کیونکہ میں امیر ہوں۔ میرے پاس ابن عامر کا معاہدہ بھی کہ جب خراسان میں جنگ ہوگی تو میں امیر ہوں گا۔'' پھر ایک خود ساختہ تحریر انھیں دکھائی۔قیس بن بیٹم مراث نے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ﷺ وکھائی۔قیس بن بیٹم نے بی قربانی اس لیے دی کہ مسلمان متحد رہیں، ان کا شیرازہ نہ بھرے اور اختلاف کی وجہ سے کمزور ہوکر وہ دشمنوں سے شکست نہ کھا جا کیں۔ ان کے اس اقدام

کا ثمریه ملا که الله تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا کردی۔<sup>©</sup> لشکر کوصلح کی دفعات میں حسب ضرورت شرط عائد کرنے کی اجازت: سیدنا عثان ڈ<sup>اٹنڈ</sup>ڈ

کے دورِ خلافت میں مملکتِ اسلامیہ میں وسعت پیدا ہوئی تو سپہ سالاروں نے سلح کے بعض معاہدوں میں بیشرط لگانے کی ضرورت محسوں کی کہ جب مسلمانوں کالشکر ان کے علاقے معاہدوں میں بیشرط لگانے کی ضرورت محسوں کی کہ جب مسلمانوں کالشکر ان کے علاقے سے گزرے گا تو اہل علاقہ کی بیر ذمہ داری ہوگی کہ وہ مولیثی، کھانے پینے کا سامان فراہم کرنے کے علاوہ لشکر کی دیگر جنگی ضروریات بھی پوری کریں گے۔ اس کا مقصد بیتھا کہ اس طرح مسلمانوں کو مرکزی قیادت سے رسد طلب نہیں کرنی پڑے گی۔ یوں وہ سامان اس طرح مسلمانوں کو مرکزی قیادت سے رسد طلب نہیں کرنی پڑے گی۔ یوں وہ سامان کی محمد اٹھانے کی مشقت سے بھی نی جا کییں گے۔ اس طرح بیشرط فتوحات میں ان کی محمد معاون ثابت ہوگی۔ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرسکیں گے اور پیش قدمی معاون ثابت ہوگی۔ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرسکیں گے اور پیش قدمی الطبری۔

الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية للدكتور سليمان بن صالح: 189/1 ، نقلا عن الطبري.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



آ سان ہوجائے گی۔<sup>©</sup>

و شمن کی سرگرمیوں پر نظر: سیدنا عثمان ڈاٹیؤ کے دورِ خلافت میں فقوعات کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ از خود و شمنوں کے حالات پر نظر رکھتے اور ان کی چھان بین بڑے اہتمام سے کرتے تھے۔ (3)

اس سلسلے میں آپ کے سپہ سالار بھی اپنے پیش روسپہ سالاروں کے نقش قدم پر چلتے سے۔ تشمن کے حالات اور نقل وحرکت پر نظر رکھنے کے لیے بڑی چھان بین کرتے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے جاسوں بھی چھوڑتے تھے۔

مسلمان جن لوگوں سے صلح کا معاہدہ کرتے تھے ان پر بیشرط بھی عائد کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے انھیں دشمن کی نقل وحرکت سے آگاہ رکھیں گے، مسلمانوں کے جاسوس بن کران کی معاونت کریں گے اور اُنھیں دشمن کے حملوں سے پیشگی مطلع کریں گے۔ ©

عظیم سپد سالار عبد الرحمٰن بن ربیعہ با بلی رفاقی کا تعارف: سیدنا عبد الرحمٰن رفاقی نہایت عظیم سپد سالار تھے۔عقیدے کی پختگی اور صلابت کی بنا پرعوام اور دوسرے رؤساء ان پر کمل اعتاد کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے انھیں دلیری اور امور دین کا وافر علم بھی عطا کیا تھا، اسی لیے وہ سراقہ بن عمروکی وفات سے اپنی شہادت تک ''باب الابواب'' (دربند) کے گورز رہے۔ خلفاء کی تبدیلی، کوفہ کے گوزول اور سپہ سالاروں کی تبدیلی کے باوجود انھیں ان کے منصب سے معزول نہیں کیا گیا۔ عبد الرحمٰن بن ربیعہ با بلی رفاقی میدان جنگ کے شہروار تھے۔ وشمن سے آمنے سامنے کی لڑائی پریقین رکھتے تھے۔ خیانت کرنے، کے شہروار تھے۔ وشمن سے آمنے سامنے کی لڑائی پریقین رکھتے تھے۔ خیانت کرنے، کو تاریخ البعقوبی: 167,166/2. الطبقات لابن سعد: 59/3. الإدارة العسکرية في الدولة الإسلامية للدکتور سليمان بن صالح: 1403/16. الإدارة العسکرية في الدولة الإسلامية للدکتور سليمان بن صالح: 1403/16.

### دھوكا دينے اور بيحيے سے حملہ كرنے كے قائل نہيں تھے۔ 0

در بنداور بح خزر کے جنوب اور مغرب میں معاملات کے استحکام، امن وامان کے قیام اور نظام کی بہتری میں آپ کی سیرت حسنہ کے اثرات اس قدر گہرے تھے کہ یہ خطے اسلام کی دعوت بھیلانے اور شال میں فقوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے پیش پیش نظر آتے ہیں۔ طرح طرح کی مشکلات اور اتار چڑھاؤ کے باوجود ان دور وراز خطوں میں چودہ سوسال بعد آج بھی اسلام موجود ہے۔ <sup>©</sup>

آپ کے لازوال تاریخی کارناموں میں یہ بھی ہے کہ جب آپ بلنجر فتح کرنے نکلے اور در بندعبور کیا تو باوشاه شهر یار نے یو چھا: ''آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟'' آپ نے جواب دیا: ''اہل بلنجر اور ترکوں پر حمله کرنا چاہتا ہوں۔ ''اس نے کہا: ''ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ در بند ہے چیچے رہیں اور ہمارے ملک میں مداخلت نہ کریں۔سیدنا عبدالرحمٰن بٹاٹیؤ نے کہا: ''ہم تمھارے گھر میں داخل ہوئے بغیر ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قتم! ہمارے ساتھ الیی قومیں ہیں کہ اگر ہمارا امیرہمیں آگے بڑھتے رہنے کی اجازت دے توہم ردم (سد ذوالقرنین، یا دیوار چین) تک چلے جائیں گے۔'' شہر یار نے پوچھا:''تمھارے ساتھ کیسی قومیں ہیں؟'' سیدنا عبدالرحمٰن ڈاٹھۂ نے کہا:''میرے ساتھ ایسی قوم ہے جنھیں رسول اکرم مُنَاقِیْظُ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ وہ صدق نیت سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔دور جاہلیت میں بھی وہ حیادار اور باعزت تھے، قبول اسلام کے بعد ان کی حیا اورشرف وعزت میں مزید اضافہ ہوگیا۔ پیغلبہ اور فتح ونصرت اٹھی کا مقدر ہے الا بیہ کہ کوئی ان سے بڑھ کرعزت وشرف والا آ جائے یا وہ خود اپنے حال سے غافل ہوجا کیں۔'<sup>©</sup>

سيدنا عبدالرطن رهني في أرمينية عمر بن خطاب رها في كور خلافت مين بلنجر برحمله كيا تو أقادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 155. (2) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 30,29/3، و تاريخ الطبري: 146/5.

ترکول نے کہا:''ہم پر حملے کی جرائت وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ فرشتے ہوں اور وہ افسیں موت سے بچائیں۔'' چنانچہ ترک میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ بند ہوگئے ۔سیدنا عبدالرحمٰن ڈٹاٹٹڑ بخیلہ (بیضاء) سے جوہلنجر سے دوسوفریخ (تقریباً سولہ سوکلو میٹر) کے فاصلے پر ہے، سالم و غانم کامیاب واپس ہوئے۔اس مہم میں ان کا ایک فر دبھی شہدنہیں ہوا۔ <sup>©</sup>

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بے در بے فتوحات اور دین سے وابنتگی کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے اور عزائم نہایت بلند ہوگئے تھے۔ اس کے برعکس ان سے مقابلہ کرنے والی قوموں کے حوصلے نہایت پست ہوگئے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں نے جن قوموں سے بھی جنگ کی ان پر غالب آئے ، اس لیے ترک بھی مرعوب ہو گئے۔ مسلمانوں کا سامنا نہ کرسکے اور بھاگ کر قلعہ میں بند ہوگئے، چنانچہ اس غزوے میں عملاً کوئی لڑائی نہیں ہوا۔ (3) ہوئی ، اس لیے کوئی مسلمان شہید بھی نہیں ہوا۔ (3)

اول المرائع المحال المحال المحال المحالية المحال ا

کا حاکم ہکابکارہ گیا۔ نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا: "عبدالرحمٰن کا یاقوت و کھ کر اس طرح واپس کردینا، اس ملک (دربند) سے بدرجہا بہتر ہے۔ اللہ کی شم! آپ جھے آل کسرای کے حکمرانوں سے کہیں زیادہ محبوب ہیں۔ اگر میں ان کی سلطنت میں ہوتا اور آخیں اس یاقوت کی خبرملتی تو وہ مجھ سے یقیناً چھین لیتے!! اللہ کی شم! جب تک آپ اور آپ کا خلیفہ اس طرح امانت داری سے لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے کوئی سُور ما آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس

در بند کے بادشاہ کا مسلمان سپہ سالار کی امانت اور وفا پر جیران ہونا اور اس قدر شدید تعجب کا اظہار کرنا ہے جانہ تھا کیونکہ اس کی تمام عمر خیانت اور غداری سے اٹے ہوئے ماحول میں گزری تھی۔ جب اس نے مسلمانوں کی مثالی امانت داری اور بلا امتیاز وفا دیکھی تو وہ بے قرار ہوگیا۔ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اپنے کھوئے ہوئے ملک اور سابقہ بادشاہوں کو بھول گیا اور امانت و وفا کے نادر مظاہر دیکھ کر بے اختیار دل کی گہرائیوں کے جذبات واحساسات کو لفظوں کا جامہ پہنا نے لگا۔ <sup>3</sup>

سیدنا عبدالرحمٰن ٹ<sup>یائی</sup>ؤ جانتے تھے کہ نہایت قیمتی یا قوت قبضے میں لینا ان کاشخص حق ہے نہ مسلمانوں کے بیت المال کا۔ بی<sup>قیمتی ہیرا اور مٹی ان کے نز دیک برابر تھے۔</sup>

سیدنا عبدالرحمٰن بن رہیعہ باہلی دھاٹھ نہایت مہمان نواز، خود دار، غیرت مند، متقی، پر ہیزگار، زہد و ورع والے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ان کی عمر کا اکثر حصہ جہاد اور گورنری میں گزرا، اس کے باوجود ان کے پاس دنیا کا کوئی ساز وسامان موجود نہ تھا۔ آپ 32 ہجری میں بلنجر میں شہید ہوئے۔ <sup>©</sup>

سيدنا عبد الرحمان والنَّفَوْ كا شارعهد عثانى كى فتوحات كيسيد سالارول مين بهوتا هيه، آپ أن تاريخ الطبري: 148/5. أقادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 154. أق قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص: 154. كوشرف صحابيت حاصل تفا كومتأ خرالاسلام تتصه

سلمان بن ربيعه بإبلى والثُّونُهُ كا تذكره: آپ يهلے جليل القدر صحابي بين جو كوفه ميں منصب قضار یا فائز ہوئے۔سیدنا عمر ڈاٹھ نے قاضی شریج سے پہلے آپ کو کوفے کا قاضی بنا كر بهيجا تفاله جب سيدنا سعد بن الى وقاص ولأفؤ سيدنا عثان وللنؤاك دورخلافت ميس دوباره کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے تو انھول نے بھی سیدنا سلمان بن ربیعہ بابلی وہائھ اس کو قاضی مقرر کیا۔ آپ قادسیہ میں بھی رہے۔ فیصلے کرتے رہے ، پھر مدائن کے قاضی مقرر ہوئے۔ یاد رہے کہ ہر شخص منصب قضا کا اہل نہیں ہوتا،خصوصاً سیدنا عمر ڈپاٹٹھا کے دور خلافت میں بینہایت مشکل کام تھا۔ اور کوفہ میں منصب قضا پر فائز ہونا اس سے بھی زیادہ کٹھن بات تھی ۔ کیونکہ وہاں ایک طر ف عرب کی بڑی بڑی شخصیات اور کبار صحابہ ٔ کرام ٹٹائٹٹم کا ٹھٹ لگار ہتا تھا اور دوسری طرف مختلف قبائل اور قوموں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا سلمان ڈائٹڈ شرعی امور میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے تھے، استقامت، عدل اور دین داری ان کا امتیازی وصف تھا۔نہایت روشن و ماغ اور بااثر شخصیت کے مالک تھے۔ای وجہ سے تمام لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ مدائن اور دربند کی فتح میں غنیموں کی تقسیم کی ذمہ داری بھی اضمی کے سپرد ہوئی۔ یہ آپ کی یا کدامنی کی بہت بڑی سند ہے۔ نیکی کی حالت پیتھی کہ ہرسال حج کرتے۔ آپ ہے گئ کبار تابعین نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ معتدل اور راست باز لوگوں کے لیے ناور نمونہ تھے۔ نہایت فیاض،مہمان نواز، باوقار، غیرت مند، صدق و وفا کے پیکر اور اچھائی کے دوست تھے۔لوگوں کے لیے وہی کچھ پیند کرتے تھے جواپنے لیے پیند کرتے تھے۔ان کی ساری زُندگی جہاد، گورنری اور منصب عدالت میں بسر ہوئی، اس کے باوجود دنیا ہے ان کی بے رغبتی کا عالم پیتھا کہ شہادت کے وقت ان کی ملکیت میں نہ کوئی گھرتھا نہ درہم و دینار کی کوئی نفذی! وہ علم ونظر اور قائدانہ صلاحیتوں میں اینے دوستوں سے برتر تھے۔ کوفہ میں

ولید بن عقبہ والنو کے عہد گورنری میں سیدنا عثان والنو کے انھیں لکھا کہ وہ اہل کوفہ کی امدادی فوج شام جمیجیں اور ایسے محص کو قیادت پر مامور کریں جس کی بہادری، جنگی مہارت اور دین داری پر وہ مطمئن ہوں۔ ولید ڈاٹیؤ نے اس نہایت خطرناک مہم کے لیے فی الفور بغیر سو یے سمجھے سیدنا سلمان بن ربیعہ با ہلی واٹٹا کا انتخاب کیا۔ انھوں نے سربرآ ور دہ سیہ سالاروں اورعظمائے کوفہ میں سے سلمان بن ربیعہ بابلی ڈٹاٹٹا کا انتخاب اس لیے کیا کہ سیدنا سلمان والٹی میں بہادری اور جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ مثالی ورع و تقوی کا جوہر بھی موجود تھا۔ آ یے جنگی مہموں میں بڑی تیزی ہے آ گے بڑھتے تھے۔لوگوں کی قیادت کرنے کا طویل تجربہ اور مہارت رکھتے تھے۔ آپ دوران جنگ گھوڑوں کے جوڑوں پر نیزہ یا تیر مارنے میں ایک قصاب سے بھی زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ یہ وصف آپ کی تیراندازی کی مہارت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ بہترین گھڑسوار اور گھوڑوں کی تمام اقسام ہے بخوبی آگاہ تھے۔سیدنا عمر ڈاٹھ نے مختلف شہروں میں جہاد کے لیے گھوڑے تیار کر رکھے تھے۔ صرف کوفہ میں جار ہزار گھوڑے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب دشمن سرحد اسلامیہ کا رخ کرتا تو مسلمان ان گھوڑوں پرسوار ہو کر دشمن سے قبال کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوجاتے تھے۔ <sup>10</sup>

سیدنا سلمان ٹاٹٹۂ کوفہ میں ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ کھ

آپ گھڑ سواری کے ماہر تھے۔آپ کا قول ہے:''میں نے آپی تلوار سے سوزرہ پوشوں کو قتل کیا، وہ سب کے سب غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک آ دمی کو بھی باندھ کرقتل نہیں کیا۔''

آپ این کافر و تمن کو بھی جو غیر الله کی عبادت کرنے والا ہوتا، میدان قال میں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا، میدان قال میں کہ تھذیب لابن عساکر: 210/6، و تاریخ الطبري: \$0.309/5 قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 169، کا أسد الغابة: 327/2.

باندھ کرقتل نہیں کرتے تھے بلکہ اسے مہلت دیتے تھے۔ پھر اسے ایک مدمقابل کی طرح مقابلے کی دعوت دیتے تھے۔ پھر موقع پاتے ہی اسے قتل کردیتے تھے۔ اس طرح نہ بیر

دھوکے سے قل کرنا ہوتا اور نہ ہی ہیہ باندھ کر قل کرنے کے زمرے میں آتا تھا۔ <sup>10</sup>

آپ تواب کی نیت سے جہاد کرنے والے اس مجاہد کے لیے بہترین نمونہ تھے جو صرف اعلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اور انجام کارسے بے خوف و خطر ہوتا ہے۔
قصہ مخضر آپ خون سے لت پت زمین پر گرے لیکن تلوار آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ آپ کا روشن ماضی اور رہتی دنیا تک ہاتی رہنے والے منفرد کارنا ہے ہر سپاہی اور سیہ سالار کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ <sup>20</sup>
سیہ سالار کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ <sup>20</sup>

آپ32 یا33 ھیں شہید ہوئے۔<sup>©</sup>

صبیب بن مسلمہ فہری دولائی کا تعارف: حبیب دلائی نے کم سی ہی میں مختلف کار روائیوں میں حسہ لیا۔ بھی خود حملہ آ ور کے طور پر شریک ہوئے اور بھی امدادی کمک لے کر شامل جہاد ہوئے۔ جس معرکے میں بھی شریک ہوئے فتح و نصرت آپ کے ہم رکاب رہی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں خدمت نبوی میں غازی بن کر حاضر ہوئے۔ ان دنوں آپ بہت جھوٹے تھے۔ غزدہ ہوئے میں رسول اکرم شائی کے ساتھ شریک ہوئے ۔ اس غزوے سے آپ کا سفر جہاد شروع ہوا۔ اس وقت آپ بیس سال کے نوخیز جوان تھے۔ آپ

سيدنا عمر و الني ني جب و يكها كه آپ پنته عادات اور مضبوط بدن كه ما لك بي تو انحيس عملى طور پر آزمايا تا كه ويكهي كه آپ كس ميدان كه آدمى بيس سيدنا عمر والني ني أخيس عملى طور پر آزمايا تا كه ويكهي كه آپ كس ميدان كه آدمى بيس سيدنا عمر والني ني أخيس دو عهد بيش كيه كه يا تو آپ وزير خزانه بن جائي يا اسلحه كى ذمه دارى سنجال كي آپ ني اسلحه كى ذمه دارى سنجال كي را سلحه كى د مال كى و مه دارى سے و ور رہے - اسلحه كو مال پر آپ ني الاستيعاب لابن عبد البر: 633/2. قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 171. قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 171. قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 171. في قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 172.

ترجیح دینا یقیناً ایک ایسے سپر سالار کا وصف ہے جس کے رگ ویے میں جنگجوئی کی بجلیاں کوندتی ہوں اور وہ اینے آپ کوصرف جہاد ہی کے لیے وقف کرنا چاہتا ہو۔

صبیب ڈاٹھ نے رموک کے فیصلہ کن معرکے میں لشکر کے بہت بڑے جھے کی قیادت کے فرائض انجام دیے، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر صرف چوہیں سال تھی، اس سے عفوان شاب میں آپ کی اجرتی ہوئی قائدانہ صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر ڈاٹھ کے انھیں عجم (جزیرہ) کا سپہ سالار مقرر کیا اور انتظامی ذمہ داری بھی انھی کے سپرد کی۔ حضرت عمر ڈاٹھ کا انھیں اس عظیم منصب پر فائز کرنا معمولی بات نہیں کیونکہ ان کا معیار بڑا سخت تھا اور وہ ہرکس و ناکس کو اس منصب پر فائز نہیں کرسکتے تھے۔ سیدنا عمر ڈاٹھ جن حقیوں کی بناپرکسی کو قائد مقرر کرتے تھے وہ بہت تھوڑے لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ آخر میں سیدنا عمر ڈاٹھ تھیں آرمینیا اور آ ذر بائیجان کا گورز مقرر کیا۔ یہ علاقے مسلمانوں کے صدر مقام سے بہت دور دراز تھے۔ وہاں کی ذمہ داری نہایت اہم تھی کیونکہ وہاں کے باشندے نہایت اہم تھی کیونکہ وہاں کے باشندے نہایت خوددار تھے۔ وہ کسی کے سامنے بھی نہیں جھکے۔

﴿ اَللَّهُمَّا ۚ أَبْدِ لَنَا قَمَرَهَا ﴿ وَاحْبِسْ عَنَّا مَطَرَهَا ﴿ وَاحْفَىٰ دِمَاءَ أَصْحَابِي ۚ وَاكْتُبْهُمْ شُهَدَاءَ ﴾ وأصْحَابِي ۚ وَاكْتُبْهُمْ شُهَدَاءَ »

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''اے اللہ! اس (رات) کے چاند کو ہمارے لیے روثن کردے اور ہم سے بارش کو روک دے۔میرے ساتھیوں کی زندگیوں کی حفاظت فرما اورانھیں شہداء میں شار کر لے۔'' اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا قبول کی اور انھیں فتح عطا فرمائی۔''

دشمن پر فتح پانے کے اسباب میں سے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک سبب سیہ بھی تھا کہ انھوں نے بُو جھ بوجھ سے کام لیا۔ جنگی حکمت عملی اختیار کی اور راتوں رات دشمن پر حملہ کردیا۔ اس اچا تک حملے سے وہ شیٹا گئے۔ ان کے ناپاک مقاصد دھرے کے دھرے رہے دھرے رہے گئے اور وہ دم دباکر بھاگ نکلے۔ \*

حبیب ڈائٹو اپنے ساتھوں کے لیے شجاعت اور پیش قدمی کا جیتا جا گیا نمونہ تھے۔ آپ لفکر کے آگے رہتے تھے۔ مجاہدین کی رہنمائی کرتے تھے اور کہتے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو۔ سلامتی اور عافیت کو ترجے دیتے ہوئے کوئی بھی ان کے نقش قدم کی پیروی سے پیچھے نہ رہتا۔ جب انھوں نے موریان پر شب خون مارنے کا عزم کیا تو اس کی خبران کی اہلیہ کو بھی ہوگئی۔ اس نے پوچھا: ''تمھارا حملہ کہاں تک ہوگا؟'' انھوں نے فبر مایا: ''موریان کے خصے تک پنچیں گے یا پھر جنت میں، یعنی شہید ہوجا ئیں گے' پھر حبیب ڈاٹٹو نے شب خون مارا۔ جو بھی ان کے راستے میں حاکل ہوا ، مارا گیا۔ حبیب ڈاٹٹو داد شجاعت ویتے ہوئے موریان کے خیموں تک جا پنچی، وہاں وہ یہ و مکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی بیوی ان سے موریان کے قبل ہوا ، مارا گیا۔ حبیب ڈاٹٹو کہ کہ ان کی بیوی ان سے موریان کے خیموں تک جا پنچی ، وہاں وہ یہ و مکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی بیوی ان سے میں وہاں پہنچ چکی ہے۔ (ق

حبیب رہائی نہ صرف خود اپنے ساتھیوں کے لیے بہادری کی نادر مثال تھے بلکہ ان کی بوی بھی ایس دلیر خاتون تھیں کہ لوگ ان کی جاں نثاری اور بہادری دیکھ کر ان کے نقشِ قدم پر چلتے تھے۔ (ﷺ )

تاريخ مدينة دمشق:74/12. قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 189.
 قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 189. قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 189.

حبیب ٹاٹٹڈ اینے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے۔ان کے مشوروں کو قبول بھی کرتے تھے۔ اپنی رائے مسلط نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھیوں کی آ راء توجہ سے سنتے تھے تا کہ ان سب كو زمن ميں محفوظ ركھ كر كوئى تطبيقى صورت بپدا كرسكيں، پھران تمام آ راء ميں تطبيق پیدا کر کے جسے اچھا اور حیجہ سمجھتے وہی طریقہ اختیار کر لیتے تھے۔ ان کا طریقۂ کاریہ تھا کہ کسی بھی معرکے سے پہلے، درمیان میں اور بعد میں،شوریٰ کا اجلاس طلب کرتے تھے۔ ا یک روز انھوں نے اپنے ساتھی کو یہ کہتے ہوئے سنا: ''اگر میں شوریٰ کا رکن ہوتا تو ایک اییا مشورہ دیتا جس کی تعمیل ہمارے لیے فتح و نصرت کا باعث ہوتی اور اللہ تعالی ضرور آ سانی پیدا فرمادیتا (ان شاءاللہ)' حبیب ڈلٹٹؤاس کی بات توجہ سے سنتے رہے۔اس کے ساتھیوں نے کہا:''وہ مشورہ کیا ہے؟''اس نے کہا:''میں مشورہ دیتا کہ وہ چند فوجی دستوں کو پیش قدمی کا حکم دیں اور خود باتی لشکرلے کر ان دستوں کے پیچھے پیچھے رہیں۔ آ دھی رات کے وقت بیونوجی دیتے وشمن برحملہ کردیں۔ بعدازاں حبیب ڈاٹٹؤاپنا ہاقی لشکر لے کر فجر کے وقت میدان جنگ پہنچ جا <sup>ک</sup>میں۔اس طرح میٹمن سمجھے گا کہ انھیں کمک پہنچ<sup>ہ</sup> گئ ہے۔ یوں اللہ تعالی اخصیں مسلمانوں سے مرعوب کر کے شکست دے دے گا۔ حبیب ڈاٹٹؤ نے فوجی دستوں کو بلایا۔ انھیں جا ندنی اور بارش ہے بھیگی ہوئی رات میں ر شمن کی طرف روانہ کیا ، پھرخود بھی لشکر لے کران کے پیچھے چل دیے اور فجر کے وقت رشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن شکست کھا گیا۔مسلمانوں کو فتح اور بہت سی تنبیمتیں حاصل ہو کیں۔<sup>©</sup>

حبیب ڈاٹٹؤ نہایت مدبر انسان تھے۔غوروفکر کرتے تھے، پھراینے ساتھیوں سےمشورہ کرتے تھے، میدان جنگ ہے آگاہی حاصل کرتے اور دشمنوں کے بارے میں تمام اہم خبریں جاننے کے بعد ان کی روشی میں جنگی نقشہ ترتیب دیتے۔ حبیب رفائظ کی جنگی مہمات کی بنیاد سوچے سمجھے منصوبے اور لائح عمل کے مطابق ہوتی تھی۔ ان کی مہمات محض

التهذيب لابن عساكر: 0.37/4 قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 190. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

جذباتی اور اجا تک نہیں ہوتی تھیں، اس لیے مشکل ترین محاذ پر بھی فتح و نفرت سائے کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی نظر آتی تھی۔ ان خوبیوں سے کہیں بڑھ کر ان کا سب سے متاز وصف بیتھا کہ وہ پکے سچے مومن تھے۔ جب وٹمن سے فکراتے یا کسی قلع پر حملہ آور ہوتے تو بید دعائیے کلمہ ضرور پڑھتے تھے: «لَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» اور منفر دقائد تھے۔ اُن میں ایک بے مثال قائد کی تمام خوبیاں جمع ہوگئی تھیں۔ وہبی احساسات، اخلاق و عادات، اکتبابی علم عملی تجربے اور قادر مطلق پر نا قابلِ شکست ایمان نے انھیں ایک منفر دجرنیل بنادیا تھا۔ ® مطلق پر نا قابلِ شکست ایمان نے انھیں ایک منفر دجرنیل بنادیا تھا۔ ®

سیدنا صبیب بن سلمه رفائن کی فتوحات اسلامیه میں جس قدر خدمات ہیں، انھیں فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آپ بلاشبہ عہدع ٹانی کی فتوحات کے سپہ سالاروں میں در خشندہ ستار کے سے۔ آپ 42 ھیں فوت ہوئے۔ وفات کے وفت آپ کی عمر قمری حساب سے 54 سال تھی۔ آپ کی عمر قمری حساب سے 54 سال تھی۔ ہر چند آپ کی عمر کے ماہ وسال کی تعداد کم ہے لیکن ان کے جلیل القدر کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہے لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اپنے فہرست بہت طویل ہے۔ وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہے لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اپنے کارناموں کے آثار چھوڑ گئے۔ اللہ تعالی اس جلیل القدر، پختہ کار فتظم، پالیسی ساز، صاحب کارناموں کے آثار چھوڑ گئے۔ اللہ تعالی اس جلیل القدر، پختہ کارفتظم، پالیسی ساز، صاحب بصیرت اور فاتح سپہ سالار صحابی رسول حبیب بن مسلمہ فہری سے راضی اور خوش ہو۔ ©

امت کوایک مصحف پر جمع کرنے کاعظیم دینی اور تاریخی کارنامہ کتابت قرآن کے مراحل

## ر عهد نبوی میں کتابت قر آن

یہ بات قطعی ولیل سے ثابت ہے کہ رسول اکرم مَثَاثِیْم پر جو وی نازل ہوتی تھی آپ اسے لکھنے کا حکم ویتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کے کا تبین وی مقرر تھے جو نازل التهذیب لابن عساکر: 37/4. فادة الفتح الإسلامي في أرمینیة لمحمود خطاب، ص: 192.

قادة الفتح الإسلامي في أرمينية لمحمود خطاب، ص: 187.

ہونے والے قرآن کو لکھتے تھے۔ یہاں تک کہ زید بن ثابت ڈٹٹٹ کتابت وحی کی وجہ سے ''کا تب النبی'' کے لقب سے معروف تھے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں فضائلِ قرآن کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا ہے:

«باب کُتَّاب النَّبي ﷺ " '' نمی مُلَّلِیًّا کے کا تبول کا بیان' اور اس کے تحت دو حدیثیں ورج کی ہیں:

🛈 سيدنا ابوبكر ولاتفؤ نے سيدنا زيد ولائفؤ سے كہا:

«وَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ»

''اور یقیناً آپ رسول اکرم مَثَاثِیَاً کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔''

© سیدنا براء ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ جب بیآ ہت:﴿ لَا یَسْتَوِی الْقُعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ نازل ہوئی تو رسول اکرم ٹاٹیٹی نے فرمایا:

«أُدْعُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِيءُ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوِ الْكَتِفِ وَالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ»

''زید کومیرے پاس بگالاؤ اور اسے کہو کہ ختی، دوات اور شانے کی ہڈی لیتا آئے ما (فرمایا:) شانے کی ہڈی اور دوات بھی ساتھ نے آئے۔''<sup>©</sup>

نبی سی الی الی الی الی الی مرح میں بھی قرآن مجید المصوات ہے۔ آپ کے کاتین میں سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح والی بھی سے جو مرتد ہوگئے مگر فتح ملہ کے سال انصول نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ ان کا قصہ معروف ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ بات معروف ہے کہ خلفائے اربعہ کا شار بھی کاتین وحی میں ہوتا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فدکورہ حضرات مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب والی اسلام اور بہن کے گھر جانے کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دیدے۔ البخاری، حدیث 4986. صحیح البخاری، حدیث 4998.

قرآن ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی لکھا جاتا تھا۔ کیونکہ سیدنا عمر ڈٹاٹٹ جب اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے تو اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا جس میں سورہُ طٰہالکھی ہوئی تھی۔اللہ تعالیٰ نے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتُلُواْ صُحُفًا مُّطَهِّرَةً ۞﴾ ''الله كي طرف سے ايك رسول جو يا كيزه صحيفے نيڑھے۔''<sup>©</sup>

رسول اکرم مُنْظِیم کی وفات کے وقت پورا قرآن لکھا ہوا تھالیکن ایک جگه پر جمع نہیں تھا۔ مختلف چیزوں، محجور کے چوں اور چوڑے سفید پھروں وغیرہ پر تحریر تھا۔ لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ تھیفوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہونے کے علاوہ جبریل ملیکا سینوں میں محفوظ ہونے کے علاوہ جبریل ملیکا جرسال نبی منافظ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اور جس سال رسول اکرم منافظ کی وفات ہوئی اس سال دومر تبددور کیا۔ (3)

ممکن ہے کہ رسول اکرم طاقیۃ نے قرآن کے ناسخ اور منسوخ، یعنی بعض احکام منسوخ ہوجانے یا بعض آیات کی تلاوت منسوخ ہوجانے کے امکان کے پیش نظراسے ایک مصحف میں جمع نہ کیا ہو۔ جب آپ طاقیۃ کی وفات تک پورا قرآن نازل ہو چکا اور نزول وہی کا سلسلہ منقطع ہوگیا تو اللہ تعالی نے خلفائے راشدین کو بیاکام کرنے کا الہام کردیا تا کہ امت محدید کے لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا سچا وعدہ پورا ہو جائے۔ ©

# عهداني بكرصديق والثيرة مين كتابت قرآن

جنگ يمامه ميں قرآن مجيد كے بہت زيادہ حفاظ شہيد ہوگئے۔ جس كے نتيج ميں سيدنا ابوبكر جائفئة نے سيدنا عمر رائفئة كمشورے سے قرآن كو چروں كے الكروں، ملديوں، مجوركى چھالوں اورلوگوں كے سينوں سے ايك جگہ جمع كيا۔ اسيدنا ابوبكر صديق رئائفئة نے بيعظيم البينة 98:2. (2) صحيح البخاري، حديث: 4998. (3) المدينة المنورة فجر الإسلام والعصر الراشدي لمحمد حسن شُرّاب، ص: 240، نقلاعن فتح الباري: 12/9. (4) حروب الردة و بناء الدولة الإسلامية لأحمد سعيد، ص: 146.

ذ مه داری جلیل القدر صحابی سیدنا زید بن ثابت انصاری ژانشهٔ کوسونی \_

سیدنا زید طاشط بیان کرتے ہیں: ' میامہ میں بہت سے حفاظ کی شہادت کے بعدسیدنا الوبكر وللفيُّ ن مجصے بلا بھیجا۔ وہاں سیدنا عمر بن خطاب رہائٹ بھی تھے۔ سیدنا الوبكر وللفيُّ نے فرمایا: ''عمر ڈاٹٹ میرے یاس آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں بہت سے حفاظِ قرآن شہید ہوگئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ آئندہ معرکوں میں اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوئے تو قرآن کا بہت ساحصہ ضائع ہوجائے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ قرآن کو جمع كرنے كا حكم ديں۔ ميں نے عمر والنو سے كہا ہے كہ ميں ايبا كام كيبے كروں جے رسول ا كرم مَا لَيْهِمْ نِهِين كيا؟ (ايك مصحف مين جمع نهين كيا ہے) عمر طافؤ كہتے ہيں: الله كي قتم! یہ خیر ہے۔ عمر دفائش بار بار مجھ سے اصرار کرتے رہے۔ اب اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا ہے جس کے بارے میں عمر ڈاٹٹؤ کو انشراح صدر تھا۔ اب میری بھی اس بارے میں وہی رائے ہے جوسیدنا عمر ٹھاٹھ کی ہے۔'' سیدنا زید کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر ٹھاٹھ نے مجھ سے فرمایا: '' آ پ عقل مند ہیں ۔ نوجوان ہیں ۔ ہم آ پ کو (حفظ و اتقان اور دین داری میں سے کسی معاملے میں بھی)متہم نہیں تھہراتے۔مزید بدکہ آپ رسول اکرم مُلَّاثِيمُ کے لیے بھی وحی کی کتابت کرتے رہے، لہذا مختلف اشیاء سے (جو آپ کے یاس ہیں یا کسی اور کے باس ہیں) قرآن یاک کی آیات اور سور میں تلاش کریں اور انھیں جمع کریں۔'' سیدنا زید ڈٹاٹٹؤ فرماتے ہیں:''اللہ کی قتم!اگر وہ مجھے پہاڑوں میں ہے کوئی پہاڑ منتقل کرنے کا مکلّف مھہراتے تو بہ تھم مجھ پر اس قدر گراں نہ گزرتا جس قدر قر آن جمع کرنے کی ذمہ داری ثقیل تھی۔ پس (یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے) میں نے تھجور کی حیمالوں، چوڑ ہےسفید بیخروں،لوگوں کےسینوں، چمڑے کے ٹکڑوں اور شانوں کی مڈیوں ہے قرآن کی علاش شروع کردی۔'' فرماتے ہیں:''حتی کہ سورۂ توبہ کی درج ذیل آیت ے آخر تک کا حصد مجھے صرف الوخر بمد انصاری والنہ کے پاس سے ملا ان کے علاوہ کہیں محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے نہ ملا:

﴿ لَقَدُ جَآعَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞

یہ صحیفے سیدنا ابوبکر والٹیو کی زندگی میں ان کے پاس رہے، پھر سیدنا عمر والٹیو کی زندگی میں ان کے پاس رہے، پھر سیدہ حفصہ بنت عمر والٹیو کے میں ان کے پاس رہے، پھر وہ مصاحف جن میں قرآن تھا سیدہ حفصہ بنت عمر والٹیو کیاں رہے۔ <sup>©</sup>

تدوین کے دوسرے مرحلے سے ماخوذ چند نتائج: قرآن جمع کرنے کی ضرورت اس کے ضائع ہونے کے خوف سے اس وقت پیش آئی جب مرتدین کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں بے شار قرائے کرام شہید ہوگئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھلائی کے کاموں بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ میں علائے دین پیش پیش رہتے تھے۔ انس بھلائی کے کاموں بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ میں علائے دین پیش پیش رہتے تھے۔ انھوں نے نہ صرف اپنے افکار ونظریات اور کردار سے اسلام کے محاس اجا گر کیے بلکہ جہاو بالسیف کے ذریعے بھی اسلام کی شان وشوکت بڑھائی۔ یوں وہ امت کے بہترین افراد بالسیف کے ذریعے بھی اسلام کی شان وشوکت بڑھائی۔ یوں وہ امت مسلمہ کے لیے ایک رخشاں نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

تدوین قرآن مصالح مرسلہ کے پیش نظر کی گئی۔ اس کی سب سے بڑی ولیل سیدنا عمر مٹاٹی کا قول ہے۔ جب سیدنا ابو بکر مٹاٹی نے یہ کہا: ''ہم وہ کام کس طرح کر سکتے ہیں جے رسول اللہ عُلِیْن نے نہیں کیا؟ '' تو حضرت عمر ہٹاٹی نے فرمایا: '' وہ خیر ہے۔'' اور بعض روایات میں ہے: ''اللہ کی قتم! اس میں خیر اور مسلمانوں کی مصلحت ہے۔'' یہی جواب سیدنا ابو بکر مٹاٹی نے سیدنا زید بن ثابت وٹاٹی کو اس وقت دیا جب انھوں نے بوچھا: ''آپ وہ کام کیے کر سکتے ہیں جورسول اکرم سٹاٹی نے نہیں کیا۔ جس روایت میں 'مصلحت''

1 التوبة 9:821 ، صحيح البخاري، حديث:4986.

کا لفظ ہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو' کلمہ خیر' کی تعبیراس (مصلحت والے) معنی پر دلالت کرتی ہے کہ قر آن جمع کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہے اور اس کی بنا شروع میں تو مصالح مرسلہ ہی پرتھی، پھر جب سب لوگوں نے اس کا صریح یاشمنی اقرار کر کے اس کی موافقت کی تو اس امر پر اجماع ہوگیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ مصالح مرسلہ کی جیت کے قائل ہیں ان کے نزدیک ہے اجماع کے لیے سند بن سکتے ہیں جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں سے میہ بات ثابت ہے۔

اس واقعے ہے ہمیں یہ بھی پت چاتا ہے کہ صحابہ کرام بھائی نہایت پر امن فضا میں اجتہاد کرتے ہے جس میں باہمی محبت و احترام ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ اس ہے ان کا مقصد صرف مسلمانوں کی عمومی مصلحت کا حصول ہوتا تھا۔ وہ صحیح رائے فوراً مان لیتے ہے اور اسے مانے اور قبول کرنے کے بعد اس کے لیے انھیں انشراح صدر بھی ہوجاتا تھا۔ جب وہ کسی رائے کوتسلیم کر لیتے تو اس کا اس طرح دفاع کرتے ، جیسے یہ شروع ہی سے خود ان کی اپنی رائے ہو۔ ای جذبے کی بنا پر بہت سے اجتہادی مسائل میں ان کا اجماع ہوا۔ اسیدنا زید بن ثابت رہائے کو تدوینِ قرآن کی ذمہ داری سونینے کے بنیادی اسباب: تدوین قرآن جیسے عظیم کام کے لیے سیدنا ابو بکر رہائے نے سیدنا زید بن ثابت رہائے کا استخاب کیا۔ یہ انتخاب کیا۔ یہ انتخاب درج ذیل بنیادی اسباب کی بنا پر تھا:

سیدنا زید بن ثابت دلات جوان سال سے، آپ کی عمر ابھی صرف اکیس سال تھی۔ اس عمر میں انسان نہایت چاق چو بند ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں پوری کرسکتا ہے۔
 آپ نہایت قابل اور لائق سے، آپ کو نہایت صحت کے ساتھ قرآن پاک زیادہ یاد تھا اور جے اللہ تعالی نے وافر سوجھ بوجھ اور عقل و دائش سے نوازا ہو، اس کے لیے خیر کے تمام راستے آ سان ہوجاتے ہیں۔

الاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبد السلام السليماني، ص: 127. •



ﷺ آپ ثقة آ دى تھے۔ کسى لحاظ ہے متہم نہيں تھے ، اس ليے آپ کا کام بھى مقبول تھا اور اس کام کی طرف نفس مائل اور دل مطمئن ہوتا تھا۔

ﷺ آپ کا تب وجی تھے ، اس لیے آپ کو پہلے ہی ہے اس کام کا تجربہ اور عملی مہارت تھی۔ آپ اس کام سے اجنبی اور ناواقف نہیں تھے۔ 🗓

ﷺ اس پرمتزاد آپ ان چارافراد میں سے تھے جنھوں نے عہد نبوی میں قرآن مجید جمع کیا تھا۔ قادہ ڈسٹ سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک ڈاٹٹٹ سے بوچھا: ''عہد نبوی میں کس نے قرآن جمع کیا؟'' انھوں نے فرمایا: ''چارلوگوں نے اور وہ چاروں انصاری تھے: اُبی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابوزید ٹھائٹ '،'©

اسی مذکورہ بالامنہج پر کاربندرہتے ہوئے سیدنا زید ٹاکٹٹؤ نے نہایت حزم واحتیاط، باریک بنی اور جانچ پڑتال کے ساتھ قرآن مجید جمع کیا۔

عہد نبوی اور عہد صدیقی کی کتابت کے مابین فرق: عہد نبوی کے مکتوب اور عہد صدیقی میں جمع کیے جانے والے کام میں فرق بیرتھا کہ رسول اُکرم مَا اَلْیَام کی زندگی میں النفوق والنجابة علی نهج الصحابة لحمد العجمی ص: 73. ۵ سیر أعلام النبلاء: 431/2.

 التفوق والنجابة على نهج الصحابة لحمد العجمي، ص: 74. الا نشراح ورفع الضيق بسير أبي بكر الصديق للصلابي، ص: 306. قرآن مختلف صحیفوں ، تختیوں ، محجور کی شاخوں ، صاف شدہ تنوں اور دیگر اشیاء پر الگ الگ محفوظ تھا لیکن سورتوں کی ترتیب سے جمع نہ تھا۔ سیدنا ابو بکر ڑاٹنؤ کے دور خلافت میں ہر سورت کو ایک صحیفے میا کئی سورتوں کو ایک صحیفے میں اس ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا جس ترتیب سے انھوں نے رسول اکرم طابی ہے ساد کیا تھا۔ سیدنا زید ڈاٹنؤ کی یہ ذمہ داری تھی کہ رسول اکرم طابی جمع کر دیا۔ <sup>©</sup> کہ رسول اکرم طابق جمع کر دیا۔ <sup>©</sup> ترتیب تو قیفی کے مطابق جمع کر دیا۔ <sup>©</sup>

#### عهدعثان رفائفهٔ میں تدوینِ قرآن

سیرنا انس بن مالک دلافیڈ سے روایت ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان دلافیڈ سیدنا عثمان دلافیڈ کے پاس آئے۔ وہ آ رمییا اور آ ذر ہائیجان کی فتح میں اہل شام اور اہل عراق کے ساتھ ل کر جہاد کررہے تھے۔قرآن مجید کی قراءت کے بارے میں اہل شام ادر اہل عراق کے باہم اختلاف نے سیرنا حذیفہ ڈاٹھ کو پریشان کردیا۔سیدنا حذیفہ ڈاٹھ نے سیدنا عثان واٹھ ہے کہا: ''امیرالمومنین! اس امت کوسنجالیے۔اس سے پہلے کہ بیہ کتاب اللہ میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلاف میں پڑجائے'' سیدنا عثان ڈٹاٹٹا نے سیدہ هصه وٹائٹا کو پیغام بھیجا کہ (عہد صدیقی والے) مصاحف ہمیں بھیج دیں، ہم انھیں مزید صحیفوں میں نقل کر کے آپ کو واپس کردیں گے۔سیدہ هصه رانتها نے وہ مصاحف بھیج ویے۔سیدنا عثان ولائٹۂ نے زید بن ثابت،عبدالله بن زبیر،سعید بن عاص اورعبدالرحلٰ بن حارث ولائم كو كم ويا تو انھوں نے انھیں نقل کردیا۔سیدنا عثمان ڈھٹھ نے قریش کے متیوں حضرات کو حکم دیا کہ اگر تمھاراکسی چیز میں زید بن ثابت سے اختلاف ہوجائے تو اسے قریش کی لغت کے مطابق کھو کیونکہ قرآن اٹھی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ انھوں نے اسی طرح کیا۔ جب انھوں نے ان مصاحف کی کئی کا پیاں تیار کرلیں تو سیدنا عثمان والٹوؤ نے مصاحف سیدہ هفصه والٹو 🛈 المدينة المنورة فجر الإسلام والعصر الراشدي لمحمد حسن شُرَّاب:241/2.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کو واپس کردیے اور جو کا پیال انھوں نے تیار کی تھیں ان میں سے ایک ایک کا پی ہر علاقے میں بھیج دی۔ ساتھ ہی حکم دے دیا کہ اس کے علاوہ جتنے صحفے یا مصحف ہیں انھیں جلا دیا جائے۔

فواکد: سیدنا ابوبکر صدیق ڈواٹھ کے عہد میں قرآن مجید مصاحف میں جمع ہونے کے بعد سیدنا عثمان ڈواٹھ کو جمع کرنے کی ضرورت مسلمانوں کے قرآن کی قراءت میں اختلاف کی وجہ سے پیش آئی ۔ کتاب اللہ کی قراءت میں بیاختلاف کسی بہت بڑے فتے کا باعث بن سکتا تھا کیونکہ قرآن مجید ، ہی شریعت کی اساس اور دین کا بنیادی ستون ہے۔ امت کی سات تھا کیونکہ قرآن مجید ، ہی شریعت کی اساس بھی یہی آخری آسانی کتاب ہے۔ اختلاف سیاس ، اجتماعی اور اخلاقی وحدت کی اساس بھی یہی آخری آسانی کتاب ہے۔ اختلاف قراءت اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے گئے: ''میری قراءت تیری قراءت سے بہتر ہے۔' اسی بات نے سیدنا حذیفہ ڈواٹھ کو پریشان کیا۔ وہ گھبرا کر قراءت سے بہتر ہے۔' اسی بات نے سیدنا حذیفہ ڈواٹھ کو پریشان کیا۔ وہ گھبرا کر مسلمانوں کے خلیفہ اور امام کی خدمت میں گئے اور ان سے درخواست کی کہ امت میں اختلاف کا زہر پھیلئے سے پہلے ہی اس کا سدباب کریں اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں مبادا قرآن مجید کی نص متاثر ہو اور اس کی آیات اور کلمات میں تحریف ہوجائے جیبا کہ یہودونصاری اور دیگر قو موں نے کیا تھا۔

ﷺ یہ سے حصح صدیث اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن مجید ایک ترتیب کے ساتھ صحیفوں میں جمع تھا اور امت کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ جو پچھان صحیفوں میں ہے وہی قرآن ہے اور ٹھیک ٹھیک اُسی طرح ہے جس طرح نبی تالیقیا نے آخری بار جبریل امین طیفا سے قرآن کا دور کرتے ہوئے سنا اور سنایا تھا۔ پھر یہ صحیفے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر وٹائٹو کی حفاظت میں رہے۔ ان کے بعد خلیفہ ٹافی سیدنا عمر وٹائٹو کی تحویل میں چلے گئے۔ جب سیدنا عمر وٹائٹو کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنے بعد کسی خلیفہ کا تعین نہ کیا بلکہ یہ معاملہ شور کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنے بعد کسی خلیفہ کا تعین نہ کیا بلکہ یہ معاملہ شور کی صحیح البخاری ، حدیث: 4987.

کے ان چنیدہ ارکان پر جھوڑ دیا جنھیں رسول اکرم مُلَقِیم نے اپنی خوشنودی سے سرفراز فرمایا تھا۔سیدنا عمر ڈاٹٹؤ نے قرآن کے ان صحفول کی حفاظت کے بارے میں وصیت کی کہ بیان کی بٹی ام المومنین سیدہ حفصہ راپھٹا کو دے دیے جا کیں۔

سیدنا عثان دخائفۂ نے قرآن جمع کرنے کے لیے اٹھی صحفوں پر اعتماد کیا اور اس سے اپنا مصحف تیار کرایا( جو بعد میں رسم عثانی کے نام سے معروف ہوا۔) آپ نے حفظ والقان، ادائے حروف اور قراء ت اور اعراب و لغت کے حیار ماہرین قراء صحابہ کرام جنالیّم کو بیہ ذمہ داری سونی ۔ ان میں سے تین قریش سے اور ایک انصار میں سے تھے اور وہ زید بن ٹابت والٹنڈا تھے جنھوں نے عہد صدیق میں سیدنا عمر دلٹنڈ کے مشورے پر پہلی بار قرآن جمع کیا تھا۔بعض روایات میں ہے کہ سیدنا عثان ڈٹائٹڈ نے جن لوگوں کو قر آن نفل کرنے کا حکم دیا ان کی تعداد بارہ تھی۔ان میں ابی بن کعب اور قریش وانصار کے دیگر قراء بھی شامل تھے۔ <sup>©</sup> 🗱 اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیرنا عثمان واللہ کے عبد خلافت میں فتوحات خلیفہ ہی کی اجازت اور حکم سے ہوتی تھیں۔ ہر عسکری مہم کا حکم مرکز خلافت مدینه منورہ ہی سے صادر ہوتا تھا۔ ان کے عہد زریں میں مملکت اسلامیہ کی تمام ریاسیں خلیفہ کے تلا محتصیں۔تمام صوبوں میں صحابہ اور تابعین دی اُنٹیم کا خلافت عثان دائٹؤ کے برحق ہونے پر اجماع تھا۔ لوگوں کے اختلاف قراء ت کے وقت سیدنا حذیفہ بن یمان اللہ کا خلیفہ وقت کے پاس آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بڑے بڑے اہم شرعی مسائل میں خلیفہ ہی سے مشاورت کی جاتی تقی۔ اور مدینہ دارالسنہ اور فقیہ صحابہ کا گڑھ تھا۔ 🕲

# [ قرآن جمع كرنے كے ليے سيدنا عثان را الله الله كرام ہے مشورہ

سیدنا عثمان ڈاٹنٹؤ نے مہاجرین وانصار کو جمع کیا اور قرآن جمع کرنے کے لیے ان سے

🖸 عثمان بن عفانﷺ لصادق عرجون٬ ص : 171. ② المدينة المنورة فجر الإسلام والعصر الراشدي لمحمد حسن شراب:244/2. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مشورہ کیا۔ ان میں امت کے سربرآ وردہ احباب ائمہ کرام اور علماء صحابہ کرام رُفائیُّ شامل سے ان حضرات میں سرفہرست سیدنا علی رُفائیُّ سے۔ سیدنا عثمان رُفائیُّ نے یہ مشکل اور اہم ترین مسئلہ امت کے ان ہدایت یا فتہ احباب اور بہترین رہنمائی کرنے والے برگزیدہ قائدین کے سامنے رکھا۔ ان سے بحث مباحثہ کیا۔ مختلف سوال جواب ہوئے یہاں تک کہ سیدنا عثمان رفائیُ کو ان کی رائے معلوم ہوگئ اور انھیں آپ کے موقف کا علم ہوگیا۔ انھول نے بھرپور انفاق کرتے ہوئے سیدنا عثمان رفائیُ کی رائے کو قبول کیا یہاں تک کہ مومنوں کو قرآن کریم کی صحت و تر شیب میں کسی قتم کے شک و شبہ کی ذرہ بھر گنجائش نہیں مربی۔ پھراس اجماع کی خبر ہر طرف بھیل گئی۔ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی نہ کسی نے اس پرکوئی اعتراض کیا۔ قرآن کی بیشان نہیں ہے کہ وہ امت کے کسی فرد پرمخفی رہے اس پرکوئی اعتراض کیا۔ قرآن کی بیشان نہیں ہے کہ وہ امت کے کسی فرد پرمخفی رہے جہ جائیکہ علماء اور مشہور ائمہ براس کے جمع و تر شیب کا معاملہ خفی رہتا۔ (نَ

سیدنا عثان را عثان را تو نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر کے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیونکہ آپ سے پہلے سیدنا ابو بکر را تھا تھے کا مرکز کے تھے۔ انھوں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رفی لگڑا کے مشورے سے کیا اور صحابہ کرام نے اس کام کو سراہتے ہوئے کہا: «فِعْمَ مَا رَأَیْتَ!» ''جی ہاں! آپ کی رائے بہت اچھی ہے۔' اور انھوں نے یہ بھی کہا: «فَدْ أَحْسَنَ!» ''انھوں نے بہت اچھا کام کیا،' یعنی آپ کا قرآن کی نقلیں تیار کرنے والا کام بہت اچھا ہے۔

مصعب بن سعداس وقت نبی سُلِیَّا کُمِ کُلِیْ کُلِی باس موجود سے جب سیدنا عثمان رُلِلْوُ نے قرآن کی نقول تیار کرنے کے بعد باقی ماندہ مصاحف جلادیے، چنانچہ انھوں نے دیکھا کہ صحابۂ کرام مُن کَلَیْمُ نے سیدنا عثمان رُلِنْوُ کے اس اقدام کی شخسین فرمائی ہے۔ <sup>3</sup>

① عثمان بن عفان لصادق عرجون؛ ص : 175. ② فتنة مقتل عثمان بن عفان للدكتور محمد عبد الله الغبان :78/1. ③ التاريخ الصغير للبخاري:94/1؛ إسناده حسن لغيره . اگر کوئی شخص اس سلیلے میں سیدنا عثان رہاتھ پر اعتراض کرتا تو سیدنا علی ہھ النظا اسے منع کرتے ہوئے فرماتے: ''اے لوگو! سیدنا عثان رہاتھ کا ارب میں حدسے نہ بردھو۔ ان کے بارے میں حدسے نہ بردھو۔ ان کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہو۔ اللہ کی قتم! انھوں نے قرآن جمع کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ہم صحابہ کی ایک بہت بردی جماعت کے مشورے ہی سے کیا ہے۔ اللہ کی قتم! اگریہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی جاتی تو میں بھی آخی کی طرح عمل کرتا۔' <sup>©</sup>

مخلوق خدا کی ان برگزیدہ اور صاحب فضل و کمال ہستیوں کے اس مبارک امر پر اتفاق کے بعد ہر اس شخص پر جوخواہشات نفس کا پجاری نہیں ہے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ سیدنا عثمان رہائٹیا کے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کیے گئے اس کام کو برضا و رغبت تسلیم کرنا نہایت ضروری ہے۔ (©

امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

''سیدنا عثمان را النظر نے جمع قرآن کا کام شروع کرنے سے پہلے مہاجرین وانصار اور نامور مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے اس اہم کام کی بابت مشورہ کیا۔ ان سب نے کامل اتفاق کیا کہ رسول اکرم علی ہے واردمشہور قراء توں کے علاوہ تمام قراء توں کو تلف کر دیا جائے۔ صرف مشہور قراء توں کو باقی رکھا جائے۔ اور انھوں نے سیدنا عثمان را النظر کے موقف کو نہ صرف مشہور قراء توں کو باقی رکھا جائے۔ اور انھوں نے سیدنا عثمان را النظر کے موقف کو نہ صرف میں گائید ہی کی دائے بالکل کو نہ صرف میں گائید ہی کی دائے بالکل کو نہ صرف میں گائید ہی کی دائی ہی کی دائی الکل کھیک اور الہا می تھی۔' 3

# سیدنا صدیق اکبراورسیدنا عثان ٹاٹٹیا کے جمع قرآن میں فرق

ابن اللين وشلط فرمات بين: "سيدنا ابوبكر اورسيدنا عثمان والنفي كم جمع قرآن مين فرق سيدنا ابوبكر والنفي فرق سيدنا ابوبكر والنفي فرآن مجيداس خدشت كي بيش نظر جمع كيا كه ابل باطل سيد به داري: 18/9، وسنده صحيح. (ق فتنة مقتل عثمان بن عفان الله للدكتور محمد عبد الله الغبان: 78/1. (ق التفسير القرطبي: 88/1.

معرکہ آرائی میں قرائے کرام کے شہید ہونے سے قرآن ضائع نہ ہوجائے۔ کیونکہ اس وقت تک قرآن مجید ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا، لہذا انھوں نے سورتوں کی آیات کو رسول اکرم شکھی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مختلف صحیفوں میں جمع کردیا۔ سیدنا عثان ڈٹٹٹ کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب لوگوں نے وجوہ قراء ت میں اختلاف کرنا شروع کیا۔ صورت حال اس قدر خراب ہوگئی کہ وسعت لغات کی بنا پر لوگوں نے اپنی اپنی لغتوں کے مطابق قرآن پڑھنا شروع کرویا۔ اور اپنے علاوہ ووسرے کی قراء ت کو باطل قرار وینے گے۔ سیدنا عثان ڈٹٹٹ کو خدشہ لاتق ہوا کہ بیہ معاملہ علین نہ ہوجائے، لہذا انھوں نے سیدنا صدیق اکبر کے جمع کردہ صحیفوں کو ایک ہی صحیفے میں سورتوں کی ترتیب کے ساتھ نقل کرادیا اور باقی لغتوں کی بجائے صرف لغت قرایش کو برقرار رکھا کیونکہ قرآن انھی کی لغت میں نازل ہوا تھا۔ اگر چہ شروع شروع میں دوسری لغتوں میں کی بڑھنے کی بھی اجازت تھی تا کہ مشقت اور حرج نہ ہو۔ لیکن سیدنا عثان ڈٹٹٹ نے جب دیکھا کہ اب بیاخت میں جانے مشکل نہیں رہی تو انھوں نے اسی ایک لغت کو اختیار فرمالیا۔''

قاضی ابوبکر با قلانی فرماتے ہیں: ''سیدنا ابوبکر رہائی کا مقصد قرآن کو محض دوگتوں میں جمع کرنا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو رسول اکرم سکائی سے منقول معروف اور ثابت قراء توں پر جمع کرنا تھا۔ ان کا مقصد سے تھا کہ لوگوں کے پاس ایک ایسامصحف ہوجس میں کسی قتم کی تقدیم و تاخیر ہو، نہ متن کے ساتھ اس کی تفییر درج ہو۔ نہ اس میں وہ آیات ہوں جن کی تلاوت منسوخ ہوچک ہے، چنانچہ انسی کی تفیوں نے اس میں صرف ان آیات کو لکھا جن کی تلاوت و حفظ شرعاً فرض تھا، اس کے لیے لوگی شبہ انھوں نے رائج اور معتبر (قریش) رسم الخط اختیار کیا تا کہ بعد والوں کے لیے کوئی شبہ اور الجھاؤ پیدا نہ ہو۔''

حارث محاسی کہتے ہیں:''لوگول میں یہ بات مشہور ہے کہ سیدنا عثمان رہائی جامع القرآن

ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسانہیں ہے۔ سیدنا عثمان بڑائٹؤ نے تو صرف اہل شام اور اہل عراق کے اسلوب قراءت میں اختلاف بیدا ہونے پر مہاجرین وانصار کے باہمی مشورے سے لوگوں کو ایک قراءت پر جمع کیا کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں فتنہ بریا ہونے کا خدشہ تھا۔ اس سے پہلے قرآن مجید مختلف صحیفوں میں قراءت سبعہ، جن پر قرآن نازل ہوا تھا، کی صورت میں موجود تھا۔ سب سے پہلے جمع قرآن کا کارنامہ سیدنا ابو بگر صدیق بڑائٹؤ ہی نے انجام دیا۔ سیدنا علی بڑائٹؤ ارشاد فرماتے ہیں: ''اگر میں خلیفہ ہوتا تو یقیناً میں بھی مصاحف کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو سیدنا عثمان وٹائٹؤ نے کیا ہے۔'' آ

امام قرطبی را اللی فرماتے ہیں: '' سیدنا ابو بکر صدیق را اللی معلق کے اس جمید کو ایک معلق میں جمع کردیا تھا تو پھر سیدنا عثمان را اللی کو اپنے تیار کردہ معلق پر لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ سیدنا عثمان را اللی کا مقصد لوگوں کو اپنے تالیف کردہ مصحف پر جمع کرنا نہ تھا۔ غور کریں کہ ان کا طریقہ عمل کیا تھا؟ بیدتھا کہ انھوں نے سب سے پہلے سیدہ حفصہ را اللی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق را اللی مزید کا بیاں تیار کردہ مصحف بھیج دیں تاکہ وہ اس کی مزید کا بیاں تیار کر لیس، بعد از ان صدیق را تھا۔ کہ وہ اس کی مزید کا بیاں تیار کر لیس، بعد از ان میں تھیلے ہوئے تھے اور لوگوں نے قراء ت قرآن میں اختلاف کرنا شروع کردیا تھا۔ یہ اختلاف سیکن صورت حال اختیار کرتا جارہا تھا۔ بالخصوص بقولِ سیدنا حذیفہ را اللی شام اختلاف کرنا خدیفہ را تھا۔ انہ اور اہل عراق کے مابین اختلاف نہایت شدت اختیار کر دیا تھا۔ ''3

# ر کیا سیدنا عثان رہائٹؤ کے تیار کروہ مصاحف قراءت سبعہ پرمشمل تھ؟

عظیم محقق صادق عرجون بطائف اس موضوع پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "سیدنا ابو کرصدیق والنفؤ کے صحیفے جنھیں سیدنا عثان والنفؤ نے اصل بنایا، ان کے بارے میں مسلمانوں عثمان بن عفان اللہ لصادق عرجون من 178. ﴿ التفسیر القرطبی :87/1.

کا اجماع ہے کہ وہ صحیح احادیث سے ثابت قرآن مجید کی قراءت سبعہ پر حاوی نہیں تھے بلکہ ان میں صرف ایک قراءت (لغت) تھی، یعنی وہ قراءت جس میں آخری بار رسول اکرم ٹاٹیٹی پرقرآن پیش کیا گیا اور نبی ٹاٹیٹی کی مبارک زندگی کے آخر تک ای پرعمل رہا۔ قراءت سبعہ کی اجازت شروع شروع میں امت کی آسانی کے لیے تھی۔ جب قرآن عام ہوگیا، لوگ باہم مل جل گئے اور ان کی لغات کیجا ہوگئیں تو پھر یہ اجازت منسوخ ہوگئی۔''

امام طحاوی بران فرماتے ہیں: ' چونکہ لوگ ای (ان پڑھ) تھے۔ ان ہیں ہے اکثر لکھنا بہی جانتے تھے، اس کیے انھیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنی لغت میں قرآن یاد کرلیا کریں۔ کیونکہ انسان کے لیے اپنی زبان ہے ہٹ کر دوسرے کی زبان اختیار کرنا مشکل ہے۔ کوشش کے باوجود بھی یہ کام نہایت کھی ہوتا ہے، اس لیے انھیں (اس شرط پر) اجازت دی گئی کہ اگر معانی میں فرق نہ آئے تو الفاظ بدل لیں۔ یہ معاملہ ای طرح رہا یہاں تک کہ پھر بہت سے لوگوں کو پڑھنا لکھنا آگیا۔ ان کی لغات رسول اکرم شائیل کی لغت میں ضم ہوگئیں اور وہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کرنے پر قادر ہوگئے تو پھر ان کے لیے رسول اکرم شائیل کی گئی نہرہی۔''

ابن عبدالبر برائے فرماتے ہیں: ''اس سے ظاہر ہوا کہ ان سات قراء توں کی اجازت ایک خاص وقت کے لیے بہ تقاضائے ضرورت جائز تھی، لیکن جب ضرورت ختم ہوگئ تو ان سات قراء توں کا حکم بھی منسوخ ہوگیا۔اب قرآن مجید کوصرف ایک قراء ت کے مطابق پڑھنا ضروری قرار دیا گیا۔'

امام طبری بلشن فرماتے ہیں: '' قراءت سبعہ میں تلاوت واجب نہیں تھی۔ امت کو صرف اس کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ ایسا کرلیں۔ جب صحابہ ڈٹائٹی نے محسوس کیا کہ اگر امت کو ایک قراءت است کو ایک قراءت ایک قراءت کی عندان بلا موجائے گا۔ پس انھوں نے ایک قراءت کی عندان بن عندان کے ایک قراءت کی عندان بن عندان کے ایک قراءت کی عندان بن عندان کے ایک قراء ت

پراجماع کرلیااور باقی قراء توں کو کالعدم قرار دے دیا۔ بیاجماع عام تھا۔ یقیناً صحابہ ٹٹائٹی اس بات سےمعصوم ہیں کہ وہ گمراہی پراجماع کرلیں۔''<sup>©</sup>

وہ حرف (قراءت) جس پر جمع شدہ صحیفے مرتب ہوئے اور ان سے مصحف عثانی نقل کی اللہ اس میں قرائے سبعہ وغیرہ کی قراء ات جمع تھیں جن کے مطابق لوگ تلاوت کرتے تھے اور وہ رسول اکرم مُنگھ کے تواتر سے منقول تھیں۔ یاد رہے کہ احادیث میں وارد''حروف سبعہ'' سے مراد وہ قراء تیں نہیں ہیں جنھیں ختم کر کے ایک ہی قراء تیں نہیں جمع کردیا گیا تھا۔ <sup>2</sup>

امام قرطبی رشط فرماتے ہیں: ''ہمارے بہت سے علماء مثلاً: داودی اور ابن ابی صفرہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ ان سات قراء توں سے مراد جو ان قرائے سبعہ کی جانب منسوب ہیں، وہ سات '' حروف'' مراد نہیں ہیں جن کے مطابق قراءت کرنا صحابہ میں معروف تھا۔ یہ تمام (قراء تیں) تو ان سات حروف میں سے صرف ایک حرف کی طرف لوٹی ہیں اور وہ وہی حرف ہے جس پر مصحف جمع کیا گیا۔ <sup>3</sup>

ہمارے غالب گمان کے مطابق حروف سبعہ کے مفہوم کے بارے میں اقرب الی الفہم رائے اس شخص کی ہے جو کہتا ہے کہ اس سے مراد عرب کی سات فصیح اور مشہور لغات ہیں اور یہ پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہی موقف قاسم بن سلام، ابن عطیہ اور کی دیگر جلیل القدر بزرگوں کا ہے۔ الاتقان میں امام سیوطی کے حروف سبعہ کے معانی میں ذکر کردہ اقوال سے بھی ذکورہ مفہوم ہی سمجھ میں آتا ہے۔

# مختلف شہروں میں سیدنا عثان رہائیے کے ارسال کردہ صحیفوں کی تعداد

جب سیدنا عثمان وہ کھٹے مصحف کی نقلیں تیار کرانے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ نے ہر

عثمان بن عفان الصادق عرجون ص : 180. عثمان بن عفان الصادق عرجون ص : 180. الما عثمان بن عفان الصادق عرجون ص : 180. الإتقان للسيوطي: 144/1-144.

سليما**ن،** ص:78.

ہوئے مصحف کے موافق نہ ہواہے جلادیا جائے۔ مختلف علاقوں میں تقسیم کیے جانے والے مصاحف کی تعداد میں اختلاف ہے۔ایک قول یہ ہے کہان کی تعداد حارتھی۔اسی پراکثر علماء كا اتفاق ہے۔ بعض نے یانچ، بعض نے جید، بعض نے سات اور بعض نے آٹھ كی تعدادتک کا ذکر کیا ہے۔ حارتشلیم کرنے کی صورت میں تقسیم اس طرح ہوئی کہ ایک مصحف انھوں نے مدینہ میں رکھا اور ایک شام، ایک کوفیہ اور ایک بصرہ بھیج دیا۔ اگر پیشلیم کر لیا جائے کہ وہ پانچ صحیفے تھے تو اس صورت میں حیار مذکورہ بالا جگہوں پر اور یانچواں مکہ میں اور حیر مان لینے کی صورت میں یانچ ندکورہ بالا مقامات پر جبکہ جیھے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سیدنا عثمان ڈاٹٹڑ نے ایک صحیفہ اپنے لیے رکھ لیا ایک اور قول یہ ہے کہ بحرین بھیج دیا۔ سات تسلیم کرلیں تو اس صورت میں چھ مذکورہ بالا جگہوں پر اور ساتواں یمن ارسال کیا۔ اور اگر آٹھ صحیفے تشلیم کرلیں تو سات مذکورہ بالا مقامات کی طرف بھیج دیے اور آٹھواں نسخہ اینے لیے رکھ لیا۔ آپ ای مصحف کی تلاوت کرتے تھے اوراسی کے اوراق کے سامنے آپ کوشہید کردیا گیا۔ <sup>©</sup>

سیدنا عثان وٹاٹیڈ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہرمصحف کے ساتھ ایک قاری بھی روانہ کیا تا کہ وہ رسم عثانی والے نسخ میں مذکور صحیح اور متواتر قراء توں سے لوگوں کو آگاہ کرد ہے۔ اہل مکہ کی طرف مصحف کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن سائب بٹاٹنٹڈ روانہ کیے گئے۔ ابل شام کی طرف سیدنا مغیرہ بن شعبہ والنظ بھیجے گئے اور کوفہ کی جانب سیدنا ابوعبدالرحمٰن سُلمی ڈاٹنی مصحف لے کر گئے۔ اہل بصریٰ کومصحف کی تعلیم دینے کے لیے عامر بن قیس گئے۔ اورسیدنا زید بن ثابت ڈائٹڈ کو حکم ملا کہ وہ مدینہ میں مصحف کی تعلیم دیں۔ ②

① أضواء البيان في تاريخ القرآن لأبي سليمان، ص: 77. ② أضواء البيان في تاريخ القرآن لأبي

# ر مصحف عثمانی کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائی کی رائے

یہ بات بالکل ثابت نہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائی نے اس معاملے میں سیدنا عثمان رہائی کی مخالفت کی تھی۔ مخالفت کی تمام روایات سنداً ضعیف ہیں۔ اوران ضعیف روایات میں جن میں سیدنا ابن مسعود رہائی کی مخالفت کا ذکر ہے یہ بات بھی وضاحت سے موجود ہے کہ صحابہ کرام کے اتفاق کے بعد سیدنا ابن مسعود رہائی نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور جمع قرآن کے سلسلے میں صحابہ کے ہمنوا بن گئے۔ انھوں نے لوگوں میں سرعام اپنے رجوع کا باقاعدہ اعلان کیا اور باقی لوگوں کو بھی اس مسئلے میں دوسرے مسلمانوں کی ہمنوائی کا تھم دیا۔

#### اور فرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا ، وَلٰكِنْ يَّنْتَزِعُهُ بِذِهَابِ الْعُلَمَاءِ ، وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدِ عَلَيْ عَلَى ضَلَالَةٍ ، فَجَامِعُوهُمْ عَلَى مَااجْتَمَعُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ »

''یقیناً اللہ تعالیٰ علم کو یک لخت نہیں چھینے گا بلکہ علماء کو اُٹھا کرعلم بھی اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ امت محمد (ﷺ پر جمع نہیں کرے گا، لہذا جس بات پر انھوں نے اجماع کرلیا ہے تم بھی ان کا ساتھ دو۔ حق اسی میں ہے جس پران کا اجماع ہوا۔'' بعد از اں سیدنا ابن مسعود ڈاٹھا نے اس بارے میں اپنا موقف لکھ کرسیدنا عثان ڈاٹھا کی خدمت میں بھیج دیا۔''

امام ابن کثیر ہٹلٹ سے بھی یہی منقول ہے کہ صحابہ کرام کے اتفاق کے بعد سیدنا ابن مسعود ڈاٹٹیڈ نے اپنے موقف سے رجو چ کر لیا تھاد 3

أفتنة مقتل عثمان بن عفان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 78/1. أفتنة مقتل عثمان بن عفان الله العبان المعان ال

امام ذہبی براللہ نے بڑے وثوق سے کہا ہے: ''یہ بات منقول ہے کہ سیدنا ابن مسعود ڈاٹٹو نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا اور سیدنا عثان ڈلٹٹو ہی کے موقف کو راضی خوثی تسلیم کر کے ان کی اتباع کر لی تھی۔وللہ الحمد۔''<sup>©</sup>

مصحف کے معاملے اور سیدنا عثمان ڈھٹٹ کے سیدنا ابن مسعود ڈھٹٹ سے تعلقات کے حوالے سے طرحسین کا زہر آلود بیان ہرگز قابل التفات نہیں۔ دراصل اس سلسلے میں اس نے اپنے مستشرق اسا تذہ کے افکار کی ترجمانی کی ہے۔ ©

وہ ان لوگوں کے نقش قدم پر رینگ رہا ہے جنھوں نے ضعیف اور رافضیوں کی اُن غلط اور گمراہ کن روایات پر اعتماد کیا ہے جن میں صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کو بگاڑ کر " پیش کیا گیا ہے۔

سیدنا ابن مسعود رہائی نے منی میں اختلاف اور فتنے سے بیخنے اور خلیفہ کی اطاعت کی خاطر قصر نماز ترک کر کے پوری نماز پڑھی تو کیا ان سے توقع کی جاسکتی ہے کہ انھوں نے منبر پر چڑھ کر لوگوں کو ایک متفقہ معاملے کی مخالفت کا درس دیا ہو؟ جبکہ ان کا بیقول ہے:'' اختلاف بہت بڑا شرہے۔''<sup>3</sup>

رافضی مؤرضین نے خود ساختہ روایات کو حقیقت کا نقاب پہنا کر انھیں سیدنا ابن مسعود رفائن کی جانب منسوب کیا۔ پھر ان من گھڑت روایات میں صحابۂ کرام رفائن کو شرپند، جھگڑا لُو، ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے اور فحش گوظا ہر کیا ہے، (نعو ذباللّٰه من ذالكَ) یہ تمام روایات من گھڑت ہیں۔ درجۂ اعتبار سے گری ہوئی ہیں۔ اصول وضوا ابط کے مطابق غیر متعصّبانہ نفذ وجرح کی روشنی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، مومن کا ذوق سلیم تو کجا۔ ایک عام مجھدار آدمی کی عقل بھی انھیں تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ (ف

سير أعلام النبلاء:1/349. (2) الفتة الكبرى لطه حسين:159/1. (3) فتنة مقتل عثمان بن عفان للدكتور محمد عبد الله الغبان:80/1. (2) عبدالله بن مسعود (حديد الستار الشيخ ص:335.

روافض کا بنی برجھوٹ عقیدہ اور یہ خیال کہ سیدنا ابن مسعود رفائی سیدنا عثان رفائی کو کر ابھلا کہتے تھے اور آھیں کا فرقر اردیتے تھے، اس لیے سیدنا عثان رفائی نے آھیں سزا دینے کا عکم دیا اور وہ آھی کوڑوں کی ضرب سے فوت ہوگئے۔ بیسیدنا ابن مسعود رفائی پر سرا سر بہتان ہے۔ علمائے تاریخ بخوبی جانتے ہیں کہ ابن مسعود رفائی نے سیدنا عثان رفائی کو ہرگز کا فرنہیں کہا بلکہ سیدنا عثان رفائی کی بیعت کے بعد سیدنا ابن مسعود رفائی مدینہ سے کوفہ کا فرنہیں کہا بلکہ سیدنا عثان رفائی کی بیعت کے بعد سیدنا ابن مسعود رفائی مدینہ سے کوفہ کئے۔ وہاں پنچے تو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: امیر المونین سیدنا عمر بن خطاب رفائی وفات یا گئے، ہارے خیال میں اس سے بڑھ کرکوئی دن آ ہ وبکا والانہیں تھا کہ محمد مثالی وفات یا گئے، ہارے خیال میں اس سے بڑھ کرکوئی دن آ ہ وبکا والانہیں تھا کرنے میں بخل سے کام نہ لیا۔ ہم فی میدت کر لی ہے۔ کرنے میں بخل سے کام نہ لیا۔ ہم نے امیر المؤمنین سیدنا عثان رفائی کی بیعت کر لی ہے۔ کرنے میں بن کی بیعت کرو۔ اس

سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈھاٹئؤ کے بیروش کلمات اس بات کی بہت بڑی دلیل ہیں کہ آپ اور دوسرے تمام صحابۂ کرام ڈھاٹئؤ کے نزدیک سیدنا عثان ڈھاٹئؤ کا مقام و مرتبہ نہایت بلند تھا۔ یہی وہ پاک باز جستیاں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود مدح سرائی کی اور وہ ان سے راضی ہوگیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کوسب سے بہتر سیجھنے والے تھے:

﴿ لِكَا يَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَرِيْدًا ۞

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اورٹھیکٹھیک بات کہا کرو۔' 🏖

سیدنا عبداللہ بن مسعود را اللہ کا ندکورہ بالا تول بنی برصدات تھا، اس میں ذرہ بھر مبالغہ نہیں تھا۔ انھوں نے یہ بات پورے شرح صدر سے کہی تھی اور یہ فرمان از خود محض اپنے ارادے سے صادر فرمایا تھا۔ ان کوکسی کا خوف نہ تھا۔ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں تھے۔ انھوں نے یہ بات کسی فریب کاری کے لیے نہیں کہی تھی۔ نہ خلافت میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل نے یہ بات کسی فریب کاری کے لیے نہیں کہی تھی۔ نہ خلافت میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل 10:33 کی اللہ خواب 70:33

کرنا ان کامقصود تھا۔ جب انھوں نے ان میں سے کسی بھی مقصد کے لیے بیکلمات نہیں کے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ان کے مابین کینہ وبغض نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اگر کوئی بات (خلیفہ کی طرف سے) ہوئی بھی تو صرف حق کی خاطر اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوئی۔ <sup>1</sup>

اور وہ یقیناً خلیفہ کی طرف سے نصیحت و خیر خواہی اور خلیفہ کی رعایا کو تادیب کے زمرے میں آئے گی۔

جہاں تک روافض اور ان کے پیرو کاروں کا یہ فاسد خیال ہے کہ سیدنا عثان وہائی نے سیدنا عثان وہائی نے سیدنا ابن مسعود وہائی کو اس قدر مارا کہ وہ وفات پاگئے تواہل علم کے نزد یک یہ بالا تفاق حصوب اور بہتان ہے۔ ابوبکر ابن العربی وشائی فرماتے ہیں: سیدنا عثان وہائی کا ابن مسعود وہائی کو مارنے کا واقعہ ایک خود ساختہ سفید جھوٹ ہے۔' ا

رافضوں کے پاس سیدنا ابن مسعود روائٹی کے واقعے کو بنیاد بنا کر سیدنا عثان روائٹی پرطعن کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سیدنا عثان روائٹی نے اضیں مارا نہ کبھی ان کا وظیفہ بند کیا۔ آپ یقیناً ان کے مقام و منزلت سے اچھی طرح واقف سے۔ اس طرح سیدنا ابن مسعود روائٹی بھی اپنے امام کی اطاعت کا التزام کرتے سے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بیعت کے وقت سیدنا عثان روائٹی مسلمانوں کی سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیت سے۔

# صحابہ کرام ٹوکٹیئ کی نظر میں اختلاف کی ممانعت کرنے والی آیات کامفہوم

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىٰ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّمْ بِهِ لَعَلَّمُ تَتَقَوْنَ ۞ ﴾

عبدالله بن مسعود العبد الستار الشيخ ص: 324. العواصم من القواصم للقاضي ابن العربي ص: 63. عقيدة أهل السنة للدكتور عايض حسن شيخ: 1066/3.

''اور بقیناً یه میرا راسته سیدها ہے ، لہذاتم ای کی پیروی کرو، اورتم دوسرے راستوں کی پیروی کرو، اورتم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ محصل اللہ کے راستے سے الگ کرویں گے۔ اللہ فی سیسی اس کی تاکید کی ہے، تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔'' <sup>©</sup>

﴿ وَلَا تُكُونَهُۥ كَانَٰنِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْنِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّيْهُ ﴿ وَلَوَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عِظِيْدٌ ۗ ﴾

''اورتم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آجانے کے بعد انھول نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔''<sup>(3)</sup>

🛈 الأنعام 153:6. ② التفسير للمجاهد، ص :227. ۞ أل عمران 3:105.

ةَا أَنْ ﴿ ﴿ وَإِلَا لَقُسَافَةً وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ الْنَشْرِكِينَ ﴿ مِنَ الَّذِلَ ﴿ وَلَا مِينَهُمُ وَتَلَ شِيْعَا ﴿ مِوْلِيمٍ بِهَا لَكَنْهِمُ فَوِحُونَ ﴾

''چنانچہ (اے نبی!) آپ کیسو ہوکر اپنا رخ دین کے لیے سیدھارکھیں،اللہ کی خلیق میں فطرت (اختیار کریں) جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیاہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوسکتی، یبی سیدھا دین ہے،لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے (دین پر قائم رہو)،اوراس سے ڈرتے رہواور نماز قائم کرو اورتم مشرکوں میں سے نہ ہوجاؤ۔(یعنی) جن لوگوں نے اپنے دین کو گلڑے کردیا اور وہ کئی گروہ ہوگئے، ہر گروہ کے پاس جو پچھ ہے وہ اسی پرخوش ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ میرا رسول ان لوگوں سے بری ہے جو اپنے دین میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور گروہ بندیوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ '

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الْهِيْنَ فَرَقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴿ إِنَّمَا ۗ اَضَرَهُمْ لِلَا تَعْمُونَ ۞ ﴾ اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾

''بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھروہ انھیں ان کا مول سے آگاہ کرے گا جووہ کرتے رہے تھے۔'' 3

عہد عثان رُاتُونَ میں جمع قرآن کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رُائَدُ اللہ اختلاف سے ممانعت والی ان آیات کا بڑا بلیغ فہم رکھتے سے جن میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور اس کے نقصانات سے ڈرایا ہے۔ ان کے اس فہم کی گیرائی اور گہرائی ہی کا نتیجہ تھا کہ سیدنا حذیفہ رُائِنُون نے جب قرآن مجید کی قراءت میں اختلاف کی علامات دیکھیں تو تھا کہ سیدنا حذیفہ رُائِنُون نے جب قرآن مجید کی قراءت میں اختلاف کی علامات دیکھیں تو کانپ اٹھے۔ فوراً دارالخلافہ بہنچ اور جو کچھ سنا اور دیکھا تھا اس کی خبر سیدنا عثان رُائِنُون کو الروم 30:30۔ 3.2 دراسات فی الا مواء والفرق والبدع لناصر العقل ، ص:49. آو الا نعام 159،6

دی۔ سیدنا عثمان ڈاٹٹیٔ نے اس مسلے کی نزا کت کے پیش نظر فوراً خطبہ دیا۔ لوگوں کو اس اختلاف کے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا اور اس فتنے کی مشکلات حل کرنے کے لیے صحابہ ً ُ کرام <sub>ٹنگائی</sub>ئے سے مشورہ کیا۔ آپ نے نہایت قلیل عرصے میں صورت حال پر قابو پالیا۔اور اس خطرناک فتنے کا سدیاب اس طرح کیا کہ قرآن مجید جن جن صحفول میں لکھا ہوا تھا انھیں جمع کیا پھرنہایت قابل اعتاد مصادر سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ اس فتنے کے تسلی بخش سدباب سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ لیکن منافقین جواس فتنے کی علامات دیکھ کر بغلیں بجارہے تھے، اس کے تھیلنے کے منتظر تھے اور اسے ہوا دینے کی پوری کوشش کررہے تھے، نہایت برہم ہوئے۔ چنانچہ جب اختلاف ختم ہوگیا اور اسے دوبارہ ہوا دینے اور بھڑ کانے کا ان کے یاس کوئی موقع اور راستہ نہ رہا تو سیدنا عثمان جلائظ کی ذات ِگرامی سے ان کا کینہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ انھوں نے آپ برطعن وشنیع شروع کردی ۔ آپ کی اس نیکی کو بُرائی کا رنگ دینے لگے۔ انھوں نے اپنے موقف کو سیح ثابت کرنے کے لیے جن دلائل کا سہارا لیا وہ تارِعنکبوت سے بھی زیادہ کمزور تھے۔ان کا مقصد ہ یہ برطعن و تشنیع کرنا اور بغاوت کا جواز تلاش کرنا تھا۔ انھوں نے طرح طرح کے حیلوں ہے آپ کی اس نیکی کوعوام الناس کے سامنے ایسے پیرائے میں پیش کیا کہ گویا بیرا کیے ایسا  $^{\odot}$  گناہ ہے جس کی بنا پر آپ کے خلاف خروج و بغاوت کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام ڈٹائٹی نے کسی قاری قرآن کو اس کی قراء ت پر برقرار نہیں رہنے دیا بلکہ سب کو ایک قراء ت پر جمع کیا۔ اس طرح ان کی شیرازہ بندی ہوگئی اور ان کی صفوں میں کیسانیت کی شان پیدا ہوگئ۔ یہ وہ عظیم الشان سبق ہے جوہمیں خلفائے راشدین کی بیش بہا سبق آموز تاریخ اور درخشاں سیرت کے مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے ۔<sup>©</sup>

فتنة مقتل عثمان بن عفان للدكتور محمد عبد الله الغبان:82/1. فتنة مقتل عثمان بن عفان الله عثمان عثمان بن عفان الله العبان الله العبان 83/1.

## رسول اكرم عَنَاقِيْلُ نِي ارشاد فرمايا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَّ أَنْ تَعْبَدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَّ أَنْ تَعْصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا، وَ أَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَّلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ»

"الله تعالی تمهارے لیے تین چیزیں پسند فرماتا ہے: تم اس کی عبادت کرواور کسی چیزیں پسند فرماتا ہے: تم اس کی عبادت کرواور کسی چیز کو اس کا شریک نہ گھہراؤ، تم سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لواور گروہ بندی میں نہ بٹواور جسے اللہ تعالی نے تمهارے امور کا نگران (حاکم) بنایا ہے، اس کی خیر خواہی کرو۔ بھ

اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا منے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن وسنت کا التزام کریں۔ یہ ہمارے عظیم دین کے عظیم اصولوں میں سے بنیادی اصول ہے۔ امام ابن تیمیہ رشائے فرماتے ہیں: ''یہ اصل عظیم دین اسلام ہے۔ اسی کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شدید ترغیب وی ہے اور اہل کتاب کو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے فدموم کتاب میں شدید ترغیب وی ہے اور اہل کتاب کو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے فدموم کشہرایا ہے۔ اسی بات کی رسول اکرم مٹائیل نے اکثر و بیشتر مواقع پرتاکید فرمائی ہے۔ (ف) اس کے رسول اگر فروغ حاصل ہواور ہر اس کام سے منع کیا ہے جس سے مسلمانوں کے اتحاد اور باہمی الفت کو فروغ حاصل ہواور ہر اس کام سے منع کیا ہے جس سے مسلمانوں کے اتحاد اور باہمی الفت کو فروغ حاصل ہواور ہر اس کام سے منع کیا ہے جس سے اس عظیم مقصد کو نقصان کہنچے۔

اس بنیاد اور اس کے ضابطوں کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین جو بے رخی، قطع تعلقی اور خون خرابہ ہوا، اس سے ان کی صفوں میں تفریق بیدا ہوگئ، ان کی وحدت پارہ پارہ ہوگئ اور وہ فرقوں اور گروہوں میں اس طرح بے کہ ہر گروہ اپنے مسلک پر خوش ہے۔

مسند أحمد : 2/1 26. الله مجموعة الفتاولى الابن تيمية: 359/22. الله تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين للصَّلَابي، ص: 307.

مسلمانوں کی وحدت اور اجھاعیت شرعاً مطلوب ہے اور بید امر شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے بلکہ اللہ کے دین کومضبوط کرنے کے اہم اسباب میں سے ہے۔ ہمیں بی حکم بھی دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کوحق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ بید اس لیے ضروری ہے کہ دعوت وارشاد کا فریضہ نبھانے والے اسلامی تحریکوں کے قائدین، امت مسلمہ کے علاء اور طلبائے علم معاشرتی اصلاح اور اتحاد کے لیے مشتر کہ کوششیں کریں۔ اصلاح کی بیہ جدوجہد مخلصانہ اور حقیقی بنیادوں پر ہو، محض فریب کاری اور بناوٹ نہ ہو کیونکہ منافقت سے اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے۔ فریب کاری اور بناوٹ نہ ہو کیونکہ منافقت سے اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے۔ شیخ عبدالرحن سعدی ہڑائے فرماتے ہیں: جہاد کی دوشمیں ہیں:

① وہ جہاد جس سے مقصود مسلمانوں کی اصلاح ہو، ان کے عقائد، اخلا قیات اور معاشرتی آ آ داب کی اصلاح ہو، ان کے تمام دینی اور دنیاوی معاملات صحیح رکھنے کی کوشش کی جائے اور ان کی علمی تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ یہی حقیقی اور بنیادی جہاد ہے۔

© جہاد کی دوسری قتم ہیہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور سرکش منافقین، کفار، ملحدین اور دیگر اسلام و شمنوں کا ناطقہ بند کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کی دوقتمیں ہیں:

حجت، ہر ہان اور زبان سے جہاد اور ہر دور کی مناسبت سے مطلوبہ اسلحہ سے جہاد۔

پھر انھوں نے ایک الگ فصل اس عنوان سے قائم کی ہے:

«الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة»

''مسلمانوں کے مابین وحدت اور الفت قائم کرنے کے لیے جہاد''

پھر مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے وجوب اور ان کی وحدت کے ضروری ہونے پر دلالت کرنے والی آیات و احادیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
''سب سے بڑا جہادیہ ہے کہ مسلمانوں میں باہمی الفت پیدا کی جائے اور انھیں ان کی دینی و دنیاوی مصلحتوں پر جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔'' ا

🛈 وجوب التعاون بين المسلمين للسعدي، ص: 5.

THE RESERVE

اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے والے اور ان کی صفول میں اتحاد پیدا کرنے والے اسباب کو اختیار کرنا سب سے بڑا جہاد ہے کیونکہ مسلمانوں کے وقار، ان کی سلطنت کے استحکام و قیام اور اپنے رب کی شریعت کی حاکمیت کے لیے یہ اقدام نہایت ضروری ہے۔ یہی خلفائے راشدین کی فہم و فراست تھی جو سیدنا عثان ڈاٹنؤ کے عہد میں امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کی نہایت دلنتین اور کامل ترین صورت میں ظاہر ہوئی۔









## که کرمه

سیدنا عمر بھاٹی فوت ہوئے تو ان دنوں خالد بن عاص بن ہشام بن مغیرہ مخزومی مکہ کے گورنر تھے۔ <sup>11</sup>

سیدنا عثان رفی این نے کچھ وقت کے لیے، جس کی تحدید مشکل ہے، انھیں برقرار رکھا۔
پھر معزول کر دیا۔ معزولی کی وجہ معلوم نہیں۔ تاریخ ان کے کارنا موں کے بارے میں بھی فاموش ہے۔ انھیں معزول کرنے کے بعد سیدنا عثان رفی انٹی نے علی بن رہیعہ بن عبدالعزلی کو مکہ کا گورز مقرر کیا، پھر گا ہے گا ہے گئی امراء مکہ کے گورز مقرر ہوئے۔ ان حضرات کی گورز مقرر کیا ، پھر گا ہے گا ہے گئی امراء مکہ کے گورز مقرر ہوئے۔ ان حضرات کی گورز مقرر کیا ، پھر گا ہے گا ہے گئی امراء مکہ کے گورز مقرد ہوئے۔ ان حضرات کی حضرات میں سے ایک عبداللہ بن عمرو حضری جائی بھی تھے۔ اسی طرح بعض دلائل سے بیتہ چاتا ہے کہ سیدنا عثان رفی انٹی نے فالد بن عاص بن ہشام کو دوبارہ مکہ کا گورز مقرر کردیا تھا۔ بعض مؤرضین نے بورے وثوق سے بن عاص بن ہشام کو دوبارہ مکہ کا گورز مقرر کردیا تھا۔ بعض مؤرضین نے بورے وثوق سے کہ سیدنا عثان رفی انٹی کی شہادت کے وقت فالد بن عاص بی مکہ کے گورز تھے۔ سیدنا علی جی انٹی فی نائی نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد انھیں معزول کردیا۔ (3)

یر روایت ان روایات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا عثان والٹو کی شہادت کے وقت عبداللہ بن عمرو حضر می والٹو کا مکرمہ کے گورنر تھے۔ (3)

 تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين الذهبي، ص: 151. (2) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 166/1. (2) نهاية الأرب للنويري: 27/2.



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیدنا عثمان را شخط کے آخری دور حکومت میں اگر چہ کئی شہروں میں فتنے پیدا ہو گئے تھے ۔ لیکن اس کے باوجود مکہ مکرمہ میں مستقل طور پر مثالی امن برقرار رہا۔

#### مدينه منوره

سیدنا عثمان دل افتا کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ نہایت اہم اسلامی شہروں میں شار ہوتا تھا۔ یہی دارالخلافہ تھا۔ محتلف شہروں سے یہیں وفود آتے تھے۔ یہیں اسلامی لشکروں کا آنا جانا رہتا تھا، نیز بہت سے کبار مہاجرین وانصار صحابہ ڈی لٹی بھی یہیں مقیم تھے، اس لیے مدینہ منورہ کو زبر دست اہمیت حاصل تھی۔ سیدنا عثمان ولٹی بھی یہیں رہ کر خلافت کے فراکض سرانجام دیتے تھے۔ آپ مدینہ کی صورت حال سے ہرآن آگاہ رہتے تھے یہاں تک کہ غذائی اجناس کے بھاؤ اور لوگوں کے حالات کی بھی پوری خبر رکھتے تھے۔ آگا سیدنا عثمان ولٹی بھی تھے۔ آگا رسول سیدنا عثمان ولٹی بھی تھے۔ انھوں نے جاتے تھے تو واپس آنے تک کسی صحابی رسول کو اپنا نائب مقرر کرجاتے تھے۔ انھوں نے اکثر و بیشتر سیدنا زید بن ثابت ولٹی کو اپنا کو اپنا ان ب مقرر کرجاتے تھے۔ انھوں نے اکثر و بیشتر سیدنا زید بن ثابت ولٹی کو اپنا

مدینه منورہ میں بھی دوسرے شہروں کی طرح بیت المال اور عطیات کا دفتر قائم تھا۔ سیدنا عثان ڈاٹٹٹ کے آخری ایام خلافت میں جب فتنہ برپا ہوا، خارجیوں نے آپ ڈاٹٹٹ کا محاصرہ کر لیا اور کبارصحابہ ٹنکٹٹٹ مدینہ منورہ سے چلے گئے، ان ایام کے علاوہ عصرعثانی میں مدینہ منورہ تمام اسلامی شہروں سے زیادہ پرامن تھا۔ ﴿ اَ

## بحرین اور بمامه

نائب مقرر فرمایا۔ ' '

سيدنا عمر النفؤ كى شهاوت كے وقت عثمان بن الى العاص تقفى بحرين كے گورنر تھے۔ 1 الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 167/1. (2 تاريخ المدينة لابن شبة: 962,961/3 الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:169,168/1. الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:169,168/1. سیدنا عثمان و النی نے کچھ عرصہ انھیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا۔ بعض روایات کے مطابق عثمان و النی العاص سیدنا عثمان و النی النی مطابق عثمان میں ہوست کے بعد تین سال ، لینی 27 ھ تک بحرین کے گورزر ہے کیونکہ ان کا بعض فتو حات میں اپنا لشکر لے کر بھرہ کے لشکر کے ساتھ شامل ہوجانا ثابت ہے۔ (1)

تاریخ کی ورق گردانی سے پہ چانا ہے کہ ریاست بح بین اور بھرہ کی ریاست کے مابین جو باہمی تعاون کا سلسلہ سیدنا عمر رہا تھا کے دور خلافت بیں شروع ہوا تھا وہ عہد عثان میں مزید مشخکم ہوا، بالخصوص جب عبداللہ بن عامر بن کریز ( بھرہ کے گورز بنے تو اس تعاون میں مزید مضبوطی پیدا ہوئی کیونکہ بح بین کا عامل بھرہ کے گورز عبداللہ بن عامر کے ماتحت ہوگیا تھا۔ اس طرح تاریخی نصوص سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ریاست بحرین کس حد تک بھرہ کی ریاست کے تابع تھی اور اس میں ضم ہوگی تھی کیونکہ وہاں کا عامل خود ابن عامر دائن میں مقرر کرتے تھے۔ دائن عامر دائن میں مقرر کرتے تھے۔ دائن عامر دائن عامر دائن میں مقرر کرتے تھے۔ دائن عامر دائن عامر دائن عامر دائن کا عامل خود دائن عامر دائن کا عامل خود دائن عامر دائن کا عامل خود دائن کا عامل خود دائن کی دائن کا عامل خود دائن کا عامل خود دائن کا عامل خود دائن کے دائن کے دائن کی کا حالی کے دائن کے دائن کے دائن کے دائن کے دائن کے دائن کی کے دائن کی کے دائن ک

اس تعاون کی مزید توثیق کرتے ہوئے ایک مؤرخ کصے ہیں: ''سیدنا عثمان راٹھ کے دور خلافت میں بر بین بھرہ میں ضم ہوگیا۔ آپ کے آخری دور میں فارس اور جنوبی ایران کے خلاف فتوحات کے لیے اسے ایک او لے کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کے گورز امیر بھرہ کے ماتحت ہوتے تھے۔ اس سے بھرہ اور بحرین کے مابین رابطہ زیاوہ مضبوط اور شخکم ہوگیا۔'' سیدنا عثمان واٹھ کی طرف سے وقتا فوقاً بحرین کے مابین رابطہ زیاوہ مضبوط کے تقرر کا کہ میں کے لیے درج ذیل گورزوں کے تقرر کا کہ میں اسیدنا عثمان واٹھ کی طرف سے وقتاً فوقاً بحرین کے لیے درج ذیل گورزوں کے تقرر کا کہ میں

## ذ کرماتا ہے:

- 🛈 مروان بن تحكم ②عبدالله بن سوار عبدی
- سیدنا عثمان والٹو کی شہادت کے وقت عبداللہ بن سوار عبدی بحرین کے گورنر تھے۔
- 🛈 تاريخ خليفة بن خياط، ص: 159، والولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 169/1.
- 🖸 الطبقات لابن سعد: 44/5. @ الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 169/1.
  - البحرين في صدر الإسلام لعبدالرحمٰن النجم، ص:141.
     محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فارس کی مشرقی فتوحات کے لیے امدادی فوج تھیجنے میں بحرین نے نہایت اہم کردار ادا کیا جیسا کہ ان فتوحات میں بحرین کے گورنر عثان بن ابی العاص کا کردار نہایت قابل ستائش تھا۔

سیدنا عثان دانی کی شہادت تک بحرین کے داخلی حالات معمول پررہے۔ جہاں تک یمامہ کا تعلق ہے، وہ سیدنا عمر ڈائی کے دور خلافت میں بحرین اور بڑی حد تک عمان کے ماتحت تھا بلکہ بحرین کا گورز ہی بعض اوقات وہاں عامل مقرر کرتا تھا۔ جہاں تک سیدنا عثمان ڈائی کے دور خلافت کا تعلق ہے تو تاری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یمامہ پر سیدنا عثان ڈائی کی طرف سے براہ راست والی (عامل) مقرر تھا۔ سیدنا عثان ڈائی کی شہادت سیدنا عثان ڈائی کی طرف سے براہ راست والی (عامل) مقرر تھا۔ سیدنا عثان ڈائی کی شہادت کے فوراً بعد المصنے والے فتنوں میں اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ شہادت عثان ڈائی کی خلاف غیظ وغضب کا اظہار کیا گیا تھا۔ ﴿

## يمن اور حضرموت

سیدنا عمر ڈاٹٹو کی شہادت کے وقت یعلیٰ بن امیہ ڈاٹٹو ان کی طرف سے یمن کے گورنر سے وہ سیدنا عمر ڈاٹٹو کی طرف سے طبی کے حکم پر مدینہ آ رہے سے کہ راستے میں آخیں سیدنا عثان ڈاٹٹو کا خط موصول ہوا۔ اس میں سیدنا عمر ڈاٹٹو کی شہادت، سیدنا عثان ڈاٹٹو کے اس میں سیدنا عمر ڈاٹٹو کی شہادت، سیدنا عثان ڈاٹٹو کی اور ان کی طرف سے آخییں صنعاء کا گورنر مقرر کیے جانے کا حکم تحریرتھا، چنا نچہ وہ سیدنا عثان ڈاٹٹو کی وفات تک صنعاء کے گورنر رہے۔ (ق) الجند پر سیدنا عبداللہ بن رہیعہ ڈاٹٹو گورنر سے۔ وہ سیدنا عثان ڈاٹٹو کے پورے دورخلافت میں وہاں کے گورنر رہے۔ (آ) البحد وہ سیدنا عثان ڈاٹٹو کے کہ یمن کے باقی شہروں پر بھی عامل مقرر سے لیکن سیدنا میں البحد اللہ للدکتور عبد العزیز العمری: 170/1. (ج) الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 170/1. (ج) الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 170/1. (ج) الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: العریخ خلیفة بن خیاط، ص: 179.

معروف مصادر (کتب) میں زیادہ تر اضی دوگورنروں کا تذکرہ ہے۔ تاریخ عہدعثان میں یمن کے تفصیلی حالات کے بارے میں خاموش ہے۔ سیدنا عثان واللہ اور ان کی جانب سے مقرر کردہ یمن کے گورنروں کے مامین خط کتابت کا ذکر بھی بہت کم ملتا ہے سوائے ان احکام کے جوآپ نے تمام گورنروں کو دیے۔

لیکن یہ بات معروف ہے کہ اہل یمن خلافت عثان واٹنو کے دوران اپنے گورزوں کے فرنال بردار تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سیدنا عثان واٹنو نے ایک ثقفی آ دمی ہے، جسے آپ نے یمن کی طرف (عامل بنا کر) بھیجا تھا، اہل یمن کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا:''وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے جو بھی ما نگا جائے ادا کرتے ہیں، چاہے جائز مطالبہ ہو یا ناجائز۔''

تاریخ آگاہ کرتی ہے کہ خلافت فاروقی میں ہونے والی فتوحات کے دوران بہت سے کمنی قبائل نے عراق، مصراور شام کے نو آباد اسلامی شہروں کی طرف ہجرت کی۔ بول یمن اور اہل یمن کے ان شہروں سے مسلسل را بطے رہے، انفرادی طور پر یمن سے دوسرے شہروں کی طرف ہجرت کا سلسلہ سیدنا عثان ڈٹائٹ کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثان ڈٹائٹ کے آخری دور میں اٹھنے والے فتنوں میں یمن کے یہود یوں نے نہایت شرمناک کردار ادا کیا انھی فتنوں میں سیدنا عثان ڈٹائٹ شہید ہوگئے۔ فتنہ برپا کرنے والے اس گروہ کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا۔ سیدنا عثان ڈٹائٹ کی شہادت کے بعد کرنے والے اس گروہ کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا۔ سیدنا عثان ڈٹائٹ کی شہادت کے بعد شروع ہوئے جو شہادت عثان کے بعد شروع ہوئے جو شہادت عثان کے بعد شروع ہوئے جو شہادت عثان کے بعد شروع ہوئے تتھے۔ ان میں یعلیٰ بن امیہ اور عبداللہ بن رہیعہ ڈٹائٹ بھی تھے۔ ق

الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 171/1. أن تاريخ اليمن السياسي في العصر الإسلامي لحسن سليمان ص: 9.79 تاريخ الطبري: 442/5.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ِ شام

سیدنا عثان رہا تھی نے زمام خلافت سنجالی تو شام کے اکثر جھے کے گورنر سیدنا معاویہ والنَّهُ تھے۔سیدنا عثان والنَّهُ نے انھیں ان کے عہدے پر برقران ارکھا۔ 🖰 آپ نے مصر، یمن اور بحرین وغیرہ کے گورنروں کو بھی ان کے عبدوں پر بحال مرکھا۔ حالات کے تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ دیگر کئی علاقے بھی معاویہ ٹٹائٹؤ کے ماتحت آ گئے اور وہ بلاشرکت غیرے بورے شام کے گورنر بن گئے بلکہ سیدنا عثان رہائٹڈا کے مضبوط اور مؤثر ترین گورنر شار ہونے لگے۔سیدنا عثان والفؤ کے آغازخلافت میں شام کے علاقے میں ویگر گورز بھی تھے، جیسے عمیر بن سعد انصاری حمص کے گورنر تھے وہ سیدنا عثان وہاٹن کے نزدیک سیدنا معاویہ بن ابوسفیان ڈائٹیا کا ہمسر بننے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر ایک ایسی بیاری سے دوجار ہو گئے جس نے انھیں ولایت کی ذمہ داری نبھانے سے معدور کردیا۔ انھوں نے سیدنا عثان والله على الله عنه وه و مدواري عبهانے كے قابل نہيں رہے ، البذايد فرمدداري کسی اور کو دے دی جائے۔ سیدنا عثان ڈائٹھ نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا اور خمص کی ولایت بھی سیدنا معاویہ ڈاٹٹؤ کے سیرد کردی۔ اس طرح سیدنا معاویہ ڈاٹٹؤ کے اختیارات میں توسع پیدا ہوا اور مص تک ان کا اثر ورسوخ بڑھ گیا۔ اس مص سے مراد وہ مص بے جہاں ان سے پہلے عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید گورنر رہ چکے تھے۔<sup>©</sup>

فلطین کے گورنرسیدنا علقمہ بن محرز فوت ہوئے تو سیدنا عثمان والنیو نے یہ خطہ بھی سیدنا معاویہ بن ابوسفیان والنیو کے سپر دکر دیا، اس طرح سیدنا عثمان والنیو کی خلافت کے دوسال بعد بی سیدنا معاویہ والنیو پورے شام کے گورنر بن گئے۔ وہ سیدنا عثمان والنیو کی خلافت کی بوری مدت تک بلاشرکت غیرے شام کے گورنر رہے۔ ©

🛈 تاريخ خليفة بن خياط : 155. ② تاريخ الطبري:5/442 . ۞ تاريخ الطبري :5/443.

سیدنا معاویہ والنظ کا شام کی گورنری کا زمانہ سانحات سے پر ہے، شام نہایت اہم جہادی خطہ تھا، باوجوداس کے کہ داخلی حالات نہایت متحکم تھے، اسلام چھایا ہوا تھا، فتنوں کو ہوا دینے اور اضاراب بیدا کرنے کی رومی کوششیں بھی ناکام ہوگئی تھیں بلکہ شام رومیوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا صوبہ بن گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ والنظ سے بان محلات ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ والنظ سے بان محلات کے بین سیدنا کی فتوحات میں بیان کرآئے ہیں۔سیدنا عثان والنظ کی خلافت کے آخری دور میں سیدنا معاویہ والنظ کا میدنا معاویہ والنظ ہی مشورے ہوئے تو سیدنا عثان والنظ کے تمام گورنروں کو مشورے کے لیے طلب فرمایا، ان میں سیدنا معاویہ والنظ بھی شامل سے انسان معاویہ والنظ کا میں سیدنا معاویہ والنظ کا سیدنا عثان والنظ کو خصوصی مشورے دیے۔ ان کا تذکرہ سے انتد کی توفیق سے آئندہ آئے گا۔

### <u>آرمینیہ</u>

سیدنا عثان والنظ کے عہد خلافت میں پہلی بار اسلامی لشکروں نے آرمیدیا کا رخ کیا۔
سب ہے پہلے بلاد شام کی اسلامی فوج نے ان خطوں کی طرف پیش قدمی کی۔ شام تمام
اسلامی ریاستوں کے مقابلے میں آرمیدیا کے قریب تر تھا۔ اس کم وبیش آٹھ ہزار افراد پر
مشمل لشکری قیادت حبیب بن مسلمہ فہری والنظ نے کی۔ انھوں نے آرمیدیا کے کئی علاقے
فقے کیے گر جب رومیوں کا لشکر مسلمانوں کے خلاف آرمیدیا کے باشندوں کی مدد کے لیے
جع ہوا تو حبیب والنظ کو خطرہ محسوس ہوا۔ انھوں نے خلیفہ سے مدد کی درخواست کی۔سیدنا
عثان والنظ نے کوفہ سے تقریباً چھ ہزار کا لشکر، جس کی قیادت سلمان بن ربیعہ بابلی والنظ مربیعہ بابلی والنظ مربیعہ بابلی والنظ اور سلمان بن ربیعہ بابلی والنظ مربیعہ بابلی والنظ کے مابین اختلاف پیدا ہوگیا جو مخاصمت کی صورت اختیار کرگیا۔سیدنا عثان والنظ بابلی والنظ کے مابین اختلاف پیدا ہوگیا جو مخاصمت کی صورت اختیار کرگیا۔سیدنا عثان والنظ

الولاية على البلدان: 176/1. (2) الطبقات لابن سعد: 131/6.
 محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کواس کاعلم ہوا تو انھوں نے قوم کے نام ایک خط ارسال کر کے بیمسئلہ حل کردیا۔ <sup>10</sup> تاریخ سے خلام ہوتا ہے کہ سلمان بن ربیعہ باہلی ڈاٹٹی نے اسلامی لشکروں کی قیادت سنجالی اورسیدنا عثان ڈلٹیئ نے آخیس آرمینیا کا امیر مقرر کیا۔ <sup>(2)</sup>

پھرسلمان بن ربعہ والنظ آرمیدیا میں گھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ فتح و نفرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے خزر <sup>(3)</sup> تک جائیجے۔ خزر کے بادشاہ سے آ منا سامنا ہوا۔ اسلامی لشکر کی تعداد بارہ ہزارتھی۔ جبکہ دشمن کے تین لاکھ جنگجو تھے۔ معرکہ کارزار گرم ہوا۔ زبردست لڑائی ہوئی۔ سلمان بن ربعہ وٹائٹ اپنے پورے لشکر سمیت شہید ہوگئے۔ سیدنا عثان والنظ نے حبیب بن مسلمہ والنظ کو لکھا کہ وہ دوبارہ آرمینیا پرلشکر کشی کریں۔ انھول نے بعد دیگرے کی علاقے فتح کیے۔ آرمینیا میں مسلمانوں کے قدم دوبارہ مضبوطی ہے جم گئے۔ اور انھول نے اہل آرمینیا سے تی معاہدے کیے۔ (4)

پھرسیدنا عثان دلاتھ نے ان کے تجربے اور صلاحیت کے پیش نظر انھیں جزیرہ کی سرحد کی طرف بھیجنا مناسب سمجھا اور آرمینیا پران کی جگہ سیدنا حذیفہ بن یمان ڈلاٹھ کو گورزمقرر کیا۔ ساتھ ہی آ ذربا میجان بھی ان کے حوالے کردیا۔ انھوں نے آرمینیا سے بلادخزر کی جانب کئ حملے کیے۔ <sup>©</sup>

تقریباً ایک سال کے بعد سیدنا عثان ڈاٹٹٹا نے انھیں معزول کردیا اور ان کی جگہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹٹا کو آرمیلیا کا گورزمقرر کیا۔سیدنا عثان ڈاٹٹٹا کی وفات تک وہی آرمیلیا اور آذر بائیجان کے گورزرہے۔<sup>©</sup>

آرمينيا مملكت اسلامير مين اضافى كے طور پرشامل ہونے والى وه سلطنت تھى جوسيدنا () الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر، ص:326. (2) الفتوح لا بن أعثم: 112/2. (3) بلاو ترك جووسطى روس ميں تصاور اب بيروس كے جنوب ميں ہے۔ (3) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 177/1. (3) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 187/1. (6) تاريخ البعقوبى: 188/2.

عثان ٹٹاٹٹؤ کے دور خلافت میں فتح ہوئی۔اس سے پہلے وہ فتح نہیں ہوئی تھی،مزید برآں مسلمانوں کواس کی فتح اور انتظام وانصرام میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ <sup>①</sup>

#### الممر

سیدنا عمر و النو کے دور خلافت میں مصر کے گورنر سیدنا عمرو بن عاص والنو تھے، سیدنا عمر والنو کے دور خلافت میں مصر کے گورنر سیدنا عمر والنو کی وفات کے وفت اضیں اس عہدے پر کام کرتے ہوئے تقریباً چار سال گزر کیکے تھے۔ (3)

سیدنا عمر رہائی کی شہادت کے وقت وہی مصر کے گورز تھے۔ سیدنا عثمان ٹرائی نے ابتدائے خلافت میں کچھ وقت کے لیے انھیں برقر اررکھا۔مصر کے بعض علاقوں میں ان کے کام میں سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ٹرائی بھی معاونت کرتے تھے۔فلسطین کی فتح کے ایام میں بھی عبداللہ بن سعد ٹرائی شیو بین عاص ٹرائی کے ساتھ تھے اور ان کا شار سیدنا عمر و ڈرائی کے ساتھ تھے اور ان کا شار سیدنا عمر و ڈرائی کے کمانڈروں میں ہوتا تھا۔ وہ مصر کی فقوحات میں بھی ان کے ساتھ رہے۔ (ق) سیدنا عمر بن خطاب ٹرائی نے عبداللہ بن سعد ڈرائی کو مصر کی فتح کے بعد اس کے بعض علاقوں پر امیر مقرر کیا۔ (ق)

بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا عمر و بن عاص اور سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح واللہ اللہ بن سعد بن الجن سرح واللہ کے ما بین بعض معاملات میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ سیدنا عمر و بن عاص واللہ نے سیدنا عثمان واللہ کی بیعت کرنے کے بعد ان سے ورخواست کی کہ عبداللہ بن سعد واللہ کو ان کے عہدے سے معزول کردیا جائے۔ سیدنا عثمان واللہ کا یہ مطالبہ روکر دیا۔ فرمایا کہ انھیں خود سیدنا عمر واللہ نے مقرر کیا تھا۔ اب معزول کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں فرمایا کہ انھیں خود سیدنا عمر واللہ نے مقرر کیا تھا۔ اب معزول کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 177/1. (3) النجوم الزاهرة لأبی المحاسن جمال الدین: 77/1. (3) سیر أعلام النبلاء: 33/13. (4) ولاة مصر للکندی میں: 33، وفتوح مصر و أخبارها لابن عبد الحکم و صن 173.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ سیدنا عمرو والنفؤ نے اصرار کیا لیکن سیدنا عثان والنفؤ نے ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔
بالآخر جب سیدنا عمرو بن عاص والنفؤ کا اصرار بڑھا تو سیدنا عثان والنفؤ نے بیدمناسب سمجھا
کہ سیدنا عمرو والنفؤ کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح والنفؤ کو بورے مصرکا گورنر مقرر کردیا جائے۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا، سیدنا عبداللہ بن سعد والنفؤ کو سیدنا عمرو والنفؤ کی جگہ گورنر مقرر کردیا گیا۔ <sup>©</sup>

اضی حالات میں رومیوں نے اسکندریہ پر دوبارہ حملہ کر کے قبضہ کرلیا اور وہاں موجود تمام مسلمانوں کو قبل کردیا۔ امیر المومنین سیدنا عثان ڈٹٹٹئ نے سیدنا عمرو بن عاص ڈٹٹٹئ کومصر کی فوج کا کمانڈرمقرر کرنا مناسب سمجھا تا کہ اسکندریہ کو از سرنو فتح کیا جاسکے اور رومی فوج کوسبق سکھایا جائے۔ (2)

سیدنا عثمان ڈاٹنؤ نے ارادہ کیا کہ سیدنا عمر و ڈاٹنؤ کو دوبارہ فوج کا سربراہ بنا دیاجائے اور سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ڈاٹنؤ کو خراج کا نگران مقرر کردیا جائے لیکن سیدنا عمر و ڈاٹنؤ نے یہ بات مانے سے انکار کردیا۔ تاریخ کے اوراق میں عہدعثمان ڈاٹنؤ میں سیدنا عمر و بن عاص ڈاٹنؤ کی گورزی کا تذکرہ بڑا محدود ہے۔ اس میں ان کی طرف سے رومیوں کو روکنے اور اسکندریہ سے نکالنے کی کارروائی، نیز مصر کے مختلف خطوں میں امن قائم کرنے یا ان کے اور سیدنا عثمان ڈاٹنؤ کے مابین خراج کے بارے میں اختلاف کے سواکوئی اور واقعہ شاذ و نادر ہی ماتا ہے۔ (3)

سيدنا عمرو بن عاص والتنظ دوسرى دفعه مصريا راجح قول كے مطابق اسكندريه سے معزول موئد انھوں نے فوج كا سربراہ بننے كے ليے سيدنا عثان والتنظ كى بيش كش قبول نہيں كى ۔ نه انھول نے ابن الى سرح والتنظ كے خراج كا نگران بنانے كى تجويز قبول كى ۔ بيد ألهول نے مال البلدان المدكتور عبدالعزيز العمري: 178/1. (2) الولاية على البلدان المدكتور عبدالعزيز العمري: 178/1. (2) الولاية على البلدان المدكتور عبد العزيز العمري: 178/1، و فتوح البلدان المبلاذري: 179/178/

صورتِ حال و کی کرسیدنا عثمان را الله نے ابن ابی سرح دالله کو دوسری دفعه مصر کے گورنر کے عہدے پر بحال رکھا۔ وہی مصر کے باضابطہ گورنر رہے اور خراج ، فوج اور دیگر تمام امور انھی کے سیر درہے۔ 1

ابتدا میں مصر کی ریاست نہایت پرسکون اور مشحکم تھی، پھر عبداللہ بن سبا جیسے فتنہ گروں نے وہاں اپنے قدم مضبوط کر لیے اور لوگوں کوسیدنا عثمان ڈلٹٹؤ کے خلاف بھڑ کا نا شروع کر دیا۔ان کا اور ان کی ہمنوائی کرنے والوں کا شہادت عثمان ڈلٹٹؤ میں بہت گھناؤنا کروار ہے۔

#### بقره

سیدنا عمر والٹی کی شہادت کے وقت ان کی طرف سے بھرہ کے گورز ابو مویٰ اشعری والٹوئو تھے۔ اس دور میں بھرہ کے معاشرتی ڈھانچے میں کئی بنیاوی تبدیلیاں آگئی تھیں۔ کیونکہ ان دنوں بصرہ سب سے بڑی اسلامی فوجی حچھاؤنی بن چکا تھا۔ کئی قبائل ہجرت كر كے بصره ميں آباد ہو چكے تھے۔ بصره كى فوج نے بہت سے علاقے فتح كيے تھے، لہذا سیدنا عثمان ڈٹاٹیؤ کے دورِخلافت کے آغاز تک بھرہ کوز بردست اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ ③ لوگ جہاد کے امور عامہ کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کاموں میں بھی مشغول ہو چکے تھے، لہذا ایسے دورا فنادہ خطول اور اُن کے ماتحت صوبوں پرحکومت کرنا نہایت مشکل اور اہم کام تھا۔ اس کے لیے اچھی خاصی سوجھ بوجھ، انظامی تجربے اور مہارت کی بڑی ضرورت تقی به شاید سیدنا عمر والنفو به مهارت سیدنا ابوموی اشعری والنفو بی میس محسوس کرتے تھے کہ وہ اس ریاست کا انظام بخوبی چلا سکتے ہیں، ای لیے آپ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے حیار سال بعد تک ابومویٰ اشعری رہائنے کو بصرہ 🗗 الولاية على البلدان للدكتو 🗀 ببد العزيز العمري: 179/1. ② الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 186/1. ③ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة لصالح العلي؛

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی امارت سے معزول نہ کیا جائے۔ 🛈

بھرہ پرسیدنا ابوموی اشعری ڈاٹنؤ کی امارت کا دور جہاد کا دور ہے۔ اس میں اہل بھرہ کا کردار واضح ہوا۔ ابوموی اشعری ڈاٹنؤ ایران کے کئی شہروں کے فاتح کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ اس طرح انھوں نے سابقہ مفتوجہ علاقوں میں مسلمانوں کو مضبوط کیا اور سیدنا عمر ڈاٹنؤ کی وفات کے بعد جنھوں نے بغاوت کی کوشش کی انھیں د با کر ان علاقوں میں اسلام کا پر چم اہرایا۔

جہادی کارناموں کے ساتھ ساتھ سیدنا ابوموی اشعری ڈواٹنڈ نے عہدعثان ڈواٹنڈ میں فلاح عامہ کے لیے بھی بڑی خدمات انجام دیں۔ انھوں نے بھرہ میں مثالی نظام آبپائی منظم کیا، نہریں کھدوا کیس نالہ کھدوایا جس کیا، نہریں کھدوا کیس نالہ کھدوایا جس سے عرصہ دراز تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے اور انھیں پانی کے مزید ذخیرے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ انھوں نے مزید نالے کھدوانے کے کئی منصوبے شروع کیے تھے مگران کی محسوس نہ ہوئی۔ انھیں معزول کردیا گیا۔ پھران کی شکیل نے گورز سیدنا عبداللہ بن عبداللہ بن عامر ڈاٹنڈ نے کی۔ (ع

سیدنا ابوموی اضعری و النظر زیادہ لمبی مدت تک بھرہ کے گورز نہیں رہے بلکہ جلد ہی 29 ھ میں سیدنا عثان و النظر نے انھیں ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا، جیسا کہ اکثر تاریخی روایات میں ہے۔ان کی جگہ سیدنا عبداللہ بن عامر بن کریز و النظر کو بھرے کا گورز مقرر کیا گا۔

سيدنا ابوموى اشعرى النفؤ كى معزولى كے بارے بيں مؤرفين نے كئى روايات بيان كى بير مؤرفين نے كئى روايات بيان كى بير - ان كا خلاصه بير مه كه سيدنا ابوموى اشعرى والنفؤ اور بصره كى فوج كے مابين بوجوه أن الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 186/1 وسير أعلام النبلاء: 391/2. (3) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 187/1. (3) تاريخ الطبري: 264/5.

اختلافات بیدا ہوگئے تھے۔ بھرہ کا ایک گروہ سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اُس نے ابومویٰ اشعری ڈاٹٹؤ کی معزولی کا مطالبہ کیا اور کہا:'' ہم نہیں چاہتے کہ جو پکھ ہمیں معلوم ہے اس کے متعلق آپ ہم سے بوچھیں۔ بس آپ ان کی جگہ کسی اور کو گورز مقرر کرد یجیے۔'' سیدنا عثان ڈاٹٹؤ نے بوچھا: ''تم سے پہند کرتے ہو کہ وہ تمھارا گورز ہو؟'' انھوں نے کہا: ''ہر شخص ان سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے کسی بھی قریشی شخص کو ہمارا گورز مقرر کرد یہے۔'' <sup>©</sup>

سیدنا عثمان ڈائٹؤ نے ابوموی اشعری ڈاٹٹؤ کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا عبداللہ بن عامر ڈاٹٹؤ کو بھرہ کا گورزمقرر کیا۔ یہاں سیدنا ابوموی ڈاٹٹؤ کی دانائی، وسعت قلبی اورخلیفہ کے حکم کی اطاعت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بات بھی کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ وہ امارت کے قطعاً حریص نہ تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے۔ جب انھیں اپنی معزولی اور سیدنا عبداللہ بن عامر ڈاٹٹؤ کے تقرر کی خبر پیچی تو وہ منبر پر چڑھے اور سیدنا عبداللہ بن عامر ڈاٹٹؤ کی مدح سرائی کی ، حالانکہ وہ کم سن نوجوان تھے، ان کی عمر صرف پچیس (25) سال کی مدح سرائی کی، حالانکہ وہ کم سن نوجوان تھے، ان کی عمر صرف پچیس (25) سال بھی۔سیدنا ابوموی ڈاٹٹؤ نے ان جملوں کے ذریعے ان کی تعریف کی، فرمایا: ''تم پر ایک نجیب الطرفین نوجوان امیر مقرر ہوا ہے جس کی پھو پھیاں، خالائیں اور دادیاں قریش میں نہایت معزز اور تی ہیں۔ وہ تم پر بے حساب مال خرچ کرے گا۔'' ©

بھرہ کی ریاست جن مشکل حالات سے دو چارتھی، ان حالات میں سیدنا عثمان والنظامی ایک ایسا گورز مقرر کرنے میں کامیاب ہوگئے جے فوج نے بخوشی قبول کر لیا، اور ان کی صفیں دشمن کے خلاف متحد ہوگئیں۔ اس پر مشزاد سے کہ سیدنا ابوموی والنظ نہایت عزت اور تکریم کے ساتھ اپنے عہدے سے الگ ہوگئے۔ بعض لوگ جو باغیوں اور پروپیگنڈہ کریم کے ساتھ اپنے عہدے سے الگ ہوگئے۔ بعض لوگ جو باغیوں اور پروپیگنڈہ کرنے والوں سے متاثر تھے وہ اپنے دل میں سیدنا ابوموی والنظ کے خلاف نفرت رکھتے

<sup>🖸</sup> تاريخ الطبري :264/5. @ تاريخ الطبري :266/5 ، وسير أعلام النيلاء : 19/3. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات ير مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

تھے۔ انھیں بدنام کرنے اور ان پر زبان درازی کی جسارت کرتے تھے، سیدنا ابوموی دلائظ ان کے تو بین آمیز رویے سے بھی محفوظ رہے۔ انھیں ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ آپ سے
کوئی بات کریں۔

سیدنا عبداللہ بن عامر والنو گورز بے تو ان دنوں بھرہ کی ریاست نہایت مشکل سے دو چارتھی۔ سیدنا عثمان والنو نے اس کے بنیادی سیاسی و هانچ میں تبدیلی کردی تھی۔ انھوں نے بحرین اور عمان کی فوج بھی بھرہ میں عبداللہ بن عامر والنو کے ماتحت کردی تاکہ دہ مشخکم ہوں اور پیش آ مدہ ان چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں جو اس بحران میں پیدا ہو چکے تھے۔ اس سے ابن عامر والنو کی قوت میں اضافہ ہوا۔ شخصی اثر و رسوخ بڑھ گیا، دوسری طرف خود بھرہ پر بھی اس کے بڑے اچھے اثر ات مرتب ہوئے اور وہ اسلامی ریاست کا ایک مضبوط مستقل اسلامی صوبہ بن گیا اور پہلے کی نسبت زیادہ قبائل اس کی جانب ہجرت کر کے آنے گئے۔ ویکھوں کے ایک سبت زیادہ قبائل اس کی جانب ہجرت کر کے آنے گئے۔

اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست پر بوجھ بڑھ گیا۔ فوج کی تنخوا ہوں میں افراد کے بڑھنے سے اضافہ ہوا۔ مختلف انتظامی مالی امور اور امنِ عامہ کی صورت حال کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئیں۔ بھرہ کی ریاست، فوج اور ابن عامر ڈاٹٹؤ نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ ابن عامر ڈاٹٹؤ نے گورنر کا عہدہ سنجا لئے کے فوراً بعد فتوحات کی منصوبہ بندی اور تگ و دوشروع کردی تھی۔ اور بیسلسلہ سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کی شہادت سے تھوڑا عرصہ پہلے تک جاری رہا۔ (3)

اس کی تفصیل عبداللہ بن عامر ڈھاٹھ کی فتو حات کے باب میں گزر چکی ہے۔

سيدنا عبد الله بن عامر وللشنط كرمان كورنرى مين بهره اسلامى رياستول مين زيروست الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 189/1. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة لصالح العلي، ص: 141. أولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 189/1.

اہمیت حاصل کرگیا۔ بھرہ نے فتوحات اور دیگر میدانوں میں ترقی کی بنا پر امیر المومنین سیدنا عثمان دلائٹۂ کی خاص توجہ حاصل کر لی اور وہ ایسا انتظامی مرکز بن گیا جس کی طرف ہر وقت نظریں گلی رہتی تھیں۔ <sup>©</sup>

بہت سے اسلامی شہروں کا انتظام بھرہ کے سپر دتھا۔ سیدنا عثان وٹائٹؤنے ابن عامر وٹائٹؤ کو بیخصوصی ذمہ داری سونپی کہ بھرہ کے ماتحت شہروں میں امراء متعین کریں جبکہ ابن عامر وٹائٹؤ کی ذمہ داریاں پہلے بھی خاصی گراں بارتھیں۔

ابن عامر رُقَافَةً نے بھرہ کی امارت سنجالتے ہی بھرہ کے ماتحت مختلف شہروں پر بعض کمانڈروں اور امراء کو امیر مقرر کیا۔ ان میں سے عمان، بحرین، بجستان، خراسان، ایران، امواز اور ان علاقوں کے مختلف شہراور دور دراز خطے خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ <sup>2</sup>

بغرضِ مصلحت ان امراء کے وقاً فو قاً تباد لے بھی ہوتے رہتے تھے۔ بھرہ اپنے ہیت المال کی وجہ سے بھی معروف تھا، بالخصوص ابن عامر والنظ کے زمانے میں اس کی آمدن اور اخراجات میں بے بناہ اضافہ ہوا۔ سیدنا عمر والنظ کے زمانے میں بیت المال کے تکران سیدنا زیاد بن ابی سفیان والنظ سقے۔ وہ نہریں کھدوانے کے چندمنصوبوں کے بھی ذمہدار تھے۔ <sup>3</sup>

سیدنا ابن عامر النفظ کے دور گورنری میں ان کی ریاست کے ماتحت علاقے اطراف فارس میں بطور کرنسی درہم جاری کیے گئے۔ ان پر عربی الفاظ کندہ تھے۔ یہ درہم 30 سے 35 ھ تک کارآ مدرہے۔

سیدنا این عامر و النی ایمره کے امیر مقرر ہونے سے پہلے ہی ہر ولعزیز سے الوگ انھیں بہت پہنے ہی ہر ولعزیز سے الوگ انھیں بہت پہند کرتے سے اس کے باوجود سے زہر یلا پرو پیگنڈہ کیا گیا کہ ابن عامر والنی سیدنا الولایة علی البلدان للد کتور عبد العزیز العمری: 189/1. ﴿ نهایة الأرب للنویری: 433/19. ﴿ الدراهم الإسلامية لوداد علی البلدان للد کتور عبد العزیز العمری: 194/1. ﴿ الدراهم الإسلامية لوداد علی

عثمان ڈلٹٹا کے رشتہ دار ہیں، اس لیے انھوں نے انھیں گورنرمقرر کیا ہے، اہل بھرہ ان کی اطاعت برکار بن*درہے۔*<sup>①</sup>

اس ساری بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ سیدنا عثمان والنی کے عہد خلافت میں دوآ دمی، سیدنا ابومویٰ اشعری اورسیدنا عبدالله بن عامر دل ﷺ کیے بعد دیگرے بھرہ کے گورز رہے۔ اور دونوں ہی نے بھرہ اور اس کے ماتحت علاقوں کا انتظام نہایت خوش اسلوبی اور کامیالی سے چلایا۔<sup>©</sup>

### له کوفیه

سیدنا عثان ولائف مند خلافت بر بیٹے تو اس وقت سیدنا مغیرہ بن شعبہ ولائف کوفہ کے گورنر تھے، نھیں یہ عہدہ سنھالے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گز را تھا۔ <sup>③</sup>

سیدنا عثان و النفظ نے انھیں معزول کردیا۔ ان کی جگہ سیدنا سعد بن الی وقاص والنفظ کو کوفہ کا گورز مقرر کیا۔ ان کی معزولی کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر اللفظ نے خلافت کے آخری ایام میں سعد بن ابی وقاص والنظر کومعزول کیا۔ اور ان کے بارے میں فر مایا: ''میں نے انھیں ان کی کسی برائی یا خیانت کے وجہ سے معزول نہیں کیا۔ میں اپنے ے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انھیں کسی علاقے کا عامل مقرر کریں۔'' 🏵

سیدنا سعد بن انی وقاص ڈاٹٹؤ کوفہ کے عامل مقرر ہوئے تو ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود والنُّوءُ بھی ان کے عہدے میں شریک تھے۔تقسیم کاریوں تھی کہ سعد رفائعُهُ فوج کی سربراہی کریں گے اور نماز پڑھائیں گے جبکہ سیدنا ابن مسعود ڈٹاٹیڈ بیت المال کے نگران ہوں گے۔ 🕏

① الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 194/1. ② الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 195/1. ③ تاريخ الطبري: 239/5. ④ تاريخ الطبري: 239/5. ⑤ تاريخ الطبري:5/250 و الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:196/1. سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈھٹٹو کو کوفہ کی ولایت کا تجربہ تھا۔ وہ وہاں کی بودوباش، معاملات، باشندوں، سرحدوں اور فوج کے امور سے بخوبی واقف تھے کیونکہ وہی کوفہ کے بانی تھے۔سیدنا عمر ڈھٹٹو کے دور میں انھوں نے اس کی بنیا در کھی تھی اور پھر کئی سال تک اس کے گورز بھی رہ چکے تھے، اس لیے وہ وہاں کے حالات سے دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ واقف تھے۔ <sup>©</sup>

عہد عثان ڈلٹٹؤ کے زمانۂ خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹؤ نے اپنے زمانۂ گورنری میں جو کام کیے وہ بیہ تھے کہ کوفہ کے ماتحت کی سرحدوں، مثلاً: رَیّ وغیرہ میں قیام پذیر رہے اور 25 ھ میں وہاں کانظم ونتق مشتکم کر دیا۔

انھوں نے ہدان اور اس کے گردونواح میں کی نئے عامل مقرر کیے۔ ابھی وہ کوفہ کے گورنر ہی تھے کہ سیدنا ابن مسعود رہائٹا اور ان کے مابین اختلاف پیدا ہوگیا۔ سیدنا ابن مسعود رہائٹا ہیں۔ المال سے پچھ مدت المال سے پچھ مدت کے لیے قرض لیا۔ واپسی کی تاریخ آ گئی لیکن معینہ مدت تک قرض واپس نہ کر سکے۔ سیدنا ابن مسعود رہائٹا نے ان سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو دونوں میں تلخ کلای ہوگئی اور ابن مسعود رہائٹا کو معزول کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ امام طبری کے بقول سعد رہائٹا کو معزول کی سزا بیتی کہ انھیں معزول کردیا گیا اور ابن مسعود رہائٹا کو جزا ملی کہ انھیں اپنی ذمہ داری کی سزا بیتھی کہ انھیں معزول کردیا گیا اور ابن مسعود رہائٹا کو جزا ملی کہ انھیں اپنی ذمہ داری کی سزا بیتھی کہ انھیں معزول کردیا گیا اور ابن مسعود رہائٹا کو جزا ملی کہ انھیں اپنی ذمہ داری کی سزا بیتھی کہ انھیں معزول کردیا گیا اور ابن مسعود رہائٹا کو جزا ملی کہ انھیں اپنی ذمہ داری

یہ قصہ دونوں صحابہ بڑا ٹھٹا کے زمد و ورع پر دلالت کرتا ہے۔ سیدنا سعد بڑا ٹھٹا کو مال کی ضرورت تھی۔ یعنی ان کے پاس اتنا بھی مال نہیں تھا کہ ان کی ضرورت بوری ہو سکے، اس عمدان بن عفان لصادق عرجون مص: 105 والولایة علی البلدان للدکتور عبدالعزیز العمري: 195/1. ﴿ الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمري: 197/1. ﴿ وَالولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمري: 197/1. ﴿ وَالولایة علی البلدان اللدکتور عبد العزیز العمري: 197/1. ﴿ وَالولایة علی البلدان اللدکتور عبد العزیز العمری: 197/1 الولایة علی البلدان اللدکتور عبد العزیز العمری: 197/1 الولایة علی البلدان اللہ کو میں المعربی العمری: 197/1 الولایة علی البلدان اللہ کو میں العمر کی الولایة علی الولایة علی البلدان اللہ کو میں الولایة علی الولایة علی البلدان اللہ کو میں الولایة علی ال

لیے انھیں بیت المال سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی، اِدھر ابن مسعود والنی کے بارے میں پیتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر حزم و احتیاط سے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرتے سے۔ اور کوفہ کے گور نرسید نا سعد والنی سے بیت المال کا قرض واپس لینے کے لیے کس قدر مصر تھے اور کتنے زور سے ادائے قرض کا مطالبہ کررہے تھے۔ سیدنا سعد والنی (خلافت عثان میں) ایک سال ایک ماہ کوفہ کے گور نررہے۔ آ

سیدنا عثان را انتخاب نصی معزول کرنے کے بعدان کی جگہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو کوفہ کا گورزمقرر کیا۔اس سے پہلے وہ سیدنا ابو بکر واٹنٹ کی طرف سے ایک لشکر کے کمانڈر کی حثیت سے ارون میں کام کر چکے تھے۔ اور سیدنا عمر واٹنٹ کی طرف سے جزیرہ نمائے عرب میں بھی کام کرتے رہے تھے۔

سیدنا ولید بن عقبہ ڈاٹھ سیدنا عمر ڈاٹھ کے آخری ایام خلافت اور سیدنا عثان ڈاٹھ کے اہتدائی ایام خلافت میں کوفہ میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ انھوں نے لشکر کی کمان کرتے ہوئے کئی علاقوں میں جہاد کیا۔ کوفہ کا گورنز مقرر ہونے سے پہلے وہ کوفہ کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے تھے۔ وہاں کی فوج، سرحدوں، محل وقوع اورد یگر معاملات کے بارے میں آٹھیں خاصا تجربہ تھا۔ خلفائے راشدین کا طریقہ کاریہ تھا اورد یگر معاملات کے بارے میں آٹھیں خاصا تجربہ تھا۔ خلفائے راشدین کا طریقہ کاریہ تھا علی ہے جب وہ کسی علاقے میں نیا گورنز مقرر کرتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس علاقے سے واقف اور تجربہ کارشخص کو گورنز مقرر کیا جائے۔ سیدنا عثمان ڈاٹھ نے ولید بن عقبہ ڈاٹھ کو کوان کے تجربے کی وجہ سے کوفہ کا گورنز مقرر کیا۔ بہت سے قدیم وجہ بیرہ وہ کہتے ہیں: نے کوشش کی ہے کہ اس تعینا تی میں سیدنا عثمان ڈاٹھ کو کوروز مقرر کیا۔ ''قی ناریخ الطبری : کاریخ الطبری : کاری کوروز العبری نامیں کیا کیا کہ کوروز العبری نامیں کیا کیا کہ کوروز العبری نامیں کیا کاری کوروز العبری نامیں کیا کہ کوروز کیا۔ ''قان کیا کوروز العبری نامیان کیا کیا کوروز العبری نامیں کیا کوروز کیا۔ ''قان کیا کوروز کیا کاری کوروز کیا۔ '' کاریخ الطبری : کاری کوروز کیا۔ '' کاریخ الطبری نامیں کیا کوروز کیا کاری کاروز کیا کاری کوروز کیا کاری کوروز کیا کاری کیا کوروز کیا کیا کیا کیا کوروز کیا کاری کوروز کیا کاری کوروز کیا کاری کوروز کیا کیا کوروز کیا کیا کیا کیا کوروز کیا کر کے کوروز کیا کیا کوروز کیا کیا کیا کیا کیا کیا کوروز کیا کوروز کیا کوروز کیا کوروز کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کوروز کیا کوروز کیا کوروز کیا کیا کیا کیا کیا کوروز کیا کوروز کیا کیا کیا کیا کیا کیا کوروز کیا کیا کیا کوروز کیا کیا کوروز کیا کیا کیا کیا کیا کوروز کیا کوروز کیا کوروز کیا کوروز کیا کیا کوروز کیا کیا کوروز کر

### سیدناعثان ڈائٹؤ کے دور خلافت کا انظامی ڈھانچہ

اس میں بالواسطہ سیدنا عثمان رفائنڈ برطعن ہے۔

شروع میں ولید ڈاٹنؤ کے ساتھ سیدنا ابن مسعود ڈاٹنؤ بھی ان کے عہدے میں شریک تھے کیونکہ وہ بیت المال کے ٹکران تھے، پھر ان کے مابین ریاست کی آمدنی کے بارے میں اختلاف بیدا ہوگیا اور تصفیہ کے لیے معاملہ سیدنا عثان ڈاٹنؤ کے سامنے بیش کیا گیا۔ انھوں نے مصلحت ای میں سمجھی کہ ریاست کا اختیار ایک شخص کے سپرد کیا جائے، لہذا بیت المال کے عہدے کو دوسرے عہدے میں ضم کر کے اختیارات ولید ڈاٹنؤ کو دے دیے سیت المال کے عہدے کو دوسرے عہدے میں ضم کر کے اختیارات ولید ڈاٹنؤ سمجھتے تھے کہ گئے۔ اور سیدنا ابن مسعود ڈاٹنؤ کو معزول کردیا گیا کیونکہ سیدنا عثان ڈاٹنؤ سمجھتے تھے کہ دونوں عہدے کیا کردیے جائیں تو اس اقد ام سے عام لوگوں کو سہولت ہوگا۔ ﴿

ولید بن عقبہ ڈائٹیڈا اہل کوفہ کے ہردلعزیز لیڈر بن گئے۔ ان کے گھر کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے، الوگ بے دھڑک اپنے مسائل بیان کرتے اور وہ ان کے مسائل حل کرتے، پھر پچھ کینہ پرور اور حاسدوں کی سازش سے ایسے واقعات پیش آئے جن سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ بیتھی کہ ابن حیسمان خزائی کو کوفہ کے چندنو جوانوں نے مل کرقل کردیا۔ ولید بن عقبہ ڈائٹیڈ نے سیدنا عثان ڈائٹیڈ کے حکم سے ان ظالم نو جوانوں کوقصاص میں قتل کرا ویا۔ یہ بات ان مجرموں کے عزیز واقارب پر گراں گزری۔ انھوں نے ای دن سے ولید ڈائٹیڈ کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کردیا اور گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ ان کی کوئی کمزوری پیٹریں۔ بالآخر یہ لوگ ولید ڈائٹیڈ کے خلاف ایک جھوٹا الزام لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ انھوں نے دعوی کیا کہ ولید ڈائٹیڈ نے شراب ایک جھوٹا الزام لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ انھوں نے دعوی کیا کہ ولید ڈائٹیڈ کو در بار خلافت میں بلایا گیا۔ ان پرشراب کی حدقائم کی گئی اور ان کے عہدے سے معزول کردیا گیا۔ یہی پچھسازشی ٹولہ جا بتا تھا۔ (ق

الفتنة الكبرى لطه حسين: 94/1. ② عثمان بن عفان الصادق عرجون ص: 108. ② تاريخ الطبرى: 51/5. ④ الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمرى: 201/1.

ولید بن عقبہ والنی کومعزول کرنے کے بعد سیدنا عثمان والنی نے اہل کوفہ کو درج ذیل خط لکھا:

امیر المومنین عثمان کی طرف سے اہل کوفیہ کے نام!

"السلام علیم! میں نے تم پر ولید بن عقبہ رہا گئا کو گورز مقرر کیا حتی کہ انھیں عزت و قوت حاصل ہوگئا۔ ان کے پاوک مضبوط ہوگئے۔ وہ نیک طینت انسان تھے۔ میں نے انھیں تمھارے بارے میں وصیت نہیں کی کئین ان کے بارے میں شمھیں کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ انھوں نے اپنی خیر سے شمھیں مستفید کیا اور شر سے محفوظ رکھا۔ شمھیں ان کے ظاہر میں کوئی رخنہ نظر نہ آیا تو تم نے ان کے باطن کو داغدار کردیا۔ تمھارا اور ان کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب میں تم پر سعید بن عاص ڈاٹیڈ کو گورز بنا کر جھیج رہا ہوں۔ "آ

ولید بن عقبہ ڈلاٹمۂ کے خلاف شکایات اور انھیں معزول کرنے کا مطالبہ اہل کوفیہ کی اپنے امراء کے ساتھ بُرائی کی پُرانی عادت ہی کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ <sup>2</sup>

ولید بن عقبہ ڈلائٹ کی معزولی پر اہل کوفہ کی بھاری اکثریت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ 30 ھ میں سیدنا عثمان ڈلائٹ نے ولید ڈلائٹ کو معزول کر کے ان کی جگہ سعید بن عاص ڈلائٹ کو کوفہ کا گورز مقرر کردیا۔ سعید ڈلائٹ اس وقت مدینہ میں مقیم شھے۔ انھول نے کوفہ کا رخ کیا تو ان کے ساتھ اہل کوفہ کا وہ وفد بھی شریک سفر ہو گیا جوسیدنا عثمان ڈلائٹ سے ولید کی معزولی کا مطالبہ کرنے آیا تھا۔ ان میں اشر نحعی وغیرہ بھی شامل سے۔ آلسہ سیدنا سعید بن عاص ڈلائٹ نے کوفہ کینچتے ہی لوگوں سے خطاب کیا، منبر پر چڑ ہے۔ اللہ سیدنا سعید بن عاص ڈلائٹ نے کوفہ کینچتے ہی لوگوں سے خطاب کیا، منبر پر چڑ ہے۔ اللہ سیدنا سعید بن عاص ڈلائٹ نے کوفہ کینچتے ہی لوگوں سے خطاب کیا، منبر پر چڑ ہے۔ اللہ سیدنا سعید بن عاص ڈلائٹ نے کوفہ کینچتے ہی لوگوں سے خطاب کیا، منبر پر چڑ ہے۔ اللہ سیدنا سعید بن عاص ڈلائٹ کی کوفہ کا معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ و فساد نے اپنی جڑیں مضبوط کر میں مجبور تھا کہ تھم کی تغیل کروں۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ و فساد نے اپنی جڑیں مضبوط کر الطبری: 280/5 ۔ ﴿ الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 1206 ۔ ﴿ تاریخ الطبری: 280/5 ۔ ﴿ الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 280/5 . ﴿ تاریخ الطبری: 280/5 . ﴿ الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 280/5 . ﴿ تاریخ الطبری: 280/5 . ﴿ الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 280/5 . ﴿ تاریخ الطبری: 280/5 . ﴿ الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 280/5 . ﴿ تاریخ الطبری: 280/5 . ﴾ الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 280/5 . ﴾ تاریخ الطبری: 280/5 . ﴾ تاریخ الطبری العمری: 280/5 . ﴾ تاریخ الطبری دو تاریخ الطبری العمری: 280/5 . ﴾ تاریخ الطبری دو تاریخ الطبری العمری: 280/5 . ﴾ تاریخ الطبری تاریخ تاریخ

لی ہیں۔اللہ کی قتم! میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا یا اپنی عاجزی کا اعلان کر دوں گا۔ میں آج ہی سے بیکام شروع کررہا ہوں۔'' یہ کہہ کروہ منبر سے اتر آئے۔ <sup>©</sup>

اس خطبے سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا سعید بن عاص ڈلاٹٹ کو یہ بات معلوم ہوگئ تھی کہ یہاں ان کے تقرر سے پہلے ہی فتنہ سراٹھا چکا ہے۔ یہی محسوں کرتے ہوئے انھوں نے فتنہ پروروں کو دھمکی دی اور اس فتنے کو کیلنے کا فیصلہ کرلیا جسے وہ پھیلتا ہوامحسوں کررہے تھے۔

سیدنا سعید بن عاص ڈھٹٹ نے بڑے سلیقے اور کامیابی سے ریاست کے معاملات کومنظم کیا۔کوفہ کے ماتحت کئی علاقوں میں امراء مقرر کر کے وہاں کے معاملات کنٹرول کیے۔ انھوں نے کئی کامیاب جنگیں لڑیں۔لیکن 33 ہجری میں فتنہ دوبارہ سراٹھانے لگا۔

اب اشریخی نے سیدنا سعید بن عاص را الله کے خلاف سازش شروع کردی۔ کوفہ کے بعض لوگ بھی اس کے دھوکے میں آگے اور اس کے قوت باز و بنے۔ پھر انھوں نے سیدنا عثمان را الله کیا۔ سعید را الله کیا معزولی کا بیہ حادثہ پہلا حادثہ نہ تھا بلکہ اہل کوفہ نے گورنروں کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا تھا۔ پہلے وہ سعد بن ابی وقاص اور ولید بن عقبہ را الله کی معزولی کا مطالبہ بھی تشلیم کرا چکے سے لیکن اس دفعہ انھوں نے ایک اور چال چلی۔ انھوں نے مسلح ہوکر شور وغل بر پاکیا۔ بیہ کوفہ بلکہ پوری مملکت اسلامیہ کی تاریخ میں پہلا نہایت خطرناک اقدام تھا۔ سم ظریفی بیہ تھی کہ یہ سارا ڈرامہ بے بنیاد تھا۔ اصل سبب وہ حالات تھے جو فتنہ پردازوں اور سیدنا عثمان را الله کیا۔ مار الله کہا تھا۔ سازش کرنے والوں کے تاثر سے پیدا ہورہ شخے۔ اور ان کا یہ ویکنٹہ ویکوں کوانی گرفت میں لے چکا تھا۔

سيدنا عثمان والثّنوُّ في المل كوفه كمطالب برسيدنا سعيد بن عاص والثّنوُ كى معزولى اور تاريخ الطبري: 207/1. © الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 207/1. © الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 208/1.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان کی جگہ سیدنا ابوموی اشعری ٹائٹوا کے تقرر کا تھم صاور فرمایا۔سیدنا ابوموی ٹائٹوا نے اہل کوفہ کے سامنے اپنی گورنری کا اعلان کیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ''اے لوگو! غلط حرکت ہے باز رہو۔ دوبارہ اس طرح بغاوت کی جراُت نہ کرنا۔ جماعت کو لازم پکڑو۔ سمع وطاعت کا رویہا ختیار کرو۔ جلد بازی ہے ہرممکن بچو۔صبر کرو۔اب تمھارے ساتھ تمھارا امیر موجود ہے۔اگرتم سمع و طاعت کا رویہ اختیار کرنے والے ہوتو اس کی اطاعت کرو۔'' (ان کا اشارہ ا بني طرف تھا) لوگوں نے کہا: '' تب آب ہمیں نماز پڑھائیں۔'' سیدنا ابوموی ڈٹاٹیڈ نے فر مایا: '' ہرگز نہیں! پہلے اس بات کا وعدہ کرو کہ سیدنا عثمان ڈٹاٹنڈ کی سمع و طاعت کرو گے۔'' انھوں نے کہا:''ہم سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں۔''<sup>ڈی</sup>

سیدنا عثمان وللفو نے اہل کوفہ کے نام درج ذیل نامہ گرامی لکھا:

''بسم الله الرحمٰن الرحيم! اما بعد! ميں نے تم ير تمھاري پيند كا گورنر مقرر كرديا ہے۔ سعید ٹھاٹن کوئم ہے الگ کردیا ہے۔ اللہ کی قتم! میں تمھارے لیے اپنی عزت قربان کروں گا۔ تمھارے لیے صبر کروں گا اور مقدور بھرتمھاری بھلائی جاہوں گا۔تم ہرالی بات کا مطالبہ کر سکتے ہوجس میں اللہ کی نافر مانی نہ کی جائے اور جو بات شمصیں پیند نہ ہواس ہے مستنیٰ رکھا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس سے اللہ کی نافر مانی نہ ہوتی ہو۔ میں نے تمھاری پند کو پیش نظر رکھا ہے تا کہتم میرے خلاف کوئی ججت نہ لاسکو۔' 🤁

سیدنا ابوموی والٹیؤ سیدنا عثمان والٹؤ کی شہادت تک کوفہ کے گورزرہے۔اس طرح سیدنا عثمان رُٹائٹۂ کے دور خلافت میں کوفیہ میں مختلف اوقات میں یانچ آ دمی گورنر رہے۔ پہلے سیدنا مغيره بن شعبه رُتَاتُونُ اور آخري سيدنا ابوموي اشعري وَلِتُنَانِّ تصرب يانچول گورنرول كا دورنهايت یر آشوب حادثات سے بھر پور ہے۔ تمام حوادث میں کوفہ کے حوادث بہت نمایاں ہیں۔ ان فتوں نےملکت اسلامیہ کو براہ راست متاثر کیا۔ ان فتنوں نے کوفہ میں اس قدر زور 🛈 تاريخ الطبري:5/339. العابري:343/5. کیٹرا کہ اہل کوفہ کے بارے میں معروف ہوگیا کہ وہ اپنے گورنروں پر حاوی ہیں۔ انھوں نے کئی بار اپنے حاکموں کو ہٹا دیا، حالانکہ انھوں نے انھیں راضی رکھنے کی ہرممکن کوشش کی۔ اہل کوفہ نے در بار خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ کے خلاف شکایات پیش کیں۔ سیدنا ولید بن عقبہ ڈاٹٹؤ کے خلاف عدم اعتاد کی تحریک چلائی۔ سعید بن عاص ڈاٹٹؤ کو نکال دیا۔ ہمیں یہاں ان لوگوں کے بارے میں سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کا تبصرہ یاد آگیا۔ جب اہل کوفہ نے سیدنا عثان ڈاٹٹؤ سے پہلے انھیں تھکایا تو انھوں نے ان کے بارے میں کہا: ''کون ہے جو اہل کوفہ کے بارے میں میرا عذر سنے اور انھیں سزا دینے پر مجھے ملامت نہ کرے؟'' جو اہل کوفہ سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کے قبل میں نہ صرف براہ راست شریک سے بلکہ انھوں نے آپ کے قبل میں بنیادی کردار ادا کیا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ کوفہ کے ماتحت کئی ریاستیں تھیں، جیسے طبرستان، آ ذربائیجان اور بلاد فارس کے شالی علاقے۔ ان تمام علاقوں کوسیدنا عثان داشی کے مقرر کردہ گورنروں ہی نے فتح کیا تھا اور کوفہ کے ساتھ ملحق کر دیا تھا۔ وہ لوگ گاہے گاہے یہاں کے باشندوں کو بغاوت کرنے یر اُ کساتے رہتے تھے۔ ان ماتحت اور ملحق ریاستوں نے بڑی حد تک ان فتنول میں اہل کوفیہ کا ساتھ دیا اور شہادت عثان رفائٹۂ میں اپنا سفا کا نہ کر دار ادا کیا۔ <sup>©</sup> عبدعثان ڈٹٹٹؤ کی اسلامی ریاستوں کے سابقہ تذکرے سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ کئی ریاشیس بورے عہدعثان ڈٹائٹۂ میں نہایت مشحکم رہیں اور وہاں امن وامان رہا۔ ان میں ہے کچھ ریاشیں وہ تھیں جوعرب میں واقع تھیں، جیسے بحرین، یمن، مکہ اور طا کف وغیرہ۔ شام میں بھی بوری خلافت عثان والٹو کا کے دوران حالات معمول پر رہے۔ جہاں تک اہل بصرہ کا تعلق ہے تو وہ اپنے امیرسیدنا ابن عامر ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ جہاد میں مشغول رہے۔مصر ادر کوفیہ میں سیدنا عثان ڈاٹٹیئا کی خلافت کے آخری دور میں انتشار واضطراب پیدا ہوا، یہیں (1) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 213/1. سے فتنوں نے جنم لیا اور یہاں کے باشندوں نے، اسلام کے دشمنوں پر حملہ کرنے کی بجائے، مدینہ پر چردھائی کی اور سیدنا عثان ڈاٹٹو کوشہید کر دیا۔

# گورزوں کے بارے میں سیدناعثان ڈاٹٹڑ کی پالیسی

سیدنا عثان روائیڈ 24 ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے۔ مملکت اسلامیہ کے اطراف واکناف میں سیدنا عثان روائیڈ کے مقرر کردہ گورز کھیلے ہوئے تھے۔ سیدنا عثان روائیڈ نے انھیں ایک سال تک برقرار رکھا۔ ایک سال بعد انھوں نے ملکی ضرورت اورعوام الناس کی مصلحت کی خاطر پرانے گورزوں کی جگہ نے گورزمقرر کیے۔ اس بارے میں شاید سیدنا عثان روائیڈ نے سیدنا عمر ہوائیڈ کی وصیت پرعمل کیا۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد آنے والا خلیفہ میرے مقرر کردہ گورزوں کو ایک سال سے زیادہ برقرار نہ رکھے، باں! ابوموی اشعری روائیڈ کو جارسال تک ان کے عہدے پر بحال رکھا جائے۔ (۱

سیدنا عثان ڈاٹٹو کی گورزوں کے بارے میں پالیسی بیتھی کہ وہ انھیں تبدیل کرنے لیے اکثر و بیشتر صحابہ کرام ڈاٹٹو سے مشورہ کرتے تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر کی ریاستوں کو آپس میں ضم کردیا۔ گورزوں کی حدود کا تعین کردیا، مصلحت کے پیش نظر کی ریاستوں کو آپس میں ضم کردیا۔ گورزوں کی مدود کا تعین کردیا، مثلاً: بحرین کو بھرہ کے ساتھ ملحق کردیا۔ اسی طرح شام کی گئی ریاستوں کو بعض گورزوں کی وفات یا استعفوں کی وجہ سے بیجا کردیا۔ سیدنا عثان ڈاٹٹو بمیشہ اپنے وزراء کو عوام الناس کے درمیان عدل کرنے اور ان کے ساتھ رحمت وشفقت سے پیش آنے کی نصیحت کرتے سے۔ انھوں نے خلیفة المسلمین مقرر ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے گورزوں کو لکھا: مشام نے امراء کو حکم دیا ہے کہ وہ رعایا کے محافظ بنیں، صرف فیکس وصول کرنے والے نہ بنیں۔ اس امت کے متقدمین، یعنی ابو بکر وعمر ٹاٹٹو اور ان کے رفقاء قوم کے محافظ والے نہ بنیں۔ اس امت کے متقدمین، یعنی ابو بکر وعمر ٹاٹٹو اور ان کے رفقاء قوم کے محافظ سے محض فیکس وصول کرنے والے نہ تھے، عنقریب کچھ ایسے حکام ہوں گے جو فیکس تو تھے، محض فیکس وصول کرنے والے نہ تھے، عنقریب پچھ ایسے حکام ہوں گے جو فیکس تو الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 21/11 کی سیر أعلام النبلاء: 391/2

وصول کریں گے مگرعوام کی حفاظت نہیں کریں گے۔ جب بیہ حالت ہوجائے گی تو وہاں سے حیا، دیا نتداری اور وفاداری کا جذبہ اٹھ جائے گا۔ سب سے عمدہ اخلاق بیہ ہے کہ تم مسلمانوں کے حقوق و فرائفل کا خیال رکھو، ان کا مالی حق ادا کرو اور ان سے واجبات وصول کرو، پھر تمھارے دہمن سے معاملات ہیں، تم ان پر وفا کے ساتھ مدد طلب کرو، یعنی ان کے معاہدے یورے کرو۔ <sup>1</sup>

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان ڈھٹٹ نے اپنے گورزوں کے لیے ایک پالیسی وضع کردی تھی جس پر چلناان کے لیے ضروری تھا۔ وہ پالیسی بیتھی کہ وہ مسلمانوں کے حقوق ادا کریں اور انھیں واجبات اور ان سے ان کے واجبات کا مطالبہ کریں۔ ذمیوں کے حقوق ادا کریں اور انھیں واجبات ادا کرنے کا پابند بنا کیں۔ ان سے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کریں، حتی کہ دشمنوں کے معاہدوں کا پابند بنا کیں۔ ان سے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کریں، حتی کہ دشمنوں کے معاہدوں کی خاص طور پر تاکید کی کہ ان کا مقصد صرف مال اکٹھا کرنانہیں ہونا جا ہیں۔ <sup>2</sup>

سیدنا عثمان و النی النی النی الله مسائل کے ساتھ ساتھ نے پیش آ مدہ مسائل کے بارے میں خصوصی ہدایات دیتے تھے جو ان کی سرکاری ذمہ داریوں سے متعلق ہوتی تھیں۔سب لوگ خصوصی ہدایات کے مطابق جاری احکام کی پابندی کرتے تھے۔ جیسا کہ تمام ریاستوں میں مدینہ منورہ کے تیار کردہ مصحف کا التزام کرایا گیا جے صحابہ کی ایک جماعت نے تیار کیا تھا۔ آپ نے اس کی نقلیں کرانے کے بعد کوفہ، بھرہ، مکم، مکم، مشام، بحرین، یمن اور جزیرہ بھیج ویں " ساتھ ہی ہے تھم دیا کہ اس کے علاوہ تمام مصاحف کو جمع کر کے جلا دیا جائے۔ اور یہ سارا کام مدینہ منورہ میں صحابۂ کرام ڈوائی کی اتفاقِ رائے کے بعد ہوا جیسا کہ سیدنا علی ڈوائی سے منقول ہے۔ ا

( أ تاريخ الطبري:244/5. في الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 215/1. في تاريخ المدينة لابن شبة:997/3. في تاريخ المدينة لابن شبة: 996,995/3. سیدنا عثان را عثان را النفی خواہش مند رہتے تھے کہ ان کے مقرر کردہ حکام جہاد کرنے اور نئے شہر فتح کرنے میں انھوں نے بھرہ کے گورنر شہر فتح کرنے میں انھوں نے بھرہ کے گورنر سیدنا عبداللہ بن عامر والنفی اور کوفہ کے گورنر سیدنا سعید بن عاص والنفی کو لکھا کہ تم میں سے جس نے خراسان فتح کرلیا وہی اس کا امیر ہوگا۔ اس مہمیز کی بنا پر ابن عامر والنفی نے خراسان اور سعید بن عاص والنفی نے طبرستان فتح کرلیا۔

سیدنا عثان ڈائٹؤ بسا اوقات اپنے حکام پر کچھ شرطیں بھی عائد کردیتے تھے تا کہ یہ اس بات کی ضانت ہو کہ ان کا تصرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ڈائٹؤ نے سیدنا عثان ڈائٹؤ سے قبرص پر جملہ کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ اگر چہ سفر سمندری ہے لیکن کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں۔ اس کے جواب میں سیدنا عثان ڈائٹؤ نے لکھا: '' اگرتم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ تو پھر اجازت ہے بصورت ویگر نہیں۔'' سیدنا معاویہ ڈائٹؤ نے جب قبرص سرحملہ کیا تو ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی۔ ''

اور کے ایک جانا: سیدنا عثمان جائے برات خود جج کے لیے تشریف لے جاتے سے اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حجاج کرام سے ملتے سے۔ ان کی گورزوں کے متعلق شکایات سنتے اور ان کی زیاد تیوں کے متعلق دریافت کرتے۔ اس طرح آپ نے اپنے حکام کو بھی یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ ہر سال جج کے لیے حاضر ہوں۔ انھوں نے مختلف آت تاریخ الیعقوبی: 166/2. الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 166/2 نقلا عن تاریخ الطبری.

شہروں میں بیداحکام جاری کیے ہوئے تھے کہ تمام حکام ہرسال جج کے لیے ضرور آئیں اور جنھیں کوئی شکایت ہو وہ بھی حاضر ہوں۔ خلیفہ، حکام اور رعایا کی سالانہ میٹنگ کا بید سلسلہ سیدنا عمر ڈٹاٹیڈ کے زمانے سے چلا آر ہا تھا۔ (1)

الله مختلف شہروں سے آنے والوں سے پوچھ کچھ: حکام سے متعلق معلومات کا بیہ آسان ترین طریقہ تھا۔ اس کے لیے خلفاء کو زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ اکثر و بیشتر بغیر کسی پیشکی انتظام و تدبیر کے باتیں پہنچ جاتی تھیں۔ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بیہ معروف طریقہ تھا جوخلفائے راشدین نے اختیار فرما رکھا تھا۔ پہلے تین خلفاء کے عہد میں ان کا مدینہ منورہ میں قیام بھی ان کے لیے معرومعاون ثابت ہوتا تھا کیونکہ بہت سے لوگ زیارت کی غرض سے مدینہ منورہ آتے تھے۔ ان سے مطلوبہ معلومات مل جاتی تھیں۔ خصوصاً جج کے ایام میں لوگ بکثرت آتے تھے۔ (3

پ خلیفہ کے نام خطوط: سیدنا عثمان دائی کو مختلف علاقوں کے عوام کی طرف سے حکام وغیرہ کے خلاف شکایات بذریعہ ڈاک بھی موصول ہوتی تھیں۔ آپ کو اہل کوفہ کا خط موصول ہوا، اہل مصر کا خط بھی ملا۔ شام کے لوگوں کے لکھے ہوئے خطوط بھی آپ کو موصول ہوئے۔ آپ بہ نفسِ نفیس تمام خطوط پڑھتے تھے اور ان میں مذکور شکایات کا ازالہ فرماتے تھے۔ ©

تحقیقاتی شیوں کے ملک گیر دورہے: سیدنا عثان را اللہ نے کئی ریاستوں میں وہاں کے گورزوں کے بارے میں افواہوں اور رعایا پر ظلم کرنے کی اطلاعات کی تحقیق کے لیے تفتیشی شیمیں بھی روانہ کیں جفوں نے آ پ کو وہاں کی کممل صورت حال ہے آ گاہ کیا اور حکام کی کارگز اربوں کے بارے میں کممل بریفنگ دی۔ <sup>©</sup>

 الولاية على البلدان للدكتور عبدالعزيز العمري: 16/1. (2) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 122/2. (3) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 217/1. (3) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 217/1. براہِ راست. علومات لینا: سیدنا عثان واٹھ کے موسم میں مکہ کرمہ تشریف لے جاتے، وہاں کے حالات کا خود جائزہ لیتے اور مختلف شہروں سے آئے ہوئے گورنروں اور عام لوگوں سے بھی براہ راست ملاقات کرتے اور ان سے ان کے شہروں کے حالات دریافت فرماتے تھے۔

ریاستوں ہے وفود کی طبی: خلفائے راشدین اکثر و بیشتر مختلف ریاستوں کے گورنروں کو حکم جاری کرتے رہتے کہ وہ ان کے پاس وہاں کے لوگوں کا کوئی وفد جھیجیں تا کہ وہ ان سے وہاں کے حالات دریافت کرسکیں۔سیدنا عمر،سیدنا عثمان اورسیدنا علی ڈی گئٹ نے بار ہا اسی طرح وفو دطلب فرمائے۔ جہاں تک سیدنا ابو بکر ڈی ٹٹ کا تعلق ہے تو انھیں اس کی فرصت ہی نہیں ملی۔ وہ ہمہ تن جہادی امور ہی میں مصروف رہے۔ ان کا زمانۂ خلافت بھی نہایت محدود تھا، اس لیے ان کے عہد میں ایسے حالات کم ہی پیش آئے۔ ا

ورزوں کے مابین مسلسل رابط رہتا تھا۔ خلفائے راشدین جب بھی ضروری سجھتے تھے،

ورزوں کے مابین مسلسل رابط رہتا تھا۔ خلفائے راشدین جب بھی ضروری سجھتے تھے،

مختلف صوبوں کے گورزوں کو دارالخلافہ حاضر ہونے کا حکم جاری فرما دیتے تھے۔ گورزوں
کی سب سے اہم کانفرنس وہ تھی جو سیدنا عثمان بڑائٹ نے مدینہ منورہ میں طلب فرمائی۔
انھوں نے بھرہ، کوفہ، شام اور مصر وغیرہ کے تمام گورزوں کو طلب کرنے کے علاوہ کبار صحابہ کرام بڑائٹ کو بھی اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی اور درپیش فتنے کے محرکات پر تبادلہ خیال کیا۔ تمام حکام سے فتنے کے بارے میں معلومات اور اس سے نبٹنے کا مشورہ لیا۔ ہرایک نے اپنی عقل اور فہم کے مطابق اس پورش کو دبانے کے مشورے دیے۔

گورزوں سے خط کتابت: سیدنا عثمان راتھ ہے گورزوں سے خط کتابت کرتے تھے گورزوں سے خط کتابت کرتے تھے گورزوں سے خط کتابت کرتے تھے عبد العزیز العمری: 21221. فی الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 12222. فی الولایة علی البلدان للدکتور

اور ان سے رعایا کے معاملات اور ملکی حالات کے بارے میں رپورٹ طلب کرتے تھے۔ چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں معلومات حاصل کرنے کا یہی طریقہ مروح تھا، بالخصوص سیدنا ابو بکرصدیق اور سیدنا علی رہائیں کے عہد خلافت میں معلومات کے حصول کا بیہ نہایت اہم ذریعہ بن گیا تھا۔ <sup>0</sup>

یکی فذکورہ بالا چند قابل ذکر ذرائع تھے جنھیں بروئے کار لاکرسیدنا عثمان ڈاٹھ حکام کے طرزعمل کی معلومات حاصل کرتے تھے اور ان پرنگرانی کی نگاہ رکھتے تھے۔ آپ کی بحر پور کوشش ہوتی تھی کہ حکام اپنے فرائض سیح طور پر ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ کے علم میں ان کی غلطی یا کوتا ہی آتی تو فوراً سرزنش کرتے اور ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ کسی کا جرم ثابت ہوجاتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ حسن ظن رکھتے ہوئے چھوڑتے نہیں تھے، جبیا کہ سیدنا ولید بن عقبہ ڈاٹھ کو سزا کی شرائط مکمل ہوجانے کے بعد شراب کی حد لگائی۔ قطع نظر اس کے کہ اس کے خلاف گواہی دینے والے لوگ سیچے تھے یا جھوٹے ا

پھر حدلگانے کے بعد انھیں کوفہ کی گورنری سے بھی معزول کردیا۔<sup>©</sup>

سیدنا عثمان رہ النے کا معمول تھا کہ جب کسی علاقے کے لیے نیا امیر مقرر کرتے تو وہاں کے باشندوں کو امیر کے بارے میں وصیت کرتے اور امیر کو اہلِ علاقہ کے لیے فلاحی خد مات انجام دینے کی وصیت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اکثر و بیشتر عوام الناس کو دورا فتادہ شہروں میں نصیحت آ موز خطوط کھتے رہتے تھے تا کہ حکام کو رعایا کے امور چلانے میں آسانی ہو۔ ان خطوط میں سے ایک خط درج ذیل ہے:

'' اما بعد! میں حکام کو ہرسال جج کے لیے بلاتا ہوں۔ان سے باز پرس کرتا ہوں۔ جس روز سے میں مند خلافت پر بیٹھا ہوں میں نے امت کو امر بالمعروف اور نہی آ الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 122/2. کا الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 126/2. کا الولایة علی البلدان: 217/2. عن المنكر كى كھلى اجازت دے ركھى ہے بلكداس عظيم كام كے ليے ان كى ذمد دارى كا احساس دلاتا ہوں۔ اگر ان كا مجھ پر يا ميرے كى وزير پر حق بنتا ہے تو ميں وہ دے ديتا ہوں۔ اور رعايا پر ميرايا ميرے اہل وعيال كا جوحق ہے، يعنى اگر مجھے كسى سے پچھ لينا ہے تو ميں وہ معاف كرتا ہوں۔ اس كے باوجود اگر كوئى شخص خفيہ سب وشتم كرتا ہے تو اسے اپنے رویے پرغور كرنا چاہيے۔ جسے پچھ لينے كا دعوىٰ ہو وہ مج كے موسم ميں آ كر مجھ سے اور ميرے وزراء سے وصول كرسكتا ہے يا پھر صدقہ كردے۔ اللہ تعالی صدقہ كرنے والوں كو بہتر بدلہ ديتا ہے۔''

جب مختلف شہروں میں سیدنا عثان ڈاٹٹۂ کا بیہ خط پڑھا گیا تو لوگ بہت روئے اور انھوں نے سیدنا عثمان ڈاٹٹۂ کے لیے دعا ئمیں کیس۔<sup>©</sup>

## <sub>لے</sub> حکام اور گورنروں کے حقوق

خلفائے راشدین کے دورِ زریں میں گورنروں کے حقوق متعین تھے۔ ان میں سے بعض کا تعلق عوام الناس سے تھا اور بعض خلیفہ سے متعلق تھے۔ کچھ حقوق بیت المال سے متعلق تھے۔ ان سارے مالی اور اخلاقی حقوق کا اولین مقصد ریہ تھا کہ یہ حضرات صحیح طور پر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو کیس اور خلق خدا کی بہتر سے بہتر خدمت ہو۔ ان میں سے چندا ہم حقوق درج ذیل تھے:

امورِ خیر میں اطاعت: حکام کے حقوق میں پہلی بات بیتھی کہ ان کی اس وقت تک اطاعت کی جائے جب تک وہ اللہ کی نافر مانی کا حکم نہ دیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا اِيُّهُ اَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْاَ اَطِيْعُوا اللهُ وَالوَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ لَا ذَٰكُومُ وَلَا اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ لَا ذَٰكُومُ ذَٰكُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ لَا ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴾ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

🗘 الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:349/5.

"اے ایمان والو! تم اطاعت کرواللہ کی ، اور اطاعت کرورسول کی اور ان لوگوں کی جوتم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کروتو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹادو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ ' آ

امام قرطبی رشین فرماتے ہیں: ''جب اس ندکورہ آیت سے پہلی آیت میں کگام کا ذکر کیا تو آغاز آئھی سے کیا۔ آئھیں امانتیں اوا کرنے اورلوگوں کے مابین عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا تھم دیا۔ اس آیت کے آغاز میں رعایا کوسب سے پہلے اللہ جل شائۂ کی اطاعت کا تھم دیا گیا بعنی اللہ کے اوامر واحکام کی تعمیل کی جائے اور اس کے منع کر دہ امور سے اجتناب کیا جائے، پھر رسول اکرم سی ٹیٹی کی اطاعت کا تھم دیا گیا کہ آپ سی تھی جس بات کا تھم دیں وہ کریں اور جس سے منع کریں اس سے باز رہیں، تیسرے نہبر پر امراء اور حکام کی اطاعت ہے۔ سیدنا ابو ہریوہ، ابن عباس ٹی ٹیٹی اور جمہور علماء نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ ' آ ( پہلے اور دوسرے درجے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت امراء کی اطاعت ہے۔ بیمال می تقیقت ہمیشہ یادر کھنی چاہیے اطاعت اور تیسرے درجہ میں امراء کی اطاعت سے۔ بیمال می تقیقت ہمیشہ یادر کھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اور رسول اکرم میں گیا کے کی اطاعت مستقل ہے جبکہ امراء کی اطاعت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔)

خلفائے راشدین کے دور میں بالخصوص اور اسلامی معاشرے میں بالعموم شریعت کی حکمرانی تھی، قانون کی نظر میں عاکم اور محکوم برابر حیثیت رکھتے تھے۔خلیفہ کا حکم سب کو ماننا پڑتا تھا، اس لیے حکام اور امراء کی اطاعت کو ہمیشہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سُلُمُمُمُمُمُمُ کی اطاعت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے جیسا کہ رسول اکرم سُلُمُمُمُمُمُ کا ارشاد ہے:

«لَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

□ النسآء4:59:5 تفسير القرطبي:259/5.

''معصیت کے کاموں میں (امیر کی) اطاعت (جائز) نہیں۔اطاعت صرف نیکی، لینی جائز امور میں ہے۔''<sup>1</sup>

حکام کی خیر خوابی: قرآن وسنت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق بعض آیات اور احادیث عموم پر دلالت کرتی ہیں، یعنی ہرکس و ناکس کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہایت ضروری ہے۔ پچھآ یات واحادیث حکام کے ساتھ خاص ہیں۔ گئ احادیث میں حکام کی سیرت سے معلوم احادیث میں حکام کی خیرخوابی کا حکم ہے۔ خلفائے راشدین ڈٹائٹ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکام کو خط کتابت کے ذریعے مسلسل نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اس بارے میں وارد دلاکل بے شار ہیں۔ ان کا احاط ممکن نہیں۔ (3)

حاکم تک سیح خبریں پہنچانے کی ترغیب:عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاکم تک اپنے شہر کی صیح خبریں پہنچا کیں۔ان میں کسی قتم کا جھوٹ نہ ہو۔ وہ خبریں عوام الناس سے متعلق ہوں یا دشمن کے بارے میں یا حاکم کے ملاز مین واعیان سے متعلق بہر حال سچائی برخان ہونی چاہییں۔ بالخصوص جنگی معاملات، دشمن کے حالات اور ذمہ دار حکام کی خیانت بیسے معاملات کی اطلاع وینے میں کسی صورت تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔عوام الناس کی مسلحت کا خیال رکھنے میں تمام لوگ حاکم کی مسئولیت میں شریک ہیں، یعنی ان پر بھی اس طرح ذمہ داری ہے جس طرح حاکم ذمہ دار ہے۔ (ق)

حاکم کے موقف کی تائیر و حمایت:جب فتنہ زور پکڑ گیا اور فتنہ پردازوں نے سیدنا عثمان رفائق نے ان کا عثمان رفائق نے ان کا مطالبہ مستر دکر دیا کیونکہ اس میں مملکت اسلامیہ کا استحکام تھا اور ایسا ہی کرنا اضطراب کو روکنے میں ممدو معاون ثابت ہوسکتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عوام الناس کی شخاری، حدیث:7257. (2) الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 56/2.

(3) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 57/2.

شکایات کو قابل النفات نہیں سجھتے تھے اور بغیر تحقیق حکام کی سپورٹ کرتے تھے بلکہ خلفاء
کی طرف سے یہ انکار اور اصرار تحقیق اور ان سے متعلقہ شکایات کا جائزہ لینے کے بعد ہوتا
تھا۔ وہ نہایت باریک بینی سے محاسبہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتے تھے، بسا اوقات ان
معاملات کی تحقیق کے لیے با قاعدہ صحابہ کرام ٹھائٹھ کی کمیٹی تشکیل دی جاتی تھی جوموقع پر
جاکر معاملات کی تحقیق کرتی تھی۔ جس طرح خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گورزوں
اور وزراء کی مدد کرے، بعینہ رعایا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گورزوں اور وزراء کی
مدد کرے۔ لوگوں کا فرض ہے کہ حکام کی عزت کریں۔

اگر چەسىدنا عثان رائٹۇنے نے بعض گورنروں كومعزول كيالىكن اس معاملے میں عوام الناس كى مصلحت ہى پیش نظرتھی۔

معزولی کے بعد احترام: رعایا اور خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ معزول حکام کا احترام کریں۔ خلفائے راشدین کے دور میں ایبا ہی تھا۔ سیدنا عثمان ڈاٹٹ سیدنا ابوموی اضعری ڈاٹٹ اور سیدنا عمرو بن عاص ڈاٹٹ کو معزول کرنے کے بعد بھی ان کا نہایت احترام کرتے تھے بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا عثمان ڈاٹٹ سیدنا عمرو بن عاص ڈاٹٹ کو معزول کرنے کے بعد ان سے وفاقی حکومت کے معاملات میں مشورے لیتے تھے۔ یہ سیدنا عثمان ڈاٹٹ کی طرف سے ان کی نہایت تعظیم و تکریم کی علامت ہے۔

گورنرول کی تخواہ: حکام کا حق ہے کہ انھیں گزربسر کے لیے (بیت المال سے) مشاہرہ دیا جائے۔ بیخلفائے راشدین کے مابین متفق علیہ مسکلہ تھا جس میں وہ رسول اکرم مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کے اسوہ مبارک کی پیروی کرتے تھے۔ اگرچہ روایات میں صرف بعض حکام کی تخواہوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس سے بیہ بات اُجاگر ہو جاتی ہے کہ خلفائے راشدین کے عہد میں تمام حکام کا مشاہرہ مقرر تھا۔ اکثر روایات جن میں مشاہرے کی بحث ملتی ہے ان کا الولایة علی البلدان للد کتور عبد العزیز العمری: 58/2.

میں اس موضوع پر سیدنا عمر دلائٹۂ کا تذکرہ جلی الفاظ میں ملتا ہے۔ کیونکہ اٹھی کے دور میں البعض حکام کی تنواہوں کے باقاعدہ تعین کا ذکر ملتا ہے۔

سیدنا عثان اورسیدنا علی و و و کام کی تخواہوں کے معاملے میں شیخین ہی کے فقش قدم پر چلتے تھے، ہاں! سیدنا عثان و و و میں مشرق، آرمینیا اور افریقیہ کی فتوحات کی وجہ سے آمدنی بڑھنے پرعوام الناس کے عطیات اور حکام کے وظائف میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عثان و و کام پرخصوصی نوازشات بھی کرتے تھے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح و و کا گؤ کو شالی افریقیہ کی فتح کے انعام کے طور پر عبیا کہ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح و و گؤ کو شالی افریقیہ کی فتح کے انعام کے طور پر غنیمت کے خمس کا پانچواں حصہ عطا کیا۔ آپ نے ان سے کہا: ''اگر اللہ نے آپ کو افریقیہ پرفتح دی تو جو مال غنیمت حاصل ہوگا، اس کے خمس کا پانچواں حصہ آپ کو بطور انعام ملے گا۔'' دیادرہ کہ پھر بعض وجوہ کی بنا پر آپ نے ان سے می عطیہ واپس لے لیا تھا۔ ) فلی سیر حال عمال اور حکام کی ضروریات پوری کر کے آخیس لوگوں سے بے نیاز کرنا اسلامی ضابطہ تھا جے خود رسول اکرم مثالی کے انھوں نے حکام کولوگوں کے مال سے بے نیاز کردیا اور بھی اسی پرعمل کیا۔ یہاں تک کہ انھوں نے حکام کولوگوں کے مال سے بے نیاز کردیا اور و مسلطنت کی اصلاح اور فلاح و بہود کے لیے وقف ہوگئے۔ آپ

### ا گورنرول کے فرائض

دینی امور کا نفاذ: دینی امور کے نفاذ کے بارے میں چند نمایاں باتیں درج ذیل ہیں:

ہورین اسلام کی نشرو اشاعت: خلفائے راشدین کے دور میں فقوعات کی کثرت کی

وجہ سے گورنر اور حکام اس بات کے پابند تھے کہ وہ نئے مفقوحہ علاقوں میں ساتھ موجود صحابہ کرام ڈولئے کی معاونت سے اسلام کی نشرو اشاعت کا فریضہ انجام دیں۔ سیدنا

ابو بکرصدیق ڈولئے کے دور خلافت کی فقوعات کے شروع شروع میں گورنر انتظامی امور کے

اتو بکرصدیق ڈولئے کے دور خلافت کی فقوعات کے شروع عبد العزیز العمری: 64/2.

ساتھ ساتھ رپیہ ذمہ داری بھی نبھاتے رہے، پھر سیدنا عمر ڈٹاٹٹؤ کے دور میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور نئے شہر آباد ہوئے تو اس کام کے لیے با قاعدہ معلمین اور فقہاء بھیجے گئے جضوں نے لوگوں میں دینِ اسلام پھیلایا۔سیدنا عمر رہا شؤکے دور خلافت کے آخر میں اور سیدنا عثمان وعلی ڈاٹٹیئا کے بورے دور خلافت میں معلمین کا ادارہ نہایت مشحکم صورت اختیار کر گیا کیونکہ شہری آبادیاں بڑھ گئ تھیں،حصول علم کےخواہ شمند زیادہ ہوگئے تھے اور گورنر مختلف انتظامی امور میںمصروف تھے، پھرایک ہی ریاست کے ماتحت کئی شہر آ گئے جنھیں ا کے گورنر کے لیے سنجالنا مشکل تھا ہوں وہ عوام کی بیک وقت دینی اور دنیاوی ضرورتیں یوری کرنے سے قاصرتھا، اس لیے فقہاءاور معلمین کی ضرورت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ <sup>©</sup> 📸 نظام صلاۃ کا قیام اور امانت کی ذمہ داری:خلفائے راشدین کے عہد میں خلیفہ جس شہر میں مقیم ہوتا خود ہی امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتا تھا۔جمعہ ،عیدین اور دیگر مناسبات میں بھی خلیفہ ہی خطبہ دیتا تھا۔اس طرح دیگر شہروں میں خلیفہ کے نائب سہ ذمہ داری نبھاتے تھے۔خلفائے راشدین کے بورے عہد میں گورنر ہی لوگوں کی امامت کرتے اور خطبہ جمعہ دیتے تھے۔

یہ دین اور شریعت کے اصولوں کی حفاظت: رسول اکرم علی کے بعد خلفائے راشدین کو اس بھاری ذمہ داری کی نزاکت کا شدیدا حیاس تھا کہ دینِ اسلام کو تغیرو تبدل سے محفوظ رکھا جائے اور صحیح اصولوں کی بنیاد پر اس کی حفاظت کی جائے۔ وہ رسول اکرم علی کی سنت کو زندہ کرنے اور بدعت کوختم کرنے کی انتقاب کوششیں کرتے سے اللہ کے دین کی حرمت وعظمت اور رسول اکرم علی کی احترام لوگوں میں جاگزیں کرتے سے اور دین کو داغدار کرنے والوں کی چالوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے سے جیسا کہ کو الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 66/2. © الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 66/2. © الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 166/2.

میں اختلاف پیدا نہ ہو<sup>0</sup>

سیدنا عثمان ٹھائٹئے نے مصحف کی از سرنو کتابت کرا کر اس کی نقلیں مختلف شہروں میں ارسال کیس اور اپنے گورنروں کو دیگر تمام مصاحف جومختلف قراء توں پر بنی تھے، جلانے کا تھم دیا۔ آپ کا مقصد بیرتھا کہ دین کی نہایت اہم بنیاد قرآن مجید کی حفاظت ہوجائے اور اس

سیدنا عثان ڈھٹٹ کے گورنروں نے اسلام پر سبائیوں کے رکیک حملوں کا سدباب کیا۔ ان پر زمین ننگ کردی اور ان کی مجیب وغریب آ راء کی روک تھام کی ۔ ﷺ

بنیادی طور پر گورنروں کے فرائض میں اہم ترین فرض دین کی حفاظت کرنا اور اس کی حرمت کی یاسبانی کرنا تھا۔<sup>©</sup>

﴿ مَا حِدَ ﴾ تقمير اور لائحَهُ عمل: رسول اكرم مَلاَيْلُمْ نے ججرت مدينہ کے وقت قباء پہنچ كر پہلی اسلامی متجد نتمیر کی، پھر آپ مُلاَیْظِ مدینہ پہنچے تو وہاں بھی سب سے پہلے متجد کی بنیاد ر کھی۔ رسول اکرم ٹاٹیا جس صحابی کو گورنر بنا کر کسی علاقے میں بھیجتے وہ بھی وہاں مساجد تغمیر کرتا تھا۔ رسول اکرم مُنَاثِیْمُ کے بعد بیسلسلہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی جاری رہا ہے اور مفتوحہ علاقوں میں مساجد تعمیر ہوتی رہیں۔گوتمام مساجد کی بنیاد گورنروں نے نہیں رکھی، تاہم ان کے ماتحت اکثر شہروں میں مرکزی مساجد کی تعمیر میں ان کا کر دار قابل قدر ے، خصوصاً جامع مسجدوں کی تغییر میں انھوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ $^{f C}$ کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں میں حج کے لیے آ سانیاں فراہم کریں اور اپنی اپنی ریاستوں سے گزرنے والے حجاج کرام کوامن کی ضانت دیں۔ گورنر قافلۂ حج کے امیر مقرر کرتے تھے اور ان کے لیے اوقات سفر کا بروگرام بناتے تھے۔ جاج کرام کسی شہر کے گورز کی 🗘 تاريخ المدينة لابن شبة: 4996\_999. عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة للدكتور سلمان العودة؛ ص: 214. الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 0.69/2 الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 69/2.

اجازت کے بغیر وہاں سے کوچ نہیں کر سکتے تھے۔ بعض حکام نے نہ صرف درج بالا امور کی پابندی کی بلکہ جمیں ایسے گورزوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنھوں نے اپنی ریاست میں حاجیوں کے راست پر پانی کا بھی بندوبست کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عامر ہلائڈ جب سیدنا عثمان ڈلٹٹ کی جانب سے بھرہ کے گورز تھے تو انھوں نے بھرہ کے عاز مین حج کے لیے بھرہ سے مکہ کے راستے پر پانی کا بندوبست کیا۔ آ

اس کے بعد فقہاء نے بھی تاکید کی کہ جاج کے لیے سفری سہولتوں کا انظام کرنا گورنروں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ امام ماوروی رطن فیزماتے ہیں: ''حاجیوں کو اپنے علاقے سے روانہ کرنا اور ان کی سفری سہولتوں کا بندوبست کرنا ہر گورنز کی ذمہ دار یوں میں شامل ہے۔'،'(؟)

پہ شرعی حدود کا قیام: اللہ تعالی اور اس کے رسول سکھی کے احکام کی مخالفت کرنے والوں پر حد قائم کرنا حکام کا دینی فریضہ ہے۔ بیان کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ یہ صدمسلمانوں کے منافع میں حائل ہونے والے شخص پر ہو یا مسلمانوں کی معاون قوم کو نقصان پہنچانے والے پر ،ہر دوصورتوں میں حکام کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نفاذ کریں۔

سیدنا عثمان ٹاٹھۂ اور آپ کے مقرر کردہ گورنر اپنے اپنے دور میں شرعی حدود کا نفاذ کرتے رہے۔

امن و امان کا قیام: امن و امان قائم کرنائسی بھی حاکم کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسے قائم کرنے کے لیے اسے کی امور سرانجام دینے پڑتے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین امریہ ہے کہ وہ فاسق اور نافر مان لوگوں پر حدود اللہ کا نفاذ کرے۔

① الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 192/1. ② الأحكام السلطانية للماوردي، ص: 33. ② السياسة الشرعية لابن تيمية، ص: 66 ② الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 71/2.

حدوداللہ کے نفاذ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جرائم کم ہوجائیں گے اور لوگوں اور ان کی جائیداد کو پیش آمدہ خطرات میں کمی آجائے گی، امن وامان کو سبوتا ژکرنے والے حوادث، مثلاً قبل، چوری اور راہزنی وغیرہ میں کمی آجائے گی۔ حاکم کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی مثلاً قبل، چوری اور راہزنی وغیرہ میں کمی آجائے گی۔ حاکم کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ زبان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو اذبیت پہنچانے والے افراد پر بھی حدود کا نفاذ کرے، جیسے تہمت لگانے والے اور دیگر شریر افراد۔ اس سے اخلاقی اور ساجی گرائیوں پر کنٹرول ہوگا اور لوگوں کی عزت و حرمت محفوظ ہوگی، اسلامی مملکت کے حکام عوام کے لیے امن وامان کے کس قدر مؤثر انظامات کرتے تھے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگیا جا سکتا ہے کہ حکام لوگوں کو صرف شریروں اور ساج دشمنوں ہی کے حربوں سے محفوظ نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ ازخود خلفاء کے حکم سے لوگوں کو حشرات الارض، مثلاً: سانپ اور بھیوؤں وغیرہ تک سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کرتے تھے۔

بلاذری کا قول ہے: 'دنصیبین کے حصیلدار اور عامل نے سیدنا معاویہ ٹاٹیڈ کو، جوسیدنا عثان ٹاٹیڈ کی طرف ہے شام اور جزیرہ کے گورز تھے، لکھا کہ یہاں بچھووک کی کثرت ہے۔ اِس وجہ ہے بہت ہے مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ بچھووک نے کئی مسلمانوں کو ڈنک مارا ہے، لہٰذا اس کا کوئی علاج کیا جائے۔ سیدنا معاویہ ٹاٹیڈ نے جواب میں لکھا کہ شہر میں اعلان کرا دو کہ جو شخص ایک رات میں اتنی اتنی تعداد میں بچھو کیڑ کر لائے گا اے انعام دیا جائے گا۔ انھوں نے ایسے ہی کیا۔ لوگ بچھو کیڑ کر لائے ، تحصیلدار انھیں مارنے کا تھم دے دیے ۔ اور کیڑ کر لانے والے کو انعام دیا جاتا۔ اس طرح سارے بچھو ختم ہوگئے۔ <sup>(1)</sup> جہاد فی سبیل اللہٰ: خلفائے راشدین کے دور میں عموماً یہی طریقہ رائج تھا کہ گورز ہی جہاد فی سبیل اللہٰ: خلفائے راشدین کے دور میں عموماً یہی طریقہ رائج تھا کہ گورز ہی خلافت میں ان کے گورزوں کا فقوحات میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا خلافت میں ان کے گورزوں کا فقوحات میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا خلافت میں ان کے گورزوں کا فقوحات میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا خلافت میں ان کے گورزوں کا فقوحات میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا خلافت میں ان کے گورزوں کا فقوحات میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا خلافت میں ان کے گورزوں کا فقوحات میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا خلافت میں ان کے گورزوں کا فقوحات میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا خلافت میں ان کے گورزوں کا دورہ میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا کلیدان للبلاذری میں دورہ میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا کا فقوصات میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے سیدنا کیا کی کھور

عبداللہ بن عامر بن کریز، سیرنا مغیرہ بن شعبہ اور سیرنا ابوموی اشعری تفائیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے مشرق میں فقوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ای طرح سیرنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اللہ فی شالی افریقیہ میں فقوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیدنا معاویہ اللہ بن سعد بن ابی سرح اللہ فی شالی افریقیہ میں کی گئی فقوحات قابل ذکر ہیں۔ ای معاویہ اللہ فی آرمیدیا کے گردونواح اور بلاد روم میں کی گئی فقوحات قابل ذکر ہیں۔ ای طرح ہم ویکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے عہد میں حکام انظامی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آس بیاس کے دشنوں سے جہاد بھی کرتے تھے اور یہ چیز ان کی ذمہ داریوں میں حارج نہیں ہوتی تھی۔ بلاشبہ ان جہادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ایسے اقد امات بھی میں حارج نہیں ہوتی تھی۔ بلاشبہ ان جہادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ایسے اقد امات بھی میں سے چند درج ذیل ہیں:

ﷺ رضا کاروں کو میدانِ جہاد میں بھیجنا بسیدنا ابوبکر دعمر اور عثان ﷺ کے دور خلافت میں یمن، بحرین، مکہ اور عمان وغیرہ کے گورنر لوگوں کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے۔ ''

شام کے گورنر خلفائے راشدین کے عہد میں رومیوں کی جارحیت سے سلطنت اسلامیہ کا وفاع کرتے رہے۔ یہی صورت حال عراق کی تھی۔ وہاں کے گورنر بھی اہل فارس کے خلاف برسر پر پکار رہے اور مملکت کا وفاع کرتے رہے یہاں تک کہ سیدنا عثان ڈواٹٹؤ کے دور خلافت میں فارس کا آخری باوشاہ بھی قتل کردیا گیا۔

پ شہروں کا تحفظ: سیدنا عثان رہائی ساحل سمندر کو تحفظ فراہم کرنے اور ساحلوں کو آباد کرنے کا عثم کرنے اور ساحلوں کو آباد کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے بیاعلان کررکھا تھا کہ جومسلمان وہاں آباد ہوگا اسے وہاں زمین الاٹ کی جائے گی، اس کا مقصد بیتھا کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے تا کہ لوگ ساحلوں برخوب آباد ہوں۔

☑ الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 72/2. ☑ الولاية على البلدان للدكتور
 عبد العزيز العمري: 72/2.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🧱 وشمن کی جاسوسی: مسلمان گورنر دشمن کی جاسوس کا بھی معقول انتظام کرتے تھے اور گاہے گاہے ان پر کاری ضربیں لگاتے رہتے تھے۔ وہ دشمن کی صفوں کو یارہ یارہ کرنے کے لیے ان میں اینے جاسوں چھوڑنے کی کامیاب کوشش کرتے رہے۔ ﷺ جہادی گھوڑوں کی فراہمی: جہاد میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت ہے۔مسلمانوں نے گھوڑے یا لئے اور ان کی تربیت کرنے کا اہتمام رسول اکرم مَثَاثِیْمُ کی مبارک زندگی ہی میں شروع کردیا۔ وہ اس پر خاص توجہ دیتے تھے۔ عمر ڈاٹٹؤ نے مختلف اسلامی شہروں میں حسب ضرورت جہاد کے لیے گھوڑے یا لنے اور ان کی تربیت کرنے کی یالیسی وضع کی۔<sup>©</sup> سیدنا عثمان دیانٹیئا نے گھوڑے پالنے کی سیدنا عمر دیانٹیئا والی سابقہ سکیم جاری رکھی، یہ گھوڑے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مملکت اسلامیہ کے دفاع کے لیے تیار رہتے تھے۔ ﷺ بچول کی تعلیم اور جہادی مشق: خلفائے راشدین نے بچوں کی اخلاقی اور جہادی تربیت کا خاص اہتمام کیا تا کہ وہ بڑے ہو کراچھے مجاہداور معاشرے کے مفید افراد ٹابت ہوں۔ 🗯 فوج کا ریکارڈ: فوج کا با قاعدہ ریکارڈ تیار کرنے ،مجاہدین کی تعداد اور ان سے متعلقہ ضروری کوائف کے اندراج کا آغاز سیدنا عمر ڈکاٹیؤ نے اپنے زمانۂ خلافت میں کیا تھا۔سیدنا عثان رکھنٹۂ نے سیدنا عمر (ٹاٹٹۂ کی اس یالیسی کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے ترقی بھی دی۔ انھوں نے (مرکز کے علاوہ) ویگر شہروں کے دیوان خاص طور پر تیار کرائے۔ ان کے نزدیک میرکام بڑی اہمیت کا حامل تھا۔خصوصاً وہ شہر جو دشمنوں کی سرحدوں کے قریب تھے۔ سیدنا عثمان بھانٹی وہاں کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان شہروں بیں ہر وقت فوج کی ضرورت رہتی تھی۔ مختلف شہروں پر مقرر گورنر براہ راست اس شعبے کے مسئول تھے۔ بعض دیگر ملازمین بھی دیوان تیار کرنے پر مامور تھے۔ امیر جنگ گورنرہی ہوتے تھے، ماتحت شہروں میں دیوان تیار کرانے کے متعلق ان کی حیثیت ومسئولیت خلیفہ کی سی (1) الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:72/2. ہوتی تھی کیونکہ وہ خلیفہ کے نائب ہوتے تھے۔

ا معاہدوں کا نفاذ: خلفائے راشدین کے عہد میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ دشمن کے ساتھ خط کتابت، معاہدوں اور عہد و پیان کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ مسلمانوں اور مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کے مابین کی معاہدے ہوئے۔ مختلف شہروں کے گورنر فوج کی کمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان مفتوحہ علاقوں کے انتظام اور طے پانے والے معاہدوں کو نافذ کرنے کے براوراست مسئول تھے۔ (3)

لوگوں کو معاشی تحفظ فراہم کرنے کے اقد امات: خلفائے راشدین نے اوائلِ خلافت ہی سے بیت المال کے مختلف ذرائع آ مدنی میں سے مسلمانوں میں عطیات تقسیم کرنے کے جدید طریقے اختیار کیے۔ شروع میں یہ عطیات بغیر کی وقت معینہ کے دیے جاتے سے۔ بعنی جب بھی کوئی ضرورت مند آتا تھا اُس کی ضرورت پوری کر دی جاتی سیدنا عمر ڈاٹیڈ کے عہد میں جب مختلف شہروں کے دیوان یعنی رجشر تیار ہوگئے تو پھر عطیات کے نظام میں قدرے تبدیلی آئی اور اضیں منظم طریقے سے سالانہ یا ماہانہ بنیادوں پر تقسیم کیا جانے لگا۔ سیدنا عثمان ڈاٹیڈ نے بھی یہی پالیسی اپنائی۔خلفائے راشدین اور ان کے گورزوں نے معاشی شخط اور مارکیٹ پر کنٹرول کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا۔ ریاستوں کے گورزوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے بھی تھی کہ وہ ہے گھر لوگوں بندوبست کیا۔ ریاستوں کے گورزوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے بھی تھی کہ وہ ہے گھر لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کریں۔ اس طرح فوج کے کما مڈر مفتوحہ علاقوں میں اپنی گرانی میں لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کریں۔ اس طرح فوج کے کما مڈر مفتوحہ علاقوں میں اپنی گرانی

عمال اور جُمله ملاز مین کا تقرر:ریاست کے تابع علاقوں میں مختف ذمہ داریوں کے گیال اور جُمله ملاز مین کا تقرر بھی گورنر ہی کی ذمہ واری ہوتی تھی۔ اس طرح الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمري: 75/2. (2) الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 79/2.

که ریاست بهت سے شہروں اور اصلاع برمشتل ہوتی تھی اور ایک مرکزی شہر ریاست کا صدر مقام ہوتا تھا، جہال گورنر قیام پذیر ہوتا اور اس شہر سے ماتحت شہروں اور اضلاع کے انتظامات کنٹرول کیے جاتے تھے۔ گورنراپی طرف سے ان علاقوں میں اپنے کارندے بھیج دیتے جوان کے نائب کے طور پر کام کرتے تھے۔سیدنا عثمان رہا ہے دور خلافت میں جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور پورے پورے اضلاع ریاستوں کے ساتھ مل گئے تو وہ محدود ریاستیں بھیل کر بڑی کشادہ ہوگئیں جیسے کوفیہ، بھرہ اور شام وغیرہ۔ان حالات میں گورنر کے ماتحت عامل بھی بہت بڑے علاقے کا ذمہ دار ہوتا تھا، لہذا عمال کا تقرر اور ان کے نظم ونسق کو کنٹرول کرنا بھی گورنروں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہونے لگا۔ ذمیوں کا خیال رکھنا: ذمیوں کا خیال رکھنا، ان کے شری حقوق ادا کرنا، ان کے ذہبے مسلمانوں کے حقوق پورے کرانا، ان کی خبر گیری کرنا اور اگر کوئی هخص ان برظلم کرے تو شرمی قوانین کی رو سے انصاف فراہم کرنا بھی گورنر کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ $^{f \oplus}$ ریاست کے بارے میں اہل حل وعقد سے مشورہ: اہل رائے صحابہ کرام ڈیکٹی سے مشورہ کرنے میں خلفائے راشدین نے بھی رسول اکرم نکاٹیا کے منبح کی پیروی کی۔ وہ کبار صحابہ کرام ٹھائٹی کی میٹنگ بلاتے اور مختلف امور میں ان سے تبادلہ خیال کرکے ضروری فیصلے کرتے تھے۔ 🗈

ای طرح وہ اپنے ماتحت گورنروں کو بھی تھم دیتے تھے کہ اپنے اپنے شہروں میں اہل بھیرت اور دانشور حضرات سے مشورے لیتے رہیں۔ خود گورنر حضرات بھی الی مجالس کا انعقاد کرتے جہاں وہ اہلِ علم سے مختلف مسائل کے بارے میں مشاورت کرتے تھے۔ (۵) ریاست کی تغییراتی ضرورتوں کا خیال: خلفائے راشدین اور ان کے گورنر عوام کی الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 80/2. (۱) الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 80/2. (۱) 80/2.

تغمیراتی اور زرعی ضرورتوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کے عہد میں بصرہ کے گورنرسیدنا عبداللہ بن عامر رہاٹھانے بھرہ اور دیگر کئی شہروں میں کنویں کھدوائے۔ یہ ایک عمل جاریہ تھا جس کا سلسلہ دور دراز کے مقامات تک پھیلا ہوا تھا۔ شہروں اور مضافات میں یانی کی بہم رسانی کے لیے چشموں اور کنووں کا جال بچھا دیا گیا تھا۔ $^{\odot}$ شہر یوں کے معاشرتی احوال کی دیکھ بھال: اسلام کی ہمہ گیراور وسیع تر تعلیمات کے ضا بطے اور قانون کے پیش نظر اور خلفائے راشدین کی طرف سے توجہ دلانے کے باعث گورنر اس جانب خصوصی توجہ دیتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے ایسے معاشرتی کارنامے سرانجام دیے جوان کے منصب پر فائز کوئی دوسراشخص انجام نہیں دے سکتا۔ اس طرح خلفائے راشدین انھیں ترغیب دیتے تھے کہ وہ لوگوں سے ان کے مقام و مرتبے کے مطابق میل جول رکھیں اور اہل شرف اور سابقین فی الاسلام لوگوں کا خاص طور پر احتر ام کریں ۔ای ضمن میں ایک موقع پر کوفہ کے گورنر نے سیدنا عثمان ڈاٹٹۂ ہے شکوہ کرتے ہوئے لکھا کہ جن لوگوں کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں اور وہ اہل شرف سابقین فی الاسلام ہیں، ان پر اعرابی اور متاخرین فی الاسلام غالب آ گئے ہیں۔<sup>©</sup>

سیدنا عثمان رفاتیئ نے جواب میں لکھا: ''سابقون اولون جن کے ہاتھوں اللہ تعالی نے ان شہروں کو فتح کرایا، اُھیں فضیلت دو اور جنھیں ان کے سبب شرف وعزت نصیب ہوا، انھیں ان کے تابع رکھو۔ ہاں اگر قدیم الاسلام لوگ دینی احکام کی بجا آ وری میں ستی کا مظاہرہ کریں اور نئے اسلام لانے والے اسلام پر زیادہ مستعدی سے عامل ہوں تو پھر اور بات ہے۔ لوگوں کی حفاظت کرو، سب کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ ہر ایک کو اس قدر دو جتنا وہ حق (اسلام) کا بیرو ، اس معیار سے لوگوں کو پہچاننا حصول عدل کے زیادہ الولایة علی البلدان للدکتور عبدالعزیز العمری: 280/2 الولایة علی البلدان اللدکتور عبدالعزیز العمری دولون کو کونور عبدالعزیز العمری دولون کونور عبدالعزیز العمری دولونوں کونور عبدالعزیز العمری دولونوں کونور کونور

(1,1,

گورنر کے اوقاتِ کار:سیدنا عثمان والنی کی طرف سے مقرر کردہ کوفہ کے گورنرسیدنا ولید

بن عقبہ ڈالنی کے بارے میں معروف ہے کہ ان کے دروازے پرکوئی چوکیدار نہیں ہوتا تھا۔
جب بھی لوگ آتے وہ ان سے ملاقات کرتے اور ان کے مسائل سنتے تھے۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ لوگ زیر ضرورت اپنے امیر سے کسی بھی وقت بے تکلفی سے رابطہ کر سکتے تھے۔

اللہ کی نیز گورنر کے لیے گھر کی رہائش سے ملحقہ ایک کمرہ یا چھوٹی سی عمارت ہوتی تھی جو زائرین کے لیے ہروقت کھلی رہتی تھی۔



اکثر مؤرضین کہتے ہیں کہ سیدنا عثان دلاٹھ اپنے اعزہ واقرباء کی طرف داری کرتے تھے اور وہی ان کے عہد حکومت میں کلیدی عہدوں پر فائز تھے، حتی کہ وہی لوگ دوسروں کو آپ کے خلاف صف آراء کرنے کا باعث بنے۔اور لوگوں نے ان کی زیاد تیوں اور مملکت میں بے جاتصر فات کورو کئے کے لیے سیدنا عثمان دلاٹھ کے خلاف ہنگامہ آرائی کی۔ <sup>3</sup>

سیدنا عثمان ولانتُون نے اپنے جن اقارب کوسر کاری عہدوں پر فائز کیا ان کے نام یہ ہیں:

- 🔿 معاويه بن ابي سفيان رايطهُ
- ② عبدالله بن سعد بن ابي سرح والنيُّهُ
  - ③ وليد بن عقبه هالفيُّا
  - 🕒 سعيد بن العاص طالفة
  - 🕏 عبدالله بن عامر رالفظ

ا بيخ اقرباء ميں سے سيرنا عثمان ثانثة نے ان مذکورہ بالا پانچ افراد کو سرکاری عہدے آل الولایة على البلدان للدکتور العمري: 82/2. آلولایة على البلدان للدکتور عبد العزیز العمري: 82/2. آلولایة على البلدان للدکتور عبدالعزیز العمري: 82/2. آلدولة الأمویة المفتری علیها للدکتور حمدي شاهين، ص: 159.

سیدناعثان ڈاٹٹڑ کے دورِخلافت کاا تنظامی ڈھانچہ

دیے۔ تقید کرنے والے حضرات کے خیال کے مطابق یہی قابل طعن بات ہے۔سب ہے پہلے ہم ویکھتے ہیں کہ کن کن حضرات کوسیدنا عثان رہائن کے گورز مقرر کیا۔ان کے مقرر کردہ گورنروں کے نام یہ ہیں:

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- 🛈 ابوموسیٰ اشعری خالفیْهٔ
  - 🧿 قعقاع بن عمر و «الثيرُ
    - 3 جابر مزنی دانشهٔ
- 🗗 عبدالرحمٰن بن خالد بن وليد راتنتُها
  - ﴿ ابوالاعورسلمي مْالِينَةُ
  - 🕝 حكيم بن سلامه اللهُ
  - ® اشعث بن قبيل اللهُ
  - 🥏 جريرين عبدالله بجلي والثينة
    - 🛈 عيدنه بن نهاس رالينونو
    - 🛈 ما لك بن حبيب والتَّفَهُ
      - 🛈 نسير عجل ولافؤ
    - 🛈 سائب بن اقرع مالليُّهُ
      - 🛈 سعيد بن قبس طالعينا
  - 🗗 سلمان بن ربيعه ما بلي راينيُهُ
    - اللهُ منيس بن حبيش واللهُ
      - 🛈 احنف بن قيس داننيو
  - 🛈 عبدالرحمٰن بن ربیعه با بلی رفافظ

- @ حبيب بن مسلمه رهاعيُّهُ



- 🛈 يعلىٰ بن اميه طالعنْهُ
- @ عبدالله بن عمر وحضر مي والنيز
- 🗈 على بن ربيعه بن عبدالعزى رالغيُّهُ

یہ حضرات سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کے وورخلافت میں گورنر رہے۔ گورنروں کی مجموعی تعداد چھبیس (26) بنتی ہے۔کیا اتنے گورنروں کی فہرست میں بنی امیہ کے صرف یانچ افراد کی شمولیت بھی غلط بات ہے؟ بالخصوص جب ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ رسول اکرم مُلَاثِيْظ دوسروں کی نسبت زیادہ تر بنوامیہ کے افراد کوسرکاری عہدوں پر فائز کرتے تھے، پھریہ بات بھی ہے کہ بنوامیہ کے بیرافراد ایک ہی وقت میں گورنز نہیں رہے بلکہ سیدنا عثان ٹاٹٹڈا نے سیدنا ولیدین عقبہ رٹائٹیُ کو گورنرمقرر کیا اور انھیں معزول کر کے ان کی جگہ سیدنا سعید بن عاص والنَّيْهُ كومقرر كيا بهرتهور عرص بعد سيدنا سعيد بن عاص والنَّفَهُ كوبهي معزول کر دیا۔ جب سیدنا عثان جھائی شہید ہوئے تو اس وفت بنوامیہ کے صرف تین افراد سیدنا معاويه، سيدنا عبدالله بن سعد بن ابي سرح اورسيدنا عبدالله بن عامر بن كريز ثفاليُّمُ گورز تھے۔سیدنا ولید بن عقبہ والثقة اورسیدنا سعید بن عاص والثقة كوسیدنا عثمان والثقة نے معزول كيا اور وہ بھی کہاں؟ کوفہ ہے، جہال سے سیدنا عمر والنظ نے سیدنا سعد بن الی وقاص والنظ جیسے جلیل القدر جرنیل کومعز ول کیا تھا۔ اہل کوفہ کسی گورنر سے بھی خوش نہیں ہوئے ، وہاں سے سیدنا عثان ڈلٹٹڈ کا انھیں معزول کرنا، ان گورنروں کے لیے کوئی قابل طعن بات نہ تھی بلکہ اضیں معزول کیا جانا خود اس شہر کے باشندوں کے لیے قابل جرح اور باعث تنقید ہے۔ <sup>(5)</sup> بنوامیہ کے لوگوں کورسول اکرم مَثَاثِیمُ اپنی حیات مبارکہ میں عامل مقرر فرماتے رہے۔ بعد از ان شخین سیدنا ابوبکر وعمر ڈائٹھانے بھی اخییں سرکاری عہدوں پر فائز کیا، حالانکہ ان پر تو قرابت داری کا الزام لگانا بھی ممکن نہیں، پھررسول اکرم مَنافِظ نے جس قدر عامل بوعبدمش حقبة من التاريخ لعثمان الخميس من :75.

سے مقرر کیے استے کسی اور قبیلے سے نہیں کیے کیونکہ ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور شرف وسرداری بھی اس قبیلے میں تھی۔ پس آپ مٹائٹی نے عتاب بن اسید بن ابی العاص رٹائٹی کو مکہ پر اور ابوسفیان بن حرب رٹائٹی کو نجران پر نگران مقرر کیا۔ خالد بن سعید رٹائٹی کو بن ند حج کے صدقات کی وصولی پر مامور فر مایا۔ ابان بن سعید رٹائٹی کو بحرین کی جانب بھیج گئے بعض سرایا کا امیر مقرر کیا۔

سیدنا عثمان دلائو نیک ایسے شخص یا قبیلے کو عہد نہیں دیے جنھیں رسول اکرم سَلَّائِیْمُ نے نہ دیے ہوں۔ انھول نے اس خاندان اور قبیلے کے افراو کو گورنر بنایا جن کے قبیلے اور خاندان کو رسول اکرم سَلِّئِیْمُ یہ عہدے دے چکے تھے یا پھران لوگوں کو مقرر کیا جنھیں سیدنا ابو بکر والٹو نے نزید بن ابوسفیان والٹی کو شام کی ابو بکر والٹو نے نزید بن ابوسفیان والٹی کو شام کی فقوحات پرامیر مقرر کیا۔ ان کے بعد سیدنا عمر والٹو نے نے بھی انھیں بحال رکھا اور ان کی وفات کے بعدان کے بھائی سیدنا معاویہ والٹو کو وہاں کا گورنرمقرر کیا۔ (ا

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیدنا عثمان واٹٹؤ کے عہد میں بھی ان کی بیہ صلاحیت اور اہلیت برقر ارتھی کہ انھیں گورنر مقرر کیا جاتا؟ ذیل میں ہم سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کے مقرر کردہ اقرباء کی اہلیت اور ایافت کے متعلق اہل علم کی آراء درج کرتے ہیں۔

ان کے مقرر کردہ گورنر واقعی انتظامی اہلیت رکھتے تھے۔ اور جن امور کی بنا پرسیدنا عثمان ڈلٹٹؤ پراعتراض کیا گیا وہ امورسیدنا عثمان ڈلٹٹؤ کے لیے مباح تھے۔ <sup>10</sup>

سیدنا عثمان ڈھٹٹ نے اپنے جن عزیزوں کو گورنر مقرر کیا وہ واقعی اس عہدے کے اہل سے اور سلطنت کے امور چلانے کی بھر پور صلاحیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کی شہر فتح کرائے اور وہ رعایا کے ساتھ عدل و احسان کے ساتھ رہے۔ ان میں سے گئ تو وہ تھے جواس سے قبل صدیق و فاروق ڈھٹٹا کے دور میں بھی گورنر رہ مچکے تھے۔ © اب بالتر تیب ان کے بارے میں اہل علم کی آ راء کا جائزہ لیتے ہیں:

## معاویہ بن ابی سفیان بن حرب اموی ڈائٹھئا

اس عالی ظرف اور معزز صحابی رسول کے حالات قلمبند کرنے والوں نے آپ کے بہت سے فضائل ومناقب کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

ﷺ قرآن کریم کی روشنی میں: سیدنا معاویہ را اللہ عن غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور حنین میں شریک ہوئے اور حنین میں شریک لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ ثُمَّةً اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُودًا لَّمُ تَرَوْهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُودًا لَّمُ تَرَوْهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾

'' پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور اس نے اللہ نے اللہ کی اور اس نے کشر کیا اس نے اللہ کا اور جن لوگوں نے کفر کیا انھیں عذاب دیا اور کا فرول کی یہی سزا ہے۔' آگ

الأساس في السنة للدكتور سعيد: 1675/4. القصيل على الصحابة من الفتنة للدكتور
 محمد أمحزون: 0.417/1 التوبة 0.26: التوبة 0.26:

ا سنت کے آکینے میں: رسول اکرم تالیا نے سیدنا معاویہ والتا کے حق میں وعا کرتے ہوئے فرمایا: «اَللّٰهُ مَّا اجْعَلْهُ هَادِیًا مَّهْدِیًا وَاهْدِ بهِ»

''اے اللہ! اسے (معاویہ کو) رہبر اور ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے۔''<sup>10</sup>

آپ مَالَيْكُم نے بيدوعا بھي فرمائي:

«اَللَّهُمَّ! عَلَّمْ مُّعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وَقِهِ الْعَذَابَ»

''اےاللہ! معاویہ کو کتاب اللہ اور فرائض کاعلم سکھا اور اسے عذاب سے محفوظ فر ما۔''<sup>©</sup> نیز آ ب مُثَاثِیُمُ کا فرمان ہے:

«أَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا»

" میری امت کا سب سے پہلالشکر جوسمندری سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے (اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت) واجب کر لی۔" ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا:" اللہ کے رسول! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟" آپ نے فرمایا: «أَنْتِ فِيهِمْ» " تم بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟" آپ نے فرمایا: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغُزُونَ مَدِينَةَ وَمَا اِن کے ساتھ ہوگی۔" پھر نبی سَلُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ عَنْ اللَّمْ اللَّمْ عَنْ اللَّمْ اللَّمْ عَنْ اللَمْ عَنْ اللَّمْ عَنْ اللَمْ عَنْ اللَّمْ عَلَى اللَّمْ عَنْ اللَّمْ عَنْ اللَّمْ عَنْ اللَّمْ عَلَى اللَّمْ عَنْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ عَلْ اللَّمْ عَلْ اللْمُ اللَّهُ اللَّمْ عُلْ اللَّمْ عَلْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّهُ عَلَمْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللْمُ الْمُ الْمُولُلُولُ اللَّهُ الْمُولُلُمُ الْمُولُلُمُ اللْمُ الْمُوْلِ الْمُلْمُ الْمُولِ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ ال

حافظ ابن حجر المُلِظِّة نے اس حدیث کی شرح میں مہلب بن احمد اندلی کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:''اس حدیث سے سیدنا معاویہ ڈھاٹئؤ کی فضیلت ومنقبت ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہی ہیں جنھوں نے سب سے پہلے بحری جنگ لڑی۔''<sup>©</sup>

① جامع الترمذي، حديث:3842. ② مواردالظمآن:749/7، وإسناده حسن. ③ صحيح البخاري، حديث:2924. ۞ فتح الباري: 120/6.

ا میر معاویہ و والفئ ابن عباس والفئ کی نظر میں: سیدنا عبداللہ بن عباس والفئ سے کہا گیا ہے کہا گیا کہ آپ کو خبر ہے کہ سیدنا معاویہ والفئ صرف ایک وتر پڑھتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: "وہ یقیناً فقید آ دمی ہیں۔" ("وہ یقیناً فقید آ دمی ہیں۔"

مناسب ہے کہ یہاں سیدنا معاویہ ڈھٹھ کے چند فقہی اجتہادات کا تذکرہ کیا جائے۔ چند مسائل درج ذیل ہیں:

- 🗯 آپ ہے (ہمیشہ) ایک رکعت وتر پڑھنا منقول ہے۔
- آپ کا موقف تھا کہ بارش کے لیے نیک شخص سے دعا کرائی جائے۔
- 🕸 آپ کا موقف تھا کہ آ دھا صاع گندم صدقۂ فطر میں کفایت کرتی ہے۔ <sup>③</sup>
- الله آپ كا موتف تها كداحرام باند صنے والے آ دى كے ليے احرام باند صنے سے پہلے خوشبو لكانامتحب ہے۔ (5)
  - 🗱 آپ مکه مکرمہ کے گھروں کی خرید وفروخت کو جائز سمجھتے تھے۔ <sup>3</sup>
- ﴿ مردا الروظیفہ روجیت بورا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہوتو میاں بیوی کے درمیان جدائی
   کرا دی جائے گی۔ <sup>®</sup>
  - 🐲 نشکی کی طلاق ہوجائے گی۔
  - 🕸 مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔
- ﷺ اگرمتقل کا دارے صرف بیٹا ہواور وہ کم سن ہوتو اس کے بالغ ہونے تک قاتل کو قیدر کھا جائے گا۔ <sup>©</sup>
- أنتح الباري: 130/7. (2) المغني لابن قدامة :346/3. (3) زادالمعاد: 19/2، يرمرفوعاً بهي المباري: 19/2، المباري: 19/2، (2) المغني لابن قدامة :6/36. (3) مرويات خلافة معاوية لخالد الغيث، ص: 28. (7) مرويات خلافة معاوية لخالد الغيث، ص: 28. (7) مرويات خلافة معاوية لخالد الغيث، ص: 28. (7) مرويات خلافة معاوية لخالد الغيث، ص: 28.

پ عبداللہ بن مبارک را اللہ بن مبارک را اللہ کی نظر میں: عبداللہ بن مبارک را اللہ فرماتے ہیں: ''سیدنا معاویہ واللہ بن مبارک را اللہ واللہ کی حقیقت رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو انھیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ در حقیقت صحابہ کرام و فولڈی سے بغض وعنا در کھتا ہے۔ '' فی امام احمد بن ضبل را اللہ کے تاثر ات: امام احمد را اللہ سے بوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو سیدنا معاویہ واللہ کو کا تب و کی نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ وہ ام المونین ام حبیبہ واللہ کے بھائی ہیں کیونکہ انھوں نے تلوار کے زور پر میں نہیں مانتا کہ وہ ام المونین ام حبیبہ واللہ کے بھائی ہیں کیونکہ انھوں نے تلوار کے زور پر کو میں بین مانتا کہ وہ ام المونین ام حبیبہ واللہ نے جواب دیا: '' یہ نہایت گھٹیا اور دی تول ہے۔ ان کو سے دور رہو۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ہم ان کا معاملہ لوگوں پر واضح کریں گے۔' فی قاضی ابن العربی فرائی کی ساتھ نہ بیٹھو۔ ہم ان کا معاملہ لوگوں کے ملک کا دفاع کیا، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: '' انھوں نے مسلمانوں کے ملک کا دفاع کیا، مرحدوں کو محفوظ کیا، فوج کی اصلاح کی، دشمن پر غلبہ پایا۔ وہ مخلوق کے لیے تدبیر وانتظام کرنے والے تھے۔' (3)

محب الدین الخطیب نے اس نص کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: "سیدنا معلی واللہ معاوید واللہ کا کھا ہے: "سیدنا علی واللہ معاوید واللہ کے پختہ عزم وہمت کی دلیل میہ جب وہ صفین کے مقام پرسیدنا علی واللہ کا سید جنگ میں الجھے ہوئے تھے تو انھیں خبر ملی کہ روم کا حاکم بہت بڑا لشکر لے کر اسلامی حکومت کی سرحدول کے قریب پہنچ چکا ہے۔ (ق)

امام ابن كثير وشرائش اس كے بارے ميں لكھتے ہيں: "سيدنا معاويه و الله اس كون نے روم كے حاكم كوخوف زده اور ذكيل ورسواكركے دور تك دھكيل ديا اور اس كى فوج پر اسلامى فوج كى دھاك بھا دى تھى د جب اس نے ديكھا كەسىدنا معاويه و الله الله الله على د الله على الله كالله الله على د الله الله على الله كالله ك

جنگ میں الجھ گئے ہیں تو وہ بہت بوالشکر لے کر اسلامی سرحدول کے قریب پہنچے گیا اور حملہ کرنے کا عندیہ ظاہر کیا۔ سیدنا معاویہ ڈاٹئؤ نے اسے لکھا: ''اللہ کی قسم! اگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا اوراپنے علاقے کی طرف واپس نہ گیا تو میں نہ صرف تیرے خلاف اپنے ارادے سے باز نہ آیا اوراپنے علاقے کی طرف واپس نہ گیا تو میں نہ صرف تیرے خلاف اپنے بچپا زاد (سیدنا علی ڈاٹئؤ) سے صلح کرلوں گا بلکہ تجھے تیرے وطن سے بھی نکال باہر کروں گا۔ زمین کے وسیع ہونے کے باوجود اسے تھھ پر تنگ کردوں گا۔'' یہ س کر حاکم روم پر خوف طاری ہوگیا اور اس نے صلح کی درخواست کی۔'' 10

ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''سیدنا معاویہ ڈٹاٹنڈ کا مقام ومرتبہ:امام ابن تیمیہ ڈٹلٹنہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''سیدنا معاویہ ڈٹاٹنڈ کے بارے میں تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ خودختمی مرتبت مُٹاٹیڈ نے انھیں امیر مقرر کیا جس طرح دیگر کئی صحابہ کومختلف علاقوں کا عامل مقرر کیا۔انھوں نے رسول اکرم مُٹاٹیڈ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ وہ آپ سُٹاٹیڈ کے نزدیک امین اور قابل اعتاد تھے، نیز آپ سُٹاٹیڈ کے کا تب وی بھی تھے۔ رسول اکرم مُٹاٹیڈ کے کا تب وی بھی تھے۔ رسول اکرم مُٹاٹیڈ نے نویس کتابت وی میں متبم قرار نہیں دیا۔ سیدنا عمر ڈٹاٹیڈ نے انھیں گورز مقرر کیا جو عام آدمی کی نسبت لوگوں کے حالات سے زیادہ آگاہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب واسان پرحق جاری کردیا تھا۔ سیدنا عمر ڈٹاٹیڈ کو نیش معاویہ ڈٹاٹیڈ کو ان کی گورز کی میں متبم قرار نہیں دیا۔' آپ

پ حافظ ابن کثیر ریمُلطّهٔ کی نظر میں:امام ابن کثیر طِلطّهٔ فرماتے ہیں:'' خلق خدانے 41ھ میں ان کی بیعت کی۔ وہ وفات تک مسلسل خلیفہ رہے۔ دشمن سے جہاد کرتے رہے۔اللّٰد کا کلمہ ان کے دور حکومت میں بلندر ہا۔ زمین کے اطراف وا کناف سے تیمتیں سمٹ سمٹ کر آتی رہیں۔مسلمان مطمئن تھے۔ انھیں عدل وانصاف میسر تھا۔ معاویہ ڈھٹھ نہایت درگزر کرنے والے تھے۔''

البداية والنهاية: 119/8. الفتاوى لابن تيمية:472/4 والبداية والنهاية: 122/8 وسير أعلام النبلاء: 129/3.

نیز فر ماتے ہیں:''سیدنا معاویہ طافیۂ نہایت برد باد، سنجیدہ و باوقار،لوگوں کے سردار، بخی، عادل اور خود دار انسان تھے۔''<sup>10</sup>

انھی سے مروی ہے کہ سیدنا معاویہ ڈاٹٹو نہایت اعلی کردار کے مالک تھے۔ ہمیشہ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پررم فرمائے۔ ﷺ سیدنا معاویہ ڈاٹٹو بھی ان خوش نصیبوں میں سیدنا معاویہ ڈاٹٹو بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنھیں رسول اکرم مُلٹو ہے سے حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ فتح مکہ کے بعد مسلسل رسول اکرم مُلٹو ہے ساتھ رہے۔ آپ اللہ کے رسول مُلٹو ہے برادر سبتی اور کا تب وتی تھے۔ سیدنا معاویہ ڈاٹٹو سے ایک سوتر یسٹھ (163) احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم چارا حادیث پرمتفق ہیں۔ چارا حادیث صحیح بخاری میں اور پانچ صحیح مسلم میں منقول ہیں۔ آپ ادا مدیث میں ہیں)

سیدنا معاویہ وہنٹی نے بحثیت گورنر اپنے عوام کے ساتھ نہایت کریمانہ سلوک کیا جس نے انھیں ہر دل عزیز بنا دیا۔ وہ لوگوں کے منظور نظر تھے۔ رسول اکرم مُکاٹیکی سے مروی ہے، آپ نے فرمایا:

«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُضِلُونَ عَلَيْهِمْ وَ يُبْغِضُونَكُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَ شِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَ يُبْغِضُونَكُمْ وَ يَلْعَنُونَكُمْ»

'' تمھارے سب سے بہترین ائمہ اور حکام وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہواور وہ تم سے محبت کرتے ہوں، تم ان کے لیے دعا کمیں کرتے ہواور وہ تمھارے لیے دعا گورہتے ہوں۔ اور تمھارے سب سے بدترین ائمہ اور حکام وہ ہیں جن سے تم آللدایة والنہایة: 118/8. آللدایة والنہایة: 126/8. آلمویات خلافة معاویة لخالد الغیث، ص: 33. بغض رکھتے ہواور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں۔تم ان پرلعنت بھیجتے ہواور وہ تم پرلعن طعن کرتے ہیں۔'

سیدنا معاویہ ڈھائٹ کے بارے میں قاضی ابوبکر ابن العربی فرماتے ہیں: ''سیدنا عمر ڈھاٹٹ نے انھیں گورنر بنایا اور شام کے سارے علاقے ان کے زیر نگیں کر دیے۔ پھر سیدنا عثمان ڈھاٹٹ نے انھیں ان کے منصب پر برقرار رکھا بلکہ اس سے پہلے سیدنا ابوبکر ڈھاٹٹ نے بھی عثمان ڈھاٹٹ نے انھیں شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ اس طرح کہ انھوں نے سیدنا معاویہ ڈھاٹٹ کے بھائی برنید کوشام کا گورنر مقرر کیا اور انھیں برید کا نائب بنایا۔ یہ معاملہ سیدنا عمر ڈھاٹٹ نے برقرار رکھا کیونکہ سیدنا ابوبکر ڈھاٹٹ نے اپنی خلافت میں آنھیں نائب بنایا تھا، پھر سیدنا عثمان ڈھاٹٹ نے انھیں سیدنا عمر ڈھاٹٹ نے مقرر کیا تھا۔اے کوتاہ نظرنقاد! و کمھ یہ سلملہ س قدر مشحکم ہے۔ ' کھی

سیدنا معاویہ واٹھ نے مملکت اسلامیہ کی ترقی و استحکام کے لیے بڑی ذمہ داری اور بہترین کارکردگی کا جُوعہ تھے۔ رسول بہترین کارکردگی کا جُوعہ تھے۔ رسول اللہ مُلکھ نے آپ کو کا تب وحی مقرر کیا۔ سیدنا ابو بکر واٹھ نے یزید بن ابوسفیان واٹھ کا نائب مقرر کیا، سیدنا عمر واٹھ نے نید بن ابوسفیان کی وفات کے بعد آپ کو گورز بنایا گیا، سیدنا عثمان واٹھ نے تاحیات اس عہدے پر برقرار رکھا۔ آپ سے آپ کو گورز بنایا گیا، سیدنا عثمان واٹھ نے تاحیات اس عہدے پر برقرار رکھا۔ آپ سے بہلے کوئی شخص اس مرتبے کو نہیں پہنچا۔ بعد میں سیدنا حسن بن علی واٹھ بند کردیا۔ اللہ مصالحت کرے آپ کی خلافت کو تعلیم کیا اور رہتی دنیا تک مخالفین کا ناطقہ بند کردیا۔ اللہ مصالحت کرے آپ کی خلافت کو تعلیم کیا اور رہتی دنیا تک مخالفین کا ناطقہ بند کردیا۔ اللہ مصالحت کرے آپ کی خلافت کو تعلیم کیا اور رہتی دنیا تک مخالفین کا ناطقہ بند کردیا۔ ا

## عبدالله بن عامر بن كريز والنفط

آ ب كا سلسله نسب يول مي: "وعبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعه بن عبد شمس بن القواصم في القواصم من القواصم الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم حديث: 1855. العواصم من القواصم للقاضى أبوبكر ابن العربي و 02.8. المدينة المنورة لمحمد حسن شرّاب: 216/2.

عبدمناف بن قصی قرشی عبشمی ک<sup>©</sup> آی 4 هه میں عہد رسالت مآب مُلْظِیم میں پیدا ہوئے۔ <sup>©</sup> جب رسول اکرم ٹائٹیم نے سات ہجری میں عمرہ قضا ادا کیا اور مکہ میں داخل ہوئے تو سيدنا عبدالله بن عامر وللفيُّ كورسول اكرم طَلْقَيْم كي خدمت ميس پيش كيا كيا\_ حافظ ابن حجر بطلف فرماتے ہیں: 'جب أخيس رسول اكرم الليائي كے ياس لايا كيا تو وه مسكرائے اور جابی لی-رسول اکرم مَاليَّيْم نے ان كے منديس لعاب والا اور فرمايا «هٰذَا ابْرُ نَسُّلَميَّة؟» '' بیہ ہم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے'' پھران کے منہ میں لعاب ڈالتے رہے اور آٹھیں اللہ كى بناه مين دية رب اوروه نبى مَاليَّا كا لعاب نگلة رب آب مَاليَّا نے فرمايا: «إِنَّهُ لَمَسْقِیٌّ " ' بی پیاسا ہے یااس کے پیٹ میں یانی جمع ہے۔ ' پھر ابن عامر بڑے ہونے پر جس زمین ہے بھی یانی نکالنے کی کوشش کرتے وہاں سے یانی نکل آتا تھا۔'' 🖁 سیدنا عبداللہ بن عامر ٹائٹنا (29 ھ/49 6ء) میں بھرہ کے والی مقرر ہوئے۔اس سے پہلے انھیں کسی فوجی یا انتظامی ذمہ داری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ انھوں نے پہلی دفعہ سرکاری منصب سنجالا تھا۔ آپ سیدنا عثمان ڈلٹٹؤ کے ماموں زاد تھے کیونکہ سیدنا عثمان ڈلٹٹؤ کی والدہ اروٰ کی بنت کریز بن رہیے تھیں۔عبداللہ بن عامر ڈٹاٹٹؤ کی والدہ کاتعلق بنوسلیم سے تھا۔ 🖰 جب آب بھرہ کے گورز مقرر ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر چوبیس یا پچیس سال تھی۔ ؒ سیدنا عثمان ڈٹاٹھُؤ کی شہادت تک بھرہ کے گورنر رہے۔شہادت عثمان ڈٹاٹھؤ کے بعد بہت بڑالشکر تیار کیا۔ جو بھی مال ودولت تھا، ساتھ لیا، مکہ کا رخ کیا اور سیدنا زبیر ڈاٹٹؤ سے جاملے۔ مکہ سے پھر بصرہ لوٹے۔ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ جنگ صفین میں شامل نہیں ہوئے۔ اگر چہ علامہ قلقشندی نے لکھا ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عامر ڈاٹٹی جنگ صفین □ البداية والنهاية: 19/8 تهذيب التهذيب: 0.272/5 سبر أعلام النبلاء: 19/3، وتهذيب التهذيب: 273/5 وأسد الغابة: 293/3 الطبقات لابن سعد: 31/5 وتهذيب التهذيب:

27.2/5 البداية والنهاية: 91/8.

## میں تحکیم کے موقع پرسیدنا معاویہ ڈاٹٹٹا کے ساتھ تھے۔

سیدنامعاویہ والنی کے دور خلافت میں بھی سیدنا عبداللہ بن عامر رہائی تین سال تک بھرہ کے گورز رہے۔ انھیں معزول کردیا گیا تو انھوں نے مدینه منورہ میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں 57 ھ میں وفات پائی۔ (این قتیبہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ 59 ھ میں مکہ مرمہ میں فوت ہوئے اور انھیں عرفات میں دفن کیا گیا۔ (ا

سیدنا عبد الله بن سعد ڈاٹیؤ نے ان کی بول تعریف کی ہے: ''عبدالله ڈاٹیؤ نہایت شریف النفس، جود وسخا کے پیکر، مالدار، کثیر الاولا د اور شیخین ابوبکر وعمر ڈاٹیؤناسے محبت کرنے والے تھے۔''<sup>©</sup>

حافظ ابن حجر رشط نے ان کے بارے میں لکھا ہے:'' آپ نہایت تنی، وسیع الظرف، بے ضرر، قابل اعتماد اور بہادر تھے۔ <sup>©</sup> آپ کا شار اہل بھرہ کے فیاض ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ <sup>©</sup> آپ اہل اسلام کے سب سے زیادہ تنی انسان تھے۔ <sup>©</sup>

سیدنا عبداللہ بن عامر رفائی کا فتوحات اسلامیہ میں نہایت قابل ستائش کردار ہے۔
انھوں نے اہل فارس کی اسلام کے خلاف ساز شوں کو خاک میں ملا دیا اور ان پر ایس کاری
ضرب لگائی کہ ان کی قدیم خواہشات کی آخری رمتی بھی دم توڑ گئی۔ وہ اس طرح کہ اہل
فارس کے آخری بادشاہ برز دگرد بن شہر یار بن کسرای اور رستم کے بھائی خرزاد مہر پر، جو
مسلمانوں سے تکرانے کا خواب دیکھتے تھے، انھوں نے ایس کاری ضربیں لگائیں کہ وہ
بمیشہ کے لیے اسفل السافلین میں سے ہوگئے۔سیدنا عبداللہ بن عامر رفائی انتظامی اور فوجی
مہارت کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے بھی شغف رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انھول.
﴿ مَمِارَت کے ساتھ ساتھ المؤرخ العربی، رقم: 21، ص: 128. ﴿ سیر أعلام النبلاء : 21/3. ﴿ المعارف لابن
قتیبہ ص: 22. ﴿ مَمِارَ العربی مَر مَمَا المَارِ العربی المَا المَالِي عمر أحمد بن محمد: 294روں وہ میں 129۔ ﴿ صن المَالِي المَالَي المَالِي المَال

نے رسول اکرم تالی سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔

ابن قتید کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اکرم مُلَاثِیَّا سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ اگر چدان کی روایت کتب ستہ میں موجود نہیں۔ <sup>(1)</sup>

جو حدیث نبوی انھول نے بیان کی ہے اسے این قانع اور ابن مندہ نے مصعب الزبیری کے واسطے سے بول بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے میرے دادا مصعب بن ثابت کے واسطے سے بیان کیا، وہ خطلہ بن قیس سے اور وہ سیدنا عبداللہ بن فیس سے اور وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا عبداللہ بن عامر ڈیا اُنٹی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم شائی ہے ارشاد فرمایا: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِیدٌ»

''جواپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے تل کردیا گیا وہ شہید ہے۔''<sup>©</sup>

عبدالله بن عامر وللفؤ كي بصره مين معاشي اصلاحات: بصره كي كي معاشي اصلاحات عبداللد بن عامر وللفؤ کے نام سے موسوم ہیں۔ ان کی اہمیت مجوسیوں کے خلاف کامیاب اور مثالی کارناموں سے کسی طرح کم نہیں۔ یہ کارنامے اسی طرح اہمیت کے حامل ہیں جس طرح ان کا یزدگرد کے عزائم کو خاک میں ملانے اور اسے ناکوں چنے چبوانے کا کارنامہ ہے۔ بھرہ کے بازار اور منڈی کا قیام معاشی اصلاحات کا مثالی کارنامہ ہے۔ انھوں نے یہ بازاراپنے ذاتی مال سے خرید کر وہاں کے باشندوں کو ہبہ کردیا۔ <sup>©</sup> یہ بازار بصرہ کے وسط میں تھا۔خلیفہ بن خیاط نے لکھاہے کہ بیہ بازاراس دریا (شط العرب) کے کنارے پر تھا جو بھرہ کے درمیان سے گزرتا تھا۔ بیران کا نہایت اچھا انتخاب تھا کیونکہ شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے بازار نہایت اہم مرکز بن جاتا ہے۔ ابن عامر والله کے بھرہ میں نمایاں ترین اصلاحی کارناموں میں رَے کے میدان والا کارنامہ بڑا اہم تھا۔ ابن عامر ڈٹلٹنڈ ① المعارف لابن قتيبة ، ص :321. ② المستدرك للحاكم :639/3 ، إسناده ضعيف وله مايقويه في الباب، وصحيح البخاري، حديث: 2480 ، وصحيح مسلم، حديث: 141. (3) الطبقات لابن سعد:73/5.

نے اس مسکلے میں بہت اہتمام کیا۔ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ ابن عامر طافیٰ نے بصرہ میں دو نہریں کھدوا کیں۔ ایک بصرہ کے مشرق میں ہے اور دوسری جوان کی والدہ ام عبداللہ کے نام سے مشہور ہے۔ <sup>©</sup>

سیدناعبدالله بن عامر ر النفی نے زیاد بن ابی سفیان کونہر'' ابلہ'' کھودنے کا حکم دیا۔ زیاد عبدالله والنفی عبدالله والنفی عبدالله والنفی معبدالله والنفی معبدالله والنفی فقوحات کے لیے نکلتے معصر والنفی اینا نائب مقرر کر کے جاتے تھے۔

خلیفہ بن خیاط نے لکھا ہے کہ زیاد بن ابی سفیان نے نہر'' ابلہ'' اپنی گرانی میں کھدوائی بہال تک کہ اسے بہاڑ تک لے گئے۔ اور زیاد کی طرف سے جس نے نہر کھدوانے کی ذمہ داری قبول کی وہ عبدالرحمٰن بن ابوبکر تھے۔ © جب عبدالرحمٰن نے نہر میں پانی کھولا تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا۔ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ قریب تھا کہ وہ گھوڑ ہے آگے نکل جاتا۔ <sup>©</sup>

سیدنا عبداللہ بن عامر وہ اللہ کے ایک تالاب کھدوایا جو ان کی والدہ کی طرف منسوب ہوا۔ وہ بھرہ میں حوض ام عبداللہ کے نام سے معروف تھا۔ <sup>3</sup>

بلاذری کا بیان ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عامر ولائٹ نے ایک نہر کھدوائی اور اس کے کھدوانی کے نام سے کھدوانے کی ذمہ واری اپنے آزاد کردہ غلام نافذ کے سپردکی تو بینہر اس کے نام سے معروف ہوگئی۔

ای طرح ابن عامر والنظانے ''نہرمُر ہ'' کھدوائی۔ اس کے کھدوانے کا کام سیدنا ابوبکر والنظ کے آزاد کردہ غلام مُر ہ بن ابوعثان کے سپردکیا تو بینہراٹھی کے نام سے معروف

أمجلة المؤرخ العربي، رقم: 21، ص: 134. (2) فتوح البلدان للبلاذري، ص: 351. (3 تاريخ خليفة بن خياط: 142/1. (4) فتوح البلدان للبلاذري، ص: 351. (3 مجلة المؤرخ العربي، رقم: 21، ص: 135. (6) مجلة المؤرخ العربي، رقم: 21، ص: 135، وفتوح البلدان للبلاذري، ص: 354.

ہوگئ۔ <sup>10</sup>اسی طرح نہر اساورہ بھی سیدنا عبداللہ بن عامر ڈلٹٹیڈ بی نے کھدوائی۔

بلاذری بھرہ کے قرہ نامی پل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پل قرہ کی نسبت قرہ بن حیان بابلی کی طرف ہے۔ وہاں ایک قدیم نہرتھی، اسے ام عبداللہ نے خریدا اور اہل بھرہ کی معاونت کے لیےصدقہ کرویا۔ <sup>©</sup>

گزشته کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عامر ڈٹاٹڈ نے زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوانے کا خاص اہتمام کیا کیونکہ زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کرداراداکرتی ہے اور اس پرمستزاد سے کہ بھرہ کے جغرافیائی وقوع کو تجارتی لحاظ سے بھی خاص اہمیت حاصل تھی اور دفاعی نقطہ نظر سے مشرقی فتوحات کے لیے اسے چھاؤنی کی حیثیت حاصل تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عامر ڈٹاٹڈ اصلاحات کے کس قدر آرزو مند تھے؟ اس کا اندازہ ان کے اس قول سے لگایا جاسکتا ہے: ''اگر مجھے مزید موقع مل جاتا تو میں بھرہ کو ایبا بنا دیتا کہ اگر ایک خاتون اپنی ضرورت کے لیے سواری پر نگلتی تو وہ مکہ چہنچنے تک روزانہ پانی اور بازار اگر ایک خاتون اپنی ضرورت کے لیے سواری پر نگلتی تو وہ مکہ چہنچنے تک روزانہ پانی اور بازار اگر ایک خاتون اپنی شرورت کے لیے سواری پر نگلتی تو وہ مکہ جہنچنے تک روزانہ پانی اور بازار اگر ایک خاتون اپنی شرورت کے لیے سواری پر نگلتی تو وہ مکہ جہنچنے تک روزانہ پانی اور بازار اگر ایک خاتون اپنی شرورت کے لیے سواری پر نگلتی تو وہ مکہ جہنچنے تک روزانہ پانی اور بازار ایک کو سامنے پاتی ۔' ' نگلتی اس قدر کثر ت سے نہریں کھدوا دیتا اور منڈیاں بنا دیتا کہ ہر جگلہ دور دور تک چہل پہل نظر آتی ۔

حقیقت یہ ہے کہ ان کی بھرہ میں اصلاحات کی اہمیت مشرق میں ان کی فتوحات کی اہمیت مشرق میں ان کی فتوحات کی اہمیت مشرق کی فتوحات کے لیے فوجی چھاؤنی اہمیت سے کسی طرح کم نہیں۔ بھرہ مرکز کے علاوہ مشرق کی فتوحات کے لیے فوجی چھاؤنی حثیبت رکھتا تھا۔ دکتورصالح علی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام کی وسیع تر فتوحات میں بھرہ کے عسکری کردار اور معاشی خوشحالی بہت اہم عوامل ہیں۔ اس سے تاجروں کے حوصلے بڑھے اور پیشہ ورلوگوں کا رخ بھرہ کی جانب ہوگیا۔ اس طرح بھرہ میں شہری تہذیب نے بڑی تیزی سے پنینا شروع کردیا۔ (ق

① مجلة المؤرخ العربي، رقم: 21، ص: 136، وفتوح البلدان للبلاذري، ص: 354. ③ مجلة المؤرخ العربي، رقم: 21، ص: 136. ⑤ فتوح البلدان للبلاذري، ص:354,353. ⑤ المعارف لابن قتيبة، ص: 321. ⑥ التنظيمات الاجتماعية والا قتصادية لصالح العلي، ص: 31,30. مشرق میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے کی وجہ سے بھرہ کی مالی حالت بہت اچھی تھی اور بھرہ میں اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی بھی اس کی اہم وجہ تھی، نیز پر امن ماحول بھی اس کا اہم سبب تھا۔سیدنا عبداللہ بن عامر ڈاٹٹو نہایت متواضع انسان تھے۔ان کا دروازہ لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ انھوں نے چوکیدار کونھیجت کر رکھی تھی کہ دن ہویا رات دروازہ کی بھی وقت بندنییں ہونا چاہیے۔

نی الواقع بصرہ میں سیدنا ابن عامر رہائی کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہاوگ یہی کہا ، ابن عامر نے یہ کہا، ابن عامر نے یہ کہا، ابن عامر نے یہ کہا،

سیدنا عبدالله بن عامر والنون نے فلاحی کاموں اور قابل تعریف سیرت و کردار کی بنا پر اہل بھرہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے گورزرہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزررہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزررہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزررہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزررہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزررہے۔ آپھورہ کے درزرہے۔ آپھورہ کے درزررہے۔ آپھورہ کے درز

ابن عامر و النفؤ سیدنا عثان و النفؤ کے ان گورنروں میں سے تھے جنھوں نے بھرہ کی نہر کھدوائی اوروہ پہلے مخص تھے جنھوں نے عرفات کے میدان میں تالاب بنوا کر چشموں کا رخ تالاب کی جانب موڑا۔ آ ان کے لوگوں پر احسانات تھے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ایس محبت تھی کہ جس کا انکار ممکن نہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ وشائش نے ان کے لیے ایسی محبت تھی کہ جس کا انکار ممکن نہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ وشائش نے ان کے لیے ایسے ہی خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ آ

امام ذہبی بطنشہ ابن عامر رہائٹو کے بارے میں فرماتے ہیں:''ان کا شار عرب کے کبار رؤساء میں ہوتا ہے، وہ نہایت بہا در اور فیاض تھے، نرمی اور حکم و برد باری ان کا وصفِ لا نیفک تھا۔'<sup>43</sup>



ان كا نسب نامه يول ب: وليد بن عقبه بن الي معيط بن الي عمرو بن اميه بن عبد من من معيط الله المؤرخ العربي، رقم: 21، ص: 138 الطبقات لابن سعد: 33/5 مجلة المؤرخ العربي، رقم: 21، ص: 138. البداية والنهاية: 18/8. البداية و النهاية: 18/8. منهاج السنة لابن تيمية: 1893-199 سير أعلام النبلاء: 21/3.

بن عبر مناف \_ امیر ابو و ب اموی کی کنیت سے معروف تھے۔ اُٹھیں شرف صحابیت حاصل ہے گو تھوڑا ہی عرصہ رسول اکرم علی ہے ساتھ رہے۔ <sup>©</sup> سیدنا عثان بڑا ہی کا کر م علی ہی ہو کی سیدنا ولید بن عقبہ بڑا ہی سیدنا ابو بکر وعمر بڑا ہی کے دور خلافت ہی سے مملکت اسلامیہ کی ذمہ دار شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سیدنا ابو بکر بڑا ہی سیکنا سرکاری عبدوں کے لیے المیت رکھنے والے امانت دار لوگوں ہی کو نتخب کرتے سے ۔ آپ کے عہد زریں میں اسلام کے تیزی کے ساتھ روئے زمین پر پھیلنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ قابل اور اہل لوگوں ہی کو ذمہ دار مقرر کرتے تھے۔ سیدنا ولید بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ قابل اور اہل لوگوں ہی کو ذمہ دار مقرر کرتے تھے۔ سیدنا ولید بنی عقبہ بڑا ہی دونوں خلفاء کے معتمد علیہ مخص شحے۔ انھوں نے انھیں اہل اور سیا ایمان دار شخص شبحتے ہوئے ہی بڑی بڑی بڑی نہایت اہم ذمہ داریاں ان کے سپر دکیں۔ (\*

سیدنا ابو بکر رہائی کے دور خلافت میں ایرانیوں کے خلاف 12 ھ میں معرکہ ندار ہوا۔ اس کی کمان سیدنا خالد بن ولید رہائی نے کی۔ جنگی صورت حال کے متعلق خفیہ طور پر خطوط پہنچانے کی ذمہ داری سیدنا ولید رہائی نے نبھائی۔ یقینا یہ کام ایک بااعتاد مخص ہی کرسکتا ہے۔ (۵) پھر سیدنا ابو بکر رہائی نے انھیں اپنے قائد عیاض بن غنم فہری کی امداد کے لیے بھیجا۔ (۵)

13 ه میں ولید را الله بن قضاعہ کے صدقات کی وصولی پر مامور ہوئے۔ سیدنا ابو بکر را الله بخر را الله بن عقبہ را الله بن عاص را الله بن عاص را الله بن وہی ورجہ سیدنا ولید بن عقبہ را الله بن عاص را الله بن عاص والله بن عقبہ را الله بن مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسي مواقف المواقف ا

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بڑا تھا نے اضیں 15 ھ میں بلاد ہوتغلب اور جزیرہ عرب کا امیر مقرر کیا۔ اپنی اس امارت کے دوران میں وہ شام کے علاقے میں برسر پیکار مجاہدین کا دفاع کرتے تھے تا کہ بچھی جانب سے ان پرکوئی حملہ نہ کر سکے۔ سیدنا ولید بن عقبہ بڑا تھا نے اپنی اس امارت سے فائدہ اٹھایا اور عیسائیوں کی اکثریت کے اس علاقے میں جہادی سرگرمیوں اور مضمی اختیارات کے ذریعے سے بڑے حکیمانہ اسلوب اور ناصحانہ بندونصائح کی تا ثیر سے ایاواور تغلب کے عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرلیا۔ کا اس تابناک ماضی اور اعلی عسری اور انظامی خدمات کی بنا پر سیدنا عثمان بڑا تھیں کوفے کا گورنر بنایا۔ ان کا شار نہایت نرم دل، عادل اور احسان کرنے والے لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے دور گورنری میں اسلامی فوجیس مشرق کی آخری سرحدوں تک کامیاب اور فتح مند ہوکر واپس آئیں۔ اس کی گواہی ان کی عدم موجودگی میں اپنے عہد کے معروف تابعی، چیف جسٹس، علم وقمل کے پیکرامام شعمی بڑاتھا نے دی ہے۔ ت

ان کے سامنے جب مسلمہ بن عبدالملک کی فقوعات اور بہادری کا تذکرہ کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: ''اگرتم ولید بن عقبہ رُکانُوُ کی فقوعات اور امارت کو دیکھ لیتے تو مسلمہ بن عبدالملک کی فقوعات بھول جاتے۔ وہ جب جنگ کرتے تھے تو بڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ ان کی بیعت کسی نے توڑی نہ کسی نے کوئی عیب لگایا حتی کہ آھیں ان کے عہدے سے معزول کردیا گیا۔' <sup>10</sup>

سیدنا ولید ڈاٹٹٹ ہر دل عزیز اور لوگوں کے ساتھ نہایت نری برتنے والے گورنر تھے۔ انھوں نے پانچ سالہ وور گورنر کی حیثیت سے گزارا لیکن ان کے دروازے پر بھی کوئی دربان مقررنہیں ہوا۔

تاريخ الطبري:29,28/5. فصل الخطاب في مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسي؛
 ص:78. فصل الخطاب في مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسي؛ ص:78. التمهيد والبيان لمحمد بن يحيل الأندلسي؛ ص:40. تاريخ الطبري:251/5.

سیدنا عثان بڑا نیڈ نے ارشاد فرمایا: ''میں نے ولید ٹراٹیڈ کواس لیے گورزمقرر نہیں کیا کہ وہ میرے بھائی ہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ رسول اکرم سُالیڈ کی بھو بھی اور آپ سُلیڈ کے والد عبد اللہ کی جڑواں بہن ام حکیم البیضاء کے بیٹے ہیں۔ اور ولایت (کسی کومقرر یا معزول کرنا) اجتہاد ہے جیسا کہ سیدنا عمر بڑاٹیڈ نے سعد بن ابی وقاص دُلائی کومقرر کیا۔ ' معزول کرکے ان کی جگہ (بہتر سجھتے ہوئے) ان سے کم درجے کے آدمی کومقرر کیا۔ ' اس جلیل القدر صحابی رسول اور عظیم اسلامی کمانڈر، جو خلفائے خلاشہ کا منظور نظر تھا، کی سیرت و کردار پر شخص کرنے والا بلاریب یہ کہہ اٹھتا ہے کہ وہ واقعی گورزی کے اہل سے سیرت و کردار پر شخص سوار ہوجاتے ہیں جب وہ بیسنتا ہے کہ قرآن نے اٹھیں لیکن ایکے ہی لیے اس پر شکوک سوار ہوجاتے ہیں جب وہ بیسنتا ہے کہ قرآن نے اٹھیں فاسق کہا ہے اور وہ شراب کے رسیا تھے۔ یہ بات قابل شخص ہے کہ کیا واقعی معاملہ ایسا ہی فاسق کہا ہے اور وہ شراب کے رسیا شھے۔ یہ بات قابل شخص ہے کہ کیا واقعی معاملہ ایسا ہی فاسق کہا ہے اور وہ شراب کے رسیا شھے۔ یہ بات قابل شخص ہے؟ آپ کے ذیل میں ہم دونوں باتوں کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں:

ﷺ کیا یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید کی آیت: ﴿إِنْ جَآءَكُمْ فَأَسِقَ ﴿ سیدنا ولید بن عقبہ وَاللَّهُ کَا بِرے مِیں نازل ہوئی؟

ارشاد ہاری تعالی ہے:

َيَايَتُهَا اتَّذِيْنَ امَنُوَّا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقُّ بِنَبَاإِ فَتَبَيَّنُوَّا اَنْ ﴿ مِنْ الْمِثَّا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ ندِمِنْنَ ۞﴾

''اے ایمان والو! اگر کوئی نافر مان تمھارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو (تاکہ) تم کسی قوم کو ناوانی ہے تکلیف(نه) پہنچاؤ که پھرتم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔' پھ

اس بارے میں مؤرضین ایک قصد بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَثَاثِیْا نے سیدنا ولید بن عقبہ دانٹی کو بنومصطلق کے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا تو انھوں نے واپس آ کر العواصم من القواصم للقاضی أبوبكر ابن العربی، ص: 86.6 الحجرات 6:49. بنایا کہ وہ مرتد ہوگئے ہیں اور انھوں نے صدقہ دینے سے انکار کردیا ہے۔ اس کا سب یہ بنا کہ جب سیدنا ولید ڈاٹٹو ان کے پاس پنچے اور لوگ آپ کی طرف بڑھے تو آپ خوف زدہ ہوگئے اور بینہ جان سکے کہ ان کے پاس کیا ہے، لہذا وہیں سے واپس آ گئے اور رسول اکرم منافیظ کو اطلاع دی کہ وہ مرتد ہوگئے ہیں، چنانچہ رسول اکرم منافیظ نے ان کی جانب سیدنا خالد بن ولید ڈاٹٹو کو بھیجا اور انھیں تھم دیا کہ پہلے اچھی طرح تحقیق وتقد ایق کر لینا۔ جب وہ وہاں پنچے تو انھوں نے بتایا کہ ہم اسلام پر قائم ہیں۔ اسی شمن میں فہ کورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ (ا

اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں لیکن ایک بھی متصل صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ (3)

ندکورہ بالا تھے کی سند کم از کم ضعیف ہے۔ اورضعیف سندکوزیادہ سے زیادہ (متساہلین)
فضائل اعمال میں قبول کرتے ہیں جس میں کسی حرام چیز کو حلال اور حلال کو حرام نہ کہا گیا
ہو۔ سیدنا ولید جائٹی کے بارے میں ہم ضعیف سندکو بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس میں
حرام کو حلال کیا گیا ہے، وہ اس طرح کہ ایک صحابی رسول کو فاسق کہا گیا ہے۔ ہم اس
ضعیف سند والے قصے کو کیسے سلیم کر سکتے ہیں، حالانکہ آیت میں خبر واحد کی چھان بین کرنے
کا حکم ہے مزید برآں اس آیت مبار کہ میں علم روایت کا ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ آئ
وہی روایات قبول کی جائیں گی جو بالکل صحیح ہوں گی۔ ان روایات میں ایک صحابی رسول کو
فاسی تغیرہ ایا گیا ہے اور یہ ایسا الزام ہے کہ جسے قبول کرنے میں کسی کچک کی کوئی گئجائش فاسی خبیں۔ پندرہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی کسی شخص کے بارے میں ایس بات قبول
نہیں۔ پندرہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی کسی شخص کے بارے میں ایسی بات قبول
176/2 ۔ ﴿ المدینة المنورۃ لمحمد حسن شراب: 176/2 . ﴿ المدینة المنورۃ لمحمد حسن شراب:



کرنے میں تساہل اور نرمی سے کام نہیں لیا جاتا چہ جائے کہ عہد نبوی کے ایک ایسے فرد کے بارے میں، جے شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ خلفائے ملا شہ کے عہد میں بڑی بڑی ذمہ داریوں کو نبھانے کا اعزاز بھی ملا ہو، تساہل سے کام لیا جائے؟

مزید برآل بیقصداسلام کی اولین دور کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس کے بعض اجزاء اسلامی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا تاریخ اسلامی کی الیی خبروں کے قبول کرنے میں تساہل کسی صورت جائز نہیں کیونکہ اس کی حیثیت عام معاشرتی تاریخ سے مختلف ہے۔ سرینا ولی بن عقر حالیٰ مطعی کا ایک دور اطلاعی سے انتہاں اسلامی کی افتار ہے کی سے فتح

سیدنا ولید بن عقبہ ڈھائیڈ پرطعن کا ایک دوسرا طریقتہ یہ اُختیار کیا جاتا ہے کہ وہ فتح کمہ کے روز مسلمان ہوئے تھے۔ بعض مؤرخین نے فتح کمہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ اُنھوں نے دل و جان سے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ مجبوراً اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اتر اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔

سیدنا ولید بن عقبہ ڈٹاٹٹ کے بارے میں اخبار نقل کرنے میں بعض مؤرخین نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور اس میں مذہبی اور سیاسی تعصب اور خواہشات پرتی کا بھی کافی عمل دخل ہے، چھر اس میں بہت می من گھڑت با تیں بھی داخل ہوگئی ہیں ، نیز اس دور میں من گھڑت قصہ گولوگوں کو اپنی جھوٹی ادبی عبقریت کا سکہ بٹھانے اور طبع آزبائی کرنے کے من گھڑت قصہ گولوگوں کو اپنی جھوٹی ادبی عبقریت کا سکہ بٹھانے اور طبع آزبائی کرنے کے لیے ایک میدان بھی میسر آگیا تھا۔ (2)

سیدنا ولید بن عقبہ ڈھٹئ کو بنی مصطلق کے صدقات کی وصولی پرمقرر کرنے والا واقعہ اس لیے بھی مشکوک اور محل نظر ہے کہ یہ ایک متصل سند سے مردی روایت، جس کے راوی ثقہ ہیں، سے بھی معارض ہے۔

سيدنا وليد بن عقبه وللفي سي مروى ب، وه فرمات بي كه جب مكه فتح بواتو ابل مكه فق الله الله مكه فق الله الله مكه فق الله الله المكانية المنورة لمحمد حسن شرّاب: 173/2. في المدينة المنورة لمحمد حسن شرّاب: 173/2.

اپ بچوں کو رسول اکرم منگائی کے پاس لانے لگے۔ آپ منگائی بچوں کے لیے دعا کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ جھے بھی آپ کے پاس لایا گیا۔ میں نے خلوق بطور خوشبو لگایا ہوا تھا، آپ نے میرے سر پر ہاتھ نہ پھیرالیکن خلوق سے منع بھی نہیں کیا۔ صرف میری مال کے خلوق لگانے کی وجہ سے رسول اکرم منگائی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ ان بنومصطلق کے اس قصے کے پیچھے فدہبی تعصب اور خواہشات پرسی کا بڑا عمل وخل ہے کیونکہ سیدنا ولید بن عقبہ والٹی اموی سے اور سیدنا عثمان والٹی کے اخیافی بھائی سے۔ اور جس کیونکہ سیدنا ولید بن عقبہ والٹی اموی سے اور سیدنا عثمان والید بن عقبہ والٹی کا نام چسپاں کردیا شخص نے فدکورہ بالا آیت کی شان نزول میں سیدنا ولید بن عقبہ والٹی کا نام چسپاں کردیا ہے وہ محمد بن سائب کلی پکا شیعہ اور رافضی تھا۔ اس کے بارے میں ابن ججر رشائی فرماتے ہیں: ''اس کا شار اہل کوفہ کے شیعوں میں ہوتا ہے۔'' ابن ججر رشائی بی کا قول ہے: '' کوفہ میں دو کذاب ہیں ایک کلی اور دوسراسد کی۔' کی

کلبی ہی نے سیدنا ولید ڈواٹیڈ کا نام اس آیت کی شان نزول میں شامل کیا ہے۔ سیدنا ولید ڈواٹیڈ سیدنا ابو بکر ڈواٹیڈ کے عہد خلافت میں بنو قضاعہ کے صدقات کی وصولی پر مامور تھے، اس لیے شانِ نزول والے واقعے کا تعلق بھی صدقات سے جوڑا گیا ہے۔ سیدنا عمر ڈواٹیڈ کے ورزریں میں بھی سیدنا ولید ڈواٹیڈ بڑریوہ میں بنو تغلب کے صدقات وصول کرتے تھے۔ شیعہ کتب میں سیدنا عثمان ڈواٹیڈ کوسیدنا ولید ڈواٹیڈ کے اس قصے کے باعث مطعون تھمرایا گیا ہے۔ کتب میں سیدنا عثمان ڈواٹیڈ کوسیدنا ولید ڈواٹیڈ کے اس قصے کے باعث مطعون تھمرایا گیا ہے۔ جوگل کیکن یہ کہنا صریحاً خلاف حقیقت ہے کہ اس میں سیدنا ولید بن عقبہ ڈواٹیڈ کو فاسق قرار ہوگی کیکن یہ کہنا صریحاً خلاف حقیقت ہے کہ اس میں سیدنا ولید بن عقبہ ڈواٹیڈ کو فاسق قرار ہوگی کیا ہے، اس لیے کہ آیت کا منطوق تکرہ ہے، یعنی آن جاتے گئہ فایسٹ سی لفظ فاسق میں اس لیے کہ آیت کا منطوق تکرہ ہے، یعنی آن جاتے گئہ فایسٹ سی میں انظ فاسق میں است ہوگی سے میں لفظ فاسق بھور تکرہ استعمال ہوا ہے۔ اور تکرہ جس طرح نفی کے سیاق میں آئے تو عموم پر ولالت فاسق المنورة لمحمد حسن شراب: 179/2.

کرتا ہے، بعینہ جب وہ شرط کے تحت آئے تب بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ (اوراس سے کسی ایک خص کو خاص کرنے کے لیے واضح دلیل کی ضرورت ہے جومفقو دہے۔) (۱) شراب پینے پر سیدنا ولید بن عقبہ رٹائٹی پر حد جاری کرنا: جہاں تک سیدنا ولید بن عقبہ رٹائٹی پر شراب کی حد جاری کرنے کا مسلہ ہے تو وہ صحیحین سے ثابت ہے۔ سیدنا عثان رٹائٹی پر شراب کی حد جاری کرنے کا مسلہ ہے تو وہ صحیحین سے ثابت ہے۔ سیدنا عثان رٹائٹی پر طعن کا کوئی جواز نہیں بلکہ یہ بات سیدنا عثان رٹائٹی پر طعن کا کوئی جواز نہیں بلکہ یہ بات سیدنا عثان رٹائٹی کے منا قب میں شامل ہے کہ انھوں نے سیدنا ولید رٹائٹی پر حد جاری کی اور انھیں کوفہ کی گورزی سے معزول کردیا۔ کہ انھوں نے سیدنا ولید واقعہ سیدنا عثان رٹائٹی کے منا قب بی میں بیان کیا ہے۔ (۱) امام بخاری رٹائٹی نے یہ واقعہ سیدنا عثان رٹائٹی کے منا قب بی میں بیان کیا ہے۔

سیدنا علی دوانی کا فرمان ہے: ''تم جس وجہ سے سیدنا عثان دوانی کرتے ہواس معاطع میں تمھاری حالت ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسفر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالے۔ ﷺ
سیدنا عثان دوائی کا اس شخص کے بارے میں کیا قصور ہے جسے انھوں نے اس کے جرم کی وجہ سے حدلگائی اور اس کے عہدے سے معزول کردیا۔ سیدنا عثان دوائی نے بیکام ہمارے مشورے سے کیا۔ اس میں ان کا کیا جرم ہے؟'' ف

پھر بیہ حادثہ صرف سیدنا عثان ڈھٹٹؤ ہی کے دور میں پیش نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے سیدنا عمر ڈھٹٹؤ کے دور میں بیش نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے سیدنا عمر ڈھٹٹؤ کے دور میں بھی پیش آچکا تھا کہ قدامہ بن مظعون جنصیں شرف صحابیت بھی حاصل تھا، انھوں نے شراب پی لی اور وہ سیدنا عمر ڈھٹٹؤ کی جانب سے بحرین کے گورنر تھے۔سیدنا عمر ڈھٹٹؤ نے ان پر حدلگائی اور انھیں ان کے عہدے سے معزول کردیا۔ <sup>©</sup>

لعض مورضين نے لکھا ہے کہ سيدنا وليد بن عقبہ رُفاتُون پر شراب پينے کا جمونا الزام لگايا گيا تھا۔ حافظ ابن حجر رُفِاللهُ فرمات بين: ''بيان کيا جاتا ہے کہ بعض اہل کوفہ نے تعصب کی المدينة المنورة لمحمد حسن شراب: 180/2. © صحيح البخاري، عديث: 3696. (3 تاريخ الطبري: 278/5. ﴿ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 421/1. ﴿ وَالْعُمَالِيَّ مِنْ الْعُواصِمِ مِنْ الْفُواصِمِ لَلْقَاضِي ابن العربي، ص: 93.

بنا پر آپ کے خلاف شراب پینے کی جھوٹی گواہی دی تھی۔'<sup>©</sup>

ابن خلدون نے بھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ''سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کے عُمّال کے خلاف خالفین کی جانب سے بے بنیاد افوا ہیں پھیلتی چلی گئیں اور بیسلسلہ اس قدر زور کیڈ گیا کہ کوفہ کے گورنرسیدنا ولید بن عقبہ دھاٹھ پر بھی شراب نوشی کا الزام عائد کردیا گیا اور ان کے خلاف کوفہ کے چند باشندوں نے گواہی بھی دے دی جس کی بنا پرسیدنا عثمان ڈاٹھ نے ان کے حلاف کوفہ کے چند باشندوں نے گواہی بھی دے دی جس کی بنا پرسیدنا عثمان ڈاٹھ نے ان پرحد جاری کی اور انھیں کوفہ کی ولایت سے معزول کردیا۔ ©

ابن جربرطبری نے اس واقعے کی قدرت تفصیل بوں بیان کی ہے: ابوزینب، ابومورع اور جندب بن زبیر کے بیٹوں نے ابن الحبسمان کے گھر ڈاکا ڈالا اور اسے قل کردیا۔ ان کے خلاف صحابی رسول سیدنا ابوشریح خزاعی ڈٹاٹیڈ اور ان کے بیٹیے نے گواہی دی کیونکہ وہ ابن الحیسمان کے یروی تھے۔سیدنا ولید بن عقبہ والنو نے ان سے قصاص لیا تو ان کے والدین نے سیدنا ولید رہائشُؤ کے خلاف سازش کی۔ وہ سیدنا ولید رہاٹیؤ کے بارے میں جاسوی اوران کی حرکات وسکنات کی کڑی نگرانی کرنے گئے۔ ابوز بیدالشاعر سیدنا ولید ر کھتا تھا۔ اس نے سیدنا ولید ڈلٹٹؤ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اس پر الزام تھا کہ پیہ شراب پیتا ہے۔ابوز بید کو اپنے ہاں مہمان تھہرانے کی وجہ سے بعض بے وقو فوں نے بیہ خبراڑا دی کہ سیدنا ولید ڈھاٹھ بھی شراب نوشی کرتے ہیں۔ ابو زینب اور ابومورع نے اس موقع کوغنیمت منمجھا وہ سیدھے مدینہ نہنچے۔ انھوں نے سیدنا عثان ڈلٹٹؤ سے شکایت کی کہ ولید شراب بیتا ہے۔ اورا لزام کی نوعیت یہ بنائی کہ ہم نے اسے شراب کی قے کرتے ُ دیکھا ہے۔سیدنا عثمان ٹاٹٹؤ نے فرمایا:''جو پیتا ہے وہی قے کرتا ہے۔'' (اور پھر ولید ڈاٹٹؤ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔) سیدنا ولید ڈلٹنؤ کوفہ سے سیدنا عثمان ڈلٹنؤ کی خدمت میں الإصابة :638/3 تاريخ ابن خلدون:473/2، وفصل الخطاب في مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسي، ص:81.

پہنچے۔ تو انھوں نے قسم اٹھا کر انکار کیا اور ان لوگوں کی اصل صورت حال ہے آگاہ کیا۔ سیدنا عثان رٹائٹۂ نے فرمایا: ''ہم حدود اللہ کا نفاذ کریں گے اور جھوٹی گواہی دینے والا اپنے آجرم کی پاداش میں جہنم رسید ہوگا،لہذا اے میرے بھائی! آپ صبر کریں۔'''<sup>(1</sup>

محتِ الدين خطيب كابيان ہے كەسلم كى روايت ميں جواضافيہ ہے كہ ولىيد ڈلٹنڈ كولايا گیا اور انھوں نے لوگوں کوصبح کی دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر کہا: میں شمھیں مزید رکعات پڑھاؤں گا۔ منداحمہ کے بعض طرق میں ہے کہ انھوں نے چار رکعتیں پڑھائیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ بیاس قصے کے راوی حضین کا قول ہے۔ لیکن حضین خود وہاں موجود ہی نہ تھا کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں اس وقت سیدنا عثمان ڈٹاٹٹڈ کے یاس موجود تھا اور حضرت عثمان بلانتیندینه میں تھے جبکہ یہ واقعہ کوفیہ کا ہے تو اس راوی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ سیدنا ولید دخانیڈنے دورکعات پڑھا کر کہا کہ میں مزید پڑھاؤں گایا انھوں نے جار رکعات یڑھا ئیں، ظاہر ہے سیدنا ولید ٹالٹنڈے خلاف برو پیگنڈہ کرنے والوں میں ہے کسی نے بیہ بات کی ہوگی جو حضین نے آگے بیان کردی اور بیان کرنے والے کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی کسی معروف راوی ہے بیان کیا ہے،لہذا اس کے کلام کے اس حصے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 😩 یہ سیدنا عثمان مٹائیڈ کے مقرر کر دہ گورنر کوفہ، فاتح مجاہد، عادل اور امت کے لیے بہترین فلاحی کام کرنے دالے مظلوم سیدنا ولید بن عقبہ ڈٹاٹٹۂ کامخصر تذکرہ تھا۔ اس الزام کے بعد سیدنا ولید رہائش کو خوب اندازہ ہوگیا کہ باطل پرست لوگ تس طرح صالحین پر الزام تراثی کرتے ہیں۔ اور کسی طرح ان کا دجل بھی لوگ تشکیم کر لیتے ہیں، بعد ازاں وہ شہادت عثمان ڈاٹٹۂ کے سانحہ کے بعد معاشرے کے شوروغل سے الگ تھلگ ہو گئے اور اپنی زرعی زمین پر خاموثی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ جزیرہ کے علاقے میں'' رقہ'' سے یندر ہ میل دور وہی سر زمین تھی جہاں خلافت عمر ٹٹاٹیؤ کے زمانے میں وہ جہاد کرتے تھے اور تاريخ الطبري: 277/5. العواصم من القواصم للقاضي ابن العربي، ص: 97,96.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لوگوں کو دعوتِ اسلام دیتے <u>تھ</u>ے۔<sup>10</sup>

سیدنا ولید بن عقبہ ڈٹاٹنؤ سیدنا علی اور معاویہ ڈٹاٹنؤ کے مامین ہونے والی تمام جنگوں سے الگ تھلگ رہے اور اپنی ای جا گیر میں 61 ھ میں وفات پا گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ڈٹاٹنؤ کے ایام خلافت میں فوت ہوئے۔



آپ کا نسب نامہ یول ہے: ''سعید بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی اموی۔''<sup>3)</sup>

ابو حاتم کا بیان ہے کہ آپ صحافی رسول مُلَّالِيَّةِ تھے۔ سیدنا ولید بن عقبہ وُلَّالِّوَ کے بعد آپ کوفہ کے گورز ہنے۔ آپ قریش کے نہایت فصیح اللیان شخص تھے ، اس لیے سیدنا عثان وُلِّلُوْ نے کتابت قرآن کے لیے انھیں بھی نامزد کیا۔ سیدنا انس وَلِّلُوْ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: ۔۔۔ " سیدنا عثان وَلِیُوْ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص وَلَیْ اور عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام کو حکم دیا تو انھوں نے مصحفِ صدیق سے قرآن مجید کے نسخے تیار کیے۔ سیدنا عثان وَلِیُوْ نے قریش کے تیوں افراد کو حکم دیا کہ اگر تمام اور آن کے کسی لفظ کے بارے میں سیدنا زید وَلِیْ سے اختلاف ہوجائے تو اسے تریش کی زبان کے مطابق لکھنا۔ " ©

قرآن مجید کے جن کلمات کے لیج میں اختلاف پایا جاتا تھا انھیں سیدنا سعید بن عاص والنظ کے لیج کے مطابق ٹھیک کیا گیا کیونکہ ان کا لیجہ رسول اکرم سال ٹھیک کیا گیا کیونکہ ان کا باپ بدر کے روز بحثیت زیادہ مشابہ تھا۔ انھوں نے نبوت کے نو سال دیکھے۔ ان کا باپ بدر کے روز بحثیت مشرک مارا گیا۔ اسے سیدناعلی والنظ نے قل کیا تھا۔ (3)

() العواصم من القواصم للقاضي ابن العربي، ص :94. () البداية والنهاية : 216/8. () البداية والنهاية : 216/8. () البداية والنهاية: 87/8. () صحيح البخاري، حديث: 4987. () المدينة المنورة لمحمد حسن شراب: 211/2.

آپ کی ایمانی قوت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز سیدنا عمر رہائٹی نے فرمایا: ''اگر آپ بلکہ میں نے تو اپنے ماموں عاص بن ہشام کوئل کیا تھا۔'' سعید رہائٹی نے فرمایا: ''اگر آپ نے اسے قبل کیا بھی ہے تو آپ حق اور وہ باطل پر تھا۔'' سیدنا عمر رہائٹی کو آپ کا جواب بہت پیند آیا۔ آپ نے کوفہ پر گورزی کے ایام میں طبرستان پر فوج کشی کی۔ اسے فتح کر لیا پھر جرجان وغیرہ پر بھی حملہ کیا۔ آپ کے لشکر میں سیدنا حذیفہ ڈھٹی اور دیگر کئی ایک صحابہ شامل ہے۔ (ا

آپ بہت فیاض تھے۔لوگوں سے حسن سلوک میں معروف تھے۔حتی کہ کسی سائل کو دینے کے لیے پچھ نہ ہوتا تو اسے تحریر لکھ دیتے کہ جب میرے پاس وہ چیز آئے گی تو شمصیں اس تحریر کے مطابق دے دی جائے گی۔ <sup>©</sup>

سیدنا سعید بن عاص بڑا ٹیٹا نہایت امن پیند اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کے زبردست حامی تھے۔ فتنہ اور تفرقہ بازی سے دور بھا گئے تھے۔ سیدنا ولید بن عقبہ بڑا ٹیٹا کے بعد آپ کوفہ کے گورنر ہے۔ اس دوران آپ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب کوفہ واپس گئے تو شر پیندوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ آپ و ہیں سے واپس آگئے۔ پھر مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دوبارہ کوفہ میں داخل ہونے سے روکا تھا اور آپ کے خلاف بغاوت کی تھی، اضی میں سیدنا عثمان رفا ٹیٹا کی قاتل بھی تھے۔ آپ جنگ جمل اور صفین میں غیر جانبدار رہے بلکہ جمل والوں کو جنگ سے باز رہنے کی ترغیب دی اور خروج نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ (ق

آ پ کی سیرت کے یہ چند شہ پارے ہیں کہ سخاوت و فیاضی، بہادری، نیکی اور مجاہدا نہ زندگی آ پ کے نمایاں وصف تھے۔فصاحت و بلاغت اور زبان و بیان میں رسول اکرم مٹاٹیٹیم

المدینة المنورة لمحمد حسن شراب: 211/2. (۱۱۵۳) الطبقات لابن سعد: 34/5.
 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔جس مصحف کی آپ آج تلاوت کرتے ہیں بیانھوں نے سیدنا زید بن ثابت رہائی کو املا کرایا تھا۔ غور سیجیے! بید وہ مناقب ہیں جو سیح روایات سے ثابت ہیں۔ اب ان سیح روایات کا ان بے سند روایات کے ساتھ موازنہ سیجیے جن میں سیدنا سعید رہائی کے عیوب و نقائص بیان کیے گئے ہیں تو آپ کو یقین ہوجائے گا کہ ان کے بارے میں پھیلائی گئی افواہیں میسرمن گھڑت اور بے اصل ہیں کیونکہ ان کو سیح تشاہم کرنے سے اجتماع نقیصین لازم آئے گا کہ ایک ہی شخص فیاض بھی ہے اور بخیل بھی، نیکوکار بھی ہے اور فخش گوبھی، صاحب فہم و فراست بھی ہے اور جاہل بھی، مجاہد بھی ہے اور میدان جہاد سے بھاگئے والا بھی۔ ان صفات کا ایک آ دمی میں کیجا ہونا عقلاً محال ہے۔ 

بعض راویوں کا بے سند بیان ہے کہ سیدنا ولید بن عقبہ ڈاٹنٹو کی معزولی کے بعد جب

جمص راویوں کا بے سند بیان ہے کہ سیدنا ولید بن عقبہ رفاقۂ کی معزولی کے بعد جب سیدنا سعید بن عاص رفاقۂ کو کوفہ کا گورز مقرر کیا گیا تو کسی موالی (غیر عربی آباد کار، یعنی غلام) نے بیاشعار پڑھے:

یه اشعار من گھڑت ہیں اور بلاشک و هُبه یه قصه بے بنیاد ہے۔ (ق) کیونکه 30 ه کا زمانه ابتدائے فتو حات کا زمانه تھا اور غلام اچھی طرح عربی بھی نہیں جانتے تھے چه جائیکہ وہ اشعار اور رجز کہیں، پھر اس لیے بھی یہ اشعار لغو معلوم ہوتے ہیں کیونکه سیدنا سعید رہائٹا (اک المدینة المنورة لمحمد حسن شراب: 212/2. (ق) تاریخ الطبری: 279/5. (ق) المدینة المنورة لمحمد حسن شُراب: 212/2.

لگے....، پھر مذکورہ اشعار ذکر کیے۔ 🕃

جودوکرم اور نیکی میں معروف تھے۔ اگر لوگوں نے سیدنا ولید ٹاٹیئ کی سخاوت کی بنا پر مدح سرائی کی ہے اور شعراء نے ان کی مدح میں شعر کیے ہیں تو بلا شبہ سیدنا سعید ٹاٹیئ کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ آٹھیں شہد کا مشکیزہ کہا جاتا تھا۔ فرزوق نے ان کی فیاضی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے:

یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو سیرت کے لحاظ سے عادل بھی کہا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ وہ غلاموں کو بھوکا مارنے والے تھے؟

بديات يقيني ہے كه خير اكثر و بيشتر سب كواپنے دامن ميں لے ليتى ہے اور اس كا فيض المدينة المنورة لمحمد حسن شراب: 212/2. ﴿ البداية والنهاية: 88/8. ﴿ تاريخ الطبري: 279/5. July Comment

سب تک پہنچتا ہے اور جب انصاف عادتًا ہوتو اس خیر کا فیضان اور بھی عام ہوجاتا ہے۔ "

اللہ تعالیٰ قدیم مؤرخین پررم فرمائے، وہ اپنے پڑھنے والوں سے نہایت حسن ظن رکھتے ہے ، اس لیے انھوں نے اپنی کتابوں میں باہم متناقض روایات بھی ذکر کردیں، اس گمان کے ساتھ کہ ہر دور میں کھوٹے اور کھر ہے کی تمیز کرنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ انھیں جو پچھ غلط یا صبح اپنے دور میں معلوم ہوا انھوں نے نقل کردیا (کیونکہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے تھے کہ وہ صبح کو ضعیف سے الگ کرسکتے ہیں۔) انھیں یہ معلوم نہ تھا کہ آئندہ صدیوں میں رات کولکڑیاں اکٹھی کرنے والے بھی آئیں گرجی کے بلکہ ضعیف ہی پر اکتفا کرلیں گے، یعنی صبح اور ضعیف میں نہ صرف یہ کہ تمیز نہیں کریں گے بلکہ ضعیف ہی پر اکتفا کرلیں گے۔) (\*\*

ابن سعد نے سیدنا سعید بڑا ہوں کہ وہ عیش وعشرت کے پروردہ اور مغرور نوجوان تھے۔
سعید بڑا ہوں کو فیہ کے گورز بن کر آئے تو وہ عیش وعشرت کے پروردہ اور مغرور نوجوان تھے۔
انھیں اس سے پہلے امارت کا تجربہ نہیں تھا، چنا نچہ انھوں نے (آتے ہی) کہا: ''میں اس
وقت تک منبر پر نہیں چڑھوں گا جب تک اسے اچھی طرح پاک نہ کیا جائے'' پھران کے حکم سے منبر کو دھویا گیا، تب انھوں نے منبر پر چڑھ کر کہا: ''یہ آبادی تو قریش کے چند نوجوانوں کا ایک باغ ہے'' اہل کوفہ نے اس بات کی شکایت سیدنا عثمان بڑا ہوں کے ۔ (ق معمد خوانوں کا ایک باغ ہے'' اہل کوفہ نے اس بات کی شکایت سیدنا عثمان بڑا ہوں کہ سیدنا مندورہ بالا واقعہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ غیر مستند ہے۔ اور اس لیے بھی کہ سیدنا کھٹیا سعید بڑا ہوں گا ہوں گئی علاقے فتح کے، ایبا گھٹیا کام ممکن نہیں ہے، پھر دوسری قابل اعتراض بات یہ ہے کہ ابن سعد نے یہ واقعہ اشتر کاللہ بن حارث کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اور اشتر نے یہ بات سیدنا سعید بڑا ہوں کا المدینة المنورۃ لمحمد حسن شراب: 213/2. (ق) المدینة المیدینة الم

امارت کے کئی سال گزرنے کے بعد جب انھیں کوفہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، اس وقت کہی تھی۔ اس نے کہا:''بیسعید بن عاص تمھارے پاس آیا ہے۔ بیسجھتا ہے کہ بیہ زمین قریش کے چند نوجوانوں کا باغیچہ ہے، حالانکہ بیتمھاری جنم بھومی ہے تمھارا ٹھکانا ہے۔تمھارا اورتمھارے آباؤ اجداد کا مال فے ہے۔''<sup>©</sup>

مالک بن حارث جو اشتر کے لقب سے معروف تھا، نہایت فتنہ پرور انسان تھا۔ یہ ان خارجیوں کا سرغنہ تھا جنھوں نے سیدنا عثمان ڈھٹٹ کا محاصرہ کر کے انھیں شہید کیا۔ ایسے لوگوں سے یہ بعید نہیں کہ وہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات گھڑیں۔ اگر یہ تسلیم کرلیا جائے کہ یہ بات کہی گئی ہے تو اس کے قائلین وہی خارجی ہیں جنھوں نے خلافت سے بعناوت کی۔ اور ان کی اس گھٹیا سوچ کا سبب شاید عراق، بالخصوص کوفہ پر پے در پے قریش کے امراء کا مقرر ہونا ہے۔ کیونکہ اس جملے سے قبائلی عصبیت جھلک رہی ہے۔ ©

امام وہبی رطن سیدنا سعید بن عاص رفائی کے بارے میں فرماتے ہیں: آپ نہایت نیک سیرت، فیاض، ممدوح، بردبار، باوقار، صاحب بصیرت اور پختہ عزم کے مالک گورنر سے۔اور واقعی اس عہدے کے اہل سے۔اور

جہاں تک مخالفین اور سیدنا عثان ٹاٹٹؤ پر طعن کرنے والے لوگوں کی اس بات کا تعلق ہے کہ سیدنا عثان ٹاٹٹؤ نے سعید بن عاص ٹاٹٹؤ کوکونے کا عامل مقرر کردیا، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں سے اور ان کی نااہلی اس وقت سامنے آگئ جب اہل کوفہ نے انھیں وہاں سے نکال دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کوفہ کا کسی آ دی پر عدم اعتاد کا اظہار کرنے سے آدمی نااہل نہیں ہوجاتا کیونکہ جو شخص اہل کوفہ کی تاریخ سے واقف ہے وہ بخو بی جانتا ہے کہ عمال پر نکتہ چینی کرنا اور اول بی سے اہل کوفہ کا وتیرہ رہا ہے۔ اور وہ المدینة المنورة لمحمد حسن شراب: 214/2. ﴿ المدینة المنورة لمحمد حسن شراب: 214/2. ﴿ المدینة المنورة لمحمد حسن شراب: 279/5. ﴿ المدینة المنورة لمحمد حسن شراب: 279/5.

بغیر کسی شری جواز اور معقول سبب کے ہمیشہ اپنے امراء کے بارے میں شکوہ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا عمر ڈلٹٹ جیسے انسان بھی ان کی ریشہ دوانیوں سے ننگ آ گئے اور فرمایا:'' اہل کوفہ نے مجھے بے بس کردیا ہے۔ وہ کسی امیر سے خوش نہیں ہوتے۔ نہ کوئی ان پر امیر بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ اپنی اصلاح کا نام نہیں لیتے اور کوئی شخص ان کے لیے مناسب نہیں رہتا۔'' آ

ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر والنظ نے فرمایا: '' میں اہل کوفہ سے نگ آگیا ہوں۔
اگران پرکوئی نرم دل گورنرمقرر کرتا ہوں تو وہ اس کے قابو میں نہیں آتے اور اگر کوئی سخت
گورنر بناتا ہوں تو آئے روز اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔' آلیک موقع پر سیدنا
عمر والنظ نے نگ آکر ان کے لیے بدوعا کی: '' اے اللہ! انھوں نے مجھے مشکل میں ڈال
دیا ہے تو انھیں کی مصیبت میں مبتلا کردے۔' ﴿

سیدنا سعید بن عاص رُلِیْوُنهایت دانا انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے مصاحب کے مجھ پر تین حق ہیں: '' جب وہ میرے قریب آئے تو اسے خوش آ مدید کہوں، جب بیٹھ جائے تو اس خوش آ مدید کہوں، جب بیٹھ جائے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کردوں اور جب وہ بات کرے تو اس کی گفتگو توجہ سے سنوں۔'' انھوں نے اپنے کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا: ''اے بیٹے! اگرکوئی سوال نہ بھی کرے تب بھی اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کر۔ جب تیرے پاس کوئی آ دمی سوال کی غرض سے آئے اس کے چرے کا رنگ شرم و حیا کی وجہ سے بدل رہا ہواوراسے خدشہ ہوکہ تو اسے دے گا اس کے چرے کا رنگ شرم و حیا کی وجہ سے بدل رہا ہواوراسے خدشہ ہوکہ تو اسے دے گا یا نہیں تو اللہ کی شم ! تواسے اپنا سارا مال بھی دے دے، پھر بھی کم ہے۔''

نیز فرمایا: ''کسی شریف النفس انسان کا مذاق نداڑاؤ ورنداس کے دل میں تمھارے خلاف کینہ پیدا ہوجائے گا اور گھٹیا انسان کے ساتھ اس لیے مذاق نہ کرو کہتم اس کے نزدیک اپنی قدر کھو بیٹھو گے۔''

المعرفة والتاريخ للفسوي:754/2. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:423/1.
 أمحزون:423/1. منهاج السنة لابن تيمية:188/3.

Salah Sa

جب آپ کوفہ کے گورنر تھے، ایک روز ایک عبادت گزار خاتون آپ کے پاس آئی، آپ نے اس کی عزت و تو قیر کی۔ اس نے دعا دیتے ہوئے کہا: ''اللہ کرے آپ کسی کمینے کے بھی مختاج نہ ہوں۔اللہ کرے سرداریاں ہمیشہ کریم لوگوں کے پاس رہیں۔اگر الله تعالی کسی کریم آ دمی سے نعمت چھین لے تو آپ کو واپس کرنے کا سبب بنا دے۔'' سیدنا سعید ٹالٹن کی وفات کا وفت قریب آیا تو انھوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا: ''میرے ساتھی بس میرا چرہ ہی غائب یا ئیں،تم ان کے ساتھ اسی طرح صلہ رحی کرتے رہنا جس طرح میں کرتا تھا۔ جو پچھ میں انھیں دیتا تھاتم بھی دیتے رہنا۔ ان کی ضروریات پوری کرتے رہنا۔ جب کوئی ضرورت مندسوال کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں لڑ کھڑا جاتی ہیں اورٹھکرائے جانے کے ڈر سے اس کے شانوں پرلرزہ طاری ہوجا تا ہے۔ اللہ کی قتم! جوشخص اپنے بستر پر بے قرار پڑا یہ ہمجھتا ہے کہتم اس کی ضرورت پوری کرو گے در حقیقت اس کاتم پر اس سے زیادہ احسان ہے جوتم اسے دیتے ہو۔'' پھر انھیں بہت ی وصیتیں کیں۔ آپ کی وفات باختلاف روایات 57ھ یا58ھ یا59ھ میں ہوئی۔ <sup>لا</sup>

## سيدناعبدالله بن سعد بن الى سرح والنفز

مؤرضین اکثر و بیشتر سیدنا عبدالله بن ابی سرح بطانی کی مصر کی امارت کا تذکره کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''سیدنا عثال بطائی نے اپنے رضاعی بھائی عبدالله بن ابی سرح کومصر کا گورنر بنا دیا۔'' © گورنر بنا دیا۔'' ©

درج بالا عبارت 'سیدنا عثان را شور نے اپنے رضاعی بھائی کو گورز مقرر کیا۔' بعض مؤرخین کی طرف سے سیدنا عثان را شور کیا۔ مؤرخین کی طرف سے سیدنا عثان را شورز بنایا۔ مؤرخین کی میسوچ اور نظریہ بالکل غلط ہے۔ بھائی ہونے کے ناتے انھیں مصر کا گورنر بنایا۔ مؤرخین کی میسوچ اور نظریہ بالکل غلط ہے۔ 188/3 والنہایة : 90/8.

ہم ان کے موَقف کی تردید اور ان کی گھٹیا سوچ کی اصلاح کے لیے ذیل میں بنوعامر بن اوک کے میں ہوعامر بن اوک کے شہروارسیدنا عبداللہ بن سعد رہائی کی مساعی جملہ کا تذکرہ کرتے ہیں:

سیدنا عبداللہ بن سعد وٹائٹی مصراور اس کے گردونواح کے احوال کا خوب تجربہ اور مکمل معلومات رکھتے تھے کیونکہ اس سے قبل مصر کی فتح میں آپ سیدنا عمر و ڈٹائٹی کے ساتھ شریک رہے تھے، نیز اس لیے بھی کہ سیدنا عمر ڈٹائٹی کے دور خلافت میں آپ مصر کے گردونواح میں بعض علاقوں کے ذمہ دار حاکم رہ چکے تھے۔ آپ صحرائے مصر کے امیر بھی رہے۔ اس سے معرائے مصر کے امیر بھی رہے۔ اس سیدنا عثمان ڈٹائٹی کے زمانہ خلافت کے آغاز تک آپ کے پاس رہا ، اس

لیے آپ پوری طرح اہل تھے کہ مصر کے بلا شرکت غیرے گورنر بنا ویے جا کمیں۔ مذکورہ بالا تجربات کی وجہ سے آپ سیدنا عمرو بن عاص ٹٹاٹیؤ کے بعد مصر کی گورنری کے لیے سب سے زیادہ موزول شخصیت تھے۔

ناریخ ہے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سعد ڈالٹی نے مصر کے خراج پر بھی کمل کنٹرول حاصل کرلیا تھا۔ حتی کہ اس کی آ مدن سیدنا عمرو بن عاص ڈالٹی کی جع کردہ رقم سے دو گئی ہوگئی تھی۔ اس کی وجہ بہتھی کہ سیدنا عبداللہ بن سعد ڈالٹی نے اخراجات کے بارے میں سیدنا عمرو ڈالٹی سے ہٹ کرنٹی پالیسی اختیار کی تھی جس کے نتیج میں مصر کے خراج کی آ مدنی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ (3)

سيدنا عبدالله بن سعد والنفي نے گورزی کے زمانے میں کئی جنگی محاذوں پر جہاد کیا۔ گئ عظیم فتوحات کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ ان غزوات میں سے 27 ھ میں ہونے والا غزوة افریقیہ اور اس کی فتوحات قابل ذکر ہیں۔ افریقیہ کے بادشاہ جرجیر کوفل کرنا بھی آپ کا اہم کارنامہ تھا۔ آپ کے ساتھ ان غزوات میں صحابہ کرام ٹی لُٹی کی کثیر تعداد بھی آ فصل الخطاب فی مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسی، ص: 77. (2) تحقیق مواقف الصحابة فی الفتة للدکتور محمد أمحزون، ص: 418. (3) الولاية علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری: 180/1. شامل تھی جن میں سیدنا عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر و ری اُلَیْتُ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس غزوے کا اختتام افریقیہ کے لاٹ پادری سے صلح، یعنی مسلمانوں کو جزبیدادا کرتے رہنے کی شرط پر ہوا۔ (1)

33 ھ میں ابن ابی سرح رہائی وہارہ افریقیہ گئے اور وہاں اسلامی نظام کو بہت مشحکم طریقے سے نافذ کیا۔

سیدنا عبداللہ بن سعد وہ کھنے کے نمایاں کارناموں میں سے بلاد نوبہ کی فتوحات بھی ہیں جسے بعض مؤرخین غزوہ 13ھ میں ہوا۔ جسے بعض مؤرخین غزوہ اساودہ اور غزوہ کا حبشہ بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ 13ھ میں ہوا۔ مسلمانوں اور اہل نوبہ کے درمیان شدیدلڑائی ہوئی اور اہل نوبہ کی زور دار تیراندازی سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوے کا اختیام بھی اس شرط پر ہوا کہ اہل نوبہ سالانہ متعین جزیدادا کیا کریں گے۔ <sup>©</sup>

سیدنا عبداللہ بن سعد رہ اللہ اللہ علی مسلمان کمانڈر ہیں جو اہل نوبہ سے اس طرح نبرد آنما ہوئے کہ انھیں جزید دینے پر مجبور کر دیا۔ جب تک آپ مصر کے گورز رہے اہل نوبہ اور مسلمانوں کے مابین ادائے جزید کا معاہدہ قائم رہا۔

سيدنا عبدالله تراتي كي المم جهادى كارنامول مين سيغزوة "ذات الصوارى" بهى ہے جس مين مسلمانوں كو روميوں پر عظيم الشان فتح نصيب ہوئى۔ مجموعی طور پر آپ كى امارت اہل مصر كے ليے قابل تعريف تھی۔ وہ خوش تھے۔ اور ان سے آپ كے بارے ميں نالپنديدگى كا ايك بھى واقعہ مروى نہيں۔سيدنا عبدالله بن سعد راتي كئي بارے ميں مقريزى كا بيان ہے: "آپ سيدنا عثمان راتي كي ايام خلافت ميں مصر كے گورز رہے۔ آپ اپنى كا بيان ہے: "آپ سيدنا عثمان راتي كے ايام خلافت ميں مصر كے گورز رہے۔ آپ اپنى ان فتوح مصرو أخبارها لابن عبد الحكم، ص: 183، والولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمرى: 180/1. ﴿ الله الله الله الله الله الله على البلدان على البلدان الله على البلدان الله على البلدان الله على البلدان الله كارون عبد العزيز العمرى: 180/1 وفتوح مصر و أخبارها لابن عبدالحكم، ص: 188.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سلطنت میں بڑے قابل تعریف تھے۔ "0

امام ذہبی ہٹاللہ فرماتے ہیں: '' آپ نے بھی کوئی زیادتی نہیں کی نہ ایسا کوئی کام کیا جو قابل ملامت ہو۔ آپ صاحبِ عقل وبصیرت تھے اور آپ کا شارتنی لوگوں میں ہوتا تھا۔ ' شاروع شروع میں مصر کی سلطنت نہایت پر امن اور مشحکم تھی ، پھر عبداللہ بن سبا جیسے فتنہ پرور لوگ وہاں پہنچے۔ جب ان کا اثر ورسوخ بڑھا تو انھوں نے لوگوں کو بغاوت پر آکسایا۔ انھی سبائیوں اور ان سے متاثر لوگوں کا سیدنا عثان ڈاٹنٹ کو شہید کرنے میں نہایت گفنا وَنا کردار ہے۔ اس طرح مصر کے قانونی گورز کو نکا لئے اور دوسرے لوگوں کے غیر قانونی طریقے سے تمام امور پر تسلط پالینے کے بعد وہاں کے اندرونی حالات بھی دگرگوں ہوگئے۔ اس دوران انھیں سیدنا عثان ڈاٹنٹ کے خلاف غلط افوا ہیں پھیلانے اور لوگوں کو ان کے خلاف سازشیں کے خلاف میازشوں کے اندرونی حالات بھی دگرگوں کے خلاف سازشیں کے خلاف کا خوب موقع ہاتھ آیا۔ انھوں نے سیدنا عثان ڈاٹنٹ کے خلاف سازشیں کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے جھوٹے اور من گھڑت واقعات لوگوں میں پھیلا دیے۔ (3)

سیدنا عثان برانی کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تو سیدنا عبداللہ بن سعد رہ انتی نے ملکی معاملات سے بالکل علیحدگی اختیار کرلی اور عسقلان یا فلسطین کے شہر رملہ میں سکونت پذیر ہوگئے۔
امام بغوی نے برید بن ابی حبیب سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: سیدنا ابن ابی سرح بھا فی فلسطین کے شہر رملہ کی طرف چلے گئے۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو انھوں نے بارگاہ الٰہی میں دعا کی: 'اے اللہ! میرا آخری عمل صبح کی نماز بنان' پھر وضو کیا اور نماز پڑھنے گئے۔ نماز ختم کی۔ دائیں طرف سلام پھیرا پھر جب بائیں عبر وضو کیا اور نماز پڑھنے گئے۔ نماز ختم کی۔ دائیں طرف سلام پھیرا پھر جب بائیں جانب سلام پھیرا تو اللہ تعالی نے ان کی روح قبض کرلی۔''<sup>©</sup>

الخطط للمقريزي: 199/. أي سير أعلام النبلاء: 34/3. أولاية على البلدان للدكتور
 عبد العزيز العمري: 186/1. ألإصابة: 110/4 وسير أعلام النبلاء: 35/3.



مروان بن محكم سيدنا عثان والتين كنهايت قريبي عزيزول ميس سے تھے۔ ان كا مركز خلافت سے نہايت گراتعلق تھا۔ سيدنا عثان والتين كے دور خلافت ميں اسلامی وحدت كو پارہ پارہ كرنے والے حوادث كی زيادہ تركڑياں اللهی سے جا ملتی ہيں۔ ان كی حيثيت مملکت كے سيرٹری يا سيدنا عثان والتين كے نائب كی سی تھی۔ آلكن بيصورت حال نہيں تھی كہ صحابہ كرام وَالتين موان بى مدارالمہام بنا ليے گئے ہوں بلكہ سيدنا عثان والتين تھے مور كرصرف مروان ہی مدارالمہام بنا ليے گئے ہوں بلكہ سيدنا عثان والتين تھے۔ ايسا بھی عثان والتین تھا كہ مروان كی حیثیت اسلامی معاشرے میں عضومعطل كی سی تھی اور ان كا شار نہيں تھا كہ مروان كی حیثیت اسلامی معاشرے میں عضومعطل كی سی تھی اور ان كا شار اصحاب الرائے میں ہوتا ہی نہ تھا۔ مروان كی حیثیت كسی ایسے وزیر مملکت والی بھی نہیں تھی كہ جو سیاہ وسفید كا ما لک ہواور پوری سلطنت اس كے تابع ہو، وہ صرف خليفہ كے سيكرٹری شے اور اس عہدے كی اہمیت خلیفہ كے سيكرٹری

جہاں تک اس دعوے کا تعلق ہے کہ مروان نے سیدنا عثان رہائی کو الجھن میں ڈالا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا تا کہ خلافت ان کے بعد بنوامیہ کی طرف منتقل ہوجائے تو بیہ محض ایک بے بنیاد مفروضہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلافت بڑے خوفناک مراحل سے گزرنے کے بعد بنوامیہ کی طرف منتقل ہوئی۔ اس میں مروان کا کوئی قابل ذکر کردار نہیں تھا، چھر سیدنا عثان ڈلائی کی شخصیت اس قدر کمزور نہتھی کہ ایک سیکرٹری اس حد تک ان کے اختیارات پر چھاجاتا جس طرح کہ بعض مؤرخین نے ظاہر کیا ہے۔ (3)

 مآب سَلَ اللّهُ عَهد مبارک میں وہ مجھداری کی عمر کونہیں پہنچ تھے۔اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ ان کی عمر رسول اکرم مَلَ اللّهِ کی وفات کے وقت زیادہ سے زیادہ دس سال تھی۔ ای لیے بعض نے انھیں صحابہ میں شار کیا ہے لیکن راج بات یہ ہے کہ وہ تابعی تھے۔ قرآن پاک پڑھتے تھے اور دین میں سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ فتنے کے زمانے سے پہلے لوگوں کے سامنے ان کی کوئی قابل اعتراض عادت بھی سامنے نہیں آئی، اس لیے سیدنا عثان ڈاللہ کا مشمیں اپنا سیکرٹری بنا لینا کوئی جرم نہیں تھا۔ جہاں تک فتنے کا تعلق ہے تو اس کا شکار تو مروان سے افضل اور اعلی شخصیات بھی ہوگئ تھیں۔ <sup>1</sup>

ایک واقعہ میربھی معروف ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیٹی نے ان کے والد تھم کو جلاوطن کردیا تھا۔ لیکن میہ واقعہ سنداً اور متناً ہر لحاظ سے ضعیف ہے۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ رشاش نے اس کا تعاقب کیا ہے اور اس کے ضعیف اور بے ہنگم ہونے کی وضاحت بھی کی ہے۔ ©

مروان بن حکم کا علم، فقہ اور عدالت معروف تھی۔ ان کا شار قریش کے ان نو جوان سرداروں میں ہوتا ہے جنھیں سیدنا عثان والنو کا ایام خلافت میں شہرت ملی۔ امام مالک المسلسد نے ان کی فقاہت کی گواہی دی ہے اور ان کے فیصلوں اور فقاوی کو اپنی کتاب '' موطاً '' میں بطور جحت پیش کیا ہے۔ اس طرح احادیث کی دوسری متداول کتابوں میں بھی ان کے قضایا وفقاوی مذکور ہیں جن پرامت عمل پیرا ہے۔ <sup>©</sup>

امام احمد بلللهٔ کا فرمان ہے:'' کہا جاتا ہے کہ مروان کے پاس مقدمے آتے تھے اور وہ سیدنا عمر ٹرلٹنڈ کے فیصلوں کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے۔''<sup>©</sup>

مروان بن علم قرآن مجيد كي بهت برئ قارى تهد وه مشهور صحاب كرام وفائيم سے اصاديث بھى نقل كرتے ہيں۔ اصاديث بھى نقل كرتے ہيں۔ كل صحاب كرام وفائيم ان سے بھى روايات بيان كرتے ہيں۔ أن منهاج السنة :196,195/3. أن الدولة الأموية المفترى عليها للدكتور حمدى شاهين ، ص: 169. أن البداية والنهاية :260/8.

اسی طرح تابعین کی ایک جماعت نے بھی ان سے احادیث نقل کی ہیں۔

آپ سنت کے متلاثی اور عامل تھے۔ مصر کے فقیہ لیف بن سعد اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مروان بڑائٹ نے ایک جنازے میں شرکت کی اور میت کو دفنائے جانے سے پہلے ہی واپس چلے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو نے فرمایا: ''انھوں نے ایک قیراط حاصل کیا اور ایک قیراط سے محروم ہوگئے جیسا کہ حاصل کیا اور ایک قیراط سے محروم ہوگئے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ <sup>©</sup> مروان بڑائٹ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اجازت ملنے تک وہیں بیٹھے رہے۔ <sup>©</sup>

فتح الباری کے مقدمے میں حافظ ابن حجر رشائے کھتے ہیں: ''مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ سیدنا عثان رٹائٹو کے عم زاد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انھیں شرف سحابیت حاصل تھا۔ اگر یہ ثابت ہوجائے تو پھران پر تقید کرنے والوں کو تقید کا کوئی حق نہیں پہنچا۔''<sup>®</sup> امام ابن کثیر رشائٹ فرماتے ہیں: ''علماء کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک وہ صحابی رسول ہیں کیونکہ وہ نبی اکرم عالی کی زندگی میں بیدا ہوئے۔''<sup>®</sup>

مروان سیدنا معاویہ بن الی سفیان رہائی کی جانب سے مدینہ کے گورز مقرر ہوئے۔ وہ فسق و فجور کرنے والوں کے سخت خلاف متھے۔ عیش پرستی اورعورتوں والے انداز کلام سے نفرت کرتے تھے۔ <sup>®</sup>

رشته دارى ياكسى بيرونى دباؤ سے قطع نظر رعايا سے عدل كرنے والے تھے۔ جب وه مدينه منوره كے گورنر تھے تو ان كے بھائى عبدالرحمٰن بن حكم نے اہل مدينه كے ايك مولى كو، جو گندم كے بيويارى تھے، تھٹر مارويا۔ بيويارى نے مروان سے شكايت كى۔ انھوں نے وگندم كے بيويارى تھے، تھٹر مارويا۔ بيويارى نے مروان سے شكايت كى۔ انھوں نے البداية والنهاية :8/260. و مسند أحمد: 430/2. و البداية والنهاية :8/260. و البداية والنهاية :8/260. و البداية والنهاية :8/260. و البداية والنهاية :8/260. و البداية والنهاية :8/250. و البداية والنهاية :8/259. و البداية و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اپنے بھائی عبدالرحمٰن کو بلوا یا۔ بیو پاری کے سامنے بٹھایا اور اس سے کہا: تم اسے تھیٹر مارکر اپنا بدلہ لے لو۔ بیو پاری نے کہا: ''اللہ کی قتم! میرا ہرگز بیہ مقصد نہیں تھا۔ میں تو اسے اتنا بنا بات ہا کہ اس سے او پر بھی کوئی ہے جو میری مدد کرسکتا ہے۔ میں بیا فقتیار آپ کو دیتا ہوں۔'' مروان نے کہا: ''اللہ کی قتم! میں ہرگز تھیٹر نہیں ماروں گا۔ اس کا اختیار میں آپ کودیتا ہوں۔'' مروان نے کہا: ''اللہ کی قتم! میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ہاں! اگر تو اختیار دینا(معاف کرنا) جا ہتا ہے تو اسے دے جس نے کچھے مارا ہے یا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کردے کہ وہ اس سے نبیط لے۔'' اس نے کہا: ''میں اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپرد کردے کہ وہ اس سے نبیط بات کی وجہ سے طیش میں آکرا ہے بھائی مروان کی چومیں شعر کے۔ 'آ

یہ مروان کے عدل، دینداری اور فقاہت کی ایک روشن مثال تھی اور یہ اس غلط بیانی سے یکسر مختلف ہے جے عام مؤرخین پیش کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مروان کی سیرت مسخ کر کے پیش کی جائے۔ انصوں نے ان کی وفات کو بھی اس انداز میں پیش کیا کہ ان کی شخصیت بدنام ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ام خالد بن یزید بن معاویہ نے تکیے سے ان کا گلا دبا کر انھیں مار ڈالا تھا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے انھیں زہر دے دیا تھا۔ کیونکہ انھوں نے اس کے بیٹے خالد کو بھرے جمع میں برا بیوی نے انھیں زہر دے دیا تھا۔ کیونکہ انھوں نے اس کے بیٹے خالد کو بھرے جمع میں برا موراً کہا تھا۔ یہ قصہ اپنے تمام تر مضامین اور مندرجات کے باعث اس قدر متضاد ہے کہ فوراً یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوتاہ نظر لوگوں کے من گھڑت تصورات ہیں جنھیں زبان کا لبادہ اوڑھا دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یا تو صرف خود غرضی کی تسکین کے لیے بکواس کرنا ہے یا اس معزز قبیلے کے بلند مرتے کو حسد کی وجہ سے گھٹانا ہے۔ ق

 الدولة الأموية المفترى عليها للدكتور حمدي شاهين؛ ص: 200. عبدالملك بن مروان للدكتور ضياء الدين الريس؛ ص: 12.

مروان طبعی موت فوت ہوئے؟ طاعون کا شکار ہوئے یا ان کی بیوی نے ان کا گلا گھونٹ دیا؟ روایات کا باہمی تعارض اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقت حال غیر واضح ہے۔ جہاں تک بیوی کے تل کرنے یا بعض لونڈیوں کے ذریعے تل کرانے کی بات ہے تو وہ عقلاً اور نقلًا غلط ہے کیونکہ بیرخاتون نہایت شریف تھیں۔ان کا تعلق نہایت اعلی خاندان بنوعبر شمس سے تھا، اس پرمتنزاد بیا کہ بیر مروان کی رشتہ دارتھیں۔ایک خلیفہ (عبدالملک) کی بیوی اور ایک خلیفہ (معاویہ بن بزید بن معاویہ) کی ماں سے ایسی نازیبا حرکت ممکن نہیں۔عموماً ایسے واقعات سے خاندان میں بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہاگر یہ واقعی قتل تھا تو ان کے خاندان میں اختلاف پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اور کسی نے بدلہ لینے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ پھر جس بات کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مروان نے خالد کو مارا پیٹا تھا، اس لیے خالد کی ماں نے اسے قتل کر دیا، یہ بات انتہائی نامعقول ہے کیونکہ اتن سی بات رِقِل جیسے جرم عظیم کا ار ٹکاب سمجھ سے بالاتر ہے پھر خالد بھی عبدالملک ہی کے پاس رہا۔ <sup>(3</sup> بعض اہل علم سے منقول ہے کہ مروان کے آخری کلمات یہ تھے: ''جو آ گ سے ڈر گیا اس کے لیے جنت واجب کروی گئی۔'' اس کی انگوشی پر بیدالفاظ کنندہ تھے: «اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ» "عزت صرف الله كے ليے ہے" بعض نے كہا ہے كه درج ولي الفاظ نقش تھ: « آمَنْتُ بِالْعَزِيزِ الرَّحِيمِ» "مين الله غالب، رحم كرنے والا يرايمان لايا-" امام ابن قیم رشطهٔ فرماتے ہیں: ''ولید اور مروان کی مذمت پر مشتل تمام روایات

جھوٹ کا پلندہ ہیں۔''®



اگرسیدنا عثمان بڑاٹئؤ مسلمانوں کے مال سے اپنے کسی عزیز کونوازتے تو اپنے زیر سابیہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الدولة الأموية المفترى عليها للدكتور حمدي شاهين، ص:201. (2) البداية والنهاية: 262/8. 3 المنار المنيف؛ ص: 117؛ و فصل الخطاب في مواقف الأصحاب لمحمد صالح الغرسي؛ ص: 77.

پرورش پانے والے محمد بن ابی حذیفہ رشائے کونوازتے جو اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ لیکن آپ نے اسے ہروہ چیز دینے سے انکار کردیا جس کے وہ اہل نہیں تھے۔ ایک موقع پر آپ نے صاف صاف فرمایا: ''بیٹا! اگرتم عامل بننے کے اہل ہوتے تو میں شمصیں عامل بنا دیتا لیکن تم اس منصب کے اہل نہیں ہو۔' انگا

ایبا اس وجہ سے نہیں تھا کہ سیدنا عثمان دھ نظر انھیں چاہتے نہیں تھے یا ان سے نفرت کرتے تھے۔ اگر ایبا ہوتا تو جب انھول نے سیدنا عثمان دھ نظر سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ ان کوخود اپنی جیب سے زاد راہ اور سواری مہیا نہ کرتے۔ آپ نے انھیں خود اپنے فرچے پرمصر روانہ کیا۔ (3)

جہاں تک معرکوں کے کمانڈرمقرر کرنے کا تعلق ہے تو اس معاملے میں سیدنا عثان واٹھ اللہ کے سول اکرم طاقی کی بہترین نمونہ سے۔ نبی اکرم طاقی نے زندگی کے آخری ایام مبارک میں رومیوں پر فوج کشی کے لیے ایک لشکر تیار کیا جس کا امیر سیدنا اسامہ بن زید دائیں کو مقرر فرمایا۔ ©

رسول اکرم عَنْ اللّهُ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکرصدیق والنّونَ نے یہ لشکر سیدنا اسامہ والنّونَ بی کی قیاوت میں روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو بعض صحابۂ کرام و کالئیم نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر مشورہ دیا کہ سیدنا اسامہ والنّونَ کی جگہ کوئی تجربہ کار کمانڈر مقرر کیا جائے ۔ لوگوں نے سیدنا عمر والنّون ہے گزارش کی کہ وہ اس بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق والنّون ہے ہے ہات کریں ۔ سیدنا ابو بکر والنّون کو اس بات کا علم ہوا تو انھوں نے نہایت برجمی کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا عمر والنّون سے کہا: ''عمر! اسامہ کو رسول اکرم سَلَیْنَا نے کمانڈرمقرر کیا ہے اورتم انھیں معزول کرنے کا مشورہ دیتے ہو!' میں

() تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:247/1. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:416/5 وتاريخ الطبري:416/5 تاريخ الطبري:416/5 وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:4247/1 تاريخ الطبري:46/5

سیدنا عثان ڈاٹیڈ پر جب نو عمر عمال مقرر کرنے پر اعتراض ہوا تو انھوں نے جمرے مجمع میں صحابہ کرام ڈاٹیڈ کی ایک جماعت کے سامنے کہا: ''میں نے حلیم، بردبار، بھر پور، قابل اور پہندیدہ نوجوانوں کو عامل مقرر کیا ہے۔ آپ وہاں کے ذمہ داروں سے ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور وہاں کی رعایا سے ان کے متعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ میرے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور وہاں کی رعایا سے ان کے متعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ میر وہوں نے ان سے بھی کم عمر نوجوانوں کو عامل مقرر کیا۔ جو اعتراض مجھ پر ہوا ہے، وہ رسول اکرم مُن ہی اس وقت ہوا تھا، جب آپ مُن ہی اسامہ ڈاٹیڈ کو کمانڈرمقرر کیا تھا۔ کیا اب بھی بہی معاملہ نہیں ہے؟'' لوگوں نے کہا: ''ہاں! بے شک بعض لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں جنمیں وہ ثابت نہیں کر سکتے ۔ میں

سیدنا علی ڈٹاٹنڈ نے فرمایا: ''مسیدنا عثان ڈٹاٹنڈ نے بھر پور نو جوانوں اور عادل افراد ہی کو عامل مقرر کیا۔ جب رسول اکرم ٹاٹیٹی نے سیدنا عتاب بن اسید ڈٹاٹنڈ کومکہ کا عامل مقرر کیا تو ان کی عمرصرف بیس سال تھی۔' <sup>33</sup>

سیدنا عثان ڈاٹنڈ کے عہد خلافت میں شہرول کے گورز احکام شری سے بے خرنہیں تھے نہ وہ دینی امور میں کوتاہی کرنے والے تھے۔ اگر ان کے گناہ تھے تو ان کی نیکیاں بھی بہت زیادہ تھیں، باوجود اس کے کہ ان کی نیکیوں اور گناہوں کا تعلق خود ان کی ذات سے بہت زیادہ تھیں، باوجود اس کے کہ ان کی نیکیوں اور گناہوں کا تعلق خود ان کی گورزی کے ایام کے مسلم معاشرے پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم نے ان کے گورزوں کی گورزی کے ایام کا جائزہ لیا تو اس نتیج پر پنچ کہ ان سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ لاکھوں لوگ ان کی کاوشوں سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی فتوحات کے نتیج میں مملکت اسلامیہ کا مرحدیں دور تک تھیل گئیں اور بہت سے نئے علاقے مملکت اسلامیہ کا حصہ بنے۔اگر ان میں دینداری اور بہادری نہ ہوتی تو وہ وشمن سے جہاد نہ کرتے اور جان جوکھوں میں ڈال کرخود میدان کار زار میں مجاہدوں کی قیادت کرتے نظر نہ آتے، میدان جہاد میں مال و متاع اور سکون وراحت کی قربانی لازمی بات ہے۔ہم نے ان گورزوں کی جہاد میں مال و متاع اور سکون وراحت کی قربانی لازمی بات ہے۔ہم نے ان گورزوں کی تاریخ الطبری: 5/55۔ © البدایة والنہایة: 7/87۔

سیرت کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا تو ہمیں یہی معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر ایک نہایت اعلٰی صفات و کردار اور عمدہ صلاحیتوں کا مالک تھا اور اس نے اپنی ریاست کے نواحات میں فتوحات کا دائرہ وسیع کیا۔ <sup>0</sup>

یقیناً جوآ دمی رطب و یابس سے پاک سیح تاریخی واقعات کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان لوگوں کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرتا ہے جن سے امیر الموسین سیرنا عثمان رٹائٹؤ نے امور مملکت چلانے میں معاونت لی، نیز اسلامی دعوت کی تاریخ میں ان کے جہادی کارناموں کے اثر جمیل اور حسن انتظام کے نتیج میں امت کی سعادت کو دیکھا ہے تو وہ ان کے اس سنہرے دور کو داد دیے اور فخر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جب بھی تاریخ اسلامی کے ان ادوار کا گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے تو مختلف شم کے عظیم کارنامے دکھ کر اس کا سرفخر سے بلند ہوجاتا ہے۔ (3)

سیدنا عثان رفائیڈ اور ان کے گورزمسلسل رحمٰن کا مقابلہ کرنے، مملکت کا دفاع کرنے، ان سے جہاد کرنے اور انھیں سرحدول سے دور رکھنے میں مشغول رہے لیکن بیرمھروفیت مملکت کی سرحدیں وسیع کرنے اور غی علاقے فتح کرنے میں ان کا ٹرے نہ آئی۔ مملکت کی سرحدیں وسیع کرنے اور غیل جونے والے فتنوں کا براہ راست الزام ان کے گورزوں پر لگایاجا تا ہے کہ انھوں نے فتنے بیا ہونے میں مرکزی کردار ادا کیا، انھوں نے لوگوں پرظلم کیے جن کا سیدنا عثمان والٹوئ نے مداوانہیں کیا۔لیکن اگر حقائق کو مدنظر رکھا جائے تو نام نہادظلم و زیادتی کے پھیلائے ہوئے واقعات میں سے ایک واقعہ بھی پایہ شبوت تک نہیں پہنچتا۔ ان خودساختہ قصول کی وہی حیثیت ہے جوسیدنا عثمان والٹوئی پر اقرباء پروری کے الزامات کی ہے اور اس جھوٹ کا ہم گزشتہ صفحات میں قلع قبع کر آئے ہیں۔ہم دیکھتے ہیں الزامات کی ہے اور اس جھوٹ کا ہم گزشتہ صفحات میں قلع قبع کر آئے ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان والٹوئی نے امت کی خیرخواہی اور والایت کے اہل امراء مقرر کرنے کی بھر پور گوشش کی ۔ اس کے باوجود خود سیدنا عثمان والٹوئیڈا اور ان کے گورز اس دور کے فتنہ پردازوں کوشش کی ۔ اس کے باوجود خود سیدنا عثمان والٹوئیڈا اور ان کے گورز اس دور کے فتنہ پردازوں کوشش کی ۔ اس کے باوجود خود سیدنا عثمان والٹوئیڈا اور ان کے گورز اس دور کے فتنہ پردازوں کے المدینة المنورة لمحمد حسن شراب: 21/12۔ کی حاضیة المنتھیٰ من منھاج الاعتدال میں 30۔

کے الزامات سے نہ نچ سکے۔اس طرح تحقیق سے نابلداورانصاف سے خالی تذکرہ نگاروں کے زہر یلے قلم بھی اپنی کتابوں میں سیدنا عثان ڈٹٹٹؤ کی روح کو مجروح کرتے رہے اور تاحال کررہے ہیں۔خصوصاً دور جدید کے مؤرخین اور تذکرہ نگاروں نے بغیر کی قید کے آ زادانہ فیصلے کیے ہیں جن کا دارومدار کسی تحقیق پرنہیں ہے۔اگر انھوں نے معتبر مصادر پر اعتماد کیا بھی ہے تو مخصوص احوال و واقعات کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا ہے۔ ان میں ہے بہت سے ایسے تذکرہ نگار ہیں جوضعف اور رافضوں کی خود ساختہ روایات کی دلدل میں پھنس گئے ہیں اور انھوں نے خلیفہ راشد سیدنا عثان ڈٹاٹیڈ کے حق میں باطل اور مبنی برظلم في كي بي، جيس طحسين نے ايني كتاب الفتنة الكبرى ميں، راضى عبدالرحيم نے ايني كاب النظام الإداري والحربي مين، حجى صالح نے اين كتاب النظم الإسلامية میں،مولوی حسین نے اپنی کتاب الإدارة العربية میں، صحی محمصانی نے اپنی کتاب تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء م*ين،توفيق يوز كي نے اپني كتاب* دراسات فى النظم العربية والإسلامية م*ين، مُم<sup>ا</sup>لحم نے اپنى كتاب* تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري بين، بروى عبرالطيف ني اين كتاب الأحزاب السياسية في فجر الإسلام مين، انوررفاعي نے اپني كتاب النظم الإسلامية مين، محد الريس نے اپني كتاب النظريات السياسية مين ، على صنى خربوطلى في اين كتاب الإسلام والخلافة میں، ابوالاعلی مودودی نے اپنی کتاب حلافت و ملو کیت میں اور سید قطب نے اپنی كتاب العدالة الاجتماعية مين اين يراكنده خيالات كا اظهار كيا بــ اس طرح ويكر کئی تذکرہ نگار اِی گمراہی کے راستے پر چلے ہیں۔

سیدنا عثمان را النفؤ واقعی ایسے مظلوم برحق خلیفہ ہیں جن پر ان کے ہم عصر حریفوں نے بھی حصوت با ندھے اور متا خرین نے بھی آپ سے انصاف نہیں کیا۔ (1)
(2) الولایة علی البلدان للدکتور عبد العزیز العمری :222/1-232.



سیدنا عثان بن عفان ولانٹنا ہے بغض رکھنے والے آپ پر اس لیے طعن وتشنیع کرتے ہیں کہ آ پ نے سیدنا ابوذر ڈاٹٹؤ کو ربذہ کی طرف جلاوطن کردیا تھا۔بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ عبداللہ بن سبانے شام میں سیدنا ابو ذر ڈاٹٹؤ سے ملاقات کی اور انھیں زمد و قناعت کا سبق دیا۔فقراء سے ہمدردی اورضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کے وجوب کا احباس اُجاگر کیا تو وہ سیرنا معاویہ ڈاٹٹؤ کی عیب جوئی کرنے لگے۔سیدنا عیادہ بن صامت ڈاٹٹؤ انھیں پکڑ کر سیدنا معاویہ ڈاٹٹؤ کے پاس لے گئے اور ان سے کہا: ''اللہ نے ابو ذر ڈاٹٹؤ کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تب سیدنا معاویہ ڈٹاٹنڈ نے سیدنا ابو ذر ڈلٹنڈ کوشام سے نکال دیا۔ $^{f \odot}$ احمد امین نے سیدنا ابو ذر ٹھاٹھ کے موقف اور مزدک فارسی کے موقف کے درمیان مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور مشابہت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ابن سبا یمن میں تھا۔ اس نے بورے عراق کا دورہ کیا۔ دعوت اسلام سے قبل عراق اور نیمن میں فارسیوں ہی کی حکومت تھی، لہذا یہ بات قرین قیاس ہے کہ ابن سبانے یہ (زید و قناعت کا) فلىفەعراق كے مزد كيوں سے اخذ كيا ہو اور سيدنا ابو ذر «ٹاٹھؤنے اسے اپنے فہم كے مطابق نیک نیتی کی بنا پر اینالیا ہو۔<sup>©</sup>

حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر دلائٹو کے قصے میں جو کچھ کہا گیا ہے، جس کی بنا پر سیدنا عثمان دلائٹو برطعن وشنیع کی جاتی ہے، وہ باطل ہے۔ اس کی بنیاد صحیح روایات پر نہیں ہے اور جو کچھ سیدنا ابو ذر دلائٹو اور ابن سبا کے باہمی تعلقات کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ بھی یقیناً باطل ہے۔ <sup>3</sup>

① المدينة المنورة لمحمد حسن شُراب:217,216/2. ② المدينة المنورة لمحمد حسن شراب، ص: 110. ۞ المدينة المنورة لمحمد حسن شراب:217/2.

صحیح بات سے ہے کہ سیدنا ابو ذر رہائی نے ربذہ میں اپنی مرضی سے سکونت اختیار کی تھی۔
اور جہاں تک ان کے موقف کا تعلق ہے تو وہ ان کے اجتہاد کی بنا پر تھا۔ انھوں نے قرآن مجید کی آ یت سمجھنے میں باقی صحابہ سے ہٹ کر موقف اختیار کیا۔ مزید سے کہ وہ اپنی رائے پر مصر بھی تھے۔لیکن جب کسی بھی صحابی نے اس موقف پر ان کی موافقت نہ کی تو انھوں نے مراق اور مکہ کے درمیان جگہ ربذہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت طلب کی جہاں وہ رسول اکرم تا ایکی کے درمیان جگہ ربذہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت طلب کی جہاں وہ بر نہ تھا۔ نہ انھیں وہاں رہنے ہے جاتے رہتے تھے۔ ان کا وہاں قیام زبرد تی جلا وطنی کی بنا پر نہ تھا۔ نہ انھیں وہاں رہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ نہ خلیفہ نے اخیں اپنے موقف سے رجوع کرنے پر مجبور کیا کیونکہ ان کی رائے کسی حد تک معقول تھی لیکن مسلمانوں کے لیے ضرور کی نہیں تھا کہ ان کی رائے کی پیروی کریں۔ <sup>(1)</sup>

سیدنا ابو ذر دوانشؤ کے قصے میں صحیح ترین بات وہ ہے جو امام بخاری در الله نے اپنی صحیح میں زید بن وہب کے حوالے سے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: ''میں ربذہ سے گزرا۔ وہاں سیدنا ابو ذر دوانشؤ نظر آئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا: ''آپ یہاں کیسے؟'' انھوں نے فرمایا: ''میں شام میں تھا۔میرے اور سیدنا معاویہ دوانشؤ کے درمیان اس آیت کے فہم میں اختلاف ہوگیا:

﴿ ٰ ٰ ۡ اَكُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْهَالِ وَالرُّهُبَانِ لَيَا كُلُونَ اَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ لِعِنَابٍ اَلِيْمِ ۞ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ لِعِنَابٍ اَلِيْمٍ ۞

''اے ایمان والوا بے شک اکثر علماء اور درولیش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور جولوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ، تو آپ آخیں درد ناک عذاب کی خبر سنا دیں۔'

1 المدينة المنورة لمحمد حسن شراب: 217/2. (2) التوبة 34:98.

سیدنا معاویہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں: ''یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔'' اور میں یہ کہتا تھا: ''یہ ہمارے اور ان کے دونوں کے بارے میں نازل ہوئی۔'' اس اختلاف کے نتیج میں میرے اور ان کے درمیان کچھ کئی پیدا ہوگی۔ انھوں نے سیدنا عثان ڈٹائٹ کے میری شکایت کردی۔ سیدنا عثان ڈٹائٹ نے مجھے لکھا کہتم مدینہ آجاؤ، چنانچہ میں وہاں چلا گیا۔ وہاں اس قدرلوگ میرے پاس آئے جیسے انھوں نے مجھے بھی دیکھا ہی نہ ہو۔ جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے بارے میں عثان ڈٹائٹ کوآگاہ کیا تو میں انھوں نے فرمایا: ''اگر آپ بہتر سمجھیں تو مدینہ کے قریب کہیں باہر چلے جا کیں۔'' اس وجہ میں یہاں قیام پزیر ہوگیا ہوں۔ اگر وہ مجھ پرکسی حبثی کو بھی امیر مقرر کردیں تو میں ضرور سمح و طاعت کروں گا۔' ہوں۔

سیدنا ابو ذر روانش کے اس اثر سے درج ذیل نہایت اہم باتوں کا اشارہ ملتا ہے:

اللہ بن وہب رشاشہ نے معاندین عثمان والش کے بھیلائے ہوئے واقعات کی تحقیق کرنے کے لیے خودسیدنا ابو ذر والش سے ربذہ میں آنے کی وجہ دریافت کی کہ آپ کوسیدنا عثمان والش کا جہاں آئے ہیں؟ سیاق کلام دلالت کرتا ہے کہ سیدنا ابو ذر والش ہیا ہے یا آپ از خود یہاں آئے ہیں؟ سیاق کلام دلالت کرتا ہے کہ سیدنا ابو ذر والش جب شام سے مدینہ آئے تو بہت زیادہ لوگ شام سے مدینہ آنے کا سبب دریافت کرنے گئے چنا نچہ انھوں نے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ اس میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ سیدنا عثمان والش نے آئے تھیں ربذہ جانے کا تھم دیا ہو بلکہ انھوں نے خود ہی وہاں رہنے کا قیم دیا ہو بلکہ انھوں نے خود ہی موتی ہے جے کہیں ذکر نہیں کہ سیدنا عثمان والش نے آئے ہیں: ''سیدنا ابو ذر والش اور میں دونوں سیدنا حافظ ابن جم رفظ نے نے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ''سیدنا ابو ذر والش نے ہوئے کہا: اللہ کی عثمان والش کے ۔ تو سیدنا ابو ذر والش نے اپن عثمان والش نے نے فرمایا: ''ہم نے تو حتم ابرا ان (خوارج) کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔'' سیدنا عثمان والش نے فرمایا: ''ہم نے تو قسم! میرا ان (خوارج) کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔'' سیدنا عثمان والش نے فرمایا: ''ہم نے تو قسم! میرا ان (خوارج) کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔'' سیدنا عثمان والش نے فرمایا: ''ہم نے تو کہا اسلامی والس کے حدیث : 1400۔

آپ کواس لیے بلایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ میں رہیں۔'' سیدنا ابو ذر بھائٹٹ نے فرمایا:''میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، آپ مجھے ربذہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔'' سیدنا عثان بھائٹٹ نے کہا:''ٹھیک ہے۔' <sup>©</sup>

ﷺ جہاں تک ان کے اس قول کا تعلق ہے کہ'' میں شام میں تھا'' اس کی وضاحت کی بابت مند ابو یعلی میں سیدنا ابو ذر ڈاٹٹو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ٹاٹٹو کے مجھ سے فرمایا تھا: ''جب (مدینہ کی) آبادی سلع پہاڑ تک پہنچ جائے تو تم شام چلے جانا۔'' لہذا جب اس کی آبادی سلع تک پہنچ گئی تو میں شام آگیا اور یہاں رہنا شروع کردیا۔

ام ذر دلی کی ایک روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں:''اللہ کی قتم! سیدنا عثمان رہی کی گئے نے ابوذر رہی کی کوربذہ کی طرف جلاوطن نہیں کیا تھا بلکہ رسول اکرم سکی کیٹی نے ان سے فرمایا تھا:

«إِذَا بَلَغَ الْبِنَاءُ سَلْعًا ، فَاخْرُ جْ مِنْهَا »

''جب (مدینه کی) آبادی سلع تک بینج جائے تو یہاں (مدینه) سے چلے جانا۔''<sup>®</sup>

ﷺ سیدنا ابو ذر ڈٹاٹیُؤ کا مال جمع کرنے کے متعلق جو واقعہ ہے (کہ وہ اسے ناجائز سمجھتے سے) تو بیران کے اجتہاد کی بنا پر تھا۔ انھیں قرآن مجید کی اس آیت کے فہم میں اجتہاد کی غلطی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: غلطی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا يَنُهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَادِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُوْنَ الْمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ اللَّهَبَ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ اللَّهَبَ اللهِ ﴿ وَالْوَضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمُ بِعَنَابِ اللهِ ﴿ يَهُمَ يُعْلَى اللهِ فَيَشَرُهُمُ وَجُنُوْبُهُمْ وَجُنَوْبُهُمْ وَطُهُوْرُهُمُ لَمُ اللهِ فَيَا عِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ لَا فَهُمُ لَا فَعُلِكُمْ فَلُوفُوا مَا كُنْتُمْ تَكُلُونُونَ ۞ ﴾
مَا كَنَوْتُمُ لِانْفُسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُلُونُونَ ۞ ﴾

فتح الباري:274/3. المدينة المنورة لمحمد حسن شراب:219/2. سيرأعلام النبلاء: 72/2
 محيح الإسناد.

''اے ایمان والو! بے شک اکثر علاء اور درولیش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ ( لوگوں کو ) اللہ کے راستے سے رو کتے ہیں۔اور جولوگ سونا اور جاندی جمع كرتے ميں اور اسے الله كى راہ ميں خرچ نہيں كرتے، تو آب أنھيں درد ناك عذاب کی خبر سنا دیں جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تیایا جائے گا، پھراس ہے ان کی پیثانیوں ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا:) پیروہ (مال) ہے جوتم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہذا (اب اس کا مزہ) چکھوجوتم جمع کرتے رہے تھے۔''<sup>1</sup>

امام بخاری رشالف نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ذر دانٹی سے نقل کیا ہے کہ وہ اس آیت: يَوْمَ الله عَلَيه كَي وعيد سے لوگوں كو ڈراتے تھے۔

احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے ایک گروہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ اس دوران ایک برا گندہ بالوں اور کھر در ہے کپڑوں والا نہایت سادہ شخص آیا۔ وہ اہل مجلس کے پاس آ کررک گیا، آخیں سلام کیا اور کہا:''نزانہ جمع کرنے والوں کو گرم پقروں کی بشارت ہوجنھیں آ گ میں تیایا جائے گا اور پھران میں ہے کسی ایک کے پیتان کے سرے پر رکھا جائے گا تو وہ کندھے کی نیلی ہڈی کے دوسری جانب ٹکل جائے گا۔اسی طرح اس کے کندھے کی باریک ہڈی پر رکھا جائے گا تو پہتان کے سرے سے نکل آئے گا اور اسی طرح حرکت کرنا رہے گا۔'' یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا اور ایک ستون کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے بیچھے گیا اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، النذامين في اس سے كها: "لوگول في آپ كى بات يستنهيں كى ـ" اس في كها: "دراصل وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور سیدنا ابو ذر وہائٹا نے رسول اکرم نگاٹیام کے اس فرمان سے استدلال كياجس مين آپ مَلْقُلِمُ نَے فرمايا:

(1 التوبة 9:35,34) صحيح البخاري، حديث: 1407.

«مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا · أُنْفِقُهُ كُلَّهُ · إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِ

''میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس احد پہاڑ برابرسونا ہوتو سوائے تین دینار کے پکھا پنے پاس رکھوں۔ بلکہ سارے کا سارا خرچ کر کے (چین حاصل کروں۔)' ڈا

ﷺ جمہور صحابہ کرام ش اللہ نے سیدنا ابو ذر شائلہ کے اس موقف کی مخالفت کی ہے اور اس وعید کو مخالفت کی ہے اور اس وعید کو مانعین زکاۃ پرمحمول کیا ہے۔ انھوں نے سیدنا ابوسعید خدری بھائلہ کی روایت کردہ درج ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم مُنافیہ نے فرمایا:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقِ مَا دَفَّ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ - صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ -

"پانچ اوقیہ (چاندی) سے کم میں زکاۃ نہیں اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکاۃ نہیں، نیز پانچ وسق سے کم میں زکاۃ نہیں، نیز پانچ وسق سے کم غلے میں بھی زکاۃ نہیں ہے۔ اُنٹھا

حافظ ابن حجر المُلِظَةَ فرماتے ہیں: "اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ ندکورہ چیزیں اگر پانچ یا اس سے بڑھ جائیں تو اس میں زکاۃ ہے۔ سے بات نقاضا کرتی ہے کہ جس مال کی زکاۃ ادا کردی جائے تو پھر صاحب مال پر کوئی وعید نہیں۔ اور زکاۃ ادا کرنے کے بعد باتی مال کو کنز (خزانہ) نہیں کہا جائے گا۔ " ق

ابن رشد کہتے ہیں: ''جو پانچ سے کم ہواس میں بلاشبہ زکا قانہیں ہے۔ اس میں جواللہ تعالیٰ کاحق تھا وہ معاف کردیا گیا، لہذا وہ تو قطعاً کنز (خزانہ) نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس سے زائد مال کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے زکا قا ادا کرنے والے کی تعریف کی ہے۔ اور جس مال پر واجب حق ادا کرنے پر تعریف کی گئی ہے اس کا مالک یقیناً ندموم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس مال ہی کی وجہ سے تو اس کی تعریف کی گئی ہے۔ 'آ

 حافظ ابن حجر المطلقة فرماتے ہیں: "اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک زکاۃ واجب نہ ہووہ مال کن نہیں ہے کیوندا تنا مال رکھنا جائز ہے۔ اور جب زیادہ مال کی زکاۃ ادا کردی جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ کیونکہ جب اس کی زکاۃ ادا کردی گئی تو اس کا رکھنا بھی جائز ہوا اور جب زکاۃ ادا ہوگیا۔" ﷺ
جب زکاۃ ادا ہوگئی تو وہ کنز (خزانے) کے حکم سے خارج ہوگیا۔"

ابن عبدالبر رطن فرماتے ہیں: جمہوراس بات کے قائل ہیں کہ مال جمع کرنا اس وفت مذموم ہے جب اس کی زکاۃ ادا نہ کی جائے۔ اس موقف کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رٹا لٹناؤ کی درج ذیل مرفوع حدیث بھی ہے:

«إِذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»

"جبتم نے اپنے مال کی زکاۃ ادا کردی تو یقیناً تم نے اپنا فریضہ ادا کردیا۔"

زامدوں کے ایک طبقے مثلاً سیدنا ابوذر رہائی وغیرہ کے علاوہ کسی نے اس موقف کی مخالفت نہیں گی۔ ایک معلقہ مثلاً سیدنا ابوذر رہائی وغیرہ کے علاوہ کسی ایک استرائی مخالفت نہیں گی۔ ایک ا

ﷺ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سیدنا ابوذر رٹائٹؤ کے موقف کی وضاحت درج ذیل الرّ سے ہوتی ہے جے امام احمد رٹائٹ نے سیدنا شداد بن اوس رٹائٹؤ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: ''سیدنا ابوذر رٹائٹؤ رسول اکرم طَائٹؤ سے شدت پر بنی روایت سنتے تواپی قوم کی طرف چلے جاتے۔ انھیں سلام کرتے اور شاید ان پر سختی کرتے، پھر پچھ عرصہ بعد رسول اکرم طَائٹؤ اس معاملے میں رخصت دے دیتے جے سیدنا ابو ذر رٹائٹؤ نے نہ سنا ہوتا تو وہ اینے تحقی والے موقف ہی پر کار بندر ہے۔'' ق

ﷺ سيدنا عثمان وللفي كابي جمله "اكرآپ مناسب مجصيل تو مدينه كسى قريبى علاق ميل على في سيدنا عثمان وللفي كابية جمله "اكرآپ مناسب مجصيل تو مدينه كاور محبت سي كزارش كى الله عثمان الله العبان: 107/1. (ق) فتح الباري: 273/3. (ق) مسند أحمد: 125/5.

کہ اگرصور تحال ایسی ہے تو پھر آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ اجباری حکم نہیں دیا نہ کسی معین مقام پر قیام کرنے پر مجبور کیا۔ اگر سیدنا ابوذر ڈٹاٹٹؤ انکار کردیتے تو سیدنا عثان ڈٹاٹٹؤ کسی صورت بھی انھیں زبردی نہ نکالتے۔ لیکن سیدنا ابوذر ڈٹاٹٹؤ خلیفہ کے مطبع تھے۔ کیونکہ انھوں نے اپنی گفتگو کے آخر میں کہا تھا: '' اگر وہ مجھ پر کسی حبثی کو بھی امیر مقرر کردیں تو پھر بھی میں ترج و طاعت میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔' <sup>(1)</sup>

سیدنا ابوذر روانتی فتنه و فساد اور خلیفه برق کے خلاف بغاوت کے سخت مخالف تھے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ کوفہ کے بچھ لوگ سیدنا ابوذر روانتی کے پاس آئے، ان دنوں سیدنا ابو ذر روانتی ریدہ میں مقیم تھے، انصوں نے کہا: ''اس آ وی ، لینی سیدنا عثمان روانتی نے آپ کے ساتھ میہ سیدنا عثمان میں میں ہے ۔ کیا آپ ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے؟'' انصوں نے فرمایا: ''ہرگزنہیں! اگر سیدنا عثمان روائتی مجھے مشرق سے مغرب میں بھی بھیج دیں تب بھی میں ان کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔' ۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔ کی سمح وطاعت سے سرتانی نہیں کروں گا۔ کی سمح کروں گا۔ کی سمح کروں گا۔ کی سمح کروں گا۔ کی سمح کروں گا کرو

ﷺ سیدنا ابوذر ڈٹائٹؤ کے مدینہ منورہ سے ربذہ جانے یا سیدنا عثان ڈٹائٹؤ کے انھیں وہاں منتقل کرنے کی وجہ بیتھی کہ دوسر ہے صوبوں میں فتنوں نے سراٹھانا شروع کردیا تھا۔ اورسیدنا عثان ڈٹائٹؤ کے مخالفین طرح طرح کی جھوٹی افوا ہیں پھیلار ہے تھے۔ وہ سیدنا ابوذر ڈٹائٹؤ کے مال جمع کرنے کے عدم جواز والے موقف سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کیونکہ سیدنا ابوذر ڈٹائٹؤ اپنے موقف سے بیچھے ہٹنے والے انسان نہیں تھے۔ سیدنا عثان ڈٹائٹؤ کے مدینہ مفادات کے حصول کی بجائے مفاسد سے بیخا مناسب سمجھا۔ سیدنا ابوذر ڈلٹٹؤ کے مدینہ منورہ میں رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ بہت سے تشکھان علم ان سے مستفید ہوتے تھے۔لیکن مال کے معاطم میں ان کے منی برشدت موقف کے پھیلنے کے مفاسد زیادہ تھے، اس لیے سیدنا عثان ڈلٹٹؤ نے آخیں ربذہ میں طہرانا مناسب سمجھا۔

🖸 صحيح البخاري، حديث: 1406. 🖸 الطبقات لابن سعد: 227/4.

ميدنا عثان الأرب ورطافت كالتطامي وهانجه المسافح المجاري

ﷺ ابوبكر ابن العربي كہتے ہيں: ''سيدنا ابوذر طِلْقَةَ زاہدِ انسان تھے، وہ ديکھتے كہ لوگ ميسر آنے پر سواریوں اور لباس میں فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو وہ ان پر تنقید کرتے اور چاہتے تھے کہلوگ ان آ سائنٹوں ہے کلی طور پر الگ ہوجا ئیں ، حالانکہ بیضروری نہیں تھا۔ اس وجہ سے شام میں سیدنا معاویہ رہائٹا اور سیدنا ابو ذر رہاٹٹا کے مابین تکخی ہوگی تو وہ وہاں سے مدینہ چلے آئے۔ یہاں لوگوں نے ان کے ہاں آنا جانا شروع کردیا۔ ادر وہ اینے موقف کی ترویج کرنے گئے۔ بیصورتحال دیکھ کرسیدنا عثان واٹٹا نے فرمایا کہ اگر آپ علىحدگى اختيار كرليس تو بہتر ہے، يعنى آپ كا جوموقف ہے اس ير رہتے ہوئے لوگوں كا آپ کے ساتھ میل جول مناسب نہیں۔جس کا موقف سیدنا ابو ذر طافیٰ والا ہواس کے لیے یمی مناسب ہے کہ وہ تنہا رہے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوتو اپنے موقف کو لوگوں برمسلط نہ کرے بلکہ ہر مخص کواس چیز کے بارے میں جے شریعت نے حرام قرار نہیں ویا، اس کے حال پر حچھوڑ دے۔سیدنا عثان ڈٹاٹھُؤ کی اس گفتگو کے بعد با کمال زاہدسیدنا ابو ذر ہے ہیں ہے ہے گئے جبکہ کی جلیل القدر فضلاء وہیں رہے۔اور ہرایک خیرو برکت اور فضیلت پر کار بند تھا۔ تاہم سیدنا ابو ذر ڑاٹٹؤ کا معاملہ ان سے بہتر تھا۔ کیکن ان کی طرح ان کے موقف کے مطابق عمل کرنا تمام لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو ہلاک ہوجاتے ،للہذا یاک ہے ذات باری تعالیٰ جس نے لوگوں کے بیمراتب بنائے ۔'<sup>©</sup> ابن العربي مزيد لکھتے ہيں:''سيدنا معاويه اورسيدنا ابو ذر رہائٹا کے مابين تلخ کلامی ہوئی كيونكه سيدنا ابو ذر والثنيُّ بهى زامداور صاحب فضيلت انسان تنصے اور شام ميں عهد هُ قضاير فائز تھے۔ جب انھوں نے تنفیدحق میں شدت سے کام لیا اور ایک غیمتحمل قوم میں سیدنا عمر وللفرِّ والى روش اختيارى، يعنى سخق كى توسيدنا معاويد والفرُّ نے انھيں معزول كرديا۔ وه وہاں سے مدینہ منورہ آ گئے۔ بیرسارے کام مصلحت کے تحت کیے گئے۔اس سے کسی کے العواصم من القواصم للقاضي أبوبكر ابن العربي، ص: 77. دین پر انگشت نمائی کرنا یا کسی مسلمان کا درجہ گھٹانا قطعاً مناسب نہیں۔ سیدنا ابو درداء ہٹا تُونا اور سیدنا ابو در ڈائٹو ایس سیدنا ابو در ڈائٹو ایس سے بھی بڑھ کرخامیوں اور سیدنا ابو در ڈائٹو ان سے بھی بڑھ کرخامیوں اور نقائض سے مبرا تھے، لہذا جس نے بیروایت کیا ہے کہ سیدنا عثان ڈائٹو نے آئھیں جلاوطن کردیا تھا اور اس کے اسباب بھی بیان کیے ہیں تو بیسارا قصہ ہی جھوٹ کا بلندا ہے۔'' کشک صحابی نے سیدنا ابو در دلائٹو کے بارے میں بینہیں کہا کہ ان کا موقف غلط ہے کسیدنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بیہ کام قابل تعریف ہے۔سیدنا کونکہ جو ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بیہ کام قابل تعریف ہے۔سیدنا عثمان ڈائٹو نے بھی سیدنا ابو در دلائٹو کو اپنا موقف چھوڑ نے کا حکم نہیں دیا۔ انھوں نے صرف عثمان ڈائٹو نے بھی سیدنا ابو در جوائٹو کو اپنا موقف چھوڑ نے کا حکم نہیں دیا۔ انھوں نے سرف اتنا کہا کہ آپ حلال مال کے استعال میں لوگوں پر تنقید نہ کریں۔ اور جس نے یہ بیان کیا اتنا کہا کہ آپ حلال مال کے استعال میں لوگوں پر تنقید نہ کریں۔ اور جس نے یہ بیان کیا

روایت صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ <sup>(2)</sup> صحیح بات وہ ہے جوامام بخاری ڈِللٹنۂ نے سیدنا ابوذ ر ڈٹاٹٹؤ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ انھوں نے فرمایا:

ہے کہ سیدنا عثمان ڈاٹٹۂ نے سیدنا ابوذر ڈاٹٹۂ کو مطلق فتو کی دینے سے روک دیا تھا تو پیہ

﴿لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَ أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمُ ظَنَنْتُ أَنِّي وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمُ ظَنَنْتُ أَنِّي وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمُ ظَنَنْتُ أَنِّي وَأَنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ؟ لَأَنْفَذْتُهَا» لَأَنْفَذْتُهَا»

" اگرتم تلوار یہاں رکھ دو۔ یہ کہہ کر انھوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور کہا: پھر میں سمجھوں کہ میری گردن مارے جانے سے پہلے میں نبی اکرم طاقی ہے سن ہوئی ایک بات سنا سکتا ہوں تو وہ بات میں ضرور سنا کر رہوں گا۔ " قصصہ

صحیح بخاری میں بدمنقول نہیں ہے کہ سیدنا عثان وٹاٹٹو نے سیدنا ابوذر ڈاٹٹو کوفتوی دینے

العواصم من القواصم للقاضي أبوبكر ابن العربي، ص: 79. (أن المدينة المنورة لمحمد
 حسن شراب: 223/2. (أن صحيح البخاري، قبل الحديث: 68.

ہے منع کیا تھا کیونکہ کسی صحابی کو مطلق طور پر فتوی دینے سے منع کردینا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں ہے مخفی رہے۔ ﴿ اَ

ﷺ اگرسیدنا عثان والنف نے انھیں مطلق طور پرفتو کی دینے سے روکا ہوتا تو انھیں کسی الی جگہ سیجتے جہاں کوئی آ دمی انھیں نہ دیکھ سکتا یا مدینہ میں نظر بند کردیتے یا پھر مدینہ منورہ میں داخل ہی نہ ہونے دیتے ۔ لیکن آپ نے انھیں الی جگہ تھہرایا جہاں لوگوں کا بکٹرت گزر ہوتا تھا۔ کیونکہ ربذہ عراق سے آنے والے حجاج کرام کے تھہرنے کی جگہ تھی اور سیدنا ابوذر والنظ کو مدینہ منورہ سے بہت لگاؤ تھا، وہ رسول اکرم طالین کی مسجد میں نماز ادا کرتے سے ۔ سیدنا عثان والنظ نے ان سے بس بہی کہا: ''مناسب سمجھیں تو قریب کسی جگہ چلے جا کیں۔'' ربذہ کے مدینہ منورہ سے دور نہیں تھا۔ یہ مدینہ کے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں جا کیں۔'' ربذہ کے دونے کے اونٹ چرتے تھے۔ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثان والنظ نے سیدنا ابوذر والنظ کو صدقے کے اونٹ ویر کیا تھا۔ اور ربذہ مدینہ منورہ سے مکہ کے راست میں مقہرنے کی ابودر والی جگی جگھی۔ کا ماہوار خرج بھی مقرر کیا تھا۔ اور ربذہ مدینہ منورہ سے مکہ کے راست میں مقہرنے کی کا ماہوار خرج بھی مقرر کیا تھا۔ اور ربذہ مدینہ منورہ سے مکہ کے راست میں مقہرنے کی

امام طبری المطنی نے ایسے واقعات نقل کرنے کے بعد، جن سے سیدنا ابوذر والٹی کے ازخود وہاں سے چلے جانے کا پتا چلتا ہے، لکھا ہے: جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو انھوں نے سیدنا ابوذر وہائی کے ربذہ چلے جانے کے بے شار اسباب اور شرمناک امور بیان کے بیں، بیں ان کا تذکرہ کرنا بھی پیندنہیں کرتا۔ (۱۹)

تاریخی حقائق ہمیں بہ بتاتے ہیں کہ سیدنا عثان زائن نے سیدنا ابوؤر زائن کو جلاوطن نہیں اللہ المدینة المدورة لمحمد حسن شراب: 224/2. ﴿ وَ رَبَّوهَ: مَدِينَهُ سِي تَقَرِيبًا بِو نِي دوسوكلوميشر مشرق ميں واقع ہے۔ آج كل مدينہ رياض شاہراہ پر مقام حناكيہ سے ربّہ ہ كى طرف راسته لكاتا ہے۔ ( ق تاریخ الطبري: 288/5.

کیا تھا بلکہ سیدنا ابوذر رٹھ نیٹ کی طرف سے اجازت طلب کرنے پر انھیں ربذہ منتقل ہونے کی اجازت دی تھی۔ لیکن سیدنا عثمان رٹھ نیٹ کے وشمن جلا وطنی کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں، اسی اجازت دی تھی۔ لیکن سیدنا عثمان رٹھ نیٹ نے سیدنا کے ایک سیدنا عثمان رٹھ نیٹ نے سیدنا ابوذر رٹھ نیٹ کو جلاوطن کیا تھا؟ انھوں نے فرمایا تھا: ''اللہ کی پناہ! ہرگز نہیں۔''

سیدنا ابوذر رڈائڈ کے جلاوطن ہونے کے بارے میں جتنی بھی روایات مروی ہیں ان کی خصرف اسادضعف ہیں بلکہ ان کا متن بھی منکر ہے کیونکہ بیضعف روایات ان صحح اور حسن روایات کی مخالف ہیں جن میں اس بات کی صراحت ہے کہ سیدنا ابوذر رڈاٹٹو کی طرف سے اجازت طلب کرنے پرسیدنا عثان رٹائٹو نے انھیں ربذہ جانے کی اجازت دی مخص ۔ آب بلکہ سیدنا عثان رٹائٹو نے انھیں اپنے پاس رکھنے کے لیے شام سے بلایا تھا۔ جب وہ شام سے مدینہ آئے تو سیدنا عثان رٹائٹو نے ان سے کہا: '' ہم نے بہت بڑی خیر کے لیے آپ کو یہاں بلایا ہے تا کہ مدینہ میں آپ ہمارے ساتھ رہیں۔' قور یہ بھی فرمایا: وردھ سے تواضع کی جائے گی۔' کم بھلا جو شخص اتنی محبر کے باس رہیں صبح وشام آپ کی دودھ سے تواضع کی جائے گی۔' کم بھلا جو شخص اتنی محبت نجھا ورکررہا ہے وہ انھیں جلاوطن کینے کرسکتا ہے؟ آئ

جلاوطن کرنے کے بارے میں نص صرف وہ روایت ہے جسے ابن سعد نے بیان کیا ہے۔ اور اس میں بریدہ بن سفیان راوی ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رشالت فرماتے ہیں: ''وہ توی نہیں ہے اور اس میں رافضیت کے عناصر بھی ہیں۔'' کیا کسی رافضی کی روایت قبول کی جاسکتی ہے جبکہ وہ صحیح اور حسن روایات سے نکراتی بھی ہو؟ '

رافضيو ل في اس واقع كوبهت بى غلط رنگ و دياور يمشهور كيا كدسيدنا عثمان تأليخة تاريخ المدينة لابن شبة، ص: 1037، وإسناده صحيح . في فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 110/1. في تاريخ المدينة لابن شبة، ص:1037,1036، وإسناده حسن. 4 الطبقات لابن سعد :4/227,226 فتنة مقتل عثمان الله الغبان: 111/1.

نے سیدنا ابو ذر و النافیۂ کور بذہ کی طرف جلاوطن کیا تھا۔ اور خارجیوں کی طرف سے بھی آپ
پر یہی اعتراض تھا جسے بہانہ بنا کر انھوں نے سیدنا عثان و النی کے خلاف بغاوت کی۔
اسی اعتراض کی بناپر ابن المطہر الحلی رافضی (متوفی 726ھ) نے سیدنا عثان و النی کو مطعون تھہرایا بلکہ یہاں تک کذب بیانی سے کام لیا کہ سیدنا عثان و النی نے سیدنا ابوذر و النی کوئری طرح بیٹا تھا۔

شخ الاسلام ابن تیمید رشش نے بڑے زور دار طریقے سے اس کا جامع مانع ردکیا ہے۔ تقی اس امت کے سلف صالحین اس واقع کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھ، اس لیے جب حسن بصری رشش سے بوچھا گیا کہ سیدنا عثمان رفائظ نے سیدنا ابوذر رفائظ کو جلاوطن کیا تھا؟ تو انھوں فرمایا: ''اللہ کی پناہ! ایہا ہرگز نہیں ہوا۔'' آگا

امام ابن سیرین رشطنگ کے سامنے جب بیہ کہا جاتا کہ سیدنا عثان رٹائٹن نے سیدنا ابوذر رٹائٹنؤ کو جلاوطن کیا تھا تو بیہ آنھیں ناگوار گزرتا اور وہ فرماتے: ''وہ ازخود گئے تھے، سیدنا عثان رٹائٹؤ نے آخیں نہیں نکالا تھا۔'' ''ہ'

جیسا کہ اس سے قبل سی الاسناد روایات میں گزر چکا ہے کہ سیدنا ابوذر رہ اللہ نے جب محسوں کیا کہ اور میں سی کا کہ السناد روایات میں گزر چکا ہے کہ سیدنا ابوذر رہ اللہ اللہ موسکتا ہے تو انھوں نے اس کا تذکرہ سیدنا عثان رہ اللہ عثان رہ اللہ اللہ کہ وہ وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت طلب کررہے تھے۔ سیدنا عثان رہ اللہ نے ان سے فرمایا:''اگر آپ مناسب سمجھیں تو قریب کسی علاقے میں منتقل ہوجا کمیں۔'' ®

1. فتنة مقتل عثمان الله للدكتور محمد عبد الله الغبان: 111/1. ﴿ عنهاج السنة لابن تيمية: 183/6 و اسناده منهاج السنة: 6/171 و35. ﴿ تاريخ المدينة لابن شبة ص: 1037 و إسناده صحيح . ﴿ تاريخ المدينة لابن شبة ص: 1037 و إسناده صحيح . ﴿ تَاريخ المدينة لابن شبة ص: 1037 و إسناده صحيح . ﴿ تَاريخ المدينة لابن شبة ص: 1037 و إسناده صحيح . ﴿ تَاريخ المدينة لابن شبة ص: 1037 و إسناده صحيح . ﴿ تَاريخ المدينة لابن شبة و تاريخ المدينة المدينة

## کیا سیدنا ابوذر ڈاٹٹۂ عبداللہ بن سباسے متأثر تھے؟

سعیدافغانی نے اپنی کتاب عائشہ والسیاسہ میں ابن سبا کے حالات لکھے اور فتوں کے لیس منظر میں ابن سبا کے کردار کی نہایت کرخت شکل پیش کی ہے۔ صحابہ کرام ٹھالُتہ کے مابین ہونے والی تمام جنگوں، فتنوں اور سازشوں کا اسی کومحرک قرار دیا ہے۔ اس کا خیال بیہ ہے کہ اس زبردست مضبوط اور منظم سازش کی نگرانی نہایت باخبر، ابلیس صفت انسانوں نے کی ہے۔ انھوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے خفیہ معاملات کو ابن سبا کے ذریعے ایک نج پر چلائے رکھا۔ یہاں تک کے مملکت اسلامیہ کے تمام خطوں میں اس کے نتائج ظاہر ہوئے، اس لیے اس نے بیعنوان قائم کیا ہے:

«ابن سبأ البطل الخفي المُخِيف» " ابن ساجها بوا خوفاك رسم - " أ

افغانی جب ابن سبا کا تذکرہ کرتا ہے تو اسے نہایت ذبین، فہم و فراست والا، دوراندیش، سازشی اور اکثریت کو متأثر کرنے والا شار کرتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک کوئی مافوق الفطرت شخصیت تھی۔ اس کے نزدیک وہ قطعی طور پر خفیہ صهیونی تحریک کا سور ماتھا جس کا مقصد سلطنت اسلامیہ کوتوڑنا تھا۔

اس کا میلان اس طرف بھی ہے کہ ابن سبا مملکت روم کے مفاد کے لیے کام کرنا تھا جس کے دو کونے مصراور شام ماضی قریب ہی میں مسلمانوں نے رومیوں سے چھیئے تھے۔ اور ان دوصو بوں کے علاوہ بحرمتوسط کے کئی شہر مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے رکھے تھے۔ وہ ابن سباکی نہ ہبی، سیاسی اور جنگی سرگرمیوں کو بھی بڑے تبجیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آنہ اس کا موقف یہ ہے کہ ابن سبا سیدنا ابوذر ڈاٹنڈ سے اپنی ملاقات میں نمایاں طور پر

- عائشة والسياسة لسعيد أفغاني، ص: 60. (2) عائشة والسياسة لسعيد أفغاني، ص: 60.
  - عائشة والسياسة لسعيد أفغاني، ص: 60.

کامیاب رہا اور اس نے زہد کا فلسفہ کممل طور پرسیدنا ابوذر ڈلٹٹؤ پر مسلط کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ماہر نفسیات تھا اور اس کا نظام جاسوی نہایت مشحکم اور منظم تھا۔

یہ گمان کہ عبداللہ بن سبانے سیدنا ابوذر ڈٹاٹٹؤ کو متاکڑ کر کے ان پر زہد کا فلسفہ مسلط کیا، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ گمان درج ذیل وجوہ کی بنا پر مردود ہے:

ﷺ جب سیدنا معاویہ والٹنؤ نے سیدنا ابوذر والٹنؤ کی شکایت سیدنا عثمان والٹنؤ سے کی اس میں عبداللہ بن سباسے متأثر ہونے کا اشارہ تک نہیں ہے۔انھوں نے صرف اتنی بات ککھی ہے:

یقیناً سیدنا ابوذر والٹنؤ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے اوران کا معاملہ اس اس طرح ہے۔''<sup>©</sup>

ایک عافظ ابن کثیر وطلقہ نے اپنی کتاب (البدایہ والنہایہ) میں کئی مقامات پر سیدنا معاویہ اور سیدنا ابوذر والٹنہا کے اختلافات کی تذکرہ کیا ہے لیکن کسی ایک جگہ بھی ابن سبا کا ذکر نہیں کیا۔ <sup>©</sup>

اسیدنا ابوذر والٹنہ کے اختلافات کا تذکرہ کیا ہے لیکن کسی ایک جگہ بھی ابن سبا کا ذکر نہیں کیا۔ <sup>©</sup>

اشارہ کرنے والی روایت موجود ہے مگر اس میں دورو نزد یک کہیں بھی عبداللہ بن سباسے اشارہ کرنے والی روایت موجود ہے مگر اس میں دورو نزد یک کہیں بھی عبداللہ بن سباسے

ﷺ مشہور کتب کے تراجم جن میں صحابہ کرام ڈھائیا کے حالات زندگی درج ہیں، ان میں سیدنا معاویہ اور سیدنا ابوذر ڈھائیا کے باہمی اختلافات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوذر ڈھائیا کے ربذہ میں قیام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔لیکن ان کے عبداللہ بن سباسے متاثر ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ (ف)

سیدنا ابوذر ول الله کے متأثر ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔

﴿ عهدالله بن سبا سے ملاقات كاواقعه: طبرى ميں بايں الفاظ مروى ہے: "جولوگ سيدنا معاويه رفائليَّ كوسيدنا ابوذر رفائليَّ كے مدينہ بھيجنے ميں برى الذمه قرار ديتے ہيں وہ اس قصے ميں ابن سبا كے شام سے آنے اور سيدنا ابوذر رفائليُّ سے ملاقات كرنے كا ذكر كرتے ميں ابن سباسة لسعيد أفعاني، ص: 60. (٤) تاريخ الطبري: 285/5. (١) البداية والنهاية:

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

7/07/ -180. 4 عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة للدكتور سلمان العودة ص:51.

ہیں۔'' کی حالاتکہ امام طبری نے جوبہ واقعہ ذکر کیا ہے وہ سراسر جھوٹ پر بمنی ہے۔ تاریخی حقائق سے اس کی قلعی کھل جاتی ہے۔ زیل میں اس کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں:

(1) مؤر خین لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا سیدنا عثمان والنظر کے عہد خلافت میں مسلمان ہوا۔ یہ یمن کا رہنے والا یہودی تھا۔ اس نے اپنی تخریبی سرگرمیوں کا آغاز حجاز میں کیا لیکن ان مؤر خین نے کسی سے اس کی ملاقات کا تذکرہ نہیں کیا۔ نہ حجاز میں کسی نے اس سے ملاقات کی۔

(2) تاریخی طور پر بیہ بات بھی مسلم ہے کہ سب سے پہلے اس کا ظہور بھرہ میں اس وقت ہوا جب سیدنا عبداللہ بن عامر والنو کو بھرہ کا گورنر بن تین سال گزر چکے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عامر والنو کو استعری والنو کے بعد 29 ھ میں گورنر بن کر بھرہ آئے تھے۔ اس طرح گویا عبداللہ بن سبا 32ھ کے لگ بھگ بھرہ پہنچا۔ ابن عامر والنو نے اس طرح گویا عبداللہ بن سبا 32ھ کے لگ بھگ بھرہ پہنچا۔ ابن عامر والنو نا تھا۔

(3) مؤرضین کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کوفہ گیا۔ وہاں اس نے بال و پر نکا لے ، یعنی اپنی جماعت کومتحرک کیا اور لوگوں کوسیدنا معاویہ ڈٹاٹئ کے خلاف بھڑ کانا شروع کردیا۔ ظاہر ہے وہ کچھ عرصہ شام میں رہا ہوگا تا کہ لوگوں کے حالات سے آگا ہی حاصل کرلے۔ اسے اپنی سازش پھیلا نے کے لیے ماحول بنانے میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا۔ بالفرض اگر ہم یہ مان لیس کہ اس نے 33 ھے کے آخر میں اپنی تحریک متعارف کر ائی تھی تب بھی یہ بات سیجے نہیں کہ اس نے زہد کا فلسفہ سیدنا ابوذر ڈٹاٹئ کو القاکیا تھا۔ کیونکہ سیجے روایات سے ثابت ہے کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا ابوذر ڈٹاٹئ کو القاکیا تھا۔ کیونکہ سیدنا ابوذر ڈٹاٹئ میں دینہ آگئے اور 31 یا جو کہ میں ریذہ میں وفات پاگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھرہ میں مدینہ آگئے اور 31 یا تھا، پھر سیدنا ابوذر ڈٹاٹئ فوت ہو چکے تھے، پھر سیدنا جب عبداللہ بن سبا ظاہر ہوا تو اس وقت سیدنا ابوذر ڈٹاٹئ فوت ہو چکے تھے، پھر سیدنا

آ) تاريخ الطبري:5/585.

خلاصة كلام يہ ہے كہ سيدنا ابوذر رہ الله ورونزديك كسى بھى طرح عبدالله بن سبايہودى سے متاثر نہيں سے۔ وہ ربذہ ميں قيام پذير ہوئے اور وہيں وفات پائى، وہ فتنوں ميں پيدا ہونے والے كسى بھى حادثے ميں شامل نہيں ہوئے، بھروہ فتنوں ميں پڑنے كى ممانعت والى ايك حديث كے راوى بھى ہيں۔ 3

## و الله المودر والنفط كي وفات اور اہل وعيال سيدنا عثمان والنفط كے گھر ميں الم

زل المدينة المنورة لمحمد حسن شراب:2/225. الله أحداث و أحاديث الفتنة الأولى للدكتور عبدالعزيز دخان ص:174. السيرة النبوية لابن هشام:178/4. عرصة دراز گزرگیا۔ سیدنا عثمان را الله کی خلافت کا دور آیا۔ سیدنا ابو ذر را الله و الله میل مقیم ہوگئے۔ جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو انھوں نے اپنی بیوی اور غلام کو وصیت کی: ''جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے شل دینا اور کفن پہنا کر میری میت کو کھی شاہراہ پر رکھ وینا۔ 'تمھارے پاس سے جوسب سے پہلا قافلہ گزرے اسے کہنا: ''یہ ابوذر میں۔'' جب وہ فوت ہوگئے تو انھوں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس دوران ایک قافلہ نمودار ہوا۔ وہ بے خبری میں ان کی چار پائی کے قریب آپہنچا، قریب تھا کہ ان کی سواریاں میت کو روند ڈالٹیں۔ یہ قافلہ کوفہ کے ایک گروہ کے ساتھ سیدنا ابن مسعود را الله پی کے مشتمل تھا۔ انھوں نے بوچھا: ''یہ کیا ہے؟'' انھیں بتایا گیا کہ سیدنا ابو ذر را الله کیا جمد خاکی مشتمل تھا۔ انھوں نے بوچھا: ''یہ کیا ہے؟'' انھیں بتایا گیا کہ سیدنا ابو ذر را الله کیا جمد خاکی ہے۔ ان کی آہ نکل گی، وہ روتے ہوئے بولے رسول اکرم منا الله کیا نے بیج فرمایا تھا:

«رَحِمَ اللَّهُ أَبَاذَرِّ! يَمْشِي وَحْدَهُ ، وَ يَمُوتُ وَحْدَهُ ، وَ يُبْعَثُ وَحْدَهُ »

" الله ابوذر پر رحم فرمائي! وه اکيلا چلتا آربا ہے، تنہا فوت ہوگا اور اکيلا ہى الله الله على ال

اضوں نے ان کی نماز جنازہ اوا کی اور انھیں فن کردیا۔ چنانچہ جب انھوں نے جانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیٹی نے ان سے کہا: ''ابوذر ڈٹاٹٹڈ آپ کوسلام کہتے تھے۔ وہ آپ کوشم دے کر گئے ہیں کہ کھانا کھائے بغیر نہ جا کیں۔'' انھوں نے ایسے ہی کیا، پھران کے اہل و عیال کواپنے ساتھ سوار کیا اور مکہ لے آئے انھوں نے عثان ڈٹاٹٹۂ کواس کی اطلاع دی تو سیدنا عثان ڈٹاٹٹۂ نے ان کی بیٹی کواپنے بچوں میں شامل کر لیا۔ ©

87 <sup>886</sup>محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرمانے گے: ''امیر المونین قریب ہی ہیں، ان سے مشورہ کر لیتے ہیں۔''ہم مکہ آئے اور سیدنا عثمان را گھٹ کو سیدنا ابو ور واٹٹ کی موت کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا: ''اللہ ابوور را گھٹ پر رحم فرمائے اور ربذہ میں قیام کو ان کی بخشش کا وربعہ بنائے،'' پھر سیدنا عثمان را گھٹ ربذہ گئے۔ان کے اہل خانہ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملا لیا۔ وہ مدیند آگئے اور ہم عراق کی طرف طبے گئے۔'' آ



(1) تاريخ الطبري: 314/5.



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



سلف صالحین اور علمائے کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رفتائی کے مامین ہونے والے تنازعات کی تفصیلی بحث سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپر دکر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سے راضی رہنا چاہیے۔ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ وہ مجتہد تھے اور ان شاء اللہ کے ہاں ماجور ہوں گے۔ انھیں طعن کرنے اور ان کے بارے میں تو ہین آمیز کلمات کہنے سے بچنا چاہیے کہ وہ کی کہ وہ کی اس میں تو ہین آمیز کلمات کہنے سے بچنا چاہیے کہ وہ کی مترادف ہے، اس لیے کہ وہ کی عبد اس شریعت کے حامل اور ہم تک پہنچانے والے تھے۔ اس بارے میں سیدنا عمر بن عبد العزیز ہمائی سیدنا عمر بن عبد العزیز ہمائی سے مروی ہے کہ ان سے اہل صفین کے بارے میں یو چھا گیا تو انھوں نے فرمایا: ''وہ نہایت قیمتی جانیں تھیں۔ اللہ تعالی نے میرے ہاتھ ان کے خون سے پاک نے فرمایا: ''وہ نہایت قیمتی جانیں تھیں۔ اللہ تعالی نے میرے ہاتھ ان کے خون سے پاک رکھے، لہٰذا میں اپنی زبان کو ان کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔'' ش

سلف میں ہے کسی سے صحابہ کرام ٹوکڈٹا کے باہمی مناقشات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی:

تِلْكَ مَةٌ قَلْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْتَلُونَ عَبَّا كَانُوْا

آً حلية الأولياء للأصفهاني: 9/114 وعون المعبود:274/12.

''وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمھارے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمھارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔'' ''

اس نہی کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ان کے باہمی اختلافات پر بحث و تحیص کرتے کرتے کہیں کوئی ان کی ذات برطعن نہ کر بیٹھے جواللہ کی ناراضی اورغضب کا باعث ہے۔ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتو پھر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، بعنی صحابہ کرام ڈٹائٹٹر کے باہمی مشاجرات کی بحث وشمحیص سے مقصود ان میں سے کسی کومطعون کھہرانا نہ ہوتو کھر ان کے مشاجرات کی تحقیق، جائزہ، اسباب میں غور وخوض، تفصیلات، نتائج واثرات اور محرکات جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح بیمعلوم کرنا کہ بعد والوں پر ان کے کیا ا ثرات مرتب ہوئے ، اس کی تفصیل جانبے میں بھی کوئی حرج نہیں ، جبیبا کہ بعض علماء نے فتنوں کے متعلق کتامیں کھی ہیں، مثلاً: حافظ ابن کثیر اور امام طبری پئیٹ نے تاریخ اسلام کے مشکل ترین مرحلے کے دوران ہونے والے حادثات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اور ان حادثات سے متعلقہ واقعات میں فیصلہ کن بات بھی کی ہے۔ اور بعض واقعات میں ایک ذریق یا دونوں فریقوں کی لغزش کی طرف اشارہ بھی کیا۔اس بارے میں انھوں نے بنیادان واقعات میں وارد ہونے والی کثیر روایات اور نصوص کو بنایا ہے جن میں صحیح ادرضعیف روایات مخلوط ہوگئ ہیں۔ <sup>(3)</sup>

یہاں بہت سے اسباب ہیں جوعلائے اہل سنت اور طلباء سے نقاضا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں پیدا ہونے والے فتنوں اور جنگ وقبال کے محرکات کا غور سے جائزہ لیں اور وہ اسباب تلاش کریں جو اس فتنے کا باعث بنے۔ان اسباب میں سے چند ایک درج ذبل ہیں:

🛈 البقرة2:134. ② أحداث و أحاديث فتنة الهرج للدكتور عبدالعزيز دخان ، ص: 79.

① ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر کی تالیفات، جن میں صحابۂ کرام ڈیکٹی اور تابعین دیکھنے کے مشاجرات کا ذکر ہے، تین قسم کی ہیں:

ﷺ کھ تالیفات کے مؤلفین مغربی فکر، جو اسلامی تاریخ کے بارے میں کینہ رکھتی ہے یا پھر تاریخ اسلامی سے بے خبر ہے، کے پروردہ ہیں، الہذا انھیں اسلامی تاریخ میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی۔ انھوں نے صحابہ کرام ڈٹائٹی اور تابعین نظشے کو اس طرح مطعون تھہرایا کہ اس سے ان اسلام دیمن عناصر کے اہداف کو تقویت ملی، جضوں نے ان ہنگاموں میں رونما ہونے والے واقعات کی الیی من مانی تحقیقات اور وضاحتیں کیں جس سے تمام کے تمام صحابہ کرام ڈٹائٹی کے نفوں قدسیہ مطعون تھہرے۔ اس طرح اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی مذموم سعی کی گئی، پھر انھوں نے ہنگاموں کو بیرنگ دیا کہ، نعوذ باللہ، بیکرسی اور عہدوں کے حصول کے لیے سیاسی نگراؤ تھا۔ جس میں صحابہ کرام ڈٹائٹی ایمان، تقوی اور اللہ عہدوں کے حصول کے لیے سیاسی نگراؤ تھا۔ جس میں صحابہ کرام ڈٹائٹی ایمان، تقوی اور اللہ کے لیے اخلاص اور سچائی سے ہاتھ وھو بیٹھے تھے۔ انھیں دنیا کی ہوں نے اندھا کردیا تھا۔ جا نمیں ضائع ہور ہی ہیں، مال چھینا جارہا ہے اور حرشیں پا مال ہور ہی ہیں۔ انھیں بس یے فکر خون بہ رہا ہے، جا نمیں ضائع ہور ہی ہیں، مال چھینا جارہا ہے اور حرشیں پا مال ہور ہی ہیں۔ انھیں بس یے فکر کہی کہ کی طرح سے اقتدار اور مملکت ہمارے ہاتھ آ جائے۔ (نعوذ باللہ)

اس جھوٹ اور بہتان کا سرخیل طاحسین ہے جس نے اپنی کتاب الفتنة الکبری میں بیز ہراگا ہے۔ بید درحقیقت امت مسلمہ کے علم سے بے بہرہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں طاحسین نے صحابۂ کرام ٹھ کٹٹ پر طعن وتشنیع کی ہے، ان کی نیتوں پر رکیک حملے کیے ہیں۔ اور ان پر ایسے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے وشمنوں کے مقاصد واہداف میں ممد ومعاون ہیں۔ ()

عوام كى ايك خاص تعداد اس كم منج سے متأثر ہے۔ واضح رہے كدايسے مولفين نے آفداث و أحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، ص:80.

ان تاریخی روایات بشمول رطب ویابس، پیج اور جھوٹ پر اعتاد کیا ہے جنھیں امام طبری اور ابن عساکر وغیرہ مؤرخین نے بغیر تحقیق کے اکٹھا کردیا ہے۔ لیکن ان ناقلین نے امام طبری اور ابن عساکر وغیرہ کے اس منچ کوسامنے نہیں رکھا جو انھوں نے اپنی تصنیفات میں اپنایا ہے۔ یہ بہت بڑی بددیانتی اور واضح غلطی ہے۔ (\*)

یہ تمام تالیفات را فضیوں کے نظریات اور اسلامی تاریخ کے متعلق شیعہ رافضیوں کی تصنیفات سے متائز ہوکرلکھی گئی ہیں۔ فی روافض نے اسلامی تاریخ کے متعلق جوتصنیفات مرتب کیس ان میں جان بوجھ کر بی گندگی داخل کی جبیبا کہ کلبی، 🕲 ابو مخص 🕯 اور نصر بن مزاحم منقری 🕙 کی روایات ہیں۔اس طرح کی روایات طبری میں بھی ہیں۔لیکن امام طبری ان کی اساد ذکر کردیتے ہیں جس سے اہل علم ان کی فنی حیثیت جان لیتے ہیں۔ " اسی طرح مسعودی کی مروج الذهب اور لیقونی کی تاریخ میں بھی الیی روایات موجود ہیں۔ یروفیسرمحبّ الدین نے العواصم من القواصم کے حاشیہ میں اشارہ کیا ہے کہ تاریخ اسلامی کی تدوین کا آغاز بنو امیه کی حکومت ختم ہوجانے کے بعد ہوا اور باطنیوںاور شعوبیوں نے شیعیت کا لبادہ اوڑھ کر تاریخ اسلام کے روش ابواب کوسیاہ بنا کر پیش کیا، ① أحداث و أحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان؛ ص :81. ② أحداث و أحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، ص :81. 3 اس سے مرادمحم بن سائب كلبي ہے۔ امام ابن حیان فرماتے ہیں:''بیسیائی تھا اور بہاس گروہ میں ہے تھا جو کہنا تھا کہ سیدنا علی ٹٹائٹڑ فوت نہیں ہوئے بلکہ ووباره ونما مين آگئے ہيں۔'' یہ 146 ھ کوفوت ہوا۔ (میزان الاعتدال : 558/3 ، والبرح والتعديل لابن أبی حاتم: 271,270/7) اس ہے لوط بن کیلی بن سعید بن مخصف از دی مراد ہے۔ بہ کوفی تھا۔ ابن عدی فرماتے ہیں:''وہ غالی شیعہ تھا اور شیعہ مؤرخ تھا۔'' 157 ھ میں فوت ہوا۔ اس کی بہت ہی کتابیں ہیں،مثلاً: الردہ، انجمل اور صفین وغیرہ ۔ 🖰 اس ہے نصر بن مزاحم بن سیار منقری کوفی مراد ہے۔ امام ذہبی بڑلشے اس کے بارے میں فرماتے ہیں: ''وہ ایکا رافضی تھا۔ محدثین اس سے روایت نہیں لیتے تھے۔'' 212 هين فوت مواراس كي درج ذيل كتابين بين: "واقعه صفين" " الجمل" اور" مقتل حسين " (ميزان الاعتدال :253/4) في أصول مذهب الشيعة الإمامية لناصر الغفاري :1457/3. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یوں اس دور کی تمام احچھائیوں کومٹا دیا۔ <sup>(3</sup>

جو شخص ابن العربی وشطشہ کی کتاب العواصم من القواصم اور اس پر علامہ محبّ الدین الخطیب کے مفید حاشیے پرغور وفکر کرلے تو اس پر اس چال بازی کی قلعی کھل جائے گی۔ رافضوں کے علماء نے انسانیت کے سب سے افضل دور کے اصحاب کو گالیاں دینے کے لیے ہزاروں صفحات کالے کیے اور مسلمانوں کی تاریخ کومنٹح کرنے کے لیے ایزی چوٹی کا زور لگا کرائے اوقات برباد کیے۔

رافضیت کا کشیدہ بیز ہریلا مواد جابجا رافضیوں کی تاریخ کی کتابوں میں ملے گایا جن روایات میں وہ شریک ہوئے ان میں اسے داخل کرنے کی انھوں نے کوشش کی۔ تاریخی کتب کے علاوہ بیموشگافیاں ان کی حدیث کی کتابوں، مثلاً: ''الکافی'' اور''بحار الانوار '' میں بھی ملتی ہیں، نیز ان کے شیوخ کی قدیم کتب، جیسے: احقاق الحق اور جدید کتب، جیسے: ''موسوعة الغدیر'' وغیرہ بھی ایسے ہی قابل نفرت، گھٹیا اور سیاہ مواد سے بھری پڑی ہیں۔ اسلام وثمن مستشرقین وغیرہ کے یہی مراجع ہیں۔

جولوگ نظریاتی طور پر شکست خوردہ اور مرعوب ہیں، مغرب کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور اجنبی لوگ ان کے آئیڈیل ہیں وہ مستشرقین کی تحریوں کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرتے ہیں اور انھی کی کتابوں پر اپنے عقائد و نظریات کی عمارت تغییر کرتے ہیں اور پھر مسلمان معاشرے میں شبہات پھیلاتے ہیں جس کا مسلمانوں کے افکار اور ان کی ثقافت پر نہایت منفی اثر پڑتا ہے۔ اس سارے فساد کی بنیاد رافضیت ہے۔ مستشرقین کی آراء اور شیعیت سے ان کے اتصال کا جائزہ نہایت اہم موضوع ہے جس پر تحقیق کی اشد ضرورت ہے۔ رافضیوں کے اکاذیب، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پھیلائے گئے شبہات اور عائد رافضوں مذہب الشیعة الإمامیة لاامامیة الامامیة ا

کردہ الزامات سے دشمنوں نے امام ابن حزم (متوفی 456ھ) کے عہد سے استفادہ شروع کیا ہے۔

ﷺ کچھ تالیفات ہم مسلمان عصر علماء کی ہیں جو اجمالاً تو مفید ہیں لیکن ان واقعات کو پیش کرنے کا انداز اور بعض صحابہ اور تابعین کے اقد امات کی تفصیل بیان کرنے کا طریقۂ کار غیر منصفانہ ہے۔ ان میں سے مولانا مودودی کی''خلافت و ملوکیت'' الشیخ محمد ابوز ہرہ کی ''تاریخ الامم الاسلامیه ''اور''الامام زید بن علی'' قابل ذکر ہیں۔ ان کتاریخ الامم الاسلامیه کرام مخالفہ کے مقام ومرتبہ کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے ناانصافی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ بنوامیہ کے خلفاء کو مطعون تھہرایا گیا ہے، ان کی تنقیص کی گئی ہے اور انھیں کسی بھی قابل تعریف خوبی اور اچھے مل سے برگانہ دکھایا گیا ہے۔ (2)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے علماء نے بھی تاریخی روایات کی تحقیق نہیں کی اور رافضیوں اور شیعوں کی بیان کردہ روایات کی دلدل میں پھنس گئے۔ اور اپنے تجربوں اور اخذ کردہ نتائج کا دارومدار آتھی روایات کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی غلطیاں معاف فرمائے!

ﷺ تیسری قسم کی کچھ کتابیں ایسی بیں جن کے مولفین نے تاریخی روایات کی جانج پڑتال اور نقد ونظر میں علائے جرح و تعدیل کا منج اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ سند اور متن کے صحیح اور ضعیف کو جانئے کے لیے محدثین کے اصولوں کو سامنے رکھا ہے۔ یہ نہایت اچھی اور قابل قدر کوشش ہے۔ اس سے رافضیوں کی کذب بیانی اور جعل سازی کی صحیح صورت حال سامنے آجاتی ہے۔ اس حادثات کی صحیح توجیہ، جو صحابۂ کرام جھائی کی فضیلت، حال سامنے آجاتی ہے۔ اور ان حادثات کی صحیح توجیہ، جو صحابۂ کرام جھائی کی فضیلت، ایمان اور ان کی کوششوں کے متعارض نہ ہو، معلوم ہوجاتی ہے۔ 

ایمان اور ان کی کوششوں کے متعارض نہ ہو، معلوم ہوجاتی ہے۔

أصول مذهب الشيعة الإمامية لناصر الغفاري: 1459/3. أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز للدكتور عبد العزيز دخان ص: 81. أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان ص: 81.

## يه كتابين جونهايت مفيداورعده بين درج ذيل بين:

- 1\_ تاريخ الدولة الأموية للدكتور يوسف العش
- 2\_ تعليق على العواصم من القواصم لمحب الدين الخطيب
  - 3\_ عثمان بن عفان صادق عرجون
- 4 عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام للدكتور سلمان بن حمد العودة
  - 5\_ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد أمحزون
    - 6 ـ الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري
  - 7 ـ المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي للدكتور محمد حسن شُرَّاب

ان کتابوں کے علاوہ علامہ محبّ الدین الخطیب کی تحقیقات جومختلف رسائل اور منتظٰی وغیرہ کے حواثی میں ہیں۔اسی طرح دیگروہ کتابیں جو مذکورہ منج کی روثنی میں تالیف کی گئ میں۔ یقیناً قابل مطالعہ ہیں۔

ندکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ ایسی تصنیفات اور تالیفات کی اشد ضرورت ہے جو رافضوں کی افتراء پروازیوں اور غلطیوں کارد پیش کریں۔ تاریخ اسلام کوجھوٹ کا لبادہ اور ھانے والوں اور صحابۂ کرام ڈی ٹیٹر کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے والوں کا ردتبھی ممکن ہے کہ ان واقعات کی تنقیح کی جائے اور رطب ویابس کو جرح و تعدیل کی لیبارٹری میں پر کھ کرفاسد جراثیم کی نشاندہی کی جائے، یعنی صحیح اور ضعیف کو نمایاں کیا جائے۔ آ

امام ابن تیمید ڈٹلٹ سے منقول ہے'' ..... جب کوئی بدعتی سراٹھائے اور صحابہ کرام ٹٹاٹٹی پر طعن کرے تو صحابہ کرام ٹٹاٹٹی کا دفاع کرنا ضروری ہے اور بدعتی کے اعتراض کوعلم اور عدل کے ذریعے سے باطل قرار دینا لازی ہے۔''<sup>(2)</sup>

أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، ص: 83. (2) منهاج السنة لابن تيمية:192/3.

امام ذہبی بڑالت کا موقف ہے ہے کہ جن کتابوں میں کذب بیانی اور صحابۂ کرام ٹی ٹیڈ کی تنقیص کی گئی ہے انھیں جلا دینا چاہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں: ''جیسے یہ بات طے شدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں توقف کیا جائے۔ یاد رہ کہ اکثر و بیشتر تاریخ کی کتابوں اور رسائل اور اشعار کی صورت میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں جومواد ہماری نظر سے گزرتا رہتا ہے، وہ منقطع اور ضعیف ہے بلکہ کچھ تو سراسر جھوٹ ہے، لہذا اس قتم کا جو مواد ہمارے اور ہمارے علماء کے پاس ہے، اسے لیسٹ کر چھپا دینا چاہیے بلکہ اسے ضائع کروینا چاہیے تا کہ دل صحابۂ کرام ڈی ٹیٹر کے بارے میں صاف ہوکران کی محبت سے مرشار ہوجا کیں۔'' ا

امام ذہبی رشکٹنے نے اپنے کلام میں بیہ بڑی مفید بات بتائی ہے کہ اکثر و بیشتر اشعار اور تاریخی کتب میں اس طرح کا جومواد ہے وہ جھوٹ اور صحابہ کرام ڈیائیٹم پر افتر اپر دازی کے سوا کچھنہیں۔ جہاں تک امام ذہبی اٹراٹ کے اس قول کا تعلق ہے کہ الیم کتابیں جلا دینی چاہمیں تو یہ ناممکنات میں ہے ہے۔ کیونکہ یہ کتا میں اطراف عالم میں پھیل چکی ہیں اور ان کی طباعت نہایت وسیع پانے پر ہوچکی ہے۔ اور کی برطینت لوگ ان کی سریرسی کررہے ہیں، لہٰذا اب ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ان کی شخفیق کر کے سچ اور جھوٹ کو واضح کیا جائے تا کہ آئندہ نسلیں عقیدے اور منبح کے انحراف ہے محفوظ ہوسکیں۔ \* ② شہادت عثان رٹاٹٹو کے سانحہ اور اس کے نتیجہ میں پیش آنے والے حادثات کی تحقیق کی اہمیت اسی وفت ظاہر ہو کتی ہے جب اس فتنے اور سانحہ کے حقیقی اسباب اور محرکات کاعلم ہو۔قطع نظراس کے کہ وہ اسباب داخلی ہوں یا خارجی، پھران اسباب میں ہے کس سبب کا ان حادثات میں کتناعمل وخل ہے، اس کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اوریپہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا اس راستے میں ایسے اسباب بھی ہیں جنھیں کالعدم قرار دیا جاسکے؟ جوشخص ان 🛈 سيرأعلام النبلاء: 92/10. ② أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان ص: 84. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فتنوں کے متعلق لکھے ہوئے مواد کے کچھ جھے کو پڑھ لے تو وہ ازخود محسوس کرے گا کہ اس کے لیے با قاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے اور مجوسیوں، عیسائیوں، یہودیوں اور منافقین نے اسے عملی جامہ پہنانے میں کلیدی کردار اوا کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ وشمنوں کی سازشوں کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ آگا

یہ سازشیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتیں جب تک داخلی طور پر ایسے کمزور عوامل موجود نہ ہوں جو ان سازشوں کو کامیاب کریں۔کیا امت مسلمہ کے ضعف کے اسباب جانے اور جن پوشیدہ عوامل کی وجہ سے امت کی بیصورت حال ہوئی انہیں معلوم کرنے اور ان کی نشاندہی کرنے کے لیے عہد صحابہ اور عصر حاضر کا مطالعہ کرنا دوسر نے رائض کی طرح فرضِ لازم کی حیثیت نہیں رکھتا؟ تا کہ امت کی اصلاح ہواور وہ آئندہ ایسی ہلاکتوں سے مخفوظ رہے؟ کیا اس امت کے حق میں بیلکھ دیا گیا ہے کہ بیہ ہمیشہ اندرونی خلفشار اور بیرونی مکروفریب کے بوجھ تلے دبی رہے؟ م

سیدنا عثان را الله کی شہادت اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے ہولناک حادثات کی نہایت گہرائی اور غور و فکر کے ساتھ تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس تاریخی دور سے مواعظ اور عبرتوں کا اسخراج کر کے عصر حاضر میں انھیں مشعل راہ بنا کیں اور منج نبوی کے مطابق خلافت کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ان سے رہنمائی لیس تاکہ انسانیت دوبارہ اللہ کے دین اور شریعت کی برکتوں سے مالا مال ہوکر سعادت کے راستے پرگامزن ہوسکے۔اور شریعت اسلامیہ سے دوری کی وجہ سے انسانیت جس برنسیبی، ہلاکت اور تنگی کے گرداب میں چنسی ہوئی ہے اس سے چھٹکارا پاسکے۔

## ﴿ إِنَّ مَن مُناقِيمٌ نِهِ فَتُنول سِيرٌ كَاه فرما دياتها إِنَّا

کرے گی اور ان کے مابین جنگ وقبال بھی ہوگا۔متعدد احادیث میں اس کا اجمالی طور پر یا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ بھی تو آ پ مُنَاتِیَم نے فتنوں کے اسباب بیان فرما دیے، کبھی نتائج کا تذکرہ کردیا، کبھی بعض حادثات اور واقعات کی طرف اشارہ کردیا اور تھی فتنہ بریا کرنے والوں کا ذکر کردیا۔ اس طرح آپ سُلَیْنِ نے اور بھی کئی طریقوں سے ان کی نشاندہی کی۔اس میں سے بہت سا حصہ صحابہ کرام بھائی کے ان سوالوں کے جواب کی صورت میں ہے جو وہ رسول ا کرم مَثَاثِیًّا ہے کرتے تھے۔ اس کی وجہ پیتھی کہ وہ اخوت، بھائی چارے اور اتحاد کی اس نعمت عظمی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انھیں عطا کی تھی، فیض یاب ہورہے تھے۔ وہ یو چھتے رہتے تھے کہ اتحاد کی بینعت دائمی ہے یا زائل ہوجائے گی۔ کیونکہ رسول اکرم مٹافیظ کو وحی کے ذریعے سے معلوم تھا کہ پینعت ہمیشہ اسی طرح نہیں رہے گی، اس لیے آپ ان کی الیی تربیت فرماتے رہتے تھے کہ وہ ان مشکلات اور فتنوں کے لیے تیار رہیں تا کہ جب الله تعالیٰ کی مشیت ہے میہ فتنے رونما ہوں تو وہ اچھے طرزعمل کا مظاہرہ کریں اور انھیں فوری طور پرحل کرنے کی کوشش کریں۔

اس موضوع کی جملہ روایات پرغور کیا جائے تو درج ذیل حکمتیں سامنے آتی ہیں: اُ ہیں اُکرم سُلُیکُم نے ان فتنوں کا ذکر امت کی تربیت کے نقطہ نظر سے فرمایا تاکہ امت کو قبل از وقت ان کی اطلاع ہو اور وہ ذہنی طور پر ان مسائل سے نبٹنے کے لیے تیار رہے تاکہ فتنوں کے وقوع کے وقت مسلمانوں کا طرز عمل صحیح ہو اور وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرسکیں۔

ﷺ ان احادیث میں سے کچھالیی بھی ہیں جن میں فتنہ بردازوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ مُناشِّئِم نے نشا ندہی کر دی کہ بسااوقات فتنہ برپا کرنے والے آ احداث وأحادیث فتنة الهرج للدکتور عبد العزیز دخان مس: 68. لوگ ظاہری طور پر بڑے متشدد ایمان دار ہوں گے لیکن ان کی عقلیں منحرف ہوں گی اور ان کے دل ٹیڑھے ہوں گے اور وہ مجموعی طور پر ادراک سے عاجز اور سوچھ بوجھ سے خالی ہوں گے۔

ﷺ ان احادیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ فتنے منافقین کو بے نقاب کر دیں گے۔ مومنوں کا ایمان بوھے گا دیں گے۔ مومنوں کا ایمان بوھے گا اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المئر کے لیے آ مادہ ہوں گے۔ یہ ایک طرح کی آ زمائش ہوگی جس کے ذریعے سے ان کے دل چیکیں گے اور وہ مجاہدے کے عادی ہوں گے۔ خیر کو پہچان کر اس کا دوسروں کو بھی تھم دیں گے اور شرکی پہچان کر کے لوگوں کو بھی اس سے بازرکھیں گے۔ ف

ﷺ ان فتنوں ہے آگاہ کرنے کا ایک مقصد اغتباہ اور ڈراوابھی ہے۔ وہ اس طرح کہ صحابہ کرام ڈکائٹ یاد گیر مسلمان جب آپ ٹکاٹٹ کی فتنوں کے بارے میں یہ پیش گوئیاں سنیں گے کہ آپ ٹکاٹٹ نے فرمایا: ''میری امت کے کچھ لوگوں سے قتل سرز د ہوگا۔'' اور'' میری امت کے کچھ لوگ سے میں الجھ جا کیں گے۔'' اور'' میری امت کے کچھ لوگ جہاد کرنا حجوث دیں گے۔'' وغیرہ وغیرہ سنت تو وہ ہر وقت ہوشیار رہیں گے اور ان فتنوں کو ذہمن شین رکھتے ہوئے ہو خص ان سے بہنے کی کوشش کرے گا اور ہر وقت خوف زدہ رہے گا کہ کہیں غفلت میں وہ ان ہلاکتوں میں نہ پڑ جائے کیونکہ اس باب میں ڈرتے رہنا ہی خوات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آ

 اکرم مُنْ الله عَلَیْمُ سے کئی طرق سے محفوظ ہیں جن میں آپ مُنْ الله عَلَیْمُ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ امت لازمی طور پر گروہ بندیوں اور اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی۔ رسول الله مُنَالِیَّا الله مُنَالِیُّا الله مُنَالِیُّا الله مُنَالِی اسے ڈراتے رہے تا کہ جس کے مقدر میں الله تعالی نے نجات رکھی کے وہ فیج جائے۔''

ﷺ یقیناً ان فتوں سے آگاہ کرنا، نجات کے طریقوں کی حد بندی کا لطیف انداز ہے۔ آپ کسی انسان کوکسی خطرے سے جاہے کتنا ہی ڈرائیں، جب تک آپ اس کی حد بندی نہیں کریں گے یا اس میں واقع ہونے والی کیفیت کا ذکرنہیں کریں گے، اس وقت تک اس شخص کے لیے اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ بسااوقات خطرے اور فتنے کی الیم کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور بعض اوقات جن مشکل حالات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات لاعلمی کے باعث وہ قابل احتر ازفعل کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، حالانکہ اسی فعل سے ڈرایا گیا ہوتا ہے۔ <sup>ھی</sup> 🔅 ان فتنوں ہے آگاہ کرنے والی بعض روایات میں ان کے اسباب بھی بیان کئے گئے ہیں یا پھران کے نتائج بتائے گئے ہیں یایہ بتایا گیا ہے کہان سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے۔اس سے مسلمانوں بلکہ پوری امت کو فائدہ ہوگا کہ وہ فتنوں کے اسباب کو دور کرسکیں یا نتائج کو دیکھ کرمعین واقعات برحکم لگاسکیس یا کم از کم ابتدائی طور پراس کے بارے میں درست موقف اختبار کرسکیں۔

ﷺ یہ احادیث رسول اکرم طُالِیْم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی بین دلیل بھی ہیں۔ جن کے سننے سے صحابہ کرام آڈائی کا ایمان زیادہ ہوا، پھر جب احادیث نے تھوڑی مدت بعد ہی حقیقت کا جامہ پہنا تو صحابہ کرام آڈائی پر اس کی حقیقت پوری طرح اجا گہے ہوگئ۔ آ احداث وأحادیث فتنة الهرج للدکتور عبد العزیز دخان، ص: 70، واقتفاء الصراط: 127/1 اس کے بعد یہ احادیث ہر دور میں اہل ایمان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنیں اور آج بھی بن رہی ہیں۔اور وہ ان فتنوں اور اختلافات سے آگاہ ہوتے ہیں جن کے واقع ہونے کی نی طافیظ نے خبر دی تھی۔

دکور عبدالعزیز صغیر دخان نے اپنی کتاب ''أحداث و أحادیث فتنة الهرج'' میں فتوں سے متعلقہ روایات کو جمع کیا، ان کی تحقیق کی اور روایات پرصحت وضعف کا حکم بھی لگایا ہے، نیز صحیح احادیث کے مفاہیم کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ان مفاہیم میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

🗯 تمام امتوں میں فتنوں کا ظہور اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اس امت میں بھی فتنے قیامت تک رہیں گے۔ یہ فتنے تاریک رات کی طرح ہوں گے۔ اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے، یعنی ان فتول کے ایام میں نہ تو حق بات سننے کو ملے گی نہ کوئی حق کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ نہ حق وباطل کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ جس نے ان میں حصەلیا وہ دنیا و آخرت میں تباہ ہوگیا۔ جوان میں شریک ہونے سے باز رہے گا وہ نجات یا جائے گا۔ ان فتنوں میں وہی شخص راہ نجات پاسکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم وتقویٰ ہے مالا مال کیا ہواور جسے اینے فضل سے اختلافی امور میں صحیح راستے کی ہدایت دی ہو۔ ﷺ ان احادیث میں ہے کہ اس امت کے مابین قال کا فتنه ضرور بریا ہوگا۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا اے ابتدائی طور پریا اس کے تا حال جاری و ساری رہنے کو بعید سمجھنا یا اس کا انکار کرناممکن نہیں ۔لیکن اس کی تلافی کے لیے فتنہ قبال کے اسباب کو جاننا ضروری ہے تا کہ جب بھی ان فتنوں کے شعلے بھڑ کیں تو انھیں بجھانے کی کوشش کی جائے ما کم از کم ایک مسلمان کے لیے پیضروری ہے کہ وہ ان فتنوں سے دور رہےاوران سے لاتعلقی کا اظہار کرے۔

🕤 أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، ص: 70.

ﷺ الله تعالیٰ کی اس امت پریہ خاص رحت ہے کہ وہ دنیا ہی میں اس کے گناہوں کوختم کردیتا ہے ، اس لیے قال، بپا ہونے والے فتنے اور زلزلے جن کی زومیں بیامت آئی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

پہ بعض احادیث میں بڑی صراحت سے بیاشارے موجود ہیں کدان فتوں کا مرکز مشرق ہے۔ اور فی الواقع ایہا ہی ہوا۔ سب سے پہلے فتنے کی ابتدائی تحریک کوفد اور بھرہ سے اٹھی۔ جنگ جمل کا فتنہ بھی وہیں سے پیدا ہوا۔

ﷺ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فتنوں میں پچھ لوگ معمولی دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا دین فروخت کردیں گے۔ ان پرشہوات اورشبہات کا غلبہ ہوجائے گا۔ صحیح اسلام پر کار بندلوگ خال خال ہوں گے اور وہ اپنے سلوک، طرزعمل اور معاملات میں اجنبی ہوں گے۔ دین پر ثابت قدم رہنا ہاتھ میں انگارہ لینے یا کانٹوں پر چلنے کے مترادف ہوگا۔ انھیں دین کے راستے میں اور حق پر قائم رہنے کی یاداش میں جواذبیتیں اور تکلیفیں پنجیں گی وہ انھیں صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے برداشت کریں گے۔

ﷺ فتنوں کے دور میں اللہ تعالی ایک گروہ کی حفاظت فرمائے گا۔ ان کا دامن فتنوں سے آلودہ نہیں ہوگا اور وہ اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے نہیں رنگیں گے۔ وہ لوگوں کے مابین اصلاح کی کوشش کریں گے اور صحح اسلام کی مبادیات، یعنی باہمی مودت و رحمت کی طرف بلائیں گے۔ بلاشبہ عنقریب ان کا یہ طرز عمل لوگوں کے متلاظم ججوم اور منہ زور خواہشات کے نرنجے میں غیر مانوس محسوس ہوگا۔ (آ)

ﷺ فتنوں کے زمانے میں زبان تلوار سے زیادہ نقصان کرے گی۔ اکثر فتنوں اور مصائب کی بنیاد زبان ہی ہوگ۔ مشاہدے کی بات ہے کہ بسا اوقات ایک زہر یلاکلمہ زبان سے نکلتا ہے اور ولوں میں آگ لگادیتا ہے۔ اس فکلتا ہے اور ولوں میں دنی دبائی باتوں کو ابھار دیتا ہے۔ اس أ احداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، ص:348-348.

طرح جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور بیزبان بڑے بڑے ضرررساں فتنوں کا باعث بنتی ہے۔

\*\* فتنوں کے زمانے میں علم اٹھ جائے گا، علماء کے فوت ہونے کی وجہ سے یا ان کے

سکوت کی وجہ سے یا سلامتی کو ترجیج دیتے ہوئے ان کے الگ ہوجانے کی وجہ سے یا

لوگوں کے بعض وجوہ کی بناپر ان سے دور ہوجانے کی وجہ سے۔اس وقت جاہل سردار بن

جائیں گے اور لوگ اپنا سربراہ جاہلوں کو بنالیں گے۔ وہ بغیرعلم کے فتویٰ دیں گے،خود بھی

گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔گٹیا لوگ اعلی مناصب پر فائز ہوجا کیں

گے اور کم عقل لوگوں کا غلبہ ہوجائے گا۔

فاننے کے بارے میں احادیث میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سُلُولِمُ فانت دی ہے کہ وہ اس امت کو قط سالی اور بھوک سے ہلاک نہیں کرے گا، نہ ان کے کسی دشمن کو ہمیشہ کے لیے ان پر مسلط کرے گا، چاہے دشمن کتنا ہی مضبوط ہو اوراس کے پاس قابو پانے کے امکانات ہوں۔لیکن رسول کے پاس قابو پانے کے لیے گئی ہی طاقت اور غلبہ پانے کے امکانات ہوں۔لیکن رسول اگرم طُلُولِمُ کو اس بات کی ضانت نہیں دی گئی کہ آپ کی امت باہم اختلاف نہیں کرے گی۔ اور ہوسکتا ہے اس کے اختلاف نہیں کرے دب اس پر باہر سے دشمن وار کرے۔ جب اس سے افراد باہم اختلاف کی دوسرے کو قل کریں گے تو ان کی امت کے افراد باہم اختلاف کا شکار ہوں گے اور ایک دوسرے کو قل کریں گے تو ان کی قوت کمزور پڑجائے گی، دشمن ان پر قابو پالے گا۔ ان کے تمام وسائل بیکار ہو جا کیں قوت کے اور ایک وحدت، اتفاق واتحاد کے ۔ اور اس ذلت سے نکلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک وحدت، اتفاق واتحاد اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم نہ کر لیا جائے۔

ﷺ ان احادیث میں بیبھی ہے کہ فتنوں کے دور میں، بالخصوص ان کے طول کیڑنے پر پھھ لوگ اسلام سے منحرف ہوجائیں گے اور اہل باطل ان پر قابو پاکر غالب آ جائیں گے۔ ﷺ فتنوں کے دور میں لوگوں کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ رویے تبدیل ہوجائیں گے۔ لوگ نیک اعمال سے بے اعتنائی برتیں گے اور خیرو بھلائی کے کاموں سے دور بھاگیں گے۔ وشمنی، حسد اور کینے کی بیاری عام ہو جائے گی اور بیاناسور رگ وریشے میں سرایت کر حائے گا۔لوگوں کی سمجھ میں کچھنیں آئے گا کہ وہ کیا کریں۔

ﷺ بعض احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہر طرف امن واستحکام ہوگا، معیشت کی صورت حال تسلی بخش ہوگی یہاں تک کہ ایک سوار مکہ سے عراق تک کا تنہا سفر کرے گا اور اسے راستہ بھو لنے کے سواکوئی خوف نہ ہوگا۔ ایسا سیدنا عثمان ڈلٹیٹ کے زمانے میں ہوا کہ ان کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں امن و استحکام مثالی تھا اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ پھر قتل و غارت کا فتنہ بیا ہوا تو اس نے ہر چیز کو سبوتا ژکر کے رکھ دیا یہاں تک کہ امن کی صورت حال خوف میں بدل گئی۔

ﷺ احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ فتنوں کے دور میں اچھے، سمجھ دار اور صاحب رائے لوگ قبل ہوجا کیں گے۔ بیچ کچھے گھٹیا اور نابلدلوگ ہی باقی رہ جا کیں گے جو نیکی اور بدی کی پیچان سے بھی بے خبر ہول گے۔ 1

یے فتنوں کے بارے میں احادیث میں بیان کی گئی باتوں کا خلاصہ ہے۔

## ر شہادت عثان طالن کے اسباب ا

امام زہری را اللہ فرماتے ہیں: سیدنا عثان را الله عثان را المومنین رہے۔ ابتدائی چھ برسوں میں کسی شخص نے سیدنا عثان را الله عثان را الله

أحداث و أحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان ص:345-348.

عثان النائنة كي شهادت كا باعث بيخي

سہادیت عثمان میں ہے اس کے اسباب

سیدنا ابوبکر و عمر ڈھائٹیا کے دورِ خلافت اور سیدنا عثمان ڈھائٹیا کی خلافت کے ابتدائی چھ برسول میں مسلمان باہم متحد تھے، ان کے مابین کوئی تنازعہ نہیں تھا، پھر سیدنا عثمان ڈھائٹیا کے دور خلافت کے آخر میں ایسے حالات پیدا ہوئے جن سے کئی طرح کے اختلافات نے جنم لیا یہاں تک کہ فتنہ پرور لوگوں کا ایک گروہ اٹھا اور انھوں نے سیدنا عثمان ڈھائٹیا کو شہید کردیا۔ آپ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ اور مسلمان گروہ بندیوں میں بٹ گئے۔ ج

سیدنا ابوبکر و عمر ڈٹائٹھا کے عہد خلافت اور سیدنا عثان ڈٹائٹۂ کی خلافت کے ابتدائی ماہ و سال میں اسلامی معاشرے کی صورت حال بیتھی:

ﷺ عموی طور پرمسلمان معاشرہ اسلام کی کامل عملی تصویر تھا۔ اللہ تعالی اور یوم آخرت پر پختہ ایمان تھا۔ اسلامی تعلیمات کونہایت تا کید و شجیدگی اور پورے التزام کے ساتھ تطبیق و نفاذ کرنے والا معاشرہ تھا۔ تاریخ کے کئی بھی دور کے کئی بھی معاشرے کے مقابلے میں گناہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ دین کو زندگی کی حیثیت حاصل تھی۔ وین خمنی چیز تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ گاہے گاہے اس کی طرف رخ کریں بلکہ وینی تعلیمات بھی لوگوں کی زندگی کی نبیاد اور روح رواں تھیں۔ دین صرف اس چیز کا نام نہیں تھا کہ جوعبادت کے طریقے وہ اپناتے تھے اسے بی شیخ انداز سے بروئے کار لاتے رئیں اور بس بلکہ اس سے خاندانی روابط، ہمسائیگی کے رشتے ، خرید و فروخت اور لین وین ، رزق کی تلاش اور باہمی خاندانی روابط، ہمسائیگی کے رشتے ، خرید و فروخت اور لین وین ، رزق کی تلاش اور باہمی معاملات میں راست بازی ، الغرض ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات کا رفر ما نظر آتی تھیں۔ معاملات میں راست بازی ، الغرض ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات کا رفر ما نظر آتی تھیں۔ معاملات میں داست بازی ، الغرض ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات کا رفر ما نظر آتی تھیں۔ معاملات میں داست بازی ، الغرض ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات کا رفر ما نظر آتی تھیں۔ ما ما میں محموعة الفتاؤی لابن تیمیة: 143 144 190 والخلفاء الراشدون للخالدي ، صدوعة الفتاؤی لابن تیمیة: 20/13

صاحب ثروت لوگ نادار لوگوں کی کفالت کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ بخو بی انجام دیا جاتا تھا۔ گورنروں اور دوسرے عہد بداروں کی کارگزاری کی مکمل نگرانی ہوتی تھی۔

اس کا بید مطلب نہیں کہ طبعی طور پر معاشرے کا ہر فرد ہی ان اوصاف سے مزین تھا۔
دنیا کی زندگی میں ایسامکن نہیں۔ نہ انسانوں کے کسی معاشرے میں ایسا ہوسکتا ہے۔ رسول
اکرم ٹاٹیڈ کے معاشرے میں، جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے، منافق بھی تھے جو ظاہراً اسلام کا
لبادہ اوڑھ کر اندرون خانہ دشنی رکھتے تھے۔ کمزور ایمان والے بھی تھے، معذور بھی تھے۔
کابل، ست اور خائن بھی تھے۔ لیکن ان سب کی معاشرے میں کوئی حیثیت تھی نہ ان میں
حالات کارخ بدلنے کی ہمت تھی، کیونکہ غلب اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد
حالات کارخ بدلنے کی ہمت تھی، کیونکہ غلب اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد

امت ان معنوں میں امت نہیں امت کے حقیقی معنی مجسم جیتے جا گئے نظر آتے تھے۔ وہ اسا معاشرہ تھا جس میں امت نہیں تھی کہ محض ایسے افراد کا مجموعہ ہوجنھیں زبان، جغرافیائی صورت حال اور وقت کی مصلحتوں نے اکٹھا کر دیا ہواور جاہلیت کے روابط کی طرح محض باہمی تعلقات کا نام امت پڑگیا ہو۔ اس طرح کے گھ جوڑ والے لوگوں کوتو امت جاہلی کہا گیا ہے۔ جہاں تک امت ربانی کے افراد کا تعلق ہے تو ان کے تعلقات کی بنیاوان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ قبطع نظر اس کے کہ کون کس زبان، جنس اور رنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس امت کے ڈھانچ کی تکوین میں جغرافیائی مصلحت کا بھی کوئی عمل وخل نہیں تھا۔ اور ایسا امت کے ڈھانچ کی تکوین میں جغرافیائی مصلحت کا بھی کوئی عمل وخل نہیں تھا۔ اور ایسا بہی تعلق امت مسلمہ کے سوا تاریخ میں کسی اور امت کے مامین ثابت نہیں۔

اس بحث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امت اسلامیہ علاقائی تعصب، ذات پات، رنگ ونسل اور جغرافیائی مصلحوں سے بالکل مبرا ہوتی ہے۔ اس کے باہمی ربط کا تعلق صرف ان کیف نکتب التاریخ الإسلامی للدکتور محمد قطب، ص: 100.

کا وہ عقیدہ ہوتا ہے جوعربی، تجمی، جبثی، رومی اور فارس سب کو یکجان اور یک قالب کردیتا ہے۔ یہی عقیدہ فاتح اور مفتوح باشندوں کے مابین تعلقات کو بھی کامل اخوت اسلامی کی بنیاد پر استوار کرتا ہے۔ اگر چہ روئے زبین پر سب سے زیادہ لمبے عرصے تک امت کے اس مفہوم کو عملی شکل دینے، بروئے کار لانے اور برقرار رکھنے والی یہی امت ہے، اس کا ابتدائی دور نہایت درختاں تھا۔ اس میں کامل اسلام کا مفہوم عملاً پایا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے بیالی امت تھی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ۔ (ا)

ﷺ اس معاشرے میں اخلاقی قدریں نہایت مشحکم تھیں۔ ضابطہ اخلاق دین اسلام کے ا دکام اور ہدایات کی روشنی میں مقرر تھا۔ یہ ضابطہ صرف دو جنسوں کے تعلقات برمشمل نہیں تھا، اگرچہ یہ معاشرے کی سب سے نمایاں جہت تھی۔ تاہم اس کا اثر بورے معاشرے پرتھا، چنانچہوہ معاشرہ بے پردگی ہے پاک تھا، مردوزن کا اختلاط نہیں تھا۔ کسی ا پیے فعل، قول اور اشار ہے کا وجود تک نہ تھا جو حیا کومخدوش کرے۔ اس طرح وہ معاشرہ فیاش سے یاک تھا، سوائے معمولی اخلاقی کمزور بول کے جس سے کوئی معاشرہ یاک نہیں ہوسکتا۔لیکن اخلاقی ضابطہ مرد و زن کے تعلقات سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ یہ سیاست، اقتصادیات، فرد، ساج اجماع اورفکر وتعبیر پربھی جلوہ ریز نظر آتا تھا۔ حکومت اور اقتدار اسلام کی اخلا نیات پر قائم تھا۔لوگوں کے باہمی تعلقات سچائی،امانت،اخلاص اور تعاون و محبت پر قائم تھے۔ لگائی بجھائی، چغل خوری اور بہتان طرازی کا وجود تک نہ تھا۔<sup>©</sup> 💥 وہ مخنتی معاشرہ تھا۔ اس معاشرے کے افراد کی کوششیں اعلیٰ مقاصد کے حصول کے کیے تھیں۔ وہ گھٹیا کاموں کے پیچھے پڑ کر وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔وہ مجبوری یا نا گواری کے ساتھ مارے باندھے محنت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ایک ایساجذبہ تھا كيف نكتب التاريخ الإسلامي للدكتور محمد قطب، ص: 101. (2) كيف نكتب التاريخ الإسلامي للدكتور محمد قطب، ص: 102.

جوان کی ہمت کو جلا بخشا اور انھیں سرگرم عمل رکھنے کے لیے کشاں کشاں آگے بڑھائے جاتا تھا۔ اس معاشرے کی منصوبہ بندی حقائق، اعلی اقدار ادر دور اندیثی پر ببنی تھی۔ اس کی حالت فارغ البال اور ست ردی کا شکار معاشرے کی طرح نہیں تھی جس کے افراد گھروں اور چورا ہوں میں گییں ہا تک کر دفت برباد کردیتے ہیں اور بالکل فارغ ہونے کی وجہ سے وقت کا شخ کے لیے طرح طرح کے ذریعے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔

ﷺ وہ معاشرہ سرگرم عمل تھا۔ صرف جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں بلکہ ہر میدان میں مجاہدانہ جذبہ کار فرما تھا۔ اگرچہ اس معاشرے کی زندگی کا بیشتر حصہ قبال فی سبیل اللہ کی مشغولیت میں گزرالیکن انھوں نے تمام میدانوں میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ جس وقت بھی کسی کو جس کام کے لیے بلایا جاتا وہ اسی میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوجاتا تھا، اس لیے جدا جدا عسکری اور شہری ذہن سازی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ ہر شخص از خود مضبوط ایمانی قوت کے باعث ہر میدان میں اپنی سرگرمیاں دکھانے کے لیے مستعدر ہتا تھا۔

ﷺ وہ معاشرہ نہایت عبادت گزارتھا۔ جذبہ عبادت اس کے تمام معاملات پر چھایا ہوا تھا۔ وہ صرف ادائے فرض اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے نوافل کی ادائیگی تک محدود نہ تھا بلکہ تمام کام جذبہ عبادت کے ساتھ تحکیل پاتے تھے۔ حاکم رعایا کی تگرانی عبادت کے جذبہ کے ساتھ کرتا۔ معلم قرآن مجید کی تعلیم اور دین کی تفہیم کا کام جذبہ عبادت کے پیش فظر کرتا تھا۔ تا جر خرید و فروخت کے معاملات میں اللہ کے قوانین محوظ رکھتا اور تجارت جذبہ عبادت کے ساتھ کرتا تھا۔ شوہر گھر کی ذمہ داریاں عبادت سمجھ کر پوری کرتا اور عورت گھر کی پاسداری جذبہ عبادت کے ساتھ کرتی تھی۔ الغرض ہرکام رسول اکرم شاہیا کہ ہوتا:

 صلى التاريخ الإسلامي للدكتور محمد قطب، ص: 102. كيف نكتب التاريخ الإسلامي للدكتور محمد قطب، ص: 102.

ي المعمنين.

«فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَّ كُلُّكُمْ مَّسْتُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ»

"تم میں سے ہرایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔" اُن کیا جائے گا۔"

یہ عہد صدیق اور دیگر خلفائے راشدین کے دور کے اہم پہلو تھے۔ جوں جول ہم عہد نبوت کے قریب ہوتے جا میں یہ پہلو زیادہ مشحکم ہوتا جاتا ہے اور جوں جوں ہم عصر نبوت ہے دور جائیں گے بیہ پہلو کمزور ہوتا جائے گا۔ان صفات نے مسلمان معاشرے کواعلی سطح تک پہنچادیا تھا۔ اٹھی صفات نے اس دور کو تاریخ اسلام کا زریں دور بنا دیا تھا۔ اٹھی خو بیوں کا نتیجہ تھا کہ اسلام اس تیزی ہے پھیلا کہ عقلیں دنگ رہ گئیں۔ دنیا کی تاریخ میں اسلامی فتوحات کا دائرہ جس سرعت کے ساتھ پھیلا اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ پیاس سال کے نہایت قلیل عرصے میں اس کی سرحدیں بحراوقیانوں سے جزائر ہند تک پھیل تحکیٰیں۔اسلام خود بھی نمایاں تھا، اور اسے عملاً نمایاں کرنا اور دور دور تک کے ہرانسان تک پہنچانا ہرمسلمان کا اولین فرض تھا۔ اس دور ہما یونی کے ہرمسلمان نے بیفرض بخیروخو لی ادا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ بغیر کسی دباؤ اور زبر دستی کے دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن پر یہ معاشرہ مشمل تھا، جو اس کے غلبے کی حقیقی ضامن تھیں ۔ جب لوگوں نے اسلام کی یہ جیرت انگیز ، روثن اور صاف ستھری تطبیقی صورت دیکھی تو وہ اس کے گرویدہ ہوگئے اور انھوں نے بطیب خاطر پیند کیا کہ وہ بھی اس کے ا پنانے والے بن جائیں۔ 🗈

تاریخ کے اس دور کا مطالعہ یقیناً قاری کے ذہن پر ایک ایبا تا کر چھوڑے گا جے محو نہیں کیا جاسکتا ۔ بیتا کر کہ دین اسلام بنی برحقیقت ہے جس کی عملی تشکیل واقعاتی طور پر آ صحیح البخاری، حدیث: 2409. کیف نکتب التاریخ الإسلامی للدکتور محمد قطب، ص: 103. ممکن ہے۔ اس کی تمام خوبیوں کی عملی تنفیذ نہایت خوبصورت طریقے سے ممکن ہے۔ یہ خوبیاں محض تصوراتی نہیں کہ فضا میں معلق ہوں اور ان پر صرف نظری طور پر غور کیا جاسکے یا ان کی تمنا کی جاسکے بلکہ اس کی تمام تر خوبیاں حقیقی ہیں اور ان کی عملی تطبیق نہایت آسان ہے بشرطیکہ لوگ اس کے لیے ضروری کوشش کریں اور دل لگا کر محنت سے اس کا حق ادا کریں۔ جو کام یا حادثہ ایک بار ہوسکتا ہے اس کا دوبارہ ہونا بھی ممکن ہے۔ کیونکہ انسان بیں وہ ہمیشہ مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں۔اگر انسان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے پختہ عزم کرلے تو وہ بہت جلد کامیابی اور غلبہ انسان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے پختہ عزم کرلے تو وہ بہت جلد کامیابی اور غلبہ حاصل کرلے گا۔ آ

## ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَعَنَ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَبَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا السَّخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي الْآضَى لَهُمْ وَلَيْمَكِّنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي الْآضَى لَهُمْ وَلَيْمَكِّنَّ لَهُمْ وَيُنَهُمُ اللّٰهِ اللَّهُمْ اللّٰهِمْ اللّٰهُمُ وَلَيْمَكُونَ لَا يُشْرِرُونَ فِي نَشَيًّا اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ بَهْنَ ذَلِكَ فَوْ اللَّهُ الللّ

"جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جواس نے ان کے لیے چنا اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انھیں امن دے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کوشریک نہیں انھیں امن دے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کوشریک نہیں کھیرائیں گے اور جوکوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔" مسلمانوں کو کھوئے ہوئے وقار اور خلافت راشدہ کی طرف لوٹے میں جو امور محدومعان ہوسکتے ہیں، ان میں سرفیرست ان امور اور اسباب سے آگاہی ہے جو اس کے معاون ہوسکتے ہیں، ان میں سرفیرست ان امور اور اسباب سے آگاہی ہے جو اس کے محدد دین سازیخ الاسلامی للدکتور محمد قطب، ص: 100 و 30 و 100 آئا النور 255.50 النور 55:24 النور 55:24 محدم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ز ال کا باعث بنے تا کہ ہم ان امور سے اجتناب کی راہ نکالیں اور ان اسباب کو اختیار کریں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کامیابی اور شرف وعزت سے نوازا، اس لیے ہم جاہتے ہیں کہ ان وجوہ کا تفصیلی تذکرہ کریں جو سیدنا عثمان ڈٹائٹ کی شہادت کا باعث بنیں۔ان میں سے چنداہم اسباب درج ذیل ہیں:

ٹوشغا ل او حاشرے براس کے اثر اے. رسول اکرم مٹاٹیٹی جب بھی صحابۂ کرام ڈٹاٹیٹم کی تنگ حالی اور فقر کو د مکھتے تھے تو انھیں دلاسا دیتے اور بیہ خوش خبری سناتے تھے کہ ان کی بیہ تنگی زیادہ طول نہیں پکڑے گی اور بہت جلد ان بر دنیا کے خزانے اور خیرو برکت کے دروازے کھول دیے جاکیں گے۔ اور ساتھ ہی انھیں اس بات سے بھی ڈراتے تھے کہ تم مال وزر میں مشغول ہو کرنیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کوترک نہ کردینا۔ آپ نے دنیا کی خاطراور زائل ہونے والے مال ومتاع کے لیے مکنہ باہمی لڑائی ہے بھی ڈرایا۔ $^{f C}$ سیدنا عمر بن خطاب ڈٹاٹھ نے اس تحذیر کوخوب سمجھا تھا۔ اس کیا ان کی یالیسیوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ مسلمانوں کو مال و دولت کے فتنوں کا شکار ہونے اور دنیا کی پر فریب اور دل کبھانے والی چیزوں سے بچائیں ، چنانچہ انھوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمان بلادعجم میں زیادہ دریہ نہ تھہریں اور اگر ان کے ان شہروں میں جانے کی دوسری مصلحتیں نہ ہوتیں جن کا تقاضا تھا کہ وہ بلادعجم میں جا کمیں (تا کہ دین اسلام کی ترویج کریں) تو بیر حکم امتناعی برابر قائم رہتا۔ لیکن ان مصلحتوں کے باوجود سیدنا عمر رہا تھا نے مہاجرین وانصار میں ہے کبارصحابہ کرام ڈنالٹھ کو، جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، باہرنہیں  $^{f \Theta}$ جانے دیا اورممانعت کا بیرتھم ان بر آخر دم تک لا گور ہا۔

سيرنا عمر التأثير كاس اقدام سے صاف پتا چلتا ہے كه آپ كواس بات كا خدشه تھا كه ( احداث و أحداث و أحداث

ac Bla

مسلمان اگر بلاد مجم میں چلے گئے جہاں دولت کی ریل پیل ہے اور طرح طرح کی تعتیں موجود ہیں، تو ان کے دلوں پر دنیا کا غلبہ ہوجائے گا اور ان کی آخرت برباد ہوجائے گی۔ اُ جب سیدنا عثان رکانٹھٔ کا دور خلافت آیا تو فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور مشرق و مغرب میں ہر طرف مملکت اسلامیہ کی سرحدیں پھیل گئیں۔ بیت المال میں غنیمتوں اور وشمن کے دیگر اموال سے روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ لوگوں کے باس مال و دولت کی فراوانی ہوگئ۔ ﷺ یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ نعمتوں، فقوحات کی صورت میں حاصل ہونے والے اموال اور دوسری آمد نیوں کا لازی نتیجہ بیرتھا کہ معاشرے یراس کا اثر یڑے، چنانچہ اس سے معاشرے میں خوشحالی آگئی اور لوگ دنیا کے فتنوں میں یڑ گئے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگ گئی۔ یوں باہمی بغض وعداوت نے جنم لیا، بالخصوص وہ لوگ جن کے دلوں کو ابھی تک ایمان نے بوری طرح جیکایا نہیں تھا اور ان کی بدویت اور جفا کو تقویٰ نے مہذب نہیں بنایا تھا، اس کا شکار ہوئے۔ اس طرح مفتوحہ علاقوں میں رہنے والے مسلمان اور ناز پروردہ قوموں کے نومسلم دنیا کی دل فریب رونقوں میں کھو گئے۔ اس کو مقصد حیات بنا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کرنے لگے۔سیدنا عثمان وہ اللہ نے اس ظاہری حالت سے یہ بھانی لیا کدامت خطرناک ڈگر کی طرف جارہی ہے۔ رعایا کے نام ایک خط میں انھوں نے امت میں متعقبل میں پیدا ہونے والے تغیر و تبدل سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا: "جب اس امت میں تین چزیں جمع ہوجائیں گی تو یہ امت بدعات میں مبتلا ہوجائے گی۔ جب مکمل خوشحالی ہوجائے گی، لونڈیوں سے تمھاری اولا دبلوغت کو پہنچ جائے گی اور اعراب اور غیر عرب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے۔

﴾ أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان من: 565. أحداث وأحاديث فتنة الهرج من: 565. أحداث وأحاديث

جہاں تک آ سودہ حالی کا تعلق ہے تو اس کے عینی شاہد حسن بھری پٹلٹنے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں مال و دولت کی فراوانی تھی۔ لوگ فخر وغرور میں بیڑ گئے اور ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں: '' مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے سیدنا عثمان ٹائٹڈ کو کیوں نابیند کرنا شروع کیا؟ بات یہ ہے کہ کم ہی کوئی دن خالی گزرتا ورندا کثر و بیشتر آپ مال و دولت تقسیم کرتے رہتے تھے۔ان کے لیے منادی کرائی جاتی کے مسلمانو! ا پیغ عطیات وصول کرلواور وہ وافر مقدار میں اسے حاصل کرتے ، پھرانھیں کہا جا تا کہ آؤ بھائی! گھی اور شہد لے لو۔ عطیات کا سلسلہ جاری رہتا، مال و دولت اور کھانے پینے کی چزوں کی بڑی فراوانی تھی۔ رشمن خوف زدہ تھا۔ باہمی معاملات نہایت احسن طریقے سے سرانجام یا رہے تھے۔ ہرطرف برکات تھیں.....دوسری طرف اہل اسلام کےخلاف تلوار ابھی تک میان میں تھی، پھرانھوں نے اسے خود اینے اوپر سونت لیا۔اللّٰہ کی قشم!اس وقت ہے لے کراب تک تلوارمسلمانوں کی گردنوں پر لٹک رہی ہے۔اللہ کی قتم! مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب بیتلوار قیامت تک مسلمانوں پرلٹکی رہے گی ۔''<sup>(1)</sup>

جہاں تک مسلمانوں کی اولا دوں کا لونڈیوں سے بلوغت کو پہنچنے کی بات ہے تو اس کا اندازہ خوشحالی کے بعد امت کی صورت حال سے لگایا جاسکتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب دنیاوی خوشحالی آئی اور لوگوں کی دولت مندی انتہا کو پنچی تو وہاں جو سب سے پہلی مُرائی رونما ہوئی وہ کبوتر بازی اور چکنی مٹی کے چھوٹے چھوٹے گولوں کے ذریعے سے نشانہ بازی تھی، اس کے سدباب کے لیے سیدنا عثمان ڈائٹیڈ نے اپنی خلافت کے آٹھویں سال قبیلہ کیے ایک شخص کو مقرر کیا۔ اس نے کبوتر وں کے پرکاٹ دیے اور غلیلیں تو ڑ دیں۔ (ایک طرح لوگ نبید کونشہ آور بنا کر پینے گے۔ سیدنا عثمان ڈائٹیڈ نے ایک شخص کو مقرر کیا وہ لائٹی لے کرگشت کرتا تھا تا کہ لوگوں کو اس سے روکے لیکن جب اس کے استعمال میں وہ لائٹی کے رائنہایۂ دائنہایۂ کے استعمال میں البدایۂ والنہایۂ دانہایۂ دائنہایۂ کا کہ لوگوں کو اس سے روکے لیکن جب اس کے استعمال میں البدایۂ والنہایۂ دائنہایۂ دائنہایہ دائنہایۂ دائنہایۂ دائنہایۂ دائنہایۂ دائنہایۂ دائنہایۂ دائنہایۂ دائن دائنہایۂ دائنہایٹ میں میں دائنہ کو سیاس کو سیاس کیا سیاس کیا سیاس کیا سیاس کیا دائنہ کیا دو اس کیا دائنہ کیا کر دائنہ کر کیا تھا دائنہ کیا دائنہ کر دائنہ کیا دائنہ کیا دائن کیا دو اس کیا دائنہ کیا تعال کیا دو اس کیا

اضافہ ہوگیا تو سیدنا عثان ہولئو نے مصورت حال لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس بات پر ابقاق ہوا کہ نشہ آ ور نبیذ پینے پر بھی کوڑے لگائے جا کمیں گے ، چنانچہ ایسے پچھ افراد کو پکڑ کر کوڑوں کی سزا دی گئی ، پھر سیدنا عثان ڈٹٹٹو جے دیکھتے کہ وہ شرارت پر اُترا ہوا ہے یا اسلحہ کی نمائش کرتا پھرتا ہے تو اسے مدینے سے نکال دیتے۔ اس فیصلے سے شرپندوں کے والدین کو بڑی تکلیف ہوئی۔

سیدنا عثمان ولائو نے مدینه منورہ میں لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے پچھالوگوں کی طرف سے ہنگاہے اور فتنے بریا کرنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ میں ان فتنوں کا دروازہ نہیں کھولنا جا ہتا۔ نہ یہ پیند کرتا ہوں کہ میں فتنوں کا سبب ہنوں۔ میں اہنے آپ ریکمل کنٹرول رکھوں گا۔فتنوں میں نہیں پڑوں گا۔ میرے اور تمھارے درمیان ایک عہد و پیان اور رشتہ ہے جو میری پیروی کرے گا میں سمجھوں گا وہ اس عہد کا پاس کررہا ہے اور جو میری امتباع نہیں کرے گا، یہ اس کی عہد شکنی اور جفا شار ہوگی۔ آگاہ رہو کہ روز قیامت ہر شخص کا ایک چلانے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ چلانے والا اسے اللہ کے حکم کے مطابق چلائے گا اور گواہ اس کے اعمال کے بارے میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہےاسے خوش ہونا چاہیے اور جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ نا کام ہوگیا۔''<sup>2</sup> خلیفہ راشد، صاحب تقوی سیدنا عثان ٹائٹھ نے جب اپنے مضبی فرائض ادا کیے تو آپ کے احکام اور تعزیرات کا شکار اکثر و بیشتر ان سر مایپرداروں کے بیچے تتھے جنھوں نے عیش و عشرت کی زندگی شروع کردی تھی اوران کے اخلاق بگڑ گئے تھے، چنانچہ یہ منحرف لوگ ان ہے انتقام لینے والوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔

جہاں تک اعرابیوں اور عجمیوں کا قرآن مجید کی تعلیم کے حصول کا معاملہ ہے تو اس کی آتاریخ الطبري: 416/5. (2) تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 361/1. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگیا جو قرآن مجید کی تعلیم حصولِ ثواب کے لیے حاصل نہیں کرتا تھا جلا مقصد صرف وہ وظیفہ وصول کرنا تھا جو ظیفہ نے آن کی تعلیم کی ترغیب دینے کے لیے طلباء کے لیے مقرد کر رکھا تھا۔ (1) خلیفہ نے قرآن کی تعلیم کی ترغیب دینے کے لیے طلباء کے لیے مقرد کر دکھا تھا۔ (1)

اس تبدیلی کا اثر پہلے پہل دارالخلافہ سے دور کے علاقوں میں ظاہر ہوا اور آ ہتہ آ ہتہ دارالخلافہ کی طرف بوصتا گیا جس کی وجہ سے سیدنا عثان جائے گئے کو اپنے خطبوں میں گا ہے گا ہے لوگوں کو اس دار با دنیا کے فتنوں سے نیچے کے لیے وعظ وتلقین کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے دنیا کی رغبت کے نقصانات سے آ گاہ کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرمایا:

'' اللہ تعالی نے دنیا صرف اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت دائی تلاش کرو، اس لیے نہیں دی کہ تم اس پر فریفتہ ہوجاؤ۔ دنیا فانی ہے آخرت دائی ہے۔ کہیں یہ فانی دنیا شمصیں غرور میں مبتلا کرکے آخرت سے غافل نہ کردے۔ اپنی وحدت قائم رکھو۔ گروہوں میں مت بڑو۔ ' پھر درج ذیل کردے۔ اپنی وحدت قائم رکھو۔ گروہوں میں مت بڑو۔ ' پھر درج ذیل

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ﴿ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَكَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْلِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْمِهِ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ

''اورسب مل کراللہ کی رسی کومضبوطی سے پکڑلو اور جدا جدانہ ہواورتم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے وشمن تھے، پھر اس نے تمھارے دلوں میں الفت ڈال دی اورتم اس کے احسان سے بھائی (بھائی) بن (1) الوثائق السیاسیة فی العہد النبوی والخلافة الراشدة، ص:392. (2) أحداث وأحادیث فتنة

الهرج للدكتور عبد العزيز دخان ص: 567.

گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تعصیں اس میں گرنے سے بچالیا، اللہ تعالیٰ ای طرح تمھارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہتم ہدایت یاؤ۔'' آگ

ایسے حالات میں جبکہ مال و دولت کی فراوانی تھی، دنیا کا کثیر مال و دولت مسلمانوں کے پاس آگیا تھا اور لوگ مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فارغ ہو کراطمینان سے بیٹھ گئے تھے۔ان حالات میں لوگوں نے اپنے خلیفہ پر تنقید شروع کردی۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتنے کی تحریک میں آ سودہ حالی کا کس قدر عمل دخل تھا اور سیدنا عثمان ڈٹائٹؤ کی وہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے جو آپ نے در بند کے گورنر صحابی رسول سیدنا عبدالرحمٰن بن رہیعہ باہلی ڈٹائٹؤ کو کھی تھی:

''رعایا میں سے بہت سے لوگوں کو مال و دولت کی کثرت نے مغرور بنا دیا ہے، لہذا ان کے عطیات میں کمی کردو اور مسلمانوں کو خطرے میں نہ ڈالو۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ آ زمائش میں پڑجا کیں گے۔''<sup>(3)</sup>

سیدنا عثمان ڈلٹٹؤنے ایک دوسرے خطبے میں، جبکہ مال و دولت کی ریل پیل تھی وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فر مایا:

"خبردار! یه دنیا فانی ہے۔ یہ تصحیل کسی غرور میں مبتلانہ کردے اور تصحیل دائی آخرت سے عافل نہ کردے .....زمانے کے حوادث سے بچو۔ جماعت کو لازم کپڑو۔ فرقہ بندی اور گروہوں میں نہ ہو۔"(ف)

عهد عثمان والنُونُ ميں معاشرتی تبديليوں كا اندارُ: سيدنا عثمان والنُونُ كے دور خلافت ميں ساجی سطح پر نهايت ميں ساجی سطح پر نهايت ميت تبديلياں رونما ہوئيں جو بڑی قوت اور خاموشی سے اس طرح اثر ۞ أن عمران 103:3. ۞ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 362/1.

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 362/1. (4) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:362/1.

مر المراد

انداز ہوئیں کہ بیشتر لوگ اس ہے آگاہ ہی نہیں ہو سکے حتی کہ بہ تبدیلیاں نہایت بھیا نک صورت میں سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کی خلافت کے دوسرے نصف کے آغاز میں ظاہر ہو کمیں۔ رفتہ رفتہ ان میں الیی شدت بیدا ہوتی گئی جو ہالآ خرسیدنا عثمان ڈلٹنٹؤ کی شہادت کا باعث بنی۔<sup>(1)</sup> فتوحات کی تحریکوں کے بعد جب مملکت اسلامیہ میں وسعت پیدا ہوئی تو معاشرتی گھ جوڑ میں تبدیلی رونما ہوئی اور معاشرے کی ساخت میں بگاڑ پیدا ہوگیا۔ کیونکہ رقبے اور آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس وسیع خطے میں ہر رنگ،نسل، زبان، ثقافت، عادات، افکارو خیالات اورمختلف نظریات کے لوگ مسلمان معاشرے کا حصہ بن گئے۔ اد بی اور تہذیبی تنوع پیدا ہوا۔ کئی طرح کے مناظر سامنے آئے اور معاشرتی وحدت برطرح طرح کے اضطراب کی لہریں اور بے ہنگم شگاف نظر آنے لگے۔ بڑے بڑے بڑے شہر بالخصوص بھرہ، کوفہ، شام،مھر، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اس سے متاثر ہوئے۔ کیونکہ ان شہروں کو مذہبی اور جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہبیں سے مجاہدین جنگوں میں شریک ہوتے۔ جنگوں میں شرکت کے باعث شہادتوں اور موت کی وجہ سے آئے روز ان کی تعداد کم ہوتی گئی اورمفتوحہ علاقوں ایرانی، ترکی، رومی، قبطی، کرد اور بربر<sup>ھ</sup> کے باشندے ان کی جگہ آ کر آباد ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ ان کی تعداد وہاں کے مقامی باشندوں کی تعداد سے بڑھ گئی۔ ان میں بھی اکثریت ایرانیوں کی، عرب اور دیگر ممالک کے عیسائیوں اور یہودیوں کی تھی۔ 🖺

ان بڑے شہروں کے اکثر باشندے جنگوں میں شریک ہوئے تو مفتوحہ علاقوں ہی میں آباد ہوتے گئے۔ ان میں سے اکثر آس پاس کے عرب اور وہ لوگ تھے جنھیں شرف صحابیت نصیب نہیں ہوا تھا یا یوں کہہ لیس کہ وہ براہ راست رسول اکرم مُوَّالِیُّمُ کے تربیت را الدولة الأسویة المفتری علیها للدکتور حمدی شاهین، ص: 166. ﴿ ثَالَى افریقہ میں تونس، الجزائر، مراکش اور موریتانیو وغیرہ کے باشندے بر بر کہلاتے ہیں و دراسات فی عهد النبوة والمخلافة الراشدة للدکتور عبد الرحمٰن الشجاع، ص: 379.

یافتہ نہیں تھے۔ اور فتوحات میں مشغولیت کی وجہ سے انھیں صحابہ کرام ہی نئی سے بھی فیض یابی کا موقع نہ مل سکا۔ ویسے بھی اس زمانے میں صحابہ کرام ادھرادھر بکھر کئے تھے۔ اوران کی تعداد بھی خاصی کم رہ گئی تھی۔

اس طرح جب دیمی لوگ، مفتوحہ علاقوں کے باشندے، قدیم رہائی مرترین اور یہودو نصاریٰ ایک ساتھ استھے ہوئے تو معاشرے کی ساخت میں بڑی تیدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ ساتھ ساتھ معاشرتی تہذیب میں بھی تغیر و تبدل ہوا۔ اس طرح معاشرتی زیدگ میں بڑی رنگارنگ وسعت اور طرح طرح کے انحوافات پیدا ہوگئے۔ افواہوں کو قبول کیا جانے لگا جس کی وجہ سے معاشرہ بدامنی کا شکار ہوگیا۔

پی معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں: یہ معاشرہ کئی طرح کے لوگوں ہے تشکیل پایا تھا۔ ایک گروہ تو صحابہ کرام ڈی لڈیج کا تھا جواس معاشرے کی پہلی اینٹ سے اور دوسرے وہ لوگ تھے جنھیں صحابہ کرام ڈی لڈیج کی تھا جواس معاشرے کی پہلی اینٹ سے اور دوسرے دونوں گروہوں کے افراد بندر تک کم ہوتے گئے۔ ان کی کی دو وجوہ تھیں مختلف جنگوں میں شرکت کے باعث بہت سے جلیل القدر صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ فتو عات کا دائرہ وسیح ہوا تو وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے جس کی وجہ سے ان کی تعداد دوسری آبادی کی نسبت بہت تھوڑی رہ گئی، بالخصوص وہ مفتوحہ علاقوں کے نو آباد شہروں، جسے بھرہ، کوئے، شام اور مصر میں جاکر آباد ہوگئے۔ بعض جزیرۂ عرب ہی میں رہے۔ وہ و بیں سے تجارت و جہاد کے لیے نکلتے اور کھرو ہیں واپس آ جاتے تھے۔ آگ

اس معاشرے كا دوسرا حصد مفتوحه علاقول كے باشندے تھے۔ ان كى تعدار فاتحين سے كہيں زيادہ تھى۔ ان كى تعدار فاتحين سے كہيں زيادہ تھى گوانتظام و مراح فاتحين كے باتھوں ميں تھا۔ اخلاقی، فكرى اور لسانى طور كا دراسات في عهد النوة والحلافة الراشدة للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص: 380. في عند النبوة والحلافة الراشدة للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص: 380.

پرآمی کا اثر ورسوخ تھا لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ اقلیت شار ہوتے تھے اور ان کی تعداد آئے روز کم ہورہی تھی۔مفتوحہ علاقوں کے بیشتر باشندے اگر چہ اپنے ہی شہروں میں آباد تھے جبکہ کچھ لوگ مملکت کے دوسرے شہروں کی طرف بھی نقل مکانی کر گئے تھے۔ بعض لوگ بڑے بڑے شہروں اور دارالخلافہ میں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے پچھ غلاموں کی حیثیت سے اپنے مالکوں کے تابع ہو کر رہتے تھے اور پچھ تجارتی مقاصد کے لیاموں کی حیثیت نے انھیں انظامی مقاصد کے لیے وہ ں آباد ہوئے یا پھر کسی کی معرفت سے رہنے لگے یا حکومت نے آتھیں انظامی مقاصد کے لیے وہ ں آباد ہوئے کے دہاں آباد کیا۔اگر چہ ان کی نقلِ مکانی پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی لیکن آتھیں رو کئے کے لیے کوئی قانون بھی نہیں تھا۔ (آ)

مفتوحه علاقوں سے جوعجی دارالخلافہ آ کر آباد ہوئے وہ بہت جلد فتنوں کا شکار ہوگئے کیونکہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جواپنے مقتولین کا بدلہ نہ لے سکے تھے، اس لیے درج ذیل اسباب کی وجہ سے وہ بہت جلد فتنوں میں مبتلا ہوجاتے تھے:

ﷺ وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اسلامی تعلیمات سے نا آشنا تھے اور ان کی اکثریت زمانہ قریب ہی میں کفر کوچھوڑ کر اسلام لائی تھی۔اسلام کی محبت پختہ نہ ہونے کی وجہ سے انھیں اینے ملک اور عزت کے چھن جانے کا بڑا دکھ تھا۔

ﷺ عربی زبان سے نابلد ہونے کی وجہ سے دین کی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے۔

ﷺ اہل عرب سے نفرت اور عجمیت کا تعصب تا حال ان میں موجود تھا۔

ﷺ ان میں سے ایک طبقہ صرف تلوار کے ڈر اور جزیدادا کرنے کے خوف سے ظاہری طور پرمسلمان ہوا تھا جب کہ دلی طور پر وہ مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ طبقہ موقع ملتے ہی فتنے میں کود پڑتا تھا۔

ﷺ خواہشات پرست لوگ اپنے مفاو کے حصول کے لیے انھیں ان کی مذکورہ کمزور ایول کی قد داست میں عبد النبوة والخلافة الراشدة للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع ، ص: 380.

12 2 h

وجہ ہے اُ کساتے رہتے تھے۔ <sup>[3]</sup>

اس معاشرے کا تیسرا طبقہ دیہاتی لوگ تھے۔ان میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح متقی ہ پر ہیز گار، کافر اور منافق سبھی شامل تھے گر ان میں فطری تختی تھی۔اللّٰہ تعالٰی نے ان کی اس فطری تختی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ُ ٱلْاَعْرَابُ أَشَكُ كَفَرًا وَّنِفَاقًا وَّٱجْدَارُ الْآيَعْلَمُوا حُدَاوُدَ مَا آنُوَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ۞

'' دیبهاتی کفر اورمنافقت میں زیادہ سخت ہیں اوراس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اسپنے رسول پرنازل کیے اوراللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔'' (13)

یہ اس لیے کہ وہ نہایت سخت دل، اکھڑ مزاج اور تندخو تھے۔ اپی اضی عادات و خصوصیات کی وجہ سے وہ شرکی احکام اور جہاد وغیرہ سے زیادہ دلچیں نہیں رکھتے تھے۔ اللہ علیہ علیہ سے کے سے میں الجھنے کے میں الجھنے کے درج ذیل اسباب تھے:

🕸 ان میں دین اسلام کے بارے میں سوجھ بوجھ کی کمی تھی۔

ﷺ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی تھوڑی می تعلیم حاصل کر کے ہی دھوکے میں پڑ جاتا

تھا۔ وہ پیگمان کر لیتا تھا کہ وہ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ حاصل کرکے عالم بن گیا ہے۔

ﷺ ان لوگوں کوعلماء کی ناقدری کرنے ، ان کی اقتدا نہ کرنے اور ان سے رہنمائی نہ لینے کا مرض لاحق تھا۔

🐡 قبائلی تعصب ان کے رگ وریشہ میں سرایت کر چکا تھا۔

(المات في الأهواء والفرق والبدع لناصر العقل، ص:161. الله التوبة 97:9. قَا دراسات في الأهواء والفرق والبدع لناصر العقل، ص:161. الله عن فتح القدير في عهد النبوة والخلافة الراشدة للدكتور عبد الرحمن الشجاع، ص:380. نقلًا عن فتح القدير للشوكاني:2,395 397. في مناوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ﷺ شریر انتفس اور خواہشات پرست لوگ آنھیں دھوکا دیتے اور ان کی سادگی اور جہالت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

ﷺ باہم میل جول اور شہری زندگی انھیں طبعاً ناپند تھی۔ وہ طبیعت کی تیزی کی وجہ سے ناواقف لوگوں سے بہت جلد بدگمان ہوجاتے تھے۔ بیصرف اُنھی کی نہیں بلکہ ہر دور اور ہر علاقے کے بدوؤں کی یہی عادات ہوتی ہیں۔

ﷺ دین میں بڑے متشدد تھے اور جہالت کی بناپر ہٹ دھرمی کا شکار تھے ، اس کیے خوارج کی اکثریت بدوؤں ہی پر مشتمل تھی۔

ان بدوؤں کا ایک گروہ قراء کے لقب سے معروف تھا۔ یہ حقیقی معنوں میں قراء نہیں سے کیونکہ قراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو قراء ت قرآن کے ماہر اور خصص ہوں۔ لیکن نہورہ بالا صورت عال میں قراء کا مطلب حقیقی مفہوم سے مختلف ہے۔ ان کی حالت بیتی کہ کچھے خارجیوں کے منبج پر کاربند تھے اور قرآن مجید کو ایک خاص فکر ونظر کی روشنی میں سمجھتے ہے۔ ان کچھیں سے زاہد قتم کے لوگ تھے جو قرآن کے مفہوم ہی سے ناآشنا تھے اور معاشرتی میائل و معاملات سے نبٹنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھے۔

یہ جابل قراء بہت جلدفتوں میں مبتلا ہوجاتے تھے۔اس کے درج ذیل اسباب تھے:

ہید ان پر ندہجی جنون سوار تھا۔ سمجھ بوجھ سے خالی تھے۔ اس وجہ سے ان کے اندرعلم و
بصیرت کے بغیر دینی غیرت کا اندھا جذبہ تھا۔ انجام کارکی فکر کیے بغیر ہی دینی غیرت کے
نام پرخواہشات اور جذبات کی رو میں بہ جاتے اور بہت جلدفتنوں کا شکار ہوجاتے تھے۔
شریعت کے قاعدے «درء المفاسد أُولٰی مِنْ جلب المصالح» سے بھی ناواقف تھے۔
﴿ دراسات فی الأهواء والفرق والبدع لناصر العقل، ص: 161. ﴿ دراسات فی عهد النبوة والمخلافة الراشدة للدكتور عبد الرحمٰن الشجاع، ص: 381. ﴿ دراسات فی عهد النبوة الراسی کام میں منعت بھی ہواورنقصان ہی تو منعت کورک کردیا جائے گا اورنقصان سے بچاجائے گا۔



ان کی حالت ہیتھی کہ اگر ان میں سے سی کو رند آیا ہیں دور احام بیث کا بھی علم ہوجا تا تو وہ مجھتا تھا کہ ودبہت برا عالم ہے، حالاً اسے سیٰت ، احادیث کےمفہوم کا بھی علم نہ ہوتا تھا ساتھ ہی وہ اینے آپ کومسلمانوں کہ مصلحت کے لیے جوڑ تو ڑ کرنے والا بھی شار کرنے لگتا تھا۔

🗯 ان کی ایک خرابی بیتھی کہ وہ اینے آپ کو علما ، اور ائمہ سے برتر سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خوداس مر بے پر پہنچ کیے میں کہ اُنھیں علماء کی فقہ اور علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں ۔

ﷺ انھوں نے علماءاورائمَہ کو چھوڑ کرا ہینے میں سے جہلا ، ہی کواہنا سردارمقرر کرایہ تھا۔ 🗯 خواہشات پرستوں اورفتنہ پرور بدعتیوں کے سرشنے ، جن کی اَ عزیت نہایت عیارتھی ، ان قراء کی پناہ میں آتے، پھران قراء کو گمراہ کرتے اور دھوکا دیے ،ان کی ویند ری کے اندھے جذبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہت ت سے عاری غیررنہ کوخوب جگاتے تھے۔ 🐲 شررً انصوص ہے استدلال کرنے ہے 🖔 ک تھے اور نہتوں ہے متعلق ورد احکام بالکل نہیں جانتے تھے۔<sup>10</sup>

اس معاشرے کا چوتھا طبقہ مرتدین کا بھی تھا۔ ان کا اسلام میں رہنے کا دور نیہ نہایت تھوڑ اتھا۔ ان کی اسلام سے نسبت صرف مفاد کی خاطرتھی۔ اس سے انکا نہیں کہ ان میں ہے کئی لوگ تو بہ کرنے کے بعد نہایت متقی اور پر ہیز گار ہو گئے تھے اور ان کا شار فضلاء میں ہوتا تھالیکن ان میں ہے ایک طبقہ اپیا ضرور ٹھا حضوں نے اسلام کی مٹھاس کو چکھا ہی نہیں تھا اور اسلام سے منسوب ہونے کے باوجود بہلوگ اپنی سابقہ ذہنیت اور طرز فکر کی زندگی بسر کرر ہے تھے۔ دعوت اسلام سے بہلے کی عصبیت آلوں ، کملی نفسیات ابھی تک ان کے ذ ہنوں بر مسلط تھیں، اسلام ابھی تک ان کے وال پر حاوی نہیں مواتھا یا نھوں نے گان

﴿ دراسات في الأهواء والفرق والبدع لناصر المال عني 163

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرلیا تھا کہ ان کے قبائلی تعصب پر بھی ان کا کردار اور اسلام کے بارے جو پھو انھیں معلوم ہے۔ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، یعنی وہ جو پھھ کررہے ہیں، اسلام کے عین مطابق ہے۔ مرتدین کے مختلف گرو بوں سے ایسی قوم تیار ہوئی جس نے فتنے کا ماحول پیدا کرنے میں نہایت گھناؤنا کردار ادا کیا۔ مرتدین اگر چہسیدنا ابو بکر وعمر بھاتھا کے ادوار میں بھی موجود سے لیکن ان کے بارے میں سیدنا مٹان بھائی کی پالیسی سابقہ دونوں خلفاء سے مختلف تھی جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر ڈھائیڈ نے اپنے گورنروں کو تاکید کر رکھی جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر ڈھائیڈ نے اپنے گورنروں کو تاکید کر رکھی فی کہ دشمن سے جہاد کرتے ہوئے کسی مرتد سے ہرگر مدد نہ لینا، بالحضوص سیدنا خالد بن ولید اور عیاض بن غنم ڈھائینا کو یہ تاکید کی کہ ان سے اجازت لیے بغیر کسی ایسے شخص کو جہاد میں شریک نہ کرنا جو پہلے مرتد ہو چکا ہو، بنا ہریں ان کے دور خلافت میں کوئی بھی مرتد، چاہاں نے تو بہ کر لی، کسی غزوے میں شریک نہیں ہوا۔ (۵)

امام شعبی اٹرانشہ فرماتے ہیں: ''سیدنا الوبکر البینہ نے اپنی وفات تک کسی مرتد سے کسی غزوے میں کوئی مدنہیں لی۔'،

اس کیے بعض مرتدین، جو بعد میں تائب بھی ہوگئے، سیدنا ابوبکر ڈھاٹھ کا سامنا کرتے ہوئے شرماتے تھے، مثلاً: طلبحہ بن خویلد اسدی مکہ مکرمہ میں عمرہ کی غرض سے جاتا لیکن جب تک سیدنا ابوبکر میں ٹھاڑ زندہ رہے ود ان کے اسف نہیں آیا۔ آگا

سيدنا عمر والقرائ ورخلافت مين اس پاليس مين يجهزى آگئ انهول نے ان مرتدين كو، جوتوبه كر چي ته ، شام اور عراق كغ وات مين شركت كى اجازت وے دى۔

جنگ قادسيہ كے ليے جب لشكر سيدنا سعد بن ابى وقاص والته كى قيادت مين روانه ہوا تو ك در سات في عهد النبوة والحلافة الراشدة للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع ، ص: 381. ﴿ الله عبدالله عبدالله عبدالله من المعان العبدان الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية المدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ وأثره في احداث الفنية للدكتور عبد العزيز لحميدي: 9/95. ﴿ عبدالله من سبأ ورة عبدالم المنان العربية ورود عبد العزيز لحميدي المنان العربية ورود عبد العزيز لعمدان المنان العربية ورود عبد العزيز المنان العربية ورود عبد العزيز المنان العربية ورود عبد العربية ورو

قیس بن مکشوح مرادی اور عمر و بن معدیکرب لوگول کوباطل کے خلاف جوش دلا رہے تھے اور ان کے جذبات بھڑکار ہے تھے۔ بیسیدنا عمر ڈٹائنڈ کی اجازت کے بغیرمکن نہیں تھا۔ ' ہمر چند بیجی سیدنا ابوبکر ڈٹائنڈ کی پالیسی سے انحراف تھا لیکن سیدنا عمر ڈٹائنڈ اس بارے میں نہایت مختاط تھے۔ ان کی طرف سے بیہ اجازت کئی قواعد وضوابط اور شرائط سے مقید تھی۔ ارتداد کے بعد تو بہ کرنے والا کوئی بھی شخص ایک سویا اس سے زیادہ افراد پر امیر مقرر نہیں ہوسکتا تھا ، اس لیے سیدنا سعد ڈٹائنڈ نے قیس بن سعد کو عجمیوں کے تعاقب میں ، جو ان پر جنگ کے روز ٹوٹ پڑے تھے، صرف ستر آ دمیوں پر امیر مقرر کر کے روانہ کیا۔ ' سیدنا عثمان ڈٹائنڈ کا دور حکومت آیا تو انھوں نے بیہ پابندی ساری شرائط سمیت ختم سیدنا عثمان ڈٹائنڈ کا دور حکومت آیا تو انھوں نے بیہ پابندی ساری شرائط سمیت ختم

سیدنا عثمان والنظ کا دور حکومت آیا تو انھوں نے بیہ پابندی ساری شرائط سمیت حتم کردی۔ یوں سیدنا ابوبکر صدیق والنظ کا جاری کردہ حکم امتناعی بھی ختم ہوگیا اور سیدنا عمر والنظ نظ کے جوشرائط مقرر کی تھیں انھیں بھی ختم کردیا گیا۔ آپ نے بیہ مجھا کہ انھیں اپنے مرتد ہونے کے جوم کی کافی سزامل چکی ہے اور وہ ارتداد کی دلدل سے نکل چکے ہیں۔ سیدنا عثمان والنظ ان کی اصلاح کی خاطر انھیں عامل مقرر کرتے لیکن اس سے ان کی اصلاح نہ ہوئی بلکہ ان کی اس خیر خواہی نے انھیں سرکش بنادیا۔ کسی شاعر نے اس کا یوں نقشہ کھینیا ہے:

و کُنتَ و عُمَرا کَا کلیه فَتَحدِ سُهُ اَنْیابَهُ و یَ فَیْ اَنْیابَهُ و یَ فَیْ کُنتَ و عُمَرا کَا کلیه فَتَحدِ سُهُ اَنْیابَهُ و یَ فَیْ کُنتَ و عُمَرا کَا اور عمر والنی کی اور عمر والنی کی اور عمر والنی کی اور وہ موقع ملنے پر اپنے مالک ہی کو کا کے کھاتا ہے۔'' می مرتدین کو کوفہ وغیرہ میں عامل مقرر کرنے کا نقصان بیہ ہوا کہ اس کے نتیج میں اہل کوفہ بدل گئے اور ان کے قائد سیدنا عبد الرحمٰن بن ربیعہ باہلی والنی والنی ترکوں سے ایک جنگ کے دوران شہید ہوگئے۔اس کے برعکس جب وہ حضرت عمر والنی کے زمان خلافت میں ترکول وران شہید ہوگئے۔اس کے برعکس جب وہ حضرت عمر والنی کے زمان خلافت میں ترکول کے عبد الله بن سبا واثرہ فی احداث الفتنة للدکتور سلمان العودة، ص: 156. (2 تاریخ الطبری: 157.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے لڑتے تھے تو ترک ان سے اس قدر ڈرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے: عبدالرحمٰن ہم پرخواہ مخواہ حملہ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ یقیناً فرشتے ہوتے ہیں جواسے موت سے محفوظ رکھتے ہیں۔''<sup>(1)</sup>

فتنوں کے دور میں ان عوامل کے آثار بالکل کھل کر سامنے آگئے۔ نیجناً سیدنا عثان دہائیے کو شہید کردیا گیا۔ جن لوگوں پر سیدنا عثان ڈھائیے کو شہید کرنے کا الزام ہے ان کا تعلق انھی مرتد قبائل ہے تھا، مثلاً: سودان بن حمران سکونی، قتیرہ بن فلان سکونی اور عکیم بن جبلہ عبدی وغیرہ۔ آپ فبائل ہے تھا، مثلاً: سودان بن حمران سکونی، قتیرہ بن فلان سکونی اور عکیم بن جبلہ عبدی وغیرہ پانچواں طبقہ یہود و نصار کی کا تھا۔ ان کی بہت بڑی تعداد جزیرۃ العرب سے نکل گئی تھی یا نصیں نکال دیا گیا تھا یہ لوگ بڑے شہروں، کوفہ اور بھرہ وغیرہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اپنی طبعی رذالت کی وجہ سے یہ لوگ مفتوحہ علاقوں میں اپنا زہر پھیلانے گئے۔ ان کے سامنے دو مقاصد تھے:

ﷺ مالی اجارہ داری قائم کرنا، اس کے لیے وہ مختلف ذرائع اختیار کرتے تھے۔ ﷺ مسلمانوں میں انتشار پھیلانا تا کہ ان کی پالیسیاں کامیاب ہوں۔ یہود یوں کے کردار سے متعلقہ گفتگو آئندہ اور اق میں آئے گی۔

الله معاشر ما سر میں تہدی تغیرات: مختلف معاشرول کے بہت سے لوگول کے ساتھ ایک جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں ہو۔ اسلامی سلطنت میں جہاں بہت می قومیں اسطنت میں جہاں بہت می قومیں اسطنت میں وہاں کئی تہذیبوں کا امتزاج بھی ہوا۔ اختلاط اگر اپنا کمال نہ بھی دکھاتا تب بھی مختلف تہذیبوں کا باہم گھل مل جانا کچھ کم خطرناک نہیں تھا کیونکہ آبادی کی کثرت کے ساتھ ساتھ کئی رنگا رنگ تہذیبوں، جداگانہ افکار ونظریات اور طرح طرح کی کثرت کے ساتھ ساتھ کئی رنگا رنگ تہذیبوں، جداگانہ افکار ونظریات اور طرح طرح کے عقائد کے حامل افراد کا اسلامی معاشرے میں رہنا زبروست تبدیلی کے خدشات سے کے عقائد کے حامل افراد کا اسلامی معاشرے میں رہنا زبروست تبدیلی کے خدشات سے میں المنا المعدد، المنا المعدد، المنا المعدد، المنا المنا المعدد، المنا المنا

THE STATE OF THE S

خالی نہ تھا۔ اِس سے اسلامی معاشرے پر بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی تھی۔مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی آباد کاری کی وجہ سے صورت حال اور زیادہ پیچیدہ ہوگئ۔ چونکہ وہ ان کے ساتھ ان کی صفوں میں رہنے لگے۔ ان سے رشتے ناطے جوڑ لیے۔ان کی زبانیں سکھ لیں۔ ان کے لباس پہنے شروع کردیے۔ ان کی عادات واطوار کو اپنالیا۔ جبکہ اس کے برعکس مفتوحہ قوموں پر ان فاتحین کے اثرات محدود تھے۔ (آ)

مفتوحہ علاقوں کے باشندوں نے کوئی خاطر خواہ تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ وہ مہاجرین وانصار صحابہ کرام محافظہ کی طرح جذبہ اسلام سے سرشار نہیں ہوئے تھے۔ ای طرح مفتوحہ علاقوں کے لوگوں میں گھل مل جانے والے عرب قبائل بھی مہاجرین وانصار جیسے جذبہ ایمانی تب و تاب سے محروم تھے۔ اگر چہ اسلام ای مختصر عرصے میں انھیں ایک سانچ میں فرصالنے میں کا میاب ہوگیا، مگران کی کثرت تعداو کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت اس نہج پر فرصالنے میں کا میاب ہوگیا، مگران کی کثرت تعداو کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت اس نہج پر نہ ہوسکی تھی جس پر مہاجرین و انصار پروان چڑھے تھے کیونکہ اتنی بڑی تعداد کی اس طرح تربیت ہمکن تھی، اس لیے نئے اسلام لانے والے اور اسلامی سلطنت میں شامل ہونے والے ایپ جابلی اطوار و عادات کے نرغے سے پوری طرح نہ نکل سکے۔ اس کی وجہ فرخوات کی تحریکوں اور کتاب وسنت کی تعلیم و تربیت کے نظام میں عدم توارن تھا۔ ایک طرف فتوحات بڑی تیزی سے ہورہی تھیں اور سلطنت کی سرحد یں تھیل رہی تھیں لیکن دوسری طرف ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کا وسیع پیانے پر کوئی خاطر خواہ انظام نہیں تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کا وسیع پیانے پر کوئی خاطر خواہ انظام نہیں تھا۔

جہادی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ علاء اور مبلغین بھی ہوں جو مفتور علاقوں کے لوگوں کو دین سکھا کیں تا کہ تربیت کا پہلوتشنہ نہ رہے اور مسلمانوں کی صفوں میں دیاڑیں نہ پڑیں اور فاتحین اور مفتوحین کے مابین الی اجنبیت کی خلیج پیدا نہ ہونے پاکے جو بعد میں مسلمانوں کے سیاسی یا نظریاتی اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کا باعث ہے۔ ﴿
پاکے جو بعد میں مسلمانوں کے سیاسی یا نظریاتی اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کا باعث ہے۔ ﴿
درسات فی عهد النبوة والحلافة الراشدة للدکتور عبد الرحمٰن الشجاع، ص 381. [2] تحقیق مواقف الصحابة می الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 386/1.

اسلامی تعلیم و تربیت کے میدان میں بھر بور کوشش کے باوجو، بعض منفی رجانات کوختم کرناممکن نہیں تھا، نہایت تھوڑے کرناممکن نہیں تھا کیونکہ فتو جات کا دائرہ بڑی تیزی سے وسیع ہورہا تھا، نہایت تھوڑے عرصے میں عراق، اس کے گرد ونواح کا علاقہ اور شام کے علاقے فتح ہوگئے تھے، اس لیے مفتوحہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بھاری اکثریت کے لیے صحیح تعلیم و تربیت انسانی طاقت سے باہر تھی۔ ()

اس کی وجہ بیتھی کہ صحابۂ کرام ٹھائٹی ،جن سے بیدامید وابستہ تھی کہ وہ اس امانت کوادا کریں گے، ن کی کثیر تعداد جہاد کے میدانوں میں شہید ہوچکی تھی۔ بہت تھوڑے صحابۂ کرام ٹھائٹی ڈندہ تھے، وہ بھی مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ علم کے متلاشی ان کے ادرگرد جمع رہتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بیرطقہ تابعین کے نام سے معروف ہوا۔ ان کی اکثریب بھی مخلص تھی ،اس لیے میدان جہاد میں بیر بھی پیش بیش رہے اور ان کی بھی خاصی تعداد میدان جہاد میں بیر بھی پیش بیش رہے اور ان کی بھی خاصی تعداد میدان جہاد میں شہید ہوگئے۔ ﴿

محدود وقت کی وجہ سے گئ تا بعین کے دلوں میں بھی اسلامی تعلیمات را ﷺ نہ ہوتکیں بیہ صورتحال دوسر ہے عوامل کے ساتھ مل کر نظریاتی خلیج اور اسلامی منج پہنفی شرات مرتب کرنے کا باعث بنی جس کے منتج میں سلطنت اسلامیہ عدم استحکام کا شکار ہوگئ اورسیدنا عثمان ڈائٹی کی خلافت کے آخری دور میں بیصورت حال پوری طرح کھل کرسامنے آگئے۔ ﷺ نئی نسل کا طبور :معاشر ہے میں بہت بڑا تغیر اس وقت پیدا ہوا جب لوگوں کی ایک نئی نسل سامنے آئی۔ انھوں نے معاشر ہے میں بہت بڑا تغیر اس وقت پیدا ہوا جب لوگوں کی ایک نئی سل سامنے آئی۔ انھوں نے معاشر ہے میں بہت بڑا تغیر اس وقت پیدا ہوا جب لوگوں کی ایک نئی سل سامنے آئی۔ انھوں نے معاشر ہے میں سوان چڑھی تھی جو صحابہ کرام ٹھائی کے دور سے مختلف تھا اور جو صفات صحابہ کرام ٹھائی میں تھیں ، نئی نسل ان صفات سے ن کی تھی۔ ﴿
اَتحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 1581. ﴿
البسلام کا الدولة الأموية ليوسف العش و ص : 358 المحدود محمد أمحزون: 1918.

اس نسل میں وہ خوبیاں ان لوگوں کی نسبت بہت کم تھیں جنھوں نے مملکت اسلامیہ کی تاسیس اور ترقی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ اسلامی عقیدے کو تھے طریقے سے سجھنے اور مضبوط ایمان کی وجہ سے اس پہلی مسلمان نسل کے گئی امتیازات تھے، وہ قرآن و سنت میں بیان کردہ نظام اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور تھے اور اس پر عمل کے لیے ہمیشہ بطیب خاطر آ مادہ رہتے تھے۔ یہ خوبیاں مفقو حہ علاقوں کے باشندوں میں بدرجہ اتم پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ ان میں خود غرضی پیدا ہوگئی۔ اُن کا خاندانی اور قومی تعصب جاگ اٹھا اور پچھ لوگ تو اپنی بہت ہی جا ہلانہ عادات کے ساتھ مسلسل چھٹے ہوئے تھے۔ باشیوں سے اس طرح مستفید نہیں ہو گئے ہے اُس طرح مستفید نہیں ہو گئے تھے۔ اُس کی دو وجوہ تھیں:

ﷺان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔

المراق المراق المراق المراق الموسطة المين المستول موسطة الراان كى طرف بورى توجه نه دے سكے۔ المحاب كرام الله الموسطة الول كى نسبت بہت كم فتول ميں مبتلا ہوئے ہے۔ جول جول وقت كى رفتار برھتى گئ اورعهد نبوت سے دورى ہوتى گئ اختلاف وانتشار بھيلتا گيا۔ المحاب فئ سل درحقیقت ان خوبیول سے برلى حد تک محروم تھى جو بہلى نسل كى بہجان اور امتياز تھيں۔ ان كى داہنية بدل گئ اور زندگى كا مفہوم المتياز تھيں۔ ان كى داہنية بدل گئ اور زندگى كا مفہوم بھى ان كے نزد يك سحابہ كے مفہوم سے مختلف تھا۔ خلفائے راشد بن كے اولين دور ميں جو انداز فكر غالب تھا، ان كے نزد يك اس كا مفہوم يكسر بدل چكا تھا۔ صورت حال يہ تھى كه وہ برانى دہ بنیت كو بہت تھے نہ اس كى حكمتول كو مانے كے ليے تیار تھے۔ وہ اسے قبول كرنے برانى دہ بنیت كو بہت تھے نہ اس كى حكمتول كو مانے كے ليے تیار تھے۔ وہ اسے قبول كرنے برانى دورين عثمان الله؛ صن 199.

کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ <sup>(1)</sup> اس لیے نئی نسل کے منحرف لوگ بھی فتنہ پردازوں کے ساتھ شامل ہوگئے۔

ا فواہوں و معتبر سمجھنے کا مرض: تاریخ کے مطالعہ سے بیبھی معلوم ہوتا ہے کہ مخلوط قوموں سے وجود میں آنے والے معاشرے کی فضا شر پھیلانے اور انتشار پیدا کرنے والوں کے لیے ہموارتھی اور اس میں اس قدر انحطاط بیدا ہوگیا تھا کہ بے پر کی افواہوں اور بے بنیاد خبروں کو بھی صبح مان لیا جاتا تھا۔ 2

شخ الاسلام امام ابن تیمیه رشالله اس کی بابت وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"سیدنا ابوبکر شائل کے دور خلافت میں اس لیے فتنے برپانہیں ہوئے کہ ان کا زمانہ عہد

نبوی سے قریب تھا اورلوگوں میں ایمان اور خیر کے جذبات بدرجہ اتم موجود تھے، پھر ایک

وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ شائلیم نے سیدنا ابوبکر وعمر شائلیم کی اقتدا کا تھم دیا تھا، رسول

الله شائلیم نے فرمایا:

الِقَتْدُو الْدَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَر »

''میرے بعد آنے والے دونوں (خلفاء) ابوبکر وعمر کی اقتدا کرو۔''<sup>ہ</sup>''

اس کے ساتھ ساتھ ائمہ کرام اور دیگر اور فرمہ دارلوگ اپنے فرائض بخوبی ادا کرتے تھے اور رعایا کے اکثر افراد بھی وہ تھے جنھیں نفوس مطمئنہ کہا گیا، یعنی ایمان و اعتقاد میں نہایت پختہ اور خلص تھے۔ جب سیدنا عثمان رافئ کی خلافت کا آخری دور اور سیدنا علی رافئ کی خلافت کا آخری دور اور سیدنا علی رافئ کی خلافت کا ابتدائی دور شروع ہوا تو اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کے اچھے اور کہ سے ہر طرح کے ملے جلے اعمال تھے۔ ان میں ایمان اور دین کے ساتھ ساتھ خواہشات پرسی اور شہبات کے امراض بھی پیدا ہوگئے۔ یہ کم وری بعض گورزوں اور رعایا کے پچھ افراد اور شبہات کے امراض بھی پیدا ہوگئے۔ یہ کم دراسات فی عہد النبوۃ والخلافة الراشدة الدولة الأموية ليوسف العش میں : 382. ( فی جامع الترمذی ، حدیث: 3662.

میں بھی سراٹھانے گی۔ لیکن ان میں خیر باقی تھی اور ان کا نفسِ لؤ امد آتھیں ان کی کارستانیوں پر ملامت کرتا رہتا تھا، پھر نفسِ لؤ امد ہے عاری اچھی بُری صفات کے لوگوں کی بہتات ہوگئ تو نت نئے فقنے پیدا ہونے گئے جس کا سبب طرفین (رعایا اور گورزوں) میں تقوی کی کئی تھی۔ دونوں طرف بچھ لوگ خواہشات برستی اور معصیت میں مبتلا ہوگئے۔ ہر ایک تاویل کی بنا پر یہی سجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنكر کا فریصہ انجام وے رہا ہے۔ لیکن اس تاویل کے ساتھ خواہشات پرستی کے عناصر بھی تھے۔ برگانیاں بھی تھیں ورطبعی میلانات کاعمل وقل بھی تھا! گرچہ دونوں گر ہوں میں سے ایک برگانیاں بھی تھیں ورطبعی میلانات کاعمل وقل بھی تھا! گرچہ دونوں گر ہوں میں سے ایک حق کے زیادہ تریب تھا۔ ' اُن

یہ حقیقت اس مکالمے سے اور زیادہ روش ہو جاتی ہے جو امیر المونین سیدناعلی ہو گئی اور الن کے ایک متبع کے درمیان ہوا۔ اس آ دمی نے سیدنا علی ہوائی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا: ''کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں جبکہ سیدنا ابوبکر وعمر ہوائی کی مخالفت نہیں کرتے تھے؟'' سیدنا علی ہوائی نے جواب دیا: ''اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر وعمر ہوائی کا مقالے میرے جسے لوگ تھے اور میری رعایا تمھارے جیسے افراد ہیں۔'' میں مایا میرے جیسے لوگ تھے اور میری رعایا تمھارے جیسے افراد ہیں۔'' م

امیر المونین سیدنا عثان ڈٹاٹٹ حالات کی کروٹوں ہے بے خبر نہیں تھے۔ انھیں بھی اس تغیر پذیر معاشرتی صورت حال کا بخو بی اندازہ تھا جیسا کہ اس کا اظہار انھوں نے گورنروں کے نام ایک خط میں کیا۔ آپ نے گورنروں کولکھا:

''رعایا کی صورت حال بگررہی ہے۔ ان میں انتشار پیدا ہونا شروع ہوگیا ہے، وہ شرکی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اس کا سبب تین چیزیں ہیں: ''ونیا لوگوں کی ترجیح بن چکی ہے۔ خواہشات پرسی کا مرض عام ہوتا جارہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایک ووسرے کے خلاف کینے پیدا ہو چکا ہے۔ خدشہ ہے کہ بیمرض پھیل جائے گا اور ایک مجموعة الفناوی لابن تیمیة :149,148/28 مقدمة ابن خلدون، ص :189.

کوئی خرابی پیدا کردےگا۔ ا<sup>ن</sup>

سیدنا عمر ولی بارعب شخصیت کے بعد سیدنا عثمان ولیڈ کا خلیفہ بننا: سیدنا عمر ولیٹ اور سیدنا عمر ولیٹ اور سیدنا عثمان ولیٹ کی طبیعتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ اس وجہ سے دونوں کا رعایا کے معاملات سے نبٹنے کا انداز بھی مختلف تھا۔ سیدنا عمر ولیٹ نہایت مضبوط دل اور اپنے نفس اور ماتحوں کا بردا شدید محاسبہ کرنے والے سے جبکہ اس کے برعکس سیدنا عمر ولیٹ نہایت نرم مزاج اور معاملات میں نہایت نرمی برسے والے تھے۔ وہ اپنایا اپنے عثمان ولیٹ نہایت نرم مزاج اور معاملات میں نہایت نرمی برسے والے تھے۔ وہ اپنایا اپنے وزراء کا اس قدر شدید مواخذہ نہیں کرتے سے جیسا کہ سیدنا عمر ولیٹ کا معمول تھا۔ خود سیدنا عمر ولیٹ کا بیان ہے: ''اللہ سیدنا عمر ولیٹ پر رحم فرمائے! ان جیسی بختی اور دین پرعمل کی طاقت کون رکھتا ہے؟'' آ

ہر چندلوگ شروع شروع میں آپ کی خلافت سے بہت خوش سے کیونکہ سیدنا عثان ڈٹائٹ ان سے بڑی نرمی اور نوازش سے بیش آتے سے جبکہ اس کے برمکس سیدنا عمر ڈٹائٹ سخت طبیعت کے مالک سیدنا عمر شائٹ سخت طبیعت کے مالک سیدنا میں اوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ضرب المثل کی حثیت اختیار کر گئی۔لیکن بعد میں یہی لوگ آپ پر طعن کرنے لگے۔ اس کی بنیادی وجہ حثیت اختیان ڈٹائٹ کو بھی اس کا سیدنا عثان ڈٹائٹ کو بھی اس کا اندازہ ان کی اس بات سے ہوتا ہے جو انھوں نے چند قید یول سے کہی۔آپ نے فرمایا:

"کیا شہمیں معلوم ہے کہ یہ حرائت شہمیں کیوں ہوئی؟ تم صرف میری بردباری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔"

جب خارجيول كے جارحانه عزائم منظرعام پر آئے تو سيدنا عثمان بخات نے صحابہ كرام ثكافته التمهيد والبيان لمحمد بن يحيى الأندلسي، ص: 64. (2) تاريخ الطبري: 418/5. (3) تاريخ الطبري: 250/5. اور دوسرے لوگوں کے سامنے ان کے الزامات کا جواب دیا اور انھیں دلیل دینے کا پابند کیا۔ مسلمان خارجیوں سے لڑائی کرنے پر مصر تھے مگر سیدنا عثان رٹھنٹ کا اپنے خلقی علم و برد باری کی وجہ سے اصرار یہ تھا کہ نہیں! ہم عفوو درگزر سے کام لیں گے اور ہر ممکن طریقے سے انھیں سمجھا کیں گے۔ کسی سے اس وقت تک وشنی اور جنگ نہیں کریں گے جب تک وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا اور واضح طور پر کفر کا مرتکب نہیں ہوتا۔

مد بہند منورہ سے کبار صحابہ کی دوسرے شہروں میں منتقلی: سیدنا عمر ر النفیٰ نے قریش کے جلیل القدر مہاجرین صحابہ کرام بڑا گئی پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ کسی دوسرے شہر میں منتقل نہ ہوں۔ اگر کوئی کہیں جانا چاہتا تو امیر المونین سے با قاعدہ اجازت لیتا اور وہاں اپنے قیام کی مدت کا تعین بھی کرتا۔ کچھ لوگوں نے اس پر چدمیگوئیاں کیس تو سیدنا عمر بڑا گئی کواس کی مدت کا تعین بھی کرتا۔ کچھ لوگوں نے اس پر چدمیگوئیاں کیس تو سیدنا عمر بڑا گئی کواس کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا:

''میرے نزدیک اسلام کے پنینے کی مثال اونٹ کی طرح ہے جو شروع میں نوعمر، دو دانتا ہوتا ہے، پھراس سے زیادہ مضبوط اور بھر پور جوان ہوجاتا ہے بالاخراس جوانی کے بعد زوال کا زمانہ آجاتا ہے۔جان لو! اسلام بھر پور جوان ہو چکا ہے۔ خبردار! قرایش یہ چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے مال کے پیچھے دوڑ پڑیں، ہرگز نہیں! جب تک عمر بن خطاب زندہ ہے ایسا نہیں ہوسکتا۔ میں قرایش کو اس ہلاکت سے روکوں گا۔ انھیں روکنے کے لیے حرہ کی گھاٹیوں میں کھڑا ہوجاؤں گا۔ اور گردنوں اور کمرسے پکڑ پکڑ کر آھیں آگ میں گرنے سے بچانے کی کوشش کروں گا۔'(3)

سیدنا عمر بخاشئ کو صحابہ کرام بخاشئ کے بارے میں خدشہ تھا کہ یہ حضرات مختلف اصلاع اور علاقوں میں پھیل جا کیں گے۔ان کے پاس مال ومتاع اور جائیداد کی فراوانی ہوجائے نحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة للدکتور محمد أمحزون:364/1 تاریخ الطبری:413/5. گ، اسی خدشے کے پیش نظر آپ نے مہاجرین پر مدینے سے نگلنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کرتا تو آپ اس سے فرماتے: ''تم رسول اکرم سکا لیے کے ساتھ فلال غزوے میں شریک ہوئے تھے۔ بس وہی کافی ہے۔ ابتمارے لیے جہاد میں شریک ہونے سے بہتر ہے کہ تم دنیا کو دیکھو نہ دنیا تصییں دیکھے۔'' آ

Z-85 ±

سیدنا عثان بھاٹنڈ برسر اقتدار آئے تو انھوں نے نرمی اختیار فرمائی مہاجرین وانصار کو مدینے نے نقل مکانی کی اجازت دے دی۔اما شععی رشانشہ فرماتے ہیں:''سیدنا عثان رٹائٹۂ برسرا قتدار آئے تو انھوں نے ان مہاجرین کو باہر جانے کی اجازت دے دی، جن پر یابندی تھی۔ وہ مختلف شہروں میں بھیل گئے۔ لوگ ان برٹوٹ بڑے، اس طرح سیدنا عثان مٹاٹیو اوگوں میں سیدنا عمر طافقۂ سے زیادہ مقبول ہو گئے اور نہایت پسندیدہ شخصیت شار ہونے لگے۔''<sup>©</sup> اس حکم امتنا می کو واپس لینے کا نتیجہ بیہ لکلا کہ قریش کے کئی لوگوں نے مختلف شہروں میں جائیدادیں بنالیں اورلوگ (رسول اکرم مُلَاثِیْجُ سے تعلق کی وجہ سے) ان کے گرویدہ ہوگئے۔<sup>③</sup> ایک روایت میں ہے کہ جب سیدنا عثمان را اللہ مقرر ہوئے تو انھوں نے سیدنا عمر ہٹاٹھٔ کا طریقہ ترک کردیا اور سیدنا عمر ہٹاٹھٔ کی طرح شختی نہ کی، اس لیے جن لوگوں پر مدینہ سے باہر جانے کی پابندی تھی وہ اٹھالی گئی۔ یوں وہ مختلف شہروں میں آباد ہوگئے۔ جب انھوں نے ان شہروں کو دیکھا، دنیا دیکھی اور پھر لوگوں کی آؤ بھلت دیکھی تو جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی نہ انھوں نے اسلام کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا، ان میں بھی احساس برتری پیدا ہوگیا۔ اس طرح وہ لوگ مختلف گروہوں کی شکل اختیار. كر كئے اور لوگوں نے ان سے بہت ى توقعات وابسة كرليس يہاں تك كه وہ كہنے لگے: '' یہ لوگ بہت سی زمینوں کے مالک ہیں ہمیں ان سے جان پیجان رکھنی حاہیے اور ان 🛈 تاريخ الطبري:414/5. Q تاريخ الطبري:414/5. 3 تاريخ الطبري:414/5.

سے تعلقات مضبوط کرنے چاہمییں۔اس طرح مسلمانوں میں بیر پہلی کمزوری پیدا ہوئی اور یہی بات عوام میں فتنہ وفساد کا باعث بنی۔''<sup>11</sup>

ٔ جا،ملی عصبیت:ابن خلدون کا بیان ہے:''جب فتو حات یحیل کو پینچیں اور ملت اسلامیه کی ّ سلطنت بھی مکمل ہوگئی تو اہل عرب کوفد، بصرہ، شام اورمصر میں جگہ جگہ قیام یذیر ہوگئے۔ ان میں رسول اکرم مُناتیکم کی صحبت مبارک سے فیض یافتہ اور آپ کے اخلاق و آ داب ہے آشنا صرف مہاجرین و انصار، قریش، اہل حجازیا ان کے علاوہ کچھے اور خوش قسمت حضرات تنصے۔ جہاں تک ہنو بکر بن وائل،عبدالقیس، ربیعہ، از د، کندہ،تمیم اور قضاعہ وغیرہ ہے تعلق رکھنے والے دیگر عربوں کا تعلق ہے تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کو شرف صحابیت حاصل تھا۔لیکن فتو حات میں ان کی خد مات نمایاں تھیں۔اس بنا پر وہ اس زعم میں مبتلا ہو گئے کہ وہ بلند مرتبے کے حامل ہیں حتی کہ وہ اینے سر کر دہ سابقون اولون کی فضیلت کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔اوران کے سبقت اسلام کی وجہ سے ان کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ انھیں وین کے لیے سابقون اولون کی برواشت کی جانے والی پریشانیوں اوراسلام کے لیے جھلے گئے مصائب کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب مشکلات و مصائب کے دن بیت گئے اور حالات قدرے بہتر ہوئے ، نیز دشمن خائب و خاسر ہو گیا اور سلطنت اسلامیم شحکم ہوگئ تو وہ جا ہلی تعصب جوصحابہ کی دین داری سے دب گیا تھا، دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ عرب اور دیگر قبائل اینے او پر مہاجرین و انصار کی حکومت نا گوار محسوس کرنے لگے اور بغاوت برآمادہ ہو گئے۔ سیدنا عثان دانشۂ کی خلافت کے آخری دور میں ا پسے حالات پیدا ہوئے جس سے ان باغیوں کی سوچ کو شہ ملی اور وہ آپ کے مقرر کردہ مختلف شہروں کے گورنروں کی عیب جوئی کرنے لگے۔ انھوں نے ان کی جاسوی کو اپنا مشغلہ بنالیا۔ان کی ہر ہرحرکت نوٹ کرتے۔انھوں نے اطاعت وفرمانبرداری سے ہاتھ 🗓 تاريخ الطبري:414/5.

کھینج لیا۔ خود مختاری کے نام پر ان سے خلاصی پانے اور ان کی معزولی کا مطالبہ کرنے لگے۔ سیدنا عثان رہائے پر تقید شروع کردی۔ خبریں ان کے ہم مشرب لوگوں میں بوی تیزی سے بھیل گئیں۔ اور انھوں بے بڑی مکاری سے آئے بڑھ کر ہر طرف پھیلا دیں۔ یہال تک کہ مدینہ منورہ میں موجود بعص صحابہ کرا ہے بڑی ملک بھی بہ خبریں پہنچ کئیں۔ وہ بھی ان سے متاثر ہوئے اور شکوک وشہات کا سار کر سیدنا عثان بی ٹئ کومعزول کرنے کی کوشش کرنے گئے اور سپ سے مطالبہ کرنے گئے کہ ور سپ مقرر کرد، گورٹروں کو معزول کریں۔ آپ نے ان خبروں کی تقدیق اور مالا سے کا جائرہ لینے کے لیے کیے مقرد کرد، گورٹروں کو معزول کریں۔ آپ نے ان خبروں کی تقدیق اور حالا سے کا جائرہ لینے کے لیے کیے کمیٹ مقال کے معرول کے بعد ، بس سے اور کہا، 'حالات معمول کے مطابق بیں اور ہمیں کوئی ایس بات معلوم نہیں ، نی دوائل عشراض ہو ۔ نہ مسلمان شہریوں اور عوام الناس نے کوئی ایسی بات کہی۔' آ

فتو حات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا، خواہ ان فریات کا رح فارس ور بلاد شام کی باعث فتو حات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا، خواہ ان فریات کا رح فارس ور بلاد شام کی طرف تھا یا افریقیہ کی طرف ہا آ فرفتو حات میں اضابہ یہ ہونے کی وجہ سے مال غنیمت آنا بھی موقوف ہوگیا۔ اب بدوی باہم سوال کرنے لگے کہ سابقہ پنیمتیں کہاں گئیں؟ مفتوحہ علاقوں کی زمینیں کدھر چلی گئیں؟ وہ در حقیقت ان پر اپنا استان قریمتیں کھے تھے۔ لگا

تاريخ ابن خلدون : ٤٠٤٠٢/٤ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:
 344/1.

اور سیدنا عثان رُفائِنَّ کے تصرفات کے بارے میں سبائیوں کی پھیلائی ہوئی باطل افواہوں پر تقید کرتے ہوئے وقت ضائع کرتے تھے۔ سیدنا عثان رُفائِنَّ کے گور نرسیدنا عبداللہ بن عامر بِخائِنَّ اس صورت حال کو بھانپ گئے۔ جب سیدنا عثان رُفائِنَ نے اپنے گور نروں اور وزراء کا اجلاس طلب کیا اور بگڑتی ہوئی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا اور ان حالات پر کنٹرول کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو انھوں نے مشورہ دیا: ''لوگوں کو جہاد کا عظم دیجئے اور غزوات میں اس قدر مشغول کردیجے کہ ان کی سوچ سرکی جوؤں اور سواری کی پیٹھ کے زخموں سے آگے نہ بڑھے۔'' ا

ا پسے حالات میں ان بدوی لوگوں میں جو غزوات میں مصروف رہے اور دین سے ز مادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، ایسی گفتگو کرنا اور سوچ پیدا کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان ہے کسی بھی ہنگاہے کی تو قع کی جاسکتی تھی۔انھیں صرف مہمیز لگانے کی ضرورت تھی اور انھیں بھڑ کانے کے لیے ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ وہ اضطراب وانتشار اورفتنوں کا پہاڑ کھڑا كرسكتے تھے۔ يه خدشه صحیح ثابت موار جب فتوحات رك منبي تو وہ فتنے كى مباديات ميں شریک ہوگئے۔اوراس کے بھڑکانے کے اسباب میں سے ایک سبب بدوی بھی تھے۔ ' م ورع کا غلط مفہوم: ورع شرعاً قابل تعریف چیز ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ انسان بعض حائز امور کو بھی محض اس لیے ترک کردے مبادا کسی ناجائز کام کا ارتکاب کر بیٹھ۔ اصل میں ورع کہتے ہیں:''اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر مباحات کوبھی ترک کردینا۔'' بیانفرادی مسلہ ہے اور انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے آپ پراس طرح کی پابندی عائد کرے کیکن دوسروں کو اس کا پابند بنانے کا اسے کوئی اختیار نہیں۔ ورع کی بدترین صورت جابل آ دمی کا ورع ہے جومباح کوحرام یا فرض کا درجہ دے دیتا ہے۔سیدنا عثمان والفؤے 🗘 تاريخ الطبري: 🗘 340/2 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون، ص:353.

تخری دور میں فتنے میں مبتلا فراد بھی اسی مرض کا میکا ہے 🍮

اسلام وشمس عناصر نے اس موقع کوغنیمت سمجھا او ان کے حذ ہے فاکد اٹھاتے موئے انھیں خوب کھڑکایا حتی کہ ہسید عمال ہی گئ اسلا ہے (معالہ لیگہ) فقد مات کو غیر شرعی سمجھنے لگے و یہ ہمجھ بیسے کہ سید عمال ہی گئ اسلا ہے (معالہ لیگہ) عداری اور اپنے پیش روول کے طریقے کی محالف کر ہے ہیں۔ حالی لوگولہ کی نظروں عمر یہ مسائل بڑے شکیین تھے، لہذا بھول ہے اس سر من میں حلیفہ رشد سبد عمان ہی نظروں مون کو مباح سمجھا یا بھر خون کرنے والوں کی معانب کی اور قیامہ کے لیے مسلمانوں پرفتنوں کا اور رہ کھول و یہ بیٹی برجہالت و ع س ج بھی ہمیں بعض مسلمانوں میں لطر : تا ہے جو اسلام کا نفاذ اپنی خواہش کے مطابق و بھنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے میں لطر : تا ہے جو اسلام کا نفاذ اپنی خواہش کے مطابق و بھنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے میں اور یہ میں اور ایت رویوں اور والے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقات رویات رویوں اور والے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقات رویات رویوں اور والے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقات والے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔

جاہ و منصب کے خواہش مند لوگوں کی توقعات: صحابہ کا اس محقظہ کی اولا دوں میں سے بعض این آپ کو اس لائق سمجھتے تھے کہ وہ نظام حکومت جلانے کے اہل ہیں لہذا اس محسل جمال بانی کا موقع ملنا چاہیے۔لیکن انھیں اقتدار تک پینچنے کی کوئی صورت نظر نہیں ہی ملکہ ان کے لیے رائے بند تھے۔عموما جب اقتدار کے خواہش مند لوگوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ ہر تخریبی تحریک میں شامل ہو مقاصد کے حصول کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ ہر تخریبی تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جاہ و منصب کے ان طلب گاروں کی پیر طبع آزمائی بھی نہایت کارگر ثابت ہوئی اور انھوں نے بھی اس فتنے میں بہت بھیا نک کردار ادا کیا۔ فق

حاسدول كى سازشيس: منافق اورمفتوح قومول كے باشند كي اسلام ميں وافل ہوگئے في السلام ميں وافل ہوگئے في الأساس في السنة للدكتور سعيد حوى: 1176/4. أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، ص: 517. أفي الأساس في السنة للدكتور سعيد حوى: 1676/4.

الطبري:327/5.

کیکن اسلام کے خلاف نفرت اور کینہ ان کے دلوں میں پرورش یا تا رہا اور د ، بہا ۔ ہ، مکا . ی اورعیاری سے فتنہ بریا کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہے۔اس کے لیے وہ 🕟 نو کے کمزور پہلوؤں کونوٹ کرتے رہے۔ پھران مقاصد پکے حصول کے لیے انھیں ، مسرب مل گئے جوانھیں مکمل اطلاعات فراہم کرتے تھے جس کے نتیجے میں فتنے بریا ہوے یبود و نصاری اور ایرانی مسلم معاشرے کا حصہ بن چکے تھے۔ اور ان کی سلام مسلمانوں اورمملکت اسلامیہ ہے دشمنی اور حسد کی وجو بھی بالکل واضح ہیں کہ تھس پینے اقتدار اور سیادت کے کھوجانے کا قلق تھا جو تا حال اں کے دلوں میں آ گ کی سرح سلک ر ہا تھا۔ یہاں ہم ایک اور طبقے کا ذکر کرتے ہیں ۔ وہ لوگ تھے جن برکسی . ار تکاب کی وجہ سے حد نافذ ہوئی تھی یا تعزیر لگائی گئی تھی۔سیدنا عثان ڈائٹیکا یا آ پ کے کردہ گورنروں نے بعض شہروں میں جرم کا ارتکاب کریے و لے ان شریبندعناصر کوسر و تھی، بالخصوص بھرہ، کوفہ، مصر اور مدینہ منورہ میں ایسے افراد موجود تھے۔ کیبہ پرو یہود یوں،عیسائیوں،ایرانیوں اور جرائم پیشہ لوگوں نے حن کی اکثریت بددؤں پرمشمل تھی اور وہ دین اسلام کی حقیقت سے نا آشنا تھے، اس ، قع سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔وہ سب ایک جھے کی شکل اختیار کر گئے اٹھیں''شرریوں کا بولۂ' کے نام سے شہرت ملی۔ اٹھیں شہروں کے شربیند، بادیہ نشین قبائل، خانہ بدوش اور مدیبہ کے غلاموں کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا تھا۔ 🏵 پہلوگ قاتل تھے۔ ڈاکو تھے۔ نہایپ گھییا تھے۔ باولے تھے۔ پیت قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ انتہائی کمینے تھے۔ یہ پاجی لوگ شر پھیلانے کے لیے متحد ہو گئے۔ وہ نہایت بداخلاق وحثی، اکھڑ مزاج اور شور وغل بریا کرنے والے قبائل کے گھٹیا لوگ تھے۔نہایت سفلی خیالات کے مالک  $^{f O}$  اور شیطان کے آلۂ کار تھے۔ $^{f O}$ ◘ الأساس في السنة للدكتور سعيد حوى: 1676/4. ۞ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للدكتور عبد الرحمٰن الشجاع، ص:392. ١٥ شرح النووي:149,148/15 تاريخ

اپنے بڑوں کا بدلہ نہ لے سکنے والے ان حاسدوں میں عبداللہ بن سبا صنعانی یہودی کا نام بار برکت تاریخ میں آتا ہے۔ ویہودی تھا، پھر نام نہاد مسلمان ہوگیا۔ کسی نے اس کے ناپاک ، دوں کی تحقیق ہی نہ کی اوروہ بحثیت مسلمان اسلامی شہروں میں دندنا تا رہا۔ <sup>1</sup>
اس کے بارے میں کمل گفتگو ہی سکدہ اوراق میں آئے گی۔

سیدنا عثمان ڈائٹیڈ پر الزام تراشیوں کو پھیلانے کی گھناؤٹی سازش: داخلی عوامل اور اساب کی وجہ سے معاشرے میں افواہوں کو معتبر سجھنے اور رطب ویابس قبول کرنے کا مرض عام ہو جکا تھا۔ فتنہ پرور لوگوا۔ کے لیے ماحول بالکل سازگارتھا اور معاشرتی ساخت الی صورت حال اختیار کر چکی تھی کہ باطل خبروں کو پھیلانا نہایت آسان ہوگیا تھا۔ فتنہ پرور لوگوں نے امر بالمعروف اور بہی عن الممکر کی آڑ میں امراء پرطعن کرنا شروع کردیا یہاں تک کہ عوام الناس کے بہت برے طفے کو بھی اپنا ہمنوا بنالیا۔ طعنہ زنی اور عیب جوئی کے زہر یلے تیروں سے مملکت سلامیہ کے سربراہ سیدنا عثمان ڈھاٹئ بھی محفوظ نہ رہے۔ سیدنا عثمان ڈھاٹئ بھی محفوظ نہ رہے۔ سیدنا عثمان ڈھاٹئ کے خلاف جو النہات تراشے گئے وہ یا نچے نوعیت کے تھے:

۔ منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے ذاتی طرزعمل، جیسے بعض غزوات میں عدم شرکت۔ 2۔ مالی یالیسی، جیسے عطبات کی تقسیم سرح را گاہوں کا معاملہ۔

3 موٹر انظامی پاکیسی، چیسے گورنروں کے 'نتخاب کا طریقۂ کار اور اقرباء کوعہدوں کی تفویض۔ 4 ۔ ذاتی یا امت کی مصلحت کی خاطر بعض اجتہادات، جیسے منی میں پوری نماز پڑھنا،قر آن کوجمع کرنا اور مسجد کی توسیعے۔

5 \_ بعض صحابهٔ کرام، مثلاً: سیدنا عمار، ابوذ راورابن مسعود مُحَالَّتُهُم سے معاملہ۔

ان تمام معاملات ميں سيدنا عثمان وفائق كے طرزعمل كا ذكر كرديا كيا ہے۔ صرف سيدنا () دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للدكتور عبد الرحمٰن الشجاع، ص: 393. () دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للدكتور عبد الرحمٰن الشجاع، ص: 394.

عمار بڑا تھ کے متعلق گفتگونہیں موئی، اس کی تفصیل ان شاء اللہ ہم تندہ وراق میں آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عثان بڑا تھ پر الزام تراثی میں نہایت مالغے سے کام لیا گیا۔ وہ الزمات جوآپ کی زندگی میں آپ پر لگائے گئے اور آپ نے حود ن کے ہوا ت دیے یا آپ کی وفات کے بعد مؤرمیں نے ابنی کتابوں میں آپ پر ام لگائے، وہ سر سر باطل تھے۔ ابنی کتابوں میں آپ پر ام لگائے، وہ سر سر باطل تھے۔ ابنی کتابوں میں آپ پر ام لگائے، وہ سر سر باطل تھے۔ ابنی کتابوں میں آپ پر اس کی وجہ سے پکو شہد کردیا جاتا۔ آ

سابق الذكرتمام اعتراصات اورطبري وغيره أياكب تالطح مين متقول اعتراصات مجبول اورضعیف مؤرخین کے بیان کردہ ہیں کھٹوٹ تمام حبروں کے راسی رافصی میں اور ان کی صحابہ کرام سے دھنی معروف ہے 💮 🕛 حال ہر دور میں پیدمسکہ رہا ہے کہ خلفائے راشدین اورائمہ کی سیرت کے حفائر کیا ہے۔ احفا میں رکھا گیا۔ پالخصوص ان ادو ر میں پیش آنے والے فتنوں کے اصل حقا ﷺ کی منتخ کردیے گئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا یر تا ہے کہ سیدنا عتان دی گئے کی سیرت استر دور تھی بر آشوب حالات سے تعلق رکھا ہے۔آپ کی ورخشاں سیرت کو بھی تحریف کرنے وا ان کی ساز وں اور شرا بوں ور غالی رافضیوں کی کذب بیانیوں نے وافد رکرد پا۔اس کے لیے انھوں نے لوگوار کو اکسائے کی خاطر حقائق کومسخ کیا۔سیدنا عثان مینہ کرا ہی · بدگی ہی میں اس کا ادراک ہوگیا تھا۔جس کا ابدازہ گورنروں کے نام ان کے ایک خط سے ہوتا ہے۔ انھوں نے لکھا، ' امابعد! عایا انتشار کے رائے پر چل نکل میں امران کا رجمان شرکی طرف ہوگیا ہے۔اس کا باعب تین چیزیں ہیں اوگوں نے دنیا کو " رہے دین شروع کردی ہے اور خواہشات کے بحاری بنتے جارہے ہیں، اور کینہ پر در ہوگئے ہیں۔

ابن العربي ان تمام اعتراضات كى بابت لكصة بهن: "مسارا برويبكناه كذاب راوبول • دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للدكنور عبد الرحمٰن الشجاع، ص:400. (١٤ التمهيد والبيان لمحمد بن يحيى الأندلسي، ص: 64. کی روس کر و حصور خبروں سے متأثر ہوکر کیا گیا کہ سیدنا عثان را اینے اپنے دور حلاف میں منظم سم دھانے درمنگرات کوفروغ دیا۔ وغیرہ، وغیرہ۔ ایسے تمام واقعات سند و مس د نو مار ظ سے مطل ہیں۔ مثل

الا ، امام ا ، تیمہ ملانہ اس صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سد ، عمان ساتھ معصو نہیں تھے۔ صولی موقف یہ ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں کہ لی کر ساتھ کے سواکوئی معصوم عن الخطا نہیں تھا۔ خلفائے راشدین اور دیگر حضرات غلطی ممکم ہے۔ کھی وہ سرز: ، نے والے گناہ سے توبہ کر لیتے تھے اور کھی ان کی بے رئیکال ، کے گناہوں کا کفار ، بن جاتی تھیں۔ کبھی وہ مصائب کا شکار ہوتے تو اللہ سیال ن کے گناہوں کا کفار ، بن جاتی تھیں۔ کبھی وہ مصائب کا شکار ہوتے تو اللہ تعالی نول بھی ان کے کہا ہو معاف فرما و بہا۔ سیدیا عثان ڈاٹٹو کی طرف جو پچھ منسوب ہے وہ زیاد سے ریا ، غلط ، یک ا ہوسکتا ، جبکہ ان کی مغفرت کے بہت سے اسباب موجود تھے جن میں ریا ، غلط ، یک اور کا میں ای مغفرت کے بہت سے اسباب موجود تھے جن میں معتبد سے اسباب موجود تھے جن میں میں دیا ۔ یہ بات سے تاب ہے کہ نبی شائیل نے آپ کے ایمان کی گوائی دی بلکہ آپ کو پہنچنے صحیح رہ بی سے ثاب ہے کہ نبی شائیل نے آپ کے ایمان کی گوائی دی بلکہ آپ کو پہنچنے سے طبح رہ ب کے عوض جنت کی بشارت تھی دی۔ (3

ال سے مدھی ہے کہ آپ نے ان گناہوں سے توبہ بھی کر لی جن کو خارجیوں نے تقید . مثر قرار دیا، پھر یہ بات بھی ہے کہ آھیں بہت بڑی آ زمائش سے گزرنا پڑا جے ان تعالیٰ گے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا یا ور نھوں نے صبر کیا حتی کہ نہایت مظلومانہ حالت میں شہید ہوگئے۔ بہ گناہوں کے کفارے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ © لوگوں کو برا بیختہ کرنے کے لیے مختلف وسائل و ذرائع کا استعال: شر پندعناصر نے لیعواصم من القواصم لابن العربي میں :61-63 صحیح مسلم ، حدیث:(29)-2403.

سیدنا عثان را عثان را بدنام کرنے اور اسلامی معاشرے کی ساکھ کو سبوتا و کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے۔ ان میں سے چند قابل ذکر یہ ہیں:

ﷺ افواہیں پھیلائی گئیں اور بیسلسلہ اس قدر وسعت اختیار کر گیا کہ یہی باتیں موضوع کسخن بن گئیں۔ سخن بن گئیں۔

🕸 اشتعال پھيلايا گيا۔

ﷺ لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں خلیفہ پر تنقید کی گئی اور خلیفہ سے جھگڑا اور مناظرہ کیا گیا۔

🔅 گورنرول ير تنقيد کي گئي۔

ﷺ جلیل القدرصحابۂ کرام سیدہ عائشہ، سیدناعلی، طلحہ اور زبیر مُثَاثِیُّمُ کی طرف جھوٹے اقوال اور خطوط منسوب کیے گئے۔

ﷺ اس بات کو عام کیا گیا کہ سید ناعلی ڈلٹنُۂ خلافت کے زیادہ حقدار تھے اور رسول اکرم مُلٹیئِم نے اپنے بعدان کے حق میں خلافت کی وصیت کی تھی۔

بناغیوں نے بھرہ، کوفہ اور مصر ہر شہر میں چارگروہ تشکیل دیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے طے شدہ سازش تھی۔ اس بات نے اہل مدینہ کوشہات میں ڈال دیا کہ شاید بیصحابہ کرام وَ اَلَّهُمْ کے کہنے پر آئے ہیں، پھر ہنگا مے شروع ہوگئے یہاں تک کہ معاملہ سیدنا عثمان وَ اللّٰهُ کی شہادت پر منتج ہوا۔

اس کے علاوہ باغیوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بعض نعروں کو آٹر بنایا۔ انھوں نے اللہ کی بڑائی کا نعرہ بلند کیا کہ جمارا مقصد اللہ کی کبریائی قائم کرنا ہے۔ان کا نعرہ تھا کہ جمارا بیہ جہاد مظالم کے خلاف ہے۔وہ کہتے تھے:''جم بیسب پچھامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے کررہے ہیں۔جن وسائل کو انھوں نے اپنے مقاصد © دراسات فی عہد النبوۃ والخلافۃ الراشدۃ للدکتور عبد الرحلٰ الشجاع' ص: 401. کے حصول کا ذریعہ بنایا ان میں سے یہ بھی تھا کہ گورنروں کو تبدیل کیا جائے اور انھیں معزول کرایا جائے۔ بالآخر انھوں نے سیدنا عثان ڈائٹڈ سے خلافت سے وستبردار ہونے کا مطالبہ کردیا اور اس قدر جرأت مند ہوگئے کہ صرف وستبرداری کے مطالبے ہی پر اکتفانہ کیا بلکہ خلیفہ کو شہید کرنے پرتل گئے، بالخصوص جب انھیں یہ خبریں موصول ہو کمیں کہ مختلف شہروں کے باشندے خلیفہ کی نفرت کے لیے مدینہ کا رخ کر پچکے ہیں تو وہ اور زیادہ پرجوش ہوگئے اور ہر قیمت پرخلیفہ کو شہید کرنے کی ٹھان لی۔ ا



سورت میں سبائیت کا وجود پایا جاتا تھا۔ چند معاصر شیعہ مؤرضین نے اسے ایک افسانہ قرار دیتے ہوئے اس کی حقیقت کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سیف بن عربمی کا خود ساختہ کردار ہے کیونکہ سیف بن عمر مروق ہے اور ابن کردار ہے کیونکہ سیف بن عمر مؤرضین کردار ہے کیونکہ سیف بن عمر مؤرضین سبا کا ذکر بھی بہی کرتا ہے۔ لیکن ان کا یہ اعتراض درست نہیں کیونکہ سیف بن عمر مؤرضین کے نزدیک قابل اعتبار ہے اور پھر ابن عسا کر کی کئی روایات سیف بن عمر کے علاوہ دوسرے طریق سے مروی ہیں،ان میں بھی ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے اور ان میں سے دوسرے طریق سے مروی ہیں،ان میں بھی ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے اور ان میں سے بعض روایات کوشنے البانی رطاف نے سندا صبح کہا ہے۔ شیعہ کی حدیث، رجال اور مختلف نے سندا صبح کہا ہے۔ شیعہ کی حدیث، رجال اور مختلف نے سندا سیف بن عمر کا دور سے بھی واسطہ نہیں۔

بعض مؤرخین اور محققین نے ابن سبا کے بارے میں شکوک وشبہات کا اظہار کیا ہے۔ اور بغیر کسی دلیل کے اس کے وجود کا انکار کرتے ہوئے اسے ایک رومانوی کروار کہا ہے۔ () دراسات فی عهد النبوة والخلافة الراشدة للدکتور عبد الرحمٰن الشجاع، ص: 402. ا سباکی شخصیت کے و دکا سرے سے انکار کرنے والوں میں مسسرقیں، معص عرب موضین ر کر شیعہ معاصرین شامل میں۔ جرت کی بات یہ ہے کہ نقش اور انشوں کو این سباکی وات کا سرے سے انکا کہ انتہ ہوئے: راشر سسس کہ ہ کس قد جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ ساب ہے کہ کے لے سباکے وجود برتمام مؤجین اور محدثین متفق ہیں اور ادیان و فداہب، طقات، رسی سباکے وجود برتمام مؤجین اور محدثین متفق ہیں اور ادیان و فداہب، طقات، رسی کا بین سباکے تذکروں سے جمری بڑی ہیں اور یہ صرف اہلسن نے کتابوں میں بھی ابن سباکورومانوی نہیں حقیقی شخصیت کی گابوں میں بھی ابن سباکورومانوی نہیں حقیقی شخصیت کی گابوں میں بھی ابن سباکے کردار کا تذکرہ صرف طبری یہ محصرتهیں لیے کہ فتنوں کی خبریں بران میں ابن سباکے کردار کا تذکرہ صرف میں میں میں میں ہیں ابن سباکے کردار کا تذکرہ صرف میں میں ہیں ہیں ہیں جابجا بکھری بڑی ہیں۔

کی روایت، اسلامی تاریخ اور مختلف فرقوں اور ندا ہب کی اس دور کے دے میں سیک کی روایت، اسلامی تاریخ اور مختلف فرقوں اور ندا ہب کی اس دور کے دے میں سیک کی روایت، اسلامی تاریخ اور مختلف فرقوں اور ندا ہب کی اس دور کے دے میں سیک کی روایت، اسلامی تاریخ اور مختلف فرقوں اور ندا ہب کی اس دور کے دے میں سیک کی روایت، اسلامی تاریخ اور مختلف فرقوں اور ندا ہب کی اس دور کے دے میں سیک کی روایت والی کتابوں میں جابجا بکھری بڑی ہیں۔

امام طبری کی تاریخ کی خصوصیت بیہ ہے کہ دوسری کتابوں کے مقا بیس واقعاب فی مدر نظمیل سے ذکر کیا گیا ہے اور باقی کتابوں کی نسبت مواد زیاد کیاں اسے نے کوئی زائد چیز ذکر مہیں کی ،اس لیے ان واقعات میں شک وشبہ پید کیا ہیں ہے جس کا مطلب تاریخ اسلام کو کالعدم قرار دینا ہے اور بیم ورضین اور علما یہ کرام کیائی ارانے اور تاریخی حقائق کوسنح کرنے کے مترادف ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ جب نصوص اسمتو تر دلائل کے مقالب میں تحقیق کا معیار محض عقل ہواور اسی کی بنیا پیسائج اخذ کیے جا کمیں تو پھراسی طرح تن کی معیار محض عقل ہواور اسی کی بنیا پیسائج اخذ کیے جا کمیں تو پھراسی طرح قدیم و جدید بہت سے مصادر کو بھی ردکیاجائے کا حس طرح اس طرح میں مساکور ومانوی کردار بنا کراس کی حقیقت کو رد کیا گیاہے ، آگی الانکہ اہل سنس کی کنابوں میں اس کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ان میں چندا کی درج ذیل ہیں:

ﷺ آئی سان '' ( ن فی 83 ھ) سبائیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ مختار بن ابی عبید تففی مرس کے کوفی مرس کوف سے ال کی مسلم کے کوفی مرس کوالے سے ال کی مسلم کرتے سے کہتا ہے:

شَهِدْتُ عَلَيْكُمْ أَنَّكُمْ سَبَئِبَةً وَأَنِّي بِكُمْ يَا سُرْطَةَ الْكُفْرِ عَادِفٌ " مِن اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ای طرح مصم حسیش من صرم (۵) (متوفی 253 هـ) نے اپنی کتاب الاست امده میں سیدنا علی سے کے کم پر عبداللہ بن سبا کے تھیوں کو جلانے کے واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ جاحظ (متونی 20 هـ) بھی ان لوگوں میں سار سوتے ہیں جضوں نے پہلے پہل عبد للہ بن سبا کا تذکرہ نہیں کیا ملکہ بن سبا کا تذکرہ نہیں کیا ملکہ

بن سبا کا تذکرہ آبا ہے۔ علی سب سے پہلے جاحظ نے ابن سبا کا مذکرہ بیل لیا ملکہ اور فتہاء میں ہو ہے۔ یہ شعر اور اس کی حفیقت سے بھی اقف سے امام ذہمی ملف کہتے میں کہ عتی اور فقہاء میں ہو ہے۔ یہ شعر اور اس کی حفیقت سے بھی اقف سے امام ذہمی ملف کہتے میں کہ عتی عبادت گزار اور ناسا مخص سے انھیں 88 ھیل قتل کیا گیا۔ ﴿﴿ اَلَّ عَلَیْ مَلِلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اس سے پہلے امام شعبی وغیرہ ہی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے دکتور جوادعلی کی میہ رائے کہ سب سے پہلے جاحظ نے ابن سبا کا تذکرہ کیاہے محل نظر ہے۔

with the

پھرسیدناعلی و اقعہ کے علم پر زندیقوں کے ایک گروہ کو جلانے کا واقعہ کے روایات سے فابت ہو اور اس کے ایک گروہ کو جلانے کا لفظ ابن سبا اور اس فابت ہے جو احادیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ (\*) زندیق کا لفظ ابن سبا اور اس کے پیرو کاروں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ وٹک فرماتے ہیں: (درافضیت کی ابتدا زندیق عبداللہ بن سباسے ہوئی۔ ' (قضیت کی ابتدا زندیق عبداللہ بن سباسے ہوئی۔ ' (قضیت کی ابتدا زندیق عبداللہ بن سباسے ہوئی۔ ' (قا

الله الم ذہبی الله فرماتے ہیں: ''عبدالله بن سبا نہایت عالی زندیق تھا۔خود بھی گراہ تھا اورلوگوں کو بھی گراہ تھا اورلوگوں کو بھی گراہ کرنے والا تھا۔'' (۹)

ﷺ حافظ ابن حجر راطنت فرماتے ہیں:''عبداللہ بن سبا نہایت گندہ اور غالی زندیق تھا۔۔۔۔۔ اس کے پیرو کاروں کو سبائی کہا جاتا تھا جو سیدنا علی ڈلٹٹؤ کی الوہیت کے قائل تھے۔ اور سیدناعلی ڈلٹٹؤ نے انھیں اپنے دور خلافت میں آگ میں جلادیا تھا۔'' <sup>©</sup>

ابن سبا كا تذكره جرح و تعديل كى كتابول ميں بھى ملتا ہے۔ امام ابن حبان (متونى 354 هـ) فرماتے ہيں: "معروف مؤرخ محمد بن سائب كلبى سبائى تھا اور عبدالله بن سباكے ساتھيوں ميں سے تھا جو كہتے تھے كہ سيدنا على والله فوت نہيں ہوئے۔ قيامت سے پہلے دنيا ميں واپس آ جا كيں گے۔وہ كوئى بادل كا كلزا ديكھتے تھے تو كہتے تھے كہ امير المونين اس ميں ہيں۔ "<sup>(6)</sup>

الساب كا تذكره كرنے والى كتابول ميں بھى سبائيت كى نسبت عبداللہ بن سباكى طرف تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 290/1، وعبدالله بن سبأ للدكتور سلمان العودة، ص: 53. ② تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 290/1. ② مجموعة الفتاوى لابن تيمية: 483/28. ④ ميزان الاعتدال للذهبي: 426/2. ⑥ لسان الميزان لابن حجر: 290/3. ⑥ المجروحين من المحدثين لأبي حاتم النميمى: 253/2.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسلمان ظاہر کرتا تھا۔''<sup>©</sup>

کی گئی ہے جیسا کہ امام سمعانی (متونی 562 ھ) کی کتاب «الأنساب» ہے۔ (2) ﷺ امام ابن عسا کر بڑاللے (متوفی 571 ھ) نے عبداللہ بن سبا کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: ''عبداللہ بن سباجس کی طرف سبائیت کی نسبت کی جاتی ہے، غالی رافضوں کا سرغنہ تھا، وہ یمنی الاصل یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ اینے آپ کو

عبداللہ بن سبا کے حالات صرف سیف بن عمرنے بیان نہیں کیے۔ امام ابن عساکر بڑاللہ نے متعدد روایات ابن سبا کے متعلق نقل کی ہیں۔ ان میں سیف بن عمر کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ <sup>(6)</sup>

ﷺ شخ الاسلام امام ابن تیمیه رشت (متوفی 728 هه) بیان کرتے ہیں که رافضیت منافقین زنادقه کی پیداوار ہے جس کا آغاز ابن سبا زندیق نے کیا اور سیدناعلی رافتی کے بارے میں غلو کیا اور ان کی امامت بلافصل کا دعویٰ کیا اور اس پر دلائل دیے۔سیدناعلی رافتی کے معصوم ہونے کا عقیدہ بھی اس نے پھیلایا۔ (ق

ﷺ امام شاطبی <sup>©</sup> (متوفی 790ھ) بدعات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''سبائیت کی بدعت اعتقاد سے متعلق تھی۔ انھوں نے اللہ جل شاخۂ کے ساتھ (سیدناعلی ٹاٹٹؤ کو) البہ بنالیا۔ یہ بدعت دوسری بدعات سے یکسر مختلف تھی۔''<sup>©</sup>

ﷺ امام مقریزی (متوفی 845ھ) کہتے ہیں: ''عبداللہ بن سبا نے سیدنا علی ڈائٹو کے دور کومت میں بدعات کو فروغ دیا اور یہ چرچا شروع کر دیا کہ رسول اکرم مَنْ اللّٰهُ أَنْ نے سیدنا علی ڈائٹو کے سیدنا علی ڈائٹو کے بارے میں خلافت کی وصیت کی تھی۔ اس نے دوسرے جنم یعنی دوبارہ دنیا میں آ ان کا نام عبدالکریم بن محمد سمعانی ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ: 1316/4). ﴿ الأنساب للسمعاني: 24/7. ﴿ تاریخ دمشق لابن عساکر: 329,328/9. ﴾ تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 1892. ﴿ مجموعة الفتاوی لابن تیمیة: 434/4 ﴾ آپ کا نام ابراہیم بن موی، محرفرنا کی ہے۔ ﴿ الاعتصام للشاطبی: 197/2.

لوٹے ور تناسح ارواح لینی روحوں کے ایک جسم سے دوسرے جسم . یکنفل ، اے کے عقائد کورواج دیا۔ ' <sup>(1)</sup>

شیعہ کی کتابوں میں بن سبا کا تذکرہ الکتی نے اپنی سند سے است سے بن کہ میں بن سبا کا تذکرہ الکتی نے اپنی سند سے ا کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابعبداللہ امام رین العابدیں) کو فرما ہوئے سنا ' عبداللہ بن سبا پر اللہ تعالی کی لعنت موہ سی نے امیرالمونیین سیدنا ہو ہو ہو کہ وعویٰ کیا تھا، حالا مکہ امیر المونیین اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہو نے ہو پر پر چھوٹ بولا وہ ہلاک ہو۔ یقینا کچھاوگ ہمارے بارے میں ایسی با نمیں نے ہو ہو نہ ہم عن سیاسی میں کی ہم ان سے اللہ کے سا سیال بر ت عالیٰ میں کھے کہتے ہیں۔ ہم ان سے اللہ کے سا سیال بر ت کا طہار کرتے ہیں۔ " وہری سند سے موصولاً ذکر کیا ہے۔ میں کی وہری سند سے موصولاً ذکر کیا ہے۔

ر ضاب لحنات کے مصنف نے ابن سبا کا تذکرہ کرتے ہو ۔۔ لکھا ہے کہ سول اکرم مائیڈ کی ذات کرائی کی طرف سے منسوب کرکے ان سا ۔۔ بہت سے حصوب، اسم او باطل تاویلات پھیلائیں۔ اس وجہ سے اس پر سکی گی ۔۔ گھوب، اسم او باطل تاویلات پھیلائیں۔ اس وجہ سے اس پر سکی گی ۔۔ گھوب، اسم کودہ نے اپنی کتاب میں بن سبا کی حقیقت کے بار ۔ ۔ ۔ مواد شیعہ کی ۔۔ بی کے وجود کے ۔۔ بی منافرین شیعہ اور ان کے ہموا لوگوں کے ۔۔ بط نچہ ہے جو سے کی ۔۔ بی منافرین شیعہ اور ان کے ہموا لوگوں کے ۔۔ بط نچہ ہے جو سے کی سے کہ ایس سبا کی شخصیت ایک تاریخی حقیقت ہے ۔ بی مل سنت اور سے میں ہے کہ ایس سبا کی شخصیت ایک تاریخی حقیقت ہے ۔ بی مل سنت اور صحیح ما ۔ یہی ہے کہ ایس سبا کی شخصیت ایک تاریخی حقیقت ہے ۔ بی مل سنت اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

2 . 3 عبدالله بن سبا للدكبور سلمان لعودة ص 62.

□ عط لاعتبار للمقريري 256/2 35. ② جال الكشي:4/1 ۞ عبدالله بن سبأ لحقيقه المحهو المحمد على لمعلم ص: 30. ۞ عبدالله بن سبأ للدر ر سلمان العودة ٩

شیعہ کتب کے قدیم و ، یدمورض متفق ہیں۔اس طرح کئی غال مستشرقین نے بھی اس حقیقت کو سلم کیا ہے جیسے جولیس ولہاؤزن، <sup>©</sup> و ن فولٹن، <sup>©</sup> لیوی ڈیلاودا، <sup>©</sup> گولڈ زیبر، <sup>(4)</sup>ریالڈنکلسن، <sup>©</sup>ا ڈیٹ رونالڈن نے اسے ایک حقیفی کردارکھا ہے۔<sup>©</sup>

چندایک مشرقیں نے بن سبا کے وجود کے متعلق شبہات کا ذکر کیا ہے۔ جیسے کیتالی، برنارڈ لوکس آل رور مدلیدر . O

لکن باریخ سلامی کے حوالے سے ان کی معلومات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جوشخص اللہ ست استعد کے قدیم ۔ رید مصاور و مراجع و یکھتا ہے اس پر بید حقیقت آشکار ہو حاتی ہے کہ اس سائیک سیحی حقیقت ہے جس کی تائید تاریخی روازت کرتی ہیں۔ کتب عقائد میں تھی س کا تدکرہ موجو ہے، اس طرح حدیث، رجال، نساب، دب اور لفت کی کتالوں میں بیہ بات موجود ہے کہ عبداللہ بن سبا ایک تاریخی حقیقت ہے، رومانوی کردار نہیں۔ کئی حدید محققین ورموز خین نے تھی بیہ بات نابت کی ہے۔

منام كابول كے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے كہ ابن سباكی شخصیت كے وجود كے بارے ميں سب سے پہلے مستشرقتن نے شكوك وشبہات پيدا كيے اور پھر س فكر كو جديد شيعہ مؤرخين ہے مشخكم كيا بلكہ سرے سے س كے وجود ى كا انكار كرديا۔ دور حاضر كے بعض عرب مؤصن اور حديد شيعه كتب سے متاثر بن نے مستشرقين بھى زيادہ عجيب وغريب آلا و كركيل ليكن ال سب كے پاس اپنے شك اور نكاركوسمار دسے كے ليے كوئى دليل الحواح و لشبعة ليوارس فلها ؤزن من 170. السيادة السيدة السيعة والإسرائيليات الحواج و لشبعة ليوارس فلها ؤزن من 170. السيادة السيدة والسربعة الاسلامية لحولد تسهير من 9 2. أن تا سے لعرب الادبي في الحاهلية صدر لاسلام ليكلسن ريبولد، من 335. أن عقدة الشبعة وبلدسن من 38. أن أصول أسماعيلية للدكتور محمد أمحرون درور محمد أمحرون محمد أمحرون 180.

نہیں ہے بلکہ ن کا موقف صرف آ راء، گمان اور مفروضوں پر بنی ہے۔

جواس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور شیعد، مستسرقین اور اہل سنت کی کتب کے مراجع ومصاور، میں ابن سبا کے تذکرے سے آگاہی صل کرنا چاہتا ہے اسے دکتور محد المحدون کی کتاب «تحقیق مواقف الصحابة في العسة ور دکتور سلمان من حمد العوده کی کتاب «عبد الله بن سبأ و أثرة في برحدا لعده في صدر الإسلام» کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

فتنے کی تحریک میں عبداللہ بن سبا کا کردار: تبدیلی کے ندکورہ بالا امل کی وجہ سے سیدنا عثان ڈلٹھ کی حلافت کے آخری دور میں اسلامی معاشرے میں طرح طرح کے فسادات اور ہنگامہ آرائی شروع ہوگئی۔ بعض یہودیوں نے اس سے فائدہ ٹھا۔ انھوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تقیہ کرتے ہوے فتے کی آگ کو خوب نمیر کایا۔ ان میں عبداللہ بن سبا بھی تھا جو ابن سوداء کے لقب سے نف تھا۔ بعض لوگوں نے فتنے کا سرغتہ ابن سبا کو قرار دیتے ہوئے اسے خطرناک اور سے باہر شخصیت کہا ہے۔ یہ یقیناً مبالغہ ہے۔

ای طرح اس کے وجود ہی کومشکوک قرار دے دینا اور س قسے میں اس کے کردار کو سلیم نہ کر، بھی ناانصافی ہے، اس لیے سیح بات یہی ہے کہ فینے کے رامل میں سے وہ بھی ایک عامل تھا لیکن یہ باقیوں کی نسبت زیادہ نمایاں اور خطرناک تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے فتہ برپا کرنے کے لیے ماحول سازگار تھا۔ اس طر کی دوسرے عوامل نے بھی اس کی مدد کی۔ اس نے یہودیت سے کشید خود ساختہ عقائد سے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مسلمان ہے میں رائح کرنے شروع کیے اسلام دشمنی کی آگ کے حصول کے لیے مسلمان سے میں رائح کرنے شروع کیے اسلام دشمنی کی آگ نے حقیق مواقف الصحابة فی الفتنة للدکتور محمد أمحرون 2 کے جیا کہ سعیدافغانی نے ابنی کتاب ''عائشة والسیاسة'' میں ذکر کیا ہے۔

. علا ألحد

مں بھڑک رہی تھی اسی صورت ٹھنڈی ہوسکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی وحدت · 2 112 ، اور فتنے کی ہ گ بھڑ کا دے اور اسلامی معاشرے کے افراد میں بغض و کو یار: یار ے۔اس نے بالفعل ایسے ہی کیا، چنانچہ سیدنا عثان ڈٹٹٹؤ کی شہادت اور عداوت کا پہج میں انتشار اور گروہ بندی کے اسباب میں سے بہ بھی ایک سبب تھا۔ <sup>©</sup> مسلمانونه کی اس کے کرد 🕟 خلاصہ بیہ ہے کہ اس نے سچائی کا لبادہ اوڑ ھے کر باطل اور فاسدنظریات . غلو کرنے والے لوگوں میں پھیلا دیے۔ اس نے اس کے لیے الیم ساده لوح عوا حال چلی کہ لوگ <sub>، ک</sub>ے گرویدہ ہو گئے اور حقائق ان کی آئکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس 🗀 🗀 باطل نظریات کے مطابق تاویلات کیں۔اس نے کہا:''اس شخص نے قرآن مجید و عصدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ ملینا واپس تشریف لائیں گے کیکن محمد مُلینیم کے پرتعجب ہے جو بارے میں ، عفید رکھنے والے کو جھٹلاتا ہے، حالاتکہ ارشاد باری تعالی ہے: \* إِنَّ اللَّهِ عَرَضَ عَكَيْكَ الْقُرْانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِطَ فَ ' بِلاشِهِ وه (الله) جس نَ سي عیاً کی سبت واپس تشریف لانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ 🗈 للذامجمه أنتيل اسی طرح س سیدنا علی وہ ٹیڈا کے لیے وصیت کے باطل دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہا:'' ہزائر ہا 💎 سے ور ہر نبی کا وصی تھا اور سیدنا علی ڈلاٹیؤ محمد مُاٹیئے ا کے وصی تھے....۔'' بِعركها: ''محمد منظمُ عالى الانسياء تنهج و سيدنا على خالتُونُا خاتم الاوصياء بين.'` کے پیرو کا .وں کے ذہنوں میں پختہ ہوگئیں اور وہ اس کے گروید ۽ جب سے باتیں هو گئے تو وہ اینے سدہ ہدف کی طرف پلٹا اور وہ یہ تھا کہ لوگ سیدنا عثمان ڈٹاٹیڈ کے خلاف بغاوت كريں اس نے بعض لوگوں ہے كہا: ''رسول اكرم مَثَاثِيْمُ كى وصيت كو نافذ (أ) نحقيق مواقف لصحابة في لفتنه للدكتور محمد أمحزون 327/1. (ق) القصص 85:28. 3 باريخ الطبري : 5 . 7 . 3. أناريخ الطبري : 347/5.

Harris State of the State of th

نہ کرنے والے سے مطالم کول ہے اسوا کرم طاقیتم کے وصی کے حق پر ڈاکا ڈال کر خود امت کے معا سسط لنے الے سے برہ طالم کون ہوسکتا ہے؟'' پھر بعد میں کہنے لگا:''سیدنا عثال می خلاف کے مستحق نہیں تھے انھوں نے ناجا کر قبضہ کیا ہے۔اٹھو! یہ رسول للد شائلہ کے صی یں، نھیں ال کا حق لانے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ س کا طریقہ یہ ہے کہ اینے امراء برطعن کر ۔ وع کر رہ کے بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لبادہ اوڑ ھے کراوگوں کو این طرف کل کرواو انھیں ہے کہ عمرولی کی دعوت وو۔' <sup>(3)</sup>

بھراس نے اپنے کارندے پھیلاں ۔ ورمحلف علاقوں کے تتر پیندعناصر سے رابطے شروع کردیے ، رخفیہ طریقے سے بھیں ، یہ عزائم بتائے۔ نھوں نے بھی اس سے خط كتابت كى و سے معاصد سے آ ہ كما عوا لناس برظامر كيا كدوہ امر بالمعروب اور نہی عن المنکر کا فربصہ اسحام دے ہے ہیں۔ تھوں نے محلف علاقوں میں موجود اینے ہم مشرب شربسند ں سے خط " بت حالی تھی اور انھیں گورٹروں کے تقائص وعیوب بیان کرتے رہے کید کی سرشہر کے کا ندے دوسرے شہرو لوں کو اپنی کارروائیوں ے آگا: رکھتے محر مرشر کے اشدے و سرے شرکی ربوٹ این حوا بول کو بڑھ کر سناتے۔ مالآ ش ہ محریک لے کر مدینہ پر مہیجے۔ نھوں نے حود ساختہ باتوں کوخوب ہوا دی۔ وہ ظاہری طور پر صلاب ورخیر کا لبارہ اوا سے ہوئے سے لیکن ندرون خانہ دوسرے مقاصد حاصل کنا ہے تھے۔ان کے طاہر ار ماطن میں فرق تھا، حووہ کہتے تھے مقصد اس کے برعکس موت تن مناز بک شروالے کھے "ہم اس (فتنے سے عافیت میں ہیں جس میں بیلوگ متلامیں 'سوائے ہل مدینہ کے بیشتر صواں کے ماشندے اس سامش میں شریک تھے۔ امل مدی کے اس جب تمام سمروں کی طرف سے خطوط آئے تو انھوں نے کہا: ''لوگ جس فتنوں میں مبتلا سوچکے میں البدیے ہمیں ال ہے محفوظ رکھا ہوا ہے۔'' 🖰

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبري :5 (348. 🏖 ما يح الطبري : 148/

کو ہ بالا تحت ہے ہمیں عبداللہ بن سیا کے طریقۂ و ردات کا پتا چلنا ہے۔ س 🚣 صحامہ کر م سی میں مل و معزز ترین مسول کے مابین عدوت کا ڈھونک جا معوام الناس كوس طرح هوكا : يا كه ايك طرف يناعلى النفط كومظلوم بناديا : ١٠٠٠ من السا ن و عنان حالث أو طال طاہر كيا۔ وہ اس طرح كەسىدنا على حالفُهُ خلافت كے منظم الله عنان و و کرم مالیم بے ن کے بارے میں بھید کی تھی لیکن سیدنا عثمان اللہ نے سدما ﴿ مِنْ اللَّهِ مِن كُر يرسَى خلافت ير فضه كر ليار يفراس كے بعد عبد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اس المراد وب اورائی عن المسكر كے نام براكوں كو بالخصوص اہل كوفه كواس بات برا مارہ الريخ ا کی مانے کے خلاف علم بغاوی کا بریں۔اس کی اس شہ کی وجہ سے لوگ مراہ کے چیوں حصوبی باتاں کو سوا سینے لگے.. اس سے بینے فکری حملوں کا بدوؤں کو سے اللغه به کیونکہ ان کے وربیعے ہے اور است مقاصد کا حصول مساں نظر آتا ہے۔ س ۔ یُ ں کے قراء کو امر بالمعر ف اور نہی و المئکر کا چکیا دے کریٹا گرویدہ 🔻 💶 🚽 و ی طرف سرکاری عہد ن کی تمنا رکھنے وہ کوسیدنا عثان ہی ٹئر کے خلاف کرنے ک ہے ، پرمحلف از بت لکانے۔ اس کہا سیدنا عثمان ملتفہ اپنے عزیز و تھ کی الرب الأربي كرتے ميں الرخصين سروا مي بيب الل سے نوازتے ہيں۔ اللہ باللہ ﴿ بِسِندِ : لِ كُوسِيدِ مَا عَنَالِ مِنْ مَهِ كَے خلاف بھر كاما

دوسر حربہ سے بیاصیار کیا کہ ہے ہم مشرب لوگوں کو مکم دیا کہ وہ مختلف کے دوسرے کو ایسے خطوط کھیں جس میں اپ شہر کی صورت حال کو بہایت ہوں کن رخطر ک ظاہر کریں تاکہ تمام شہراں کے شدے یہ سمجھیں کہ پورے ملک میں ایس حال گرگی ہے و اب مزید مملک کی کو سمجھیں۔ اس صورت حال سے تعدیا سنیوں نے فارہ ایمایا کیونکہ لوگو کی و سے س صورت حال کی تصدیق کے تعدیا سنیوں نے فارہ ایمایا کیونکہ لوگو کی و سے س صورت حال کی تصدیق کے

بعد ن کے لیے اسلامی معاشرے میں فلے کی اگر میں سان ، گیا۔ ا

سیدنا عثمان بڑا تھے ہوئی صورت حال کو . س کے کہ اندرون خانہ کوئی سیدنا عثمان بڑا تھے ہوئی سورت حال کو . س کے کہ اندرون خانہ کوئی سازت موری ہے اور امت کسی شریب بنلا . . ی ہے ۔ کہ انھوں نے فرمایا: ''اللہ کی قتم افتے کی چکی گھومنے والی ہے۔ عثمان کے لیے اچھا ہے ۔ یہ ت ہوجائے اور اس کا شا اس فتے کو بھڑکا نے والوں میں نہ ہو۔' (3)

ابن سبا مصرییں پروان چڑھا۔ وہ بن سبدہ شن مل کے خلاف منصوبہ بندی کرتا ر رلوگوں کواکساتا رہا کہ سیدنا عثان ڈلافٹ پر زبردی کی نفس ہوئے ہیں۔ انھوں نے رسول کرم مُنالِیْم کے وصی سیدناعلی ڈلاٹھ کا حق غصب کہا ہے

اس نے لوگوں کو پچھ خطوط دکھا کر دھوکا یا کہ یہ کبار صحار کرور می اُلیٹم کی طرف سے
آئے ہیں وہ سیدنا عثان وٹائٹ سے نجات چاہتے ہے۔ جب کہ جڑھائی کر کے مدینہ
دوہ کے اور ان کبار صحابہ سے ان کی ملات ت موئی تو اسے کسی ایک صحابی کو بھی
ایک فقے کے لیے تیار نہ پایا۔ انھوں نے اپڑی انرے منسوب کی تمام حطوط سے لاعلمی اور
لائعلق کی اطہار کیا جن میں لوگوں کوسیدنا عثمان ڈی کے خلاس کا کا گیا تھا۔ ا

لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا عثمان رہاتھ نو حقوق کی باسد کے حرابات دیے۔ ان بائیں محصوں نے آپ کی طرف منسوب کیں آب نے بالمتنا کے جوابات دیے۔ ان الزرابات کو غلط نابت کر کے ان کی تروید کی اور میں سچائی ٹا کر دی۔ یہاں تک کہ ان بدوؤں میں سے ایک بدو مالک الاشتر تخفی بکار شدہ کا گئا ہے میر المومین کے ساتھ ادر تحمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔' <sup>3</sup>

(3) الدرله الأموية ليوسف العش، ص: 68، و تحقيق مو قف الصحاء في الفتنة للدكتور محمد أمحزوك 1/300 (2) تاريخ الطبري: 3/506. (3) تحقيق مو محمد أمحزون: 3/30/، وتاريخ الطبري: 3/8/5. (5) تحقيق مو قف الصحابة في المتات للدكتور محمد المحزون: 330/1، وتاريخ الطبري: 5/5 (3) تحقيق موقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد المحزون: 33/1.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مام ذہبی بڑالیہ مصر میں فتنے کی آگ کھر کانے کا ذمہ دار عبداللہ بن سبا کو سمجھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گورنروں کے خلاف اور آخر میں سیدنا عثان رہا تھا کے خلاف انتقام کی آگ کہ کھڑ کانے والا بہی بغض وعداوت کا راشخص ہے۔

پھریہ بھی ہے کہ ابن سبا اکیلانہیں تھا بلکہ شریبندوں کا ایک ٹولہ ﷺ جھوں نے بھوکا ایک ٹولہ ﷺ جھوں نے بھوکا ایسے کے کے مرو فریب کے بھیدے ڈال رکھے تھے اور بدوؤں اور قرار وغیرہ کو بھنانے کے لیے پوری اسکیم تیار کر کھی تھی۔

اہم ابن کیر راسی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سیدنا عثان رفی ہیں کے خلاف متحد ہونے کے اسباب ہیں سے ایک سبب ابن سبا کا ظہور، اس کا مصر جانا اور لوگوں ہیں خود ساختہ افواہی بھیلانا بھی ہے۔ اسی وجہ سے مصری باشندے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ © سلف و خلف کے مشہور علماء سے حیں ہیں بات پر متفق ہیں کہ عبد اللہ بن سپاہی نے مسلمانوں کے درمیان خود ساختہ عقابد و افکا کورواج ویا اور سبائی ڈہیت بیدا کی تاکہ وہ مسلمانوں کے درمیان خود ساختہ عقابد و افکا کورواج ویا اور سبائی ڈہیت بیدا کی تاکہ وہ مسلمانوں کے دین اور اور کی اطاعت سے برگشتہ کر سکے اور ان میں اختلاف و انتشار کی وہا بھیلا سکے۔ اس مقصد کے لیے شریبند عناصر اس کے ساتے ہوگئے۔ یول سائنوں کا گروہ وجود میں آیا۔ گرو، دبسرے فتوں کے ساتھ مل کر امبر الموشین سیدنا عنان جالئے کی شہادت کے دیگر اسباب میں سے ایک قوی ترین سبب بن گیا۔

سبائیت کے طریقہ وار ا نہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت منظم سے۔ پرو پیگنڈے امر سے منصوبہ: یی حو ، کرتے سے ۔ اپنے افکار ونظر اِت کو یصیلانے یُن بڑے اسے انھوں نے نہایب بسیاری سے اپنے منصوبے کو خفیہ رکھا ور بری جالا کی سے شریخہ ول اور عوام کونی گرمدہ سالیا۔ پھر انھوں نے نہایت مستعدم سے ای شظیم کی شاخیں شریندوں اورعوام کونی گرمدہ سالیا۔ پھر انھوں نے نہایت مستعدم سے ای شظیم کی شاخیں ان تحقیق موقف الصحابه للدکتور محمد أمحزون: 1/338 (ع) البدایة والنہایة :

شہادت عثان ٹیٹٹڈاوراس کے اسباب بھی جی میں ہے:

بھر کوفہ درمھروغیرہ بیں بھی تھیلا ہیں۔ بھو ۔ . . کوں کو بنے ساتھ ملانے کے لیے ن وابلی عصبیت سے قائدہ اٹھای ورید وَں میں و معتوجہ علاقوں کے باشندوں کے ۔ میں جھیے ہوئے عصے کو تھر کانے میں : میں بوگئے کیومکہ وہ خوب جانبے تھے کہ ۔ اوگ کما چاہتے ہیں۔ (1)

www.KitaboSunnat.com

🔾 بحميق مواقف الصحابة في لفتيه للدكيو





ا بنی شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے جھوٹے اور کینہ پرورلوگ،سیدنا ولید بن عقبہ ڈاٹھًا کو کوفیہ کی گورنری ہے معزول کرانے میں کامیاب ہو گئے ۔سیدنا عثمان بھاٹیڈ نے ان کی جگہ سیدنا سعید بن عاص ڈلٹنیُّؤ کو کوفہ کا نیا فرمانروا مقرر کیا۔سیدنا سعید بن عاص ڈلٹیُّؤ نے کوفہ پہنچ کرخطبہ دیا۔منبر پرتشریف لے جانے کے بعد اللہ کی حمد وثنا کی اور فرمایا:

''اللّٰہ کی قتم! مجھے تمھاری طرف بھیجا گیا ہے، حالانکہ میں یہاں آنانہیں جاہتا تھا۔ لیکن جب سیدنا عثان و النوائد نے محم دے دیا تو مجھے جارو نا جار قبول کرنا بڑا۔ خبر دار! تم میں فتنہ بروری اور انتشار کے جراثیم پیدا ہورہے ہیں۔ اللہ کی قتم! میں ہر صورت انھیں اس طرح ختم کروں گا کہ جڑ ہے اکھاڑ پھینکوں گا۔ یا فتنہ مجھ پر غالب آ جائے گا اور میں اپنی عاجزی کا اعلان کردوں گا۔ میں فتنہ رپروری ختم کرنے کے لیے آج ہی ہے اقدامات شروع کردوں گا۔''<sup>©</sup>

سعید ڈاٹٹؤ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لیا اور لوگوں کے رجحانات معلوم کیے اور اس بتیج یر بہنچ که فتنے کی جزیں نہایت گہری ہوچکی ہیں۔ خارجیوں، کینہ پروروں، شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے منتقموں اور اسلام دشمنوں کا گھ جوڑ نہایت مضبوط ہوگیا ہے۔ وہ سازشیں اور فتنہ بریا کرنے میں سر گرم عمل ہیں۔ان کا قوم کے سرکردہ، شرپیندوں اور بدوؤں یر مکمل قبضہ ہے اور وہ فکری طور پر انھیں اپنے ساتھ ملا چکے ہیں۔<sup>(2)</sup>

🛈 تاريخ الطبري:380/5. 🖸 الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 122.

سیدنا سعید بن عاص رفی نفی نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد امیر المومنین سیدنا عثمان رفی نفی کو خط لکھا کہ کوفہ میں انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ یہاں اہل شرف، قدیم الاسلام اور سابقون اولون کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ بعد میں اسلام لانے والے اور اعراب (بدو) معاملات پر حاوی ہیں شرف وعزت اور اسلام کے لیے مصائب جھلنے والے بے حیثیت ہیں۔

سیدنا عثمان ملطنیٔ نے جوابی خط میں انھیں حکم دیا:''ان کی تقسیم پرانی ترتیب کے مطابق کر دو۔ ان کی فہرست اسلام میں سبقت کرنے اور جہاد میں شمولیت کی بنیاد پر بناؤ۔ اہل علم، مخلص ادر مجاہدین کو دوسروں پر ترجیح دو۔ قدیم الاسلام اور جن کے ہاتھوں پیرشہر فتح ہوئے ، انھیں ان لوگوں برتر جمح دو جوان کی بدولت یہاں مقیم ہوئے ہیں۔ان بعد والے لوگوں کو ان کا تابع قرار دو۔سوائے اس صورت کے کہ فاتحین جہاد اور حق وصدافت کے کام کی انجام دہی میں سستی کا مظاہرہ کریں اور انھیں انجام نہ دیں جب کہ دوسرے لوگ یہ کام انجام دے رہے ہوں۔ ہرایک کی حیثیت اور مرتبے کا خیال رکھو۔ ہرایک کو درجہ بدرجہاس کاحق دو کیونکہ عدل وانصاف مردم شناسی کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔' $^{\odot}$ سیدنا سعید اللفظ نے سیدنا عثان اللفظ کے احکام کا نفاذ کیا اور خلیفہ کو ساری کارروائی ے آگاہ کیا۔سیدنا عثان والنفؤ کے یاس جب بیر بورٹ بینی نو انھوں نے مدینہ کے ذمہ داروں کو اکٹھا کیا اور انھیں کوفہ کے حالات ہے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں فتنے کی جڑیں نہایت مضبوط ہو پیکی ہیں، نیزسید نا سعید بن عاص ڈٹاٹٹ کی کارروائی ہے بھی آ گاہ کیا تومدینہ کے اصحاب رائے نے کہا کہ آپ نے بالکل درست کیا۔ فتنہ پرورلوگول کے ساتھ ہرگز ہمدردی کا برتاؤ نه کریں اور انھیں دوسرے لوگوں پر ترجیح نه دیں اور نه انھیں ایسی توقعات ولائیں جن کے وہ اہل نہیں ہیں کیونکہ جب نااہل لوگ کام انجام دینے کی کوشش تاريخ الطبري: 280/5.

## 🦠 کم ظرف کینه بر ان کی سرکرمیان

گٹیافنم کے لوک اور اجڈ بدو ن لوگوں سے ملنے حلتے نصے جو سلام میں سبقت جہاد میں شرکت، اسلا کے لیے آ زمائش اٹھانے 😁 تقویہ اور ریسب میں ملید ہے 😅 فا 🤈 ہو چکے تھے او سلطنت کے موسیل ان سے مسور الما جایا ،۔ حب گو نر ال صار فضیلت لوگوں کو صحیح دیتے اوران گھیا اور بدائش کی حصور کر ن سےمشو ہ کرتے بو و گورزوں کومطعو تھراتے اور کتے کہ بیانا کی سے بیائے خی ہے۔ میں در رکھا جار ما ہے. کیبہ بر اورایی شکست کا بدلہ یہ لے سکتے و لے بگوں نے ال کی س ذہنت سے خوب فائدہ تھایا ور ان کے دلول میں خلیفہ ور ریاست کے لیے نفرت بید کردی . تھو نے ۔ ۔ سیدنا سعید بن عاص دلانٹا کے قد ت کوٹھکر و اور ال کے ہے میں لوگوں کے دسین غلط افواہیں بھیلائیں۔عوم لباس کی اکثریت نے ان سحیوں کی تیں مانے سے صرف نکار کہا بلکہ انھیں رو کر ما تو کسہ برور : س سوکتے و حفیہ طريقے سے طری درح كشبهات بھيلانے لكے . و سے عرئم يے مم مشر . . و ل . سرپسدوں اور اور اور کے جال میں تھنے ہوئے لوگوں مکم مخفی رکھے لگے۔ اسلام شمن 😁 ی، عسانی، مجوسی اور شکست 🗀 مدله 🖫 کے سکتے 🗀 لوگ مسلسل سلام اور مسلما یک خلاف سازشوں میں مصروف ستے سے خلصہ رگورس کے متعلق غلط فوان کے پھیلانے سے تھے۔ اُن سے مونے و لی معمولی کون اِس سے جائر

🔾 تا بخ الطبرة 🕐 28. ﴿ الخلفاء الراشدون للحالد ٠ ص 24.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فائدہ تھا کرعوام کو و کے خلاف تے سے اور کی معمولی غلطیوں کے سات سا گئ جھوٹی اربے سیاد ہا میں بھی س کی مسوب دیتے تھے۔ اس سے ن کا مقصد مسلمانوں میں متسا بعد کرما ورور ورید کی قصا قائم کرنا موتا تھا۔ بیسب و مسلمانوں میں متسا بعد کرما و اسلام سلطنت کو حتم کرنے کے لیے کرتے تھے کیومکہ اسلام کی سلطنت کو حتم کرنے کے لیے کرتے تھے کیومکہ اسلام کی سلطنیں باش باش باش ہوگئی تھیں ا

انھوں نے اپنے مقا کے حصو کے لیے شکسے خور ، کم طرف ،سادہ لوح ورگھا ، لو ان کو اکٹھا کیا سے کرتو لوں کی حد او اور کھا کیا دھیں ان کے کرتو لوں کی حد سے حلیفہ یا کئی گوربر نے ،اجمی سز و تھی۔ ان وشموں نے بیک گھناؤنی خفیہ تنظم بنائی۔ اس کے ارکان ان کے ہم نہ بوگ ت انھوں نے برٹے شہروں اور کئی صور ں میں اپنے حواری تلاش کر لیے ور کے بیں ، رابطے کا نبیٹ و ک بنالیا۔ اس اس نایاک جماعت کی ہم ساخبس کو سرہ اور مصر میں تھیں۔ بعص عناصر مدینہ منورہ اس نایاک جماعت کی ہم ساخبس کو سرہ اور مصر میں تھیں۔ بعص عناصر مدینہ منورہ

اس ناپاک جماعت کی سم ساحبس کو گھرہ اور مصر میں تھیں۔ بعض عناصر مدینہ منورہ اور شام کے علاقے میں تھی مو ، تھے۔

## الله مسامودی کے خفہ کرتوت کے شریبندوں کے خفہ کرتوت

عبدالله بن سبانے اپنے کارندے مختلف شہروں میں پھیلا دیے۔ اور ان سے رابطہ رکھتے ہوئے اٹھیں مختلف شہروں میں فسادات بریا کرنے اور اپنی تحریک کو زور وشور سے ۔ شروع کرنے کااشارہ دیا۔کارندوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا منافقانہ كردار اداكيا۔ خفيه طريقے سے اينے جمنوا تلاش كيے، انھوں نے گورنروں كے خلاف بغاوت کرنے اور خلیفہ کے ذریعے اُن کے منصب سےمعزول کرانے کی سازش میں ان کی معاونت کی۔ انھوں نے لوگوں کو متاثر کرنے ، انھیں اپنی طرف ماکل کرنے اور دھوکا دینے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لبادہ اوڑھ لیا۔عبداللہ بن سیا کے پیروکار کہانیاں گھڑتے تھے اور گورنروں اور ذمہ دار احکام کے متعلق جھوٹے الزامات تراش کر ایک دوسرے کی طرف خطوط کے ذریعے ارسال کرتے۔ ہرشہر والے اپنے شہر کے امراء کے متعلق کہانیاں بنا کر دوسرے شہر والوں کو بھیجتے۔ وہ میہ خطوط عوام کو پڑھ کر سناتے۔عوام حجوث کے پلندے سنتے تو کہتے: ''اس شہر والے مسلمان کس قدر آ زمائش میں مبتلا ہیں، الله تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے'' اور جو کچھ وہ سنتے تھے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ اس بنیاد برسبائوں نے زمین میں فساد بریا کیا،مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کیا،ان کی وحدت کو پارہ پارہ کیا، ان کے بھائی جارے اور اتحاد کی دھجیاں بکھیر دیں اور لوگوں کو امراء اور گورنروں کے خلاف بھڑ کا یاحتی کہ خود سیدنا عثان ڈٹائٹؤ کے خلاف جھوٹی افوا ہیں بھیلا ئیں۔ انھوں نے رید کام نہایت حالا کی اور مہارت سے انجام دیا۔ بدلوگ کرتے کچھ تھے اور کہتے کچھ تھے۔ ان کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا۔ ان کا مدف سیدنا عثان ڈلٹٹۂ کو خلافت ہے معزول كرنا اورمملكت اسلاميه كوثتم كرنا تھا۔ 🖰

عبداللہ بن سباشام بھی گیا تا کہ وہاں کے باشندوں کو بھی بغاوت پر اکسائے اور اپنا ہمنوا بنائے کیکن وہاں وہ اپنے شیطانی منصوبے میں کامیاب نہ ہوا اور خائب و خاسر ہوکر الخلفاء الراشدون للخالدی مس: 126.

واپس آ گیا کیونکہ سیدنا معاویہ رہالٹھ نے اس برکڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔<sup>©</sup> پھروہ بھرہ گیا تا کہانے باغی، کینہ پرور، گھیا اور کم عقل پیرو کاروں کومنظم کرے۔ان دنوں بصرہ کے گورنرسیدنا عبداللہ بن عامر بن کریز ڈٹاٹنڈ تھے۔ وہ نہایت دانا، عادل اور نیک سیرت انسان تھے۔ جب ابن سبا بھرہ پہنچا تو وہاں کے نہایت گندے اور خطرناک چور حکیم بن جبلہ کے ہاں مھہرا۔ © سیدنا عبد الله بن عامر رہائٹی کو اطلاع ملی کہ ایک اجنبی ' ومی حکیم بن جبلہ کے ہاں گھہرا ہوا ہے اور حکیم بن جبلہ مشہور چور تھا۔ اس کی عادت سی تھی کہ اسلامی لشکر جہاد سے بصرہ کی طرف یلٹے تو ان سے پیچیے رہ جاتا تا کہ ایرانیول کی زمین میں فساد بیا کرے، ذمیوں پر دھاوا بولے، اورمسلمانوں کی زمین سے اپنی مرضی سے جو جاہے لے۔اس علاقے کے مسلمان اور ذمی باشندوں نے سیدنا عثان والنفؤے سے اس کی شکایت کی تو سیدنا عثان و این کی گرفتاری کا تکم دیتے ہوئے سیدنا عبدالله بن عامر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْم بن جبله كوبصره مين نظر بند كردين جب تك آپ اس مين كوئي بہتری محسوں نہ کریں اسے نہ چھوڑیں۔'' ابن عامر طائٹۂ نے اسے اس کے گھر ہی میں نظر بند کردیا اور اس کی نقل وحرکت پر یابندی لگا دی۔ اسی دوران جب ابن جبله این محمله این گھر میں قید تھا، ابن سبا یہودی اس کے گھر پہنچا۔ اس نے ابن جبلہ کی بداخلاقی ، انحراف، کینے اور ملامت سے فائدہ اٹھایا اور اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کر لیا۔ اس طرح ابن جبلہ بصرہ میں عبداللہ بن سبا کا ایجنٹ بن گیا اور اپنے جیسے منحرف، شکست خوردہ اور رسوائی کا بدلہ نہ لے سکنے والے افراد کو ابن سبا کا ہمنوا بنانے میں اپنا کر دار ادا کرنے لگا۔ ابن سبا ان میں اینے افکار کا بہج بوتا رہا اور انھیں خفیہ تنظیم میں بھرتی کرتا رہا۔ جب ابن عامر مٹاٹنے کو ابن سبا كاعلم ہوا تو اسے طلب كيا اور يو حصا: "نو كون ہے؟ "ابن سبانے كہا: "ميں اہل كتاب میں سے تھا اب اسلام سے رغبت کی بنا پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ کا پڑوس اچھا لگا تو (أ) الخلفاء الراشدون للخالدي؛ ص: 126. ﴿ الخلفاء الراشدون للخالدي؛ ص: 128.

یماں رہنا شروع کردیا۔' ابن عامر رہاتھ نے فرماما ''تیرے برے میں مجھے جو بامیں پیچی میں ان کا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ یہاں سے دفع ہوجا۔' ابن مر بہاتھ نے سے تھرہ سے نکال دیا لیک ابن سیا وہاں اپنے بیروکار اور ایحب چھور گیا۔ س طرح سبائی تحریک کی ایک شاخ بہاں بھی اینا کام کر ہے گئی۔

پھراہن سبا کوفہ گیا وہاں کی منحرف لوگوں نے اس کا سنقال کیا حو پہلے ہی کسی ایسے شخص کے منتظر بیٹے تھے۔ اس نے اکھیں پی جماعت او تنظم میں شامل کر لیا۔ حب سد معید بن عاص رفاتی کو اس کاعلم ہوا تو تھوں نے اسے کوفہ سے دکال دیا۔ وہ مصر چلا گیا۔ وہاں اس نے بال ویر نکا لئے شروع کیے اور لوگوں کو دگاڑ نا ور ن میں فساد ہر کرنا شروع کر دیا۔ اور س مقصد کی تحمیل کے لیے اس نے وہاں کے گھنا، نے عقل، کیمہ یرور، تنگست کا بدلہ نہ لے سکنے الے، نافر ان ور جرائم بیٹیہ لوگوں کو ، تھ ملا لیا۔ اس نے مصر سے دوسرے شہر ان، مثلاً مدینہ منور، بھرہ، کوفہ ور دیگر شر س میں مقیم اپنے حیلوں سے مسلسل خفیہ رابطہ رکھا اور اس کے کارکن وہاں متحرک رہے۔ آ

این سا اور س کی کابینہ کی کوششیں خفیہ طور پر چھ سال تک بزری رہیں۔ 30 ھ کو انھوں نے اپنے شیطانی کھیل کا آغاز کیا ور 35ھ کے آحر میں سیدہا عثان بھاتھ کوشہید کرنے میں کا مباب ہوگئے، پھران کے فسادات کا سلسلہ سید، علی بھاتھ کی خلافت میں بھی جاری رہا۔ سبائیوں نے بیجی طے کیا کہ فتے کا آغاز کوفہ سے کیا جائے۔ (3



33 ھ میں ایک رور سیدنا سعد بن عاص رفائٹ کھلی کچبری میں لوگوں کے درمیان تشریف فرماتھ ۔ لوگ باہم گفت و شنید میں مشغول سے کہ دفتہ پرور خارجیوں کے چندا فراد ① الخلفاء الرائندوں للحالدی، ص: 130 ۔ الخلفاء الرائندوں للحالدی، ص: 130 ۔ ا

وہاں آپنچ او حو کی اس کرے و صد کرنے کی کوشش کرے گئے۔ محلس میں موجو حاضر ہی میں سے حسس من حسن اسی ورسید سعید بن عاص علا کے مامین کی مسئلے میں تکر سوگی ، کی بول کے ۔ محلف تھی اور ہرایک بی نے کوصح خابت کرنے کے لیے تفکو کے مامین کی سے ماست می و سموجود تھے اس میں سے ایک ہیں۔ زبی سس کے میٹے چوری او قتل کے حرم میں قصاصاً قبل کردیا گیا تھا گئی ہے۔ انھوں نے اس موقع کو عشمت کے دور کھ کر (صد ہر پاکر نے کے لیے) حنس سدی کو مارنا سر ع کردیا گیا تھا ہو اسے تھی مارا۔ کردیا گیا تھا تو اسے تھی مارا۔ سعید دی ہو اس کی مدد کے لیے اٹھا تو اسے تھی مارا۔ سعید دی ہواں بول کے اس کی مدد کے لیے اٹھا تو اسے تھی مارا۔ سعید دی ہواں بی بوش ہو گئے۔ اس کی مدد کے لیے اٹھا تو اسے تھی مارا۔ سعید دی ہواں بین ہوائی شرع ہوجا تیکن سعید سے حق کے مامیک کو سلجھانے میں میں موجود کی سید کی دیا۔ آ

جہ ایک عنان ملفہ کواس واقعہ کاعلم ہوا تو آپ نے سیدنا سعید الفظ کو حکم دیا کہ وہ ای اس دال کو حکمت عملی سے کنٹرول کرس ورجس قدر جلدی ممکن ہو فتنے کا درون کے کریں۔

فند برو حارجی س کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے اور سید ما سعید بن عالی بیسی سیدنا سیدنا سی سی اور الل کوفد کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کے اور طرح سی نیسی بہان طرازیاں کرنے کے اہل کوفد نے ان سے ننگ آ کر سیدنا سعید بن عاص مخالف مطالبہ کیا کہ انھیں سزا دس۔ سیدنا سعید بن عاص رخالتی نے جواب و ما کہ مجھے امیر المونین سیدنا عنان بھی نے اس سے روکا ہے، اگرتم چاہتے ہو کہ انھیں سزادی جائے تو پھر یدنا اسدی کا مطالبہ کیا کہ الطری ۔ 323/5

عنمان رقائظ کو آگاہ کرو۔ اہل کوفہ کے معززین اور شرفاء نے ان لوگوں کے کرتو توں کے ہاں رہا کہ میں امیر المونین کوایک خط لکھا اور درخواست کی کہ یہ لوگ یہاں فسائر بری کر نے ہیں۔ شریف شہری ان سے ننگ ہیں، لہذا انھیں کوفہ سے نکالنے کا حکم نامہ جاری کیا جائے۔ سیدنا عثمان بڑائٹ نے اہل کوفہ کی اس درخواست پر کوفہ کے گور نرسیدہ سعید بن عاص وڑائٹ کو لکھ بھیجا کہ انھیں کوفہ سے جلاوطن کردو۔ یہ تقریباً پندرہ ہیں افراد تھے۔ سے ماع عثمان بڑائٹ کے حکم کے مطابق سیدنا سعید ڈائٹ کو اکھا: '' کوفہ کے چندفتنہ پرور افرائے کو آب کی دیا۔ سیدنا عثمان والٹ نے سیدنا معاویہ والٹ کو آب کی طرف بھیجا جارہا ہے، آپ آھیں ڈرا دھمکا کرادب سکھا کیں، نیز ان کی کڑ کی گرانی رھیں، کھراگران میں کوئی بھلائی محسوں کریں تو اسے ان سے قبول کرلیں۔''()

جن لوگوں کوشام کی طرف حلاوطن کیا گیا ان کے نام درج فریل ہیں: اشتر نخعی، جندب از دی ،صعصعہ بن صوحان ،کمیل بن زیاد،عمیسر بن ضافی اور ابن الکواء۔ <sup>©</sup>

## لاتوں کے بھوت سیدنا معاویہ ڈلاٹھ کے در ہار میں



جب بدلوگ شام پنچ تو سیدنا معاوید را آن کی خوب آ و بھگت کی۔ انھیں مریم نامی گرج میں تھہرایا اور سیدنا عثان را اللہ کے حکم سے ان کے عراق والے و ظائف بھی جاری کرویے۔ سیدنا معاوید را اللہ ختی اور شام کا کھانا ان کے ساتھ کھاتے ، اسی دوران ایک دن ان سے کہنے گئے: ''تم لوگ عرب میں سے ایک زبان دراز اور غیبت کرنے والی قوم ہو۔ تم نے اسلام کے ذریعے سے عزت حاصل کی۔ اس کی بدولت دوسری قوموں پر غالب آئے اور ان کے مراتب و میراث پر قبضہ کیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہتم قریش سے نالال ہو، حالانکہ اگر قریش کے نالال ہو، حالانکہ اگر قریش کا نالی خوالان الدخاناء الراشدون للخالدی، ص : 131. ﴿ قَالَ نَالِ نَالُونُ اللّٰ نَالَ مُنْ اللّٰ نَالَ کُلُونُ کُلُونُ

سلا کو پھیلانے اور مشکلات بروا " کرنے بس فریش کا کردار۔

اس ۔ بعد انھوں نے اہل عرب کی کی صورت حال ان کے سامنے رکھی کہ اسلام سے پہلے ہ کس طرح انتشار کی زندگی گزا ہے تھے۔ یک دوسرے ہی کا خون بہاتے تقے اور قبائلی نعصب کا شکار تھے۔ سلام نے اکر بھیں ایک امت بنا دیا۔

سیدنا معاویہ طافئ نے بات جاری رکھے ، نے ان سے کہا: ' تمھارے پیشواتمھارے لیے آج تک ڈوسال سے الک مونے کی کوشش نہ کرو۔
لیے آج تک ڈھال بنے ہوئے ہیں، لہذا ای ھال سے الک مونے کی کوشش نہ کرو۔
تمھارے پیشو تو آج تک تمھاری زیاوتوں پر ہر کررہے ہیں اور تمھاری تکالیف برداشت
کررہے ہیں۔ اللہ کی قتم! تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط
کردے گا جوتم پر ظلم وستم کریں گے وہ صبر و تحل سے بے گانہ ہوں گے۔ اس طرح تم اپنی
کردے گا جوتم پر ظلم وستم کریں گے وہ صبر و تحل سے بے گانہ ہوں گے۔ اس طرح تم اپنی

۔.. میں استمریے کے بعد دونوں حالتوں میں عوس پر مظالم کرنے میں ان کول کے میر اللہ اور اللہ مدد الصور کیے جاؤ گے ۔''

ور اساری یو یہ سے بات تھیں ۔ کدہ نہیں دے گی، لہدا صروری سے کہ قریش کے معلق تھیں تفصیل سے بات تھیں ۔ کدہ نہیں دے گی، لہدا صروری سے کہ قریش کے متعلق تھیں تفصیل سے کیا یہ اور اس کی برتری واضح کی جائے۔ چنانچہ انھوں سے کہا: مم یہ کو مجھو کہ مسجھو گے۔قریش کو دور جاہلیت اور دور اسلام میں صف اللہ یہ کہ برترکی بدول عرت حاصل ہوئی ہے۔ بلاشبہ قریش کا قبیلہ اکتریت میں نہیں تھا نہ سب سے ریادہ طاقتور تھا لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ حسب ونسب میں سب سے زیادہ شریف اور عزت والا تھا۔ اس کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ شرف و مروت میں قریش کا مل ترین تھے۔ دورِ جاہلیت میں جبکہ ایک قبیلہ دوسرے کو کھائے جارہا تھا، وہ اللہ قریش کا طبری :324/5

کی مہربانی کی بدولت اس خانہ جنگی سے محفوظ رہے کیونکہ اللہ جے عزت بخشے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا اور اللہ جے سر بلند کرے اسے کوئی کمتر نہیں کرسکتا۔ کیا شمصیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کوئی عرب ہو یا عجم، کالا ہو یا گورا، ہر قوم برکسی اجنبی ملک نے حملہ ضرور کیا ہے یا اس پر کوئی آفت ضرور آئی ہے جس سے اس کے ملک کی عزت وحرمت کو نقصان پہنچا ہے۔ مگر قریش ان آ فات سے محفوظ رہے۔ جس نے انھیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اللہ نے اسے ذلیل کردیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حیاہا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا اور اس کے دین کی پیروی کی اضیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے برے انجام سے بچائے تو اس مقصد کے لیے اس نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین شخصیت کا انتخاب کیا، پھران (رسول اکرم مُثَاثِيمٌ) کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا تو ان میں سےمعزز ترین افراد قریش میں سے تھے، پھراس سلطنت کی بنیاد ڈالی تو خلافت بھی قریش کو عطا کی اور یہی اس کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ جب اللہ نے انھیں جاہلیت میں دشمنوں کے بادشاہوں سے محفوظ رکھا، تو اب بھی، جبکہ وہ اس کے دین کے پیرو کار ہیں، ضرور ان کی حفاظت فرمائے گا۔تم یر اور تمھارے ساتھیوں یر افسوس ہے! کاش! تمھارے علاوہ کوئی اور گفتگو کرتا۔ گرتم ہی نے کلام کا آغاز کیا۔ اے صعصعہ! جہاں تک تمھاری صورت حال ہے ۔تمھاری بستی عرب کی بدترین بستی تھی جس کی پیداوار نہایت بد بودار تھی۔ اس کی وادی سب ہے گہری تھی۔ اس کے باشندے شر اور فساد میں مشہور تھے۔ نہایت بُرے اور تکلیف دینے والے بڑوی تھے۔ انھیں اچھے اور برے کی تمیزنہیں تھی۔کوئی شریف آ دمی وہاں مھہرتا یا رذیل قیام کرتا، اس پر گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی تھی اور اس پر بدنامی کا داغ لگ جاتا تھا، پھر وہاں کے باشندے عرب کے بدنام ترین لوگ تھے۔ نہایت برے رشتہ دار اورسب لوگوں سے جھگڑنے والے! تم ایرانیوں کی رعایا تھے یہاں تک کہ تمھارے پاس رسول اکرم مُلَّاثِیْم کی دعوت آئی۔تم اس سے دور بھاگ گئے

اس طرح سیدنا معاویہ ڈٹاٹئؤ نے انھیں سمجھانے کے لیے فکری، سیاسی اور ثقافتی ہر حربہ استعمال کیا۔

آپی میں مشورہ کیا گریچھ نہ کر سکے۔<sup>©</sup>

سیدنا معاویہ رفائی نے آھیں سب سے پہلے اسلام اور زمانہ جاہلیت میں قریش کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس سے آگاہ کیا، پھر آھیں ان کے اپنے قبائل کی رزالت اور جاہلیت میں ان کی پہتی کا احساس دلایا اور آھیں بتایا کہتم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو قدرتی طور پر وہاں کی آب و ہوا ناخوشگوار اور پیداوار بد بو دار ہے، پھر سیاسی طور پر بھی تم ابرانیوں کے محکوم اور ماتحت تھے۔ اللہ نے شمصیں اسلام کے ذریعے عزت بخش تمصاری ذلت عزت میں بدل گئ اور تم پستی کے بعد بلند ہوگئے۔

آ تاریخ الطبری: 326/5.

پھر سیدنا معاویہ رٹاٹئئے نے قوم کے نمائندے صعصعہ کو جھنجھوڑا کہ اس نے کس طرح پیغام رسالت سے دور بھا گئے کی کوشش، حالانکہ اس کی قوم اسے قبول کر چکی تھی۔ اور پھر آ کر وہ اسلام سے منسلک ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت کے بعد اسے دوبارہ عزت دی(اور اب وہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔)

سیدنا معاویہ وٹاٹیؤ نے صعصعہ اور اس کے ساتھیوں کے منصوبوں سے بھی پردہ ہٹایا اور انھیں بتایا کہ وہ کس طرح فتنہ برپا کرتے ہیں اور اللہ کے دین میں زیادتی اور کجی اختیار کرتے ہیں (اسے سب معلوم ہے۔) شیطان ہی اس فتنہ پردازی کا ماسٹر ماسئٹر اور شرکی اس تحریک کو بھڑکانے والا ہے۔ اس لیے سیدنا معاویہ وٹاٹیؤنے امت مسلمہ کا تعلق اللہ سے بھر اسلام اور عقیدے سے جوڑا، پھر اس گروہ کی گراہی سے پردہ اٹھاتے ہوئے اخصیں بتایا کہ بالا خرتم لوگ رسوا ہو جاؤگے۔ آپ نے ان کے منصوبوں اور جاہلیت کے دعووں کو بھی واضح کیا۔ آ

دوبارہ نصیحت: سیدنا معاویہ ڈاٹھ ان کے پاس اگلے روز پھر آئے۔ دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے۔ فرمایا: ''اے شرپندوں کی جماعت! مجھے بچے جواب دویا پھر خاموش رہو غورونکر کرو اور جائزہ لوکہ تمھارے اور تمھارے اہل خانہ کے لیے کیا بہتر ہے؟ تمھارے خاندان، عزیز وا قارب اور مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے؟ اس کے حصول کی کوشش کرو۔ خاندان، عزیز وا قارب اور مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے؟ اس کے حصول کی کوشش کرو۔ اس طرح تم زندگی بسر کرسکو گے اور ہم بھی تمھارے ساتھ رہ سکیں گے۔ صعصعہ نے جواب دیا: '' آپ اس کے اہل نہیں ہیں اور اللہ کی معصیت کی بات مانے میں عزت نہیں ہے۔'' سیدنا معاویہ ڈاٹھ نے فرمایا: '' کیا میں نے شمصیں سب سے پہلے اللہ کے تقوے کا حکم نہیں دیا؟ اس ذات عالی کی اور اس کے نبی منابھ کی اطاعت کی ترغیب نہیں دی؟ شمصیں اتفاق و اتحاد کا دامن تھا منے اور انتشار و افتر آق سے باز رہنے کا حکم نہیں دیا؟'' وہ کہنے گے: و اتحاد کا دامن تھا منے اور انتشار و افتر آق سے باز رہنے کا حکم نہیں دیا؟'' وہ کہنے گے:



''آپ نے تو تفرقہ بازی اور رسول اکرم مُثَاثِیمُ کی تعلیمات کے خلاف حکم دیا ہے۔''سیدنا معاوید والنفؤنے فرمایا: ''اگرابیا ہی ہے کہ میں نے نبی مالیا کم تعلیمات کے خلاف تھم ویا ہے تو میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور شمصیں اللہ تعالی اور اس کے رسول سُلَيْظِم کی اطاعت کا تھم دیتا ہوں۔مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنے اور تفرقہ بازی سے اجتناب کا تھم دیتا ہوں۔ تبھیں تا کید کرتا ہوں کہ اینے امراء اور ائمہ کی عزت کرو۔ اپنی استطاعت کےمطابق ان کی ہراچھائی کی طرف رہنمائی کرو۔اگران میں کوئی کمزوری ہوتو انھیں احسن انداز سے سمجھاؤ'' صعصعہ بولا:''نتب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اینے منصب سے الگ ہوجا کیں کیونکہ مسلمانوں میں اس منصب کے آپ سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں۔'' سیدنا معاویہ ٹالٹھ نے بوچھا: ''وہ کون ہے؟'' انھوں نے جواب دیا: ''وہ جس كا والدآب كے والد سے زيادہ قديم الاسلام تھا اور اسے اسلام قبول كرنے ميں آپ پر سبقت حاصل ہے۔'' سیدنا معاوی<sub>د</sub> ڈاٹٹئ<sup>ے</sup> نے فرمایا:''اللّٰد کی قتم! مجھے اسلام میں سبقت اور فوقیت حاصل ہے اور میرے علاوہ کسی اور کو مجھ سے بھی زیاوہ اولیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن میرے دور میں مجھ سے زیادہ اس کام کا کوئی اہل نہیں ہے۔ اور بیرائے میری نہیں بلکہ سیدنا عمر بن خطاب ٹاٹٹؤ کی ہے کیونکہ اگر میرے علاوہ کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ اہل ہوتا تو سیدنا عمر ڈاٹٹؤ اے مقرر کرتے کیونکہ میرا یا کسی اور کا ان کے ساتھ کوئی عہد و پیان، تعلق یا رشتہ واری نہیں تھی۔ میں نے کوئی ایسا قابل اعتراض کام بھی نہیں کیا کہ اینے منصب سے دستبر دار ہوجاؤں لیکن اس کے باوجود اگر امیر المومنین اور جمہور مسلمان مجھے معزول كرنا حايت اورامير الموننين مجهة تحريري حكم نامه جاري كرديية توميس بيهنصب حجوز دیتا۔ اگر اللہ تعالی کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نکل آئے گ۔ باز آ جاؤ !تمھاری بیہ باتیں شیطانی آ رزوؤں کےمطابق ہیں۔ وہی ان باتوں کا حکم دیتا ہے۔اگر تمھارے مشوروں اور تمناؤں کے مطابق احکام جاری ہوتے تو مسلمانوں کے

معاملات بھی ٹھیک نہ رہتے۔ ایک دن بھی بیکام نہ چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان معاملات کو سدھار رہی ہے اور وہی باری تعالیٰ آھیں پمیل تک پہنچائے گا، اس لیے نیکی کی طرف لوٹ آؤ اور بھلائی کی بات کہو۔'' انھوں نے پھر کہا:''تم اس کے اہل نہیں ہو۔''سیدنا معاویہ ڈاٹٹو نے جواب دیا:''اللہ کی قتم! اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگرتم اس طرح شیطان کی پیروی کرتے رہے اور رحمٰن کی نافر مانی کرتے رہے تو دنیا میں بھی ہمیشہ کی ذات و رہونی تھی ہمیشہ کی ذات و رہونی تھی ہمیشہ کی ذات و رسوائی تمھارا مقدر ہوگی۔''

اس بات پر بیلوگ بدتمیزی پراتر آئے اور سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹا کے سراور داڑھی کو پکڑلیا۔ سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹا نے فرمایا:'' باز آ جاؤ! یہ کوفہ نہیں ہے۔اللّٰہ کی قتم! اگر تمھاری اس حرکت کواہل شام دیکھے لیتے تو شمصیں قبل کردیتے اور میں بھی انھیں نہ روک یا تا۔''

مجھے زندگی دینے والے کی قتم! تمھارے کرتوت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔''
پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ گئے اور کہا:''اللہ کی قتم! اب میں تم سے بھی نہیں ملوں گا۔''
شاید بیسیدنا معاویہ ڈاٹٹی کی انھیں راہ راست پر لانے کی آخری کوشش تھی۔اس بار انھوں
نے انھیں سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔اپ علم وحلم اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انھیں
فتنے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ انھیں اللہ سے ڈرنے، اس کے فرما نبرداری کرنے اور
مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی ترغیب دی۔گروہ بندی سے نفرت دلانے
کی کوشش کی۔گران کی زبان کھلی تو وہ یہ کہہ کر مخاطب ہوئے:

'' تیری اطاعت کے لیے ہم اللہ کی نافر مانی نہیں کر سکتے۔' <sup>©</sup>

سیدنا معاویہ دلائی نے وسیع الظرفی اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ انھیں نصیحت کی اور فرمایا: ''میں شمھیں صرف اللہ ہی کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں۔اور تمھارے ﷺ تاریخ الطبری:331,330/5.

بقول اگر میں نے اللہ کی نافر مانی کی کوئی بات کی ہے تو میں اس کے حضور تو بہ کرتا ہوں اور ایک بار پھر شمصیں اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت اور مسلما نوں کی جماعت میں شامل رہنے اورامت میں پھوٹ ڈالنے سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہوں۔''

اگران میں کوئی خیر ہوتی توبید لطف و کرم کا معاملہ اور پرتا ثیر نصیحت انھیں ضرور فائدہ دیتی لیکن انھوں نے اسے سیدنا معاویہ ڈاٹنٹ کی کمزوری خیال کیا اور بہ سمجھ بیٹھے کہ وہ مرعوب ہوکر بہانداز اختیار کررہے ہیں، بالخصوص جب سیدنا معاویہ ڈاٹنٹ نے بہفر مایا کہ اگر تم حکام کوکوئی نصیحت کرنا چاہتے ہویا تمھارا کوئی مطالبہ ہے تو بھلے طریقے سے کرواور خیر خواہانہ انداز اختیار کرو۔

ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ ڈاٹھیئے نے امارت، حکمرانی اور قیادت کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔سیدنا معاویہ ڈاٹھیئے نے انھیں جواب دیتے ہوئے جو محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ﷺ مجھے اسلام کی خدمت کے لیے کئی کارناہے انجام دینے کا شرف حاصل ہے اور میں اپنے بھائی سیدنا پزید بن ابوسفیان وہائٹا کی وفات سے لے کر اب تک شام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوں۔

ﷺ مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اسلام کے لیے مجھ سے زیادہ آز مائٹیں جھیلنے اور خدمات انجام دینے والے مجھ سے افضل افراد موجود ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عظیم اسلامی سرحد کی حفاظت مجھ سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں کرسکتا۔ مجھے یہاں کی سیاست کا تجربہ ہے۔ میں یہال کے عوام کے نفسیات سے واقف ہوں۔ نیز میرا اس علاقے کی صورت حال پر مکمل کنٹرول ہے ۔کوئی دوسرا شخص ایبانہیں کرسکتا۔ میں نے یہاں کےعوام کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق برتاؤ کیا ہے ، اس لیے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ 🗯 سب سے کڑا معیار اور حساس میزان جس پر گورنروں کو پرکھا جاسکتا ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب ڈٹاٹٹڑ میں۔ وہ کسی کی رو رعایت نہیں کرتے تھے۔ نہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پروا کرتے تھے۔ اگرانھیں مجھ میں کوئی ظلم ،انحراف یا خامی نظر آتی تو مجھے ضرور معزول کردیتے اورایک دن بھی اس منصب پر برقرار نہ رکھتے۔ میں نے ان کے بورے دور خلافت میں اس منصب پر کام کیا ہے۔ اس طرح ان سے پہلے رسول ا كرم مَنَاتِينَا نِهِ بَعِي بَعِض ذمه داريان مجھ پر ڈالی تھيں اور ميں نے آپ مَنَاتِيَام كي خدمت میں وی لکھنے کا فریضہ بھی انجام دیا ہے، پھر آپ مُکاٹیوا کے بعد سیدنا ابوبکر ڈاٹٹو نے بھی مجھے بطور گورنرمقرر کیے رکھا۔میری صلاحیت برکسی کواعتراض نہ ہوا۔

ﷺ سیدنا معاویہ ڈلٹئؤنے فرمایا: ''معزولی کی کوئی معقول وجہ ہوتی ہے۔ کیا ان فتنہ پروروں کے پاس کوئی قابل النفات دلیل ہے، جس کی بنا پر وہ مجھےمعزول کرسکیں؟'' ﷺ سیدنا معاویہ ڈلٹٹؤنے فرمایا:''مجھےمعزول کرنے یا برقرار رکھنے کا اختیار امیر المونین



سیدنا عثمان وہ ہے کہ کہ ہے۔ تمھارے مطالبے پر تو میں امارت چھوڑنے سے رہا۔ کسی کو بھی گورزمقرر کرنے یا معزول کرنے کے مجاز صرف امیر المونین ہی ہیں۔

ﷺ اگر امیر الموسین سیدنا عثان والتی محصمعزول کرنے کا فیصله کریں تو مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصله بھلائی ہی پر بنی ہوگا۔اس میں میرے لیے کوئی ذلت یا عیب والی بات بھی نہیں ہوگا۔ان کا حکم سرآ تکھول پر کیونکہ بیمسلمانوں کے خلیفہ کا حکم ہوگا۔''<sup>(0)</sup>

سیدنا معاویہ والنے نے ان فتنہ پروروں سے جوآخری بیٹھک کی وہ نہایت قابل افسوں اورشد بداذیت ناک تھی۔ آپ نے انھیں اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے ڈرایا، شیطان کی چالوں اورآرزوؤں سے خبردار کیا، مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور خلیفہ کی نافر مانی سے باز رہنے کی تاکید کی، نیز خواہشات کا بچاری بننے اور دھوکا کھانے سے روکا۔ گرانھوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان پر حملہ آور ہوگئے اوران کا سر پکڑا اور داڑھی کھینچی! سیدنا معاویہ ڈاٹھ کا بیانہ صبر لبریز ہوگیا۔ انھوں نے ان پر تحق کی، انھیں ان کے ارادے سے باز رہنے کا تھم دیا اوران سے سخت کلام کیا جوضمنا دھمکی بھی تھی۔ انھیں معلوم ہوگیا کہ بیہ لوگ حق قبول کرنے کی صلاحیت کھو بچے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ان کی حقیقت سے امیر المونین سیدنا عثان ڈاٹھ کو آگاہ کیا جائے اوران کے خطرناک عزائم کا ان پر انکشاف کیا جائے تا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی اور رائے قائم کرسکیں۔ (3)

ب کوفہ کے شریروں کے بارے میں امیر المونین کے نام سیدنا معاویہ النیمیٰ کا خطن سیدنا معاویہ النیمیٰ کا خطن سیدنا معاویہ بن ابوسفیان سیدنا معاویہ بن ابوسفیان کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المومنین عثان ڈاٹھیٰ کی طرف اما بعد: '' امیر المومنین! آپ نے ایسے لوگوں کو میرے باس بھیجا ہے جوشیاطین کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں آل معاویة بن أبی سفیان، للدکتور منیر الغضبان، ص: 114-117. ﴿ معاویة بن أبی سفیان للدکتور منیر الغضبان، ص: 114-117. ﴿ معاویة بن أبی سفیان للدکتور منیر الغضبان، ص: 118.117. ﴿

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بروا المحامر

اورشیاطین ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ لوگول کے پاس آکر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی دعوت پیش کرتے ہیں، اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کو غلط نہی ہیں مبتلا کرتے ہیں کیونکہ ہرشخص ان کا مقصد نہیں سمجھتا۔ ان کا مقصد تفرقہ بازی اورانتشار پھیلانا ہے۔ وہ فتنے کی فضا پیدا کررہے ہیں، اسلام اضیں مشکل معلوم ہورہا ہے۔ وہ اسلام سے بیزار ہیں۔ شیطان کی غلامی ان کے دلول میں انرچکی ہے۔ انھوں نے اہل کوفہ کے بہت سے ایسے افراد کو بھی جن کا ان سے کوئی واسط نہیں، خراب کردیا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر یہ شام میں رہے توانی چالبازیوں اور سحر بیانی کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کو بھی خراب شریں گے، اس لیے آپ انھیں ان کے شہرلوٹا دیں تا کہ وہ اسی شہر میں رہیں جہاں سے کریں گے، اس لیے آپ انھیں ان کے شہرلوٹا دیں تا کہ وہ اسی شہر میں رہیں جہاں سے ان کی منافقت بھوڈی ہے۔ میں

#### ه شریبندوں کی کوفہ واپسی اور جزیرہ کی طرف جلاوطنی

سیدنا عثان بڑائیڈ نے کوفہ کے گورزسیدنا سعید بن عاص بڑائیڈ کولکھا کہ ان شرپہندوں کو واپس بلالو۔ انھوں نے انھیں بلالیا۔ وہاں پہنچ کر ان کی زبا نیں پہلے ہے بھی زیادہ کھل گئیں۔ بالآ خرسیدنا سعید بن عاص بڑائیڈ نے سیدنا عثان بڑائیڈ کولکھا کہ وہ ان سے بہت نگ آگئے ہیں۔ اس پرسیدنا عثان بڑائیڈ نے انھیں جواباً لکھ بھیجا کہ انھیں سیدنا عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید بڑائیڈ کے پاس بھیج دو۔ وہ حمص کے امیر ہے۔ جب وہ حمص پہنچ تو سیدنا عبدالرحمٰن بن خالد بڑائیڈ نے انھیں طلب کیا اوران کی خوب سرزنش کی ، انھوں نے کہا:

"اے شیطان کے آلہ کارو! ہم تمھارا خیر مقدم نہیں کرتے۔ نہ تمھاری تعظیم کرتے بیں۔ شیطان عاجز اور رسوا ہوگیا ہے مگرتم ابھی تک باطل کو پھیلانے کے لیے مستعد اور ہوشیار ہو۔ اگر عبدالرحمٰن نے تمھیں ادب سکھا کرٹھیک نہ کیا تو اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ وہ ہوشیار ہو۔ اگر عبدالرحمٰن نے تمھیں ادب سکھا کرٹھیک نہ کیا تو اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ وہ ہوشیار ہو۔ اگر عبدالرحمٰن نے تصویل ادب سکھا کرٹھیک نہ کیا تو اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ وہ ہوشیار ہو۔ اگر عبدالرحمٰن نے تعلیم کرنے تاریخ الطبری: 331/5۔

شمصیں عاجز اور ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تم سے کس طرح خطاب كرول، تم كون ہو؟ عربی ہويا عجمى؟ كان كھول كرس لو! مجھ سے اس طرح كفتكو نه كرنا جس طرح میری اطلاع کے مطابق تم سیدنا معاویہ ڈاٹنؤے کیا کرتے تھے۔ میں خالد بن ولید ٹٹاٹٹؤ کا فرزند ہوں! جسے آ زمانے والے آ زما چکے ہیں۔میں ارتداد کی کمرتوڑنے والے کا بیٹا ہوں۔اللہ کی قتم! میں شمعیں ذلیل اور عاجز کر کے حیور وں گا۔'' عبدالرحمٰن ڈالٹُؤ نے انھیں مکمل ایک ماہ اینے پاس رکھا۔ان پر یختی کی اوران کی مکمل نگرانی کی۔سیدنا سعید اور سیدنامعاویہ ٹاٹٹھا کی طرح ان سے زمی نہیں برقی۔ وہ جہاں جاتے انھیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ پیدل چلتے تو انھیں بھی پیدل چلاتے اور غزوات میں بھی انھیں ساتھ لے جاتے۔ اُھیں ہرموقع پر ذلیل کرتے۔ جب ان کے رئیس صعصعہ بن صوحان ہے سامنا ہوتا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے: ''اے ابن خطیہُ! تجھے معلوم ہے کہ جے نیکی درست نه کرسکے برائی اے درست کردیتی ہے۔ جو نرمی سے نہ سمجھے اسے تختی سیدھا کر ویتی ہے۔تم اب وہ باتیں کیوں نہیں کرتے جو کوفہ میں سعید رہائٹ سے اور شام میں معاویہ ٹاٹٹا ہے کرتے تھے۔جس طرح انھیں جواب دیا کرتے تھے مجھے کیوں نہیں دیتے ؟''

سیدنا عبدالرحمٰن ڈھٹھ کا ان کے ساتھ یہ رویہ بارآ ور ثابت ہوا۔ ان کی تحق اور حزم و قساوت نے اضیں گونگا کردیا وہ توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے گئے: ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اوراس سے معافی ما نگتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کردیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ 'وہ مسلسل کو معاف کرے گا۔ 'وہ مسلسل معافی ما نگتے رہے۔ بالآخر سیدنا عبدالرحمٰن ڈھٹھ نے اٹھی کے ایک ساتھی اشر نخعی کو سیدنا عثمان ڈھٹھ کے ایک ساتھی اشر نخعی کو سیدنا عثمان ڈھٹھ کے باب بھیجا کہ جاکر اضیں اپنی توبہ کی خبر دواور بتاؤ کہ ہم انسان بن گئے ہیں اور اپنے عزائم سے بھی تائب ہوگئے ہیں۔ سیدنا عثمان ڈھٹھ نے اشتر سے کہا: ''تم جہاں جا ہو جا سے بھی تائب ہوگئے ہیں۔ سیدنا عثمان ڈھٹھ نے اشتر سے کہا: ''تم جہاں حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبدالرطن بن خالد بن ولید ڈاٹٹنا کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے عبدالرطن کے فضائل و منا قب بھی بیان کیے۔ پھر پچھ عرصہ وہ جزیرہ میں عبدالرطن ڈاٹٹنا ہی کے پاس سے اور اپنی تو یہ، استقامت اور ٹھیک ہوجانے کاعملی اظہار کیا۔

اس صورت حال میں کچھ عرصے کے لیے شرپند کوفہ میں بھی دب گئے۔ان پر سکتہ طاری ہوگیا۔ یہ 33 ہجری کی بات ہے۔اس کی وجہ یہ بنی کہ جب شرپندوں نے ویکھا کہ ان کے سرغنوں کو پہلے شام اور پھر جزیرہ جلاوطن کر دیا گیا ہے تو انھوں نے فیصلہ کیا کہ اس میں مصلحت ہے کہ پچھ دیر کے لیے چپ ہوجائیں۔ ©

فتنہ گروں کا انج عبدالقیس پر افترا: اہل فتنہ بھرہ میں عکیم بن جبلہ کی زیر قیادت سرگرم عمل سے اوران کا کام اہل فضیلت بزرگوں پر افترا پر دازی اوران کی مخالفت کرنا تھا۔ بھرہ میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت اور تقی انج عبدالقیس سے۔ ان کا نام عامر بن عبدالقیس تھا۔ وہ اپنی قوم کے سردار سے۔ وہ رسول اکرم سالین کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے سے اور آپ سے براہ راست فیض پایا تھا۔ جب بیرسول الله سالین کی اس آئے تو آپ نے اور آپ سے براہ راست فیض پایا تھا۔ جب بیرسول الله سالین کی تعریف کی تھی:

"إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: ٱلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ»

''تم میں دوخوبیاں الی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہیں:حلم و بردباری اور عجلت نہ کرنا۔''<sup>3</sup>

سیدنا عامر بن عبدالقیس را النوائن نے جنگ قادسیہ وغیرہ میں جہادی دستوں کی قیادت بھی کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔ خارجیوں نے ان پر کی تھی۔ بہایت متقی اور پر ہیز گار انسان تھے۔ خارجیوں نے ان پر الزام تراشی کی اور جھوٹے بہتان لگائے تو سیدنا عثان را النوائن نے انھیں سیدنا معاویہ را النوائن کی تاریخ الطبری: 327/5. (2) الحلفاء الراشدون للخالدی، ص: 134. (3) صحیح مسلم، حدیث: 1-(25).

یاس شام بھیج دیا۔ جب سیدنا معاویہ ڈھٹٹؤ کی ان سے بات ہوئی اور آنھیں ساری صورت حال كاعلم مواتو أخصي ان كى براءت اورسيائى اورخارجيوں كے جموث اور بہتان كاليقين ہو گیا۔سیدنا عامر بن عبدالقیس جھٹٹۂ پر بہتان لگانے والاحمران بن ابان تھا۔وہ نافر مان اور یے دین شخص تھا۔اس نے کسی خاتون سے دوران عدت شادی رحیالی۔جب سیدنا عثمان ڈائٹٹؤ کواس کاعلم ہوا تو انھوں نے ان کے درمیان جدائی کرادی۔اسے اس جرم کی سزا دی اور بھرہ جلا وطن کردیا۔ وہاں وہ سبائیوں کے سرغنہ معروف چور حکیم بن جبلہ کے ساتھ جا ملا۔ 🖰 ابن سبا کی تحریک کے ایجیڈے کی حتمی شکل: سیدنا عثمان دہائی کی خلافت کے گیار ہویں سال 34 ھ میں عبداللہ بن سبانے اپنی تحریک کومنظم کیا اوراپنی سازش کوعملی جامہ بہنانے کے لیے خاکہ بنایا اور اپنی جماعت کے لیے بیہ پروگرام طے کیا کہ اب خلیفہ اور اس کے گورنروں کے خلاف بغاوت شروع کی جائے۔ اس کے لیے اس نے مصرییں رہ کرتمام شہروں، مثلاً: کوفہ، بصرہ اور مدینہ میں موجود اپنے ہم مشرب شیطانوں سے رابطے کیے اور بغاوت کی جزئیات بر تبادلہ خیال کر کے پورا ایجنڈا متفقہ طور پر طے کیا۔ یہ کام انھوں نے خط کتابت اور پیغام رسانی کے ذریعے کیا۔ جن لوگوں سے ابن سبانے خط کتابت کی وہ کوفہ کا وہی سبائی گروہ تھا جسے وہاں سے نکال کر شام بھیجا گیا تھا اور پھر وہاں سے بھی انھیں نکال کر جزیرہ جلا وطن کیا گیا تھا۔ ان کے کوفہ سے جلا وطن ہونے کے بعد کینہ پرور

34 ہجری میں شرفائے قوم اور بااثر لوگوں کے جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کی وجہ سے کوفہ خالی ہوگیا۔ صرف گھٹیا اور بازاری قتم کے عام لوگ باقی رہ گئے۔ انھیں سبائی اور اور خرف لوگوں نے اپنے پیچھے لگالیا۔ گندے افکار کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی اور انھیں کوفہ کے گورنرسیدنا سعید بن عاص ڈٹٹؤ کے خلاف بھڑکایا۔ ©

تاريخ الطبري: 334,333/5. 2 الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 135.
 محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کوفی سبائیوں کی قیادت بزید بن قیس کرتا رہا۔

فتنہ گروں کی کارستانیوں کے وقت اہلِ کوفہ کے حالات: امام طبری کوفہ کے 34 ھ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سیدنا عثمان داٹھ کی خلافت کے گیار ہویں سال سیدنا سعید بن عاص ڈاٹنڈ سیدنا عثمان ڈاٹنڈ کے باس مدینہ منورہ گئے۔ جانے سے پہلے انھوں نے سيدنا اشعث بن قيس خافظ كو آؤر بائجان، سعيد بن قيس كو "رَے" نسير عجل كو بهدان، سائب بن اقرع كواصبهان، ما لك بن حبيب كو''ماهُ''، حكيم بن سلامه كوموصل، جرير بن عبدالله دُلْتُنْةُ كُوقر قيسيا،سلمان بن ربيعه رُلْتُمَةُ كو در بنداور عنتيبه بن نهاس كوحلوان كا امير بنا كر روانه كيا ـ قعقاع بن عمرونتيمي ڈاٹنؤ كو جنگي معاملات كا نگران مقرر كيا اور كوفيه ميں اينا نائب عمرو بن حریث کومقرر کیا۔اس طرح کوفہ کمانڈروں اور بااثر لوگوں سے خالی ہوگیا۔ صرف فتنہ یرداز لوگ باقی رہ گئے۔<sup>©</sup> ان حالات میں سبائیوں کے سرغنے یزید بن قیس نے مصر میں موجود اپنے سرغنے ابن سبا کو اعتاد میں لینے کے بعد کوفہ میں بغاوت کر دی۔ بغاوت میں ان لوگوں نے بزید بن قیس کا ساتھ دیا جو ابن سبا کی خفیہ انجمن پلیداں میں شامل ہو چکے تھے۔اس موقع پر بازاری قتم کے وہ لوگ بھی باغیوں کے ساتھ شامل ہو گئے جوان سے متاثر تھے۔<sup>©</sup>

قعقاع بن عمرو را النون نے پہلی سازش کیل دی: بزید بن قیس نے کوفہ میں بغاوت کی اوراس کا عزم یہ تھا کہ سیدنا عثمان را النون کو معزول کیا جائے۔ وہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھ گیا۔ اس کے اردگرد وہ سبائی بھی جمع ہوگئے جن سے عبداللہ بن سبا مصر سے خط کتابت کرتا تھا۔ جب یہ باغی مسجد میں جمع ہوئے تواس کی خبرسیدنا قعقاع بن عمرو را النون کو بھی ہوگئی۔ انھول نے ان کا گھیراؤ کرکے انھیں اوران کے سرغنے بزید بن قیس کو گرفتار کرلیا۔ بزید انھول نے ان کا گھیراؤ کرکے انھیں اوران کے سرغنے بزید بن قیس کو گرفتار کرلیا۔ بزید نے جب قعقاع دالئو کی کئی، ان کی روش دماغی اور بھیرت دیکھی تو اپنے اصل ہوف سے و تشبردار ہوگیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا مقصد سیدنا عثمان را النظر کے خلاف بعناوت کرنانہیں، ہم و تنظر دار ہوگیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا مقصد سیدنا عثمان را النظر کے خلاف بعناوت کرنانہیں، ہم

تو صرف یہ جاہتے ہیں کہ سعید بن عاص ڈالٹۂ کو معزول کرکے ان کی جگہ کسی اور شخص کو ا گورزمقرر کیا جائے۔سیدنا تعقاع واللہ نے یزید کی بات س کراس کی درخواست قبول کرلی اوراس کی جماعت کو آزاد کردیا۔ انھوں نے بزید سے کہا:''اس مقصد کے لیے معجد میں مت بیٹھو! نہایۓ گردلوگوں کواکٹھا کرو۔ بلکہایۓ گھر میں بیٹھواورجومسّلہ ہوامیر الموثنین کے سامنے پیش کرو تمھاری ضرورشنوائی ہوگی۔''<sup>©</sup>

یزید بن قیس کا جزیرہ میں مقیم شرپہندوں سے رابطہ: سیدنا قعقاع ڈلٹٹؤ کی سرزنش کے بعدیزیدین قیس اینے گھر میں رہ کرفتنہ بریا کرنے اور بغاوت کرنے کامنصوبہ بنانے لگا۔ اس نے ایک شخص اجرت پر لیا اوراسے چند درہم اور سواری دے کر جلاوطن کوفیول کے پاس بھیجا اور ہدایت کی کہ جلد از جلد ان تک میرا پیغام پہنچاؤ کیکن خیال رکھنا کہ راز فاش نہ ہونے پائے۔ دوسری طرف وہ شر پسند سیدنا عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ کے ہاتھ پر توبہ اور آئندہ کوئی سازش نہ کرنے کا عہد کر چکے تھے۔ یزید نے اپنے شیطان صفت دوستوں کولکھا: تم لوگ یہ خط ملتے ہی فور ایہاں پہنچ جاؤ۔ ہم نے ایے ہم مشرب مصریوں سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔'' اشتر نے بیہ خط پڑھا تو فورًا کوفہ روانہ ہوگیا اوراس کے دوسرے خارجی دوست بھی اُس سے آملے۔عبدالرحمٰن نے اٹھیں موجود نیہ یا کر تلاش کرایا لیکن وہ وہاں نہ ملے۔ انھوں نے فوڑا ایک دستہ انھیں پکڑنے کے لیے روانہ کیالیکن وہ جزیرے سے نکل چکے تھے اس لیے قابونہ آئے۔

یزید بن قیس نے دوبارہ اپنے لوگوں سے اور انھول نے عوام میں سے اپنے ہم مشرب لوگوں سے رابطہ کیا۔ وہ سبہ ہی جمع ہوئے۔ اشتر نخعی بھی مسجد میں آگیا۔ اس نے اخیں بھڑ کایا۔ بغاوت پر اُ کسایا اور تقریر کرتے ہوئے کہا:''اے لوگو! میں ابھی امیر المونین 🛈 تاريخ الطبري: 337/5.

ے۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیدنا عثمان ڈٹائٹڈ کے پاس سے آیا ہوں،تمھارے گورنرسعید بن عاص بھی وہیں موجود تھے۔ وہ دونوں اس بات پرمتفق ہو چکے تھے کہتمھارے عطیات گھٹا دیے جائیں۔ دوسو درہم

ہے کم کر کے سودرہم فی کس کردیے جائیں۔'' میں کر کے سودرہم فی کس کردیے جائیں۔''

سیاس کی سراسر کذب بیانی تھی۔ سیدنا عثان اور سعید بن عاص رہا ہے ایک کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ عوام کو بھڑکا نے کے لیے سبائیوں کی ایک چال تھی جس کے ذریعے اشتر نے متجد میں موجود لوگوں کو بیوقو ف بنایا اور کم عقل لوگوں کو متاثر کر کے انھیں مشتعل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ مہد میں شور ہر یا ہوگیا۔ دانشور، شرفاء، با اثر اتقیاء وصلحاء، جیسے سیدنا ابوموی اشعری، سیدنا ابن مسعود اور سیدنا قعقاع ڈی گئی اسے رو کتے رہے لیکن اس نے ان کی ایک نہ سی اور اپنا کام جاری رکھا۔ ادھر بیزید بن قیس نے اعلان کردیا کہ میں سعید بن عاص ڈھ ٹو کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دونگا۔ میں اسے رو کئے کے لیے مدینہ کے راستے کی طرف جارہا ہوں تا کہ اسے کوفہ سے باہر ہی روک دوں، الہذا جو شخص سعیدکو رو کئے کے لیے میرے ساتھ جانا چاہے وہ تیار ہوجائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ ان کی جگہ کسی اور شخص کو گورنر مقرر کیا جائے۔ سبائیوں اور کم عقل لوگوں نے اس کی پیروی کی اور ہزار کے قریب کو گورنر مقرر کیا جائے۔ سبائیوں اور کم عقل لوگوں نے اس کی پیروی کی اور ہزار کے قریب کو قوف افراداس کا دم چھلہ بن کر اس کے ساتھ ہولیے۔ آ

فتنہ گروں کے سرغنہ کو تل کرنے کی تجویز: جب سبائی فتنہ پرورلوگ مسجد سے نکل گئے اور مسجد میں برگزیدہ، نیک اور شریف لوگ رہ گئے تو کوفہ کے نائب گور نزعمرہ بن حریث منبر پر چڑھے۔ انھوں نے لوگوں کو اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیا۔ انھیں اختلاف و انتقار اور گروہ بندی کے خطرات سے آگاہ کیا اوران سے ائیل کی کہ سرکش خارجیوں کا ساتھ نہ دیں۔ (ق) سیدنا قعقاع بن عمر و دوائیڈ نے کہا: ''اگرتم طوفانوں کا رخ موڑ کتے ہوتو دریائے فرات کی موجوں کو روک کر دکھاؤ۔ یہ بات ناممکن ہے۔ اللہ کی قتم! اب کا ث

ڈالنے والی تلوار ہی ان شرپندوں کو ٹھنڈا کرے گی اور وہ جلد ہی بے نیام ہوجائے گی ، پھر وہ زبردست ہنگامہ بیا کریں گے اور اپنے مقاصد پورے کرنے کی بھر پورکوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ آخیس کامیاب نہ ہونے دے گا۔ آپ صبر کریں۔'' عمرو بن حریث نے فرمایا:''میں صبر کرتا ہوں۔'' اس کے بعد وہ گھر چلے گئے۔

فتنہ گروں اور سعید بن عاص و الناؤ کا آ منا سامنا نیزید بن قیس کوفہ سے نکل کر مدینہ کے راستے میں مقام جرعہ پر جا تھہرا۔ اشتر نحفی بھی اس کے ساتھ تھا۔ سیدنا سعید بن عاص و الناؤ مدینہ سے واپسی پر ان کے بڑاؤ کی جگہ پنچ تو بزید اور اس کے ساتھوں نے کہا: '' آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جا ئیں ،ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کو فوفہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثان و الناؤ کو بتا دیں کہ ہم آپ کو اپنا گورز نہیں رکھنا چاہتے۔ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ ابوموی اشعری والناؤ کو ورز مقرد کردیں۔' سعید بین عاص والناؤ نے فرمایا: '' تم آئی ہی بات کرنے کے لیے آئی بڑی تعداد میں کیوں آئے ہو؟ تمھارے لیے صرف یہی کافی تھا کہتم امیر المونین کے پاس ایک آ دی سے بات کرنے کے ایک شخص مجھے خبر دینے کے لیے روانہ کر دیتے۔ کیا صرف ایک آ دی سے بات کرنے کے لیے ایک ہزارعقل مند نکلتے ہیں؟'' ©

سیدنا سعید و النی سمجھ گئے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے مقابلہ بازی نہ کی جائے اور فقنے کی آگ نہ بھڑ کائی جائے با اور فقنے کی آگ نہ بھڑ کائی جائے بلکہ کسی طریقے سے اسے بجھانے کی کوشش کی جائے یا کم از کم اسے جلد بھڑ کئے سے روکا جائے۔ اور یہی رائے کوفہ میں ابوموی اشعری، عمرو بن حریث اور قعقاع بن عمرو ڈی اُئیڈم کی تھی۔ (۵)

انھوں نے اطاعت سے ہاتھ کھنے لیا ہے؟ کیا انھوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کردی ہے؟ کیا انھوں نے خلیفہ کی اطاعت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے؟ "سیدنا سعید رہائی نے جواب دیا: ''نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے بدل کر میری جگہ کسی اور کو کوفہ کا گورز مقرر کیا جائے۔'' سیدنا عثان رہائی نے پوچھا: ''وہ کسے اپنا گورز بنانا چاہتے ہیں؟'' سعید رہائی نے جواب دیا: ''ابوموی اشعری رہائی کو ''سیدنا عثان رہائی نے فرمایا: ''نہم ابوموی اشعری رہائی ہو کہ اللہ کی قتم! ہم آھیں جت بازی کا موقع نہیں دیں گے تاکہ کسی کا کوئی عذر باتی نہ رہے۔ہم صورت حال واضح ہونے تک صبر کریں گے، جیسا تاکہ کسی کا کوئی عذر باتی نہ رہے۔ہم صورت حال واضح ہونے تک صبر کریں گے، جیسا کہ ہمیں علم ہے۔'' پھر سیدنا عثان رہائی نے ابوموی رہائی کو کوفہ کا گورز مقرر کیا جاتا ہے، آپ حالات کو کنٹرول کریں۔ ق

سیدنا ابوموی اشعری رفافی کا تقرر نامه وصول ہونے سے پہلے کوفہ کی معجد میں بعض صحابہ کرام مخافیہ موجود سے انھوں نے معاملات کو سدھار نے اورعوام کو شعندا کرنے کی کوشش کی لیمن وہ کامیاب نہ ہوئے کیونکہ سبائیوں اور حاسدین نے کم عقل لوگوں کوخوب کوشش کی لیمن وہ کامیاب نہ ہوئے کیونکہ سبائیوں اور حاسدین نے کم عقل لوگوں کوخوب کوش کا رکھا تھا اور ان کے د ماغوں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ کسی کی بات سننے اور سجھنے کے لیے تیار ہی نہیں سے کوفہ کی مسجد میں جب ہنگامہ بپا ہوا تو اس وقت وہاں دوجلیل القدر صحابہ حذیفہ بن میمان اور ابومسعود عقبہ بن عمروانصاری دی الله موجود سے ۔ ابومسعود اس سرکشی اور ہنگامہ آرائی پرنہایت برہم سے۔ وہ ان فتنہ پردازوں کے ''جرعہ' جانے، سعید رفافی کو معزول کرانے اوران کی نافر مانی کرنے پر نہایت غضبناک سے کیونکہ ایسا حادثہ پہلی بار رونما ہوا تھا ابومسعود رفافی کی تافر مانی کرنے پر نہایت خضبناک سے کیونکہ ایسا معاطل کی تبہ تک جا کرغور وفکر سے رائے قائم کرتے تھے۔ (2)

 نہیں آئیں گے۔ امیر المونین ان کی تادیب کے لیے نشکر روانہ کریں گے اور وہاں بہت کشت وخون ہوگا۔ اللہ کی قتم! وہ ضرور کوفہ واپس آئیں ہوگا۔ اللہ کی قتم! وہ ضرور کوفہ واپس آئیں گے اور وہاں کوئی جنگ یا محاذ آرائی بھی نہیں ہوگا۔ نہ دہاں کشت وخون ہوگا۔ یہ بات میں اپنے تجربے یاعلم کی روشنی میں نہیں کررہا بلکہ مجھے ان کا اس وقت سے علم ہے جب رسول اللہ مظافی ہقید حیات تھے، میں نے آپ مظافی سے ان کے بارے میں من رکھا ہے۔ آپ مظافی نے آپ مظافی کے اور میں من کے اور میں من کے اور کی میں من کوئی ہے۔ آپ مٹافی نے آپ مٹافی نے آپ مٹافی نے فرمایا کے وقت اس کا اسلام سے کوئی واسط نہیں ہوگا، ایک خص صبح مسلمان ہوگا گرشام کے وقت اس کا اسلام سے کوئی واسط نہیں ہوگا، کیکر وہ مسلمانوں سے جنگ کرے گا اور مرتد ہوجائے گا۔ اس کا دل کفر کی غلاظ توں سے آلودہ ہوکر ٹیڑھا ہوجائے گا، کیکر اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر وے گا۔ اور یہ ابھی غلاظ توں سے آلودہ ہوکر ٹیڑھا ہوجائے گا، کیکر اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر وے گا۔ اور یہ ابھی غلاظ توں سے آلودہ ہوکر ٹیڑھا ہوجائے گا، کیکر اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر وے گا۔ اور یہ ابھی خبیں بعد میں ہوگا۔ آ

سیدنا حذیفہ رفائی فتنوں کے بارے میں بڑا فہم و ادراک رکھتے تھے انھوں نے کوفہ وغیرہ میں سبائیوں کے فتنے میں ان سے بڑی سوچ سمجھ کا معالمہ کیا، جس طرح انھوں نے رسول اکرم سائیوں کے فتنے میں ان سے بڑی سوچ سمجھ کا معالمہ کیا، جس طرح انھوں نے رسول اکرم سائی اور سیکھا تھا، نھیں اس موضوع کی احادیث کا مکمل استحضارتھا اور وہ ان فتنوں میں در مما ہونے والے حالات وحوادث کو بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے اس کو انہونی اورانو کھی چیز نہیں سمجھا۔ وہ حتی الوسع اصلاح احوال کی کوشش کرتے رہے۔ (\*) فساد بوں کو ابوموسی اشعری بڑائی کی طرف سے اطاعت امیر کی نصیحت: سیدنا ابوموسی اشعری بڑائی نے ہئا مہ آرائی پر کنٹرول کیا اورلوگوں کو سمجھایا کہ وہ آئندہ الی حرکت سے باز رہیں۔ امیر کی نافر مانی نہ کریں۔ انھوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا: ''تم ایس باتوں کے لیے نہ دوڑا کرو۔ آئندہ نافر مانی کا کوئی اقدام مت کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس باتوں کے لیے نہ دوڑا کرو۔ آئندہ نافر مانی کا کوئی اقدام مت کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس باتوں کے لیے نہ دوڑا کرو۔ آئندہ نافر مانی کا کوئی اقدام مت کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس باتوں کے ایس نام میں کہ کا کوئی اقدام من کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس نا بورا ہیں ہونے اللہ کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس نام باتوں کے ایس نام کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس نام باتوں کے ایس نام کا کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس نام باتوں کے باتوں کے دورا کرو۔ آئندہ کا کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس نام باتوں کا باتوں کوئی نام کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس نام کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی حدید نام کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس نام کوئی اورائی کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی حدید نام کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی جماعت کا ایس کوئی افتدام من کرنا۔ اپنی حدید نام کوئی اور کوئی کوئی دورا کروں کوئی کوئی دورا کروں کوئی دورا

ساتھ دو۔اطاعت وفرمانبرداری اختیار کرو۔ جلد بازی سے بچو۔ صبر سے کام لیا کرو۔ یول سمجھو کہ امیر تمھارے درمیان موجود ہے۔'' لوگوں نے کہا:''آپ ہمیں نماز پڑھا کیں۔'انھوں نے کہا:''آپ ہمیں نماز پڑھا کیں۔'انھوں نے کہا:''ہرگزنہیں! ہاں ایک شرط پرنماز پڑھا تا ہوں کہتم سیدناعثان ڈاٹٹو کی فرمانبرداری احکام سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرو۔'' وہ بولے:''ہم سیدناعثان ڈاٹٹو کی فرمانبرداری کا اقرار کرتے ہیں۔''<sup>©</sup>

انھوں نے زبان سے اقرار کرلیالیکن دل میں منافقت رکھی اور اپنے ناپاک اہداف و مقاصد ظاہر نہیں کیے۔ سیدنا عثان ڈاٹٹو کی طرف سے گورز کے تقرر کا حکم آنے سے پہلے سیدنا ابوموی اشعری ڈاٹٹو نماز پڑھاتے رہے۔ پھراپنی تعیناتی کے بعد وہ مستقل گورز بن گئے۔ پھھ وقت کے بعد 8 ہجری میں کوفہ کے حالات میں تھہراؤ آیا۔ سیدنا حذیفہ بن میان ڈاٹٹو جہادی وستوں کی قیادت کرنے کے لیے آذر بائیجان اور در بند چلے گئے۔ ان کے علاوہ ایران کے سرحدی علاقوں کے جتنے کمانڈر اور مختلف علاقوں کے جو ذمہ دار حکام کوفہ آئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ سب واپس چلے گئے۔ (3)

کوفہ کے خارجیوں کے نام سیدنا عثمان رہائٹی کا خط: سیدنا عثمان رہائٹی نے کوفہ میں بغاوت کرنے والوں کے نام ایک خط لکھا، اس میں انھیں بتایا کہ انھوں نے سیدنا سعید بن عاص رہائٹی کومعزول کرنے اور ان کی جگہ سیدنا ابوموی اشعری رہائٹی کوگورزمقرر کرنے کا مطالبہ کس حکمت عملی کے تحت قبول کیا ہے۔ یہ خط نہایت اہم نکات پر مشتمل ہے۔ اس سے سیدنا عثمان رہائٹی کا فتوں سے نبٹنے اور سامنا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ آھیں یقین تھا کہ متنقبل میں فتنے بریا ہوں گے، اس کے باوجود انھوں نے بھر پورکوشش کی کہ ان فتوں کی آگ بھڑ کئے میں کسی فقدر تاخیر ہوجائے۔ وہ یہ بھی سیجھتے تھے کہ ان فتوں کو روکنا ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ وہ رسول اکرم مٹائیز کیا سے ان فتوں کے بارے میں سب

(1) تاريخ الطبري:339/5. 2) الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 142.

كچهان چك تھے۔سيدنا عثان النفائك خط كامتن يه تھا:

"امابعد! میں نے تم پر تمھاری مرضی کا گورز مقرر کردیا ہے۔ سعید رہائی کو برطرف کردیا ہے۔ اللہ کی قتم! میں تمھارے لیے اپنی عزت قربان کروں گا، صبر کروں گا اور مقدور بجر تمھاری اصلاح کی کوشش کروں گا۔ تم ہرایسی بات کا مطالبہ کر سکتے ہو جس میں اللہ کی نافر مانی نہ ہو۔ میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا اور جو بات مسمیں لیند نہ ہواس سے تمھیں مشنی رکھا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس سے اللہ کی نافر مانی نہ ہوتی ہو۔ میں نے تمھاری پہند کے مطابق کام کیا ہے تا کہ تم میرے فلاف کوئی جمت نہ لاسکو۔"

اس طرح کے خطوط آپ نے دوسرے شہروں میں بھی روانہ کیے۔ <sup>10</sup> اللّٰدامیر المومنین سیدنا عثان ڈٹاٹٹا سے راضی اور خوش ہو، وہ کس قدر عالی ظرف، خیر خواہ، صلح جواور کشادہ دل تصے اور سبائی بدبختوں نے آپ پر الزام تراثی کر کے کتنے ظلم ڈھائے۔<sup>(2)</sup>



تاری کے مطالع اور مصادر و مراجع کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثان واٹھ نے نفتوں کے انسداد کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کیے:

## مختلف علاقوں میں تحقیقاتی ٹیموں کی روانگی

محمد بن مسلمه اورطلحه بن عبيدالله را الله وغيره في ابن سباكى مختلف شهرول مين بهيلائى موئى افوابين سنين تو وه نهايت پريشان اور مضطرب موئے۔ وه فورًا امير المومنين سيدنا عثان را الله عثان را الله مثين الله مم تک جو باتين عثان را الله عثان را الله مثين الله مم تک جو باتين تاريخ الطبري: 343/5. (2) الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 143.

کینچی ہیں کیا آپ کوبھی ان کاعلم ہے؟" انھوں نے کہا:" نہیں، اللہ کی قتم! میرے علم میں تو یہی ہے کہ ہر طرف سلامتی اورامن ہے۔" انھوں نے کہا:" ہمارے پاس اس طرح کی جبریں پہنچی ہیں۔" پھر مختلف اسلامی شہروں میں فتنوں کے بیا ہونے کی جو افواہیں ان تک پہنچی تھیں، انھوں نے امیر المونین کے گوش گزار کیس۔ اور ہر جگہ ان کے گورنروں کے خلاف بغاوت کی افواہیں بھی بتا کیں۔ سیدنا عثان ڈاٹٹو نے فرمایا:" تم میرے شریک کار ہو اور مسلمانوں کے گواہ ہو، اس لیے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے؟" انھوں نے کہا:" ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ قابلِ اعتاد افراد کو مختلف شہروں میں بھیجیں تا کہ دہ وہاں کے حالات کی صحیح اطلاعات لے کر آئیں۔" (10)

سیدنا عثان رہ النظر نے یہ تجویز منظور کرئی۔ انھوں نے صحابہ کے ایک ایسے گروہ کا انتخاب فرمایا جن کے زہد و ورع اور صدافت و خیر خواہی میں کسی کوکوئی شک نہیں تھا۔ ایک محمہ بن مسلمہ ڈالنٹو سے جن کی تفتیش اور محاسے پر سیدنا عمر رہ النٹو بھی اعتماد کرتے سے اوران کو تفتیش کے لیے مختلف صوبوں میں سجیج سے۔ اس طرح رسول اکرم شالنٹو کے محبوب اور آپ کے محبوب کے بیٹے سیدنا اسامہ بن زید رہ النٹو کا انتخاب فرمایا۔ یہ وہی اسامہ بن زید رہ النٹو ہیں ایک انتخاب فرمایا۔ یہ وہی اسامہ بن زید رہ النٹو ہیں جنسیں رسول اکرم شالنٹو نے آخری ایام میں ایک انتخاب فرمایا۔ یہ سالار مقرر کیا تھا اور وصیت کی جنسی کی قیادت میں روانہ کرنا۔ آپ شالنٹو نے فرمایا: ﴿ اَنْفِذُوا بَعْثَ أَسَامَةً ﴾ دو اشکر اسامہ کو (جسے میں نے تیار کیا ہے) روانہ کرنا۔ آپ شالنٹو کی ایک سے میں ایک انتخاب کی ایک انتخاب کرنا۔ آپ شالنٹو کی ایک سے میں ایک انتخاب کی اورانہ کرنا۔ ''

اسلام میں سبقت کے اعزاز سے متصف، مجابد عظیم سیدنا عمار بن یاسر رہ النہ کا بھی انتخاب کیا ، درع وتقوی اور فقہ کے امام سیدنا عبداللہ بن عمر رہ النہ بھی ان میں شامل تھے۔ محمد بن مسلمہ رہائی کو کوفہ، اسامہ بن زید رہ النہ کو بھرہ، عمار بن یاسر رہائی کو مصر اور ابن عمر رہائی کوشام روانہ کیا گیا۔ ان میں سے ہرایک کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، یہ ان کے عمر رہائی الطبری: 348/5.

امراء تھے۔ آپ نے انھیں بڑے شہروں کی طرف بھیجا۔ بیسب لوگ اس نہایت مشکل، خطرناک اور عظیم مہم کو سرکر کے واپس آگئے، سیدنا عمار بن یاسر بڑا ﷺ قدرے تاخیر سے واپس پہنچ۔ بیتحقیقاتی کمیشن سیدنا عثان ٹڑا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے مشاہدات اور لوگوں سے جو کچھ بوچھا اور سنا تھا، اس سے آگاہ کیا۔ بیج بلیل القدر صحابہ ٹڑا ہم م شہروں سے ایک ہی خبر لائے تھے۔ آ انھوں نے کہا: ''حالات بالکل معمول کے مطابق شہروں سے ایک ہی خبر لائے تھے۔ آ انھوں نے کہا: ''حالات بالکل معمول کے مطابق بیں۔ ہم نے وہاں کوئی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی اور نہ وہاں کے خواص وعوام کو کسی ناخوشگوار معاملے کا علم ہے۔ ان کے حکام ان کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں ناخوشگوار معاملے کا علم ہے۔ ان کے حکام ان کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں اوران کی خبر گیری میں مصروف رہتے ہیں۔' 3

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سیدنا عمار ڈلٹٹؤنے وہاں جاکر لوگوں کو سیدنا عثان ڈلٹٹؤ کے خلاف اکسایا تو اس بارے میں منقول تمام روایات ضعیف ہیں۔کوئی روایت کلام سے خالی نہیں ہے۔اسی طرح ان روایات کے متون بھی منکر ہیں۔ ③

تفتیشی کمیٹی کے ارکان کی رپورٹ سے بیہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ وہاں کوئی الیں صورت حال نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی گورز کو معزول کرنا ضروری ہو۔لوگ عافیت سے ہیں۔ راحت اوراطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ان کی رائے بیہ ہے کہ امیر المونین عدل و انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالی اور رعایا کے حقوق اوا کرتے ہیں، اللہ تعالی اور رعایا کے حقوق اوا کرتے ہیں۔ حاسدین نے اندرون خانہ جو افوا ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رکھی ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔لیکن نیک سیرت عظیم خلیفہ کراشد نے اس پر اکتفانہیں کیا بلکہ مختلف شہروں کے عوام کے نام خطوط کھے۔ (ف)

عثمان بن عفان لعبد الستار الشيخ، ص: 210. ② تاريخ الطبري: 348/5. ٤) فتنة مقتل
 عثمان ﷺ للدكتور محمد عبدالله الغبان: 117/1. ④ تاريخ الطبري: 349/1.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



# عوام الناس كے نام كھلا خط

سیدنا عثمان ڈاٹٹئ نے عوام الناس کے نام بدکھلا خطاتحر سر فرمایا:

"میں نے حکام کے لیے لازم کردیا ہے کہ وہ ہر سال موسم جج میں مجھ سے ملاقات کریں۔ میں ان کا محاسبہ کرتا ہوں۔ جب سے خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں، میں نے ملت اسلامیہ کے لیے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برے کاموں سے روکا جائے، اس لیے میرے یا میرے حکام کے سامنے جو مطالبہ حق پیش کیا جائے گا وہ پورا کیا جائے گا۔ میں نے اپنے اوراپنے اہل وعیال کے رعایا پر جوحقوق ہیں وہ معاف کردیے ہیں۔ اہل مدینہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پچھ لوگ گالی دینا لوگ گالی دینا اور مار پیٹ کرنا بہت برا ہے۔ جو شخص کی حق کا دعویدار ہو وہ موسم جج میں آئے اور اپنا حق حاصل کرنے یا معاف کردے کا میں حاصل کرے یا معاف کردے کے اور اپنا حق حاصل کرے یا معاف کردے کہ اللہ تعالی معاف کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا۔"

جب یہ خط مختلف شہروں میں پڑھا گیا تو عوام رو پڑے۔ انھوں نے سیدنا عثان ڈٹاٹٹؤ کے حق میں دعا کی اور کہنے گئے:'' قومی مصیبت کے آثار نظر آرہے ہیں۔''<sup>©</sup>

خودسیدنا عثان وہائٹہ ہی ہیں جھوں نے صرف ای پراکتفانہیں کیا کہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تفتیشی ٹیمیں بھیج کر بیٹھ گئے ، انھوں نے عوام کے نام یہ خط بھی کافی نہ سمجھا کہ جس کا کوئی مطالبہ یا شکایت ہو، وہ جج کے موسم میں آئے اور حجاج کے بھرے مجمع میں کھلے عام مطالبہ کرے۔ انھوں نے ان سارے اقدامات کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں کے گورزوں کو بھی لکھا کہ وہ خود حاضر ہوں اور جب لوگ امیر المونین کے سامنا کریں تا کہ امیر المونین خود ان گورزوں سامنے اپی شکایات پیش کریں تو وہ ان کا سامنا کریں تا کہ امیر المونین خود ان گورزوں سامنا کریں تا کہ امیر المونین خود ان گورزوں امیرالمونین کو شکیک ٹھیک خیرخواہانہ مشورہ دیں۔ (۱)

### مختلف شہرول کے گورنرول سے مشورے

سیدنا عثمان دی تی نفظ نے مختلف علاقوں کے درج ذیل گورنروں کوفوری طور پر بلا بھیجا: عبداللہ بن عامر، معاویہ بن ابی سفیان اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح دی آئی اس کے علاوہ سابقہ گورنروں سعید بن عاص اور عمرو بن عاص بی تی بی کہی مشورے کے لیے بلایا۔ یہ میٹنگ خفیہ اور نہایت اہم تھی۔ اس میٹنگ میں مملکت اسلامیہ کے دارالخلافہ مدینہ تک پہنچ والی مختلف خبروں کی روثنی میں ستقبل کا لاکھ کمل اور مملکت کو پیش آمدہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ (عملکت کو پیش آمدہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کسیدنا عثمان وی تی فی میں ستقبل کا لاکھ کمل اور مملکت کو پیش آمدہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کسیدنا عثمان وی تی فی میں سیم کم کمی کو قصور وار می مہرایا جائے۔'' انھوں نے کہا: '' آپ نے تفقیش ٹیمیں نہیں ہیں۔ کسیمیں؟ کیا انھوں نے وہاں کی صورت حال نہیں بتائی کہ حالات معمول پر ہیں اور انھیں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی۔ اللہ کی قشم! یہ خبریں پھیلانے والے پے نہیں ہیں۔ کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی۔ اللہ کی قشم! یہ خبریں پھیلانے والے یے نہیں ہیں۔ کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی۔ اللہ کی قشم! یہ خبریں پھیلانے والے کے نہیں ہیں۔ کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی۔ اللہ کی قشم! یہ خبریں پھیلانے والے کے نہیں ہیں۔ کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی۔ اللہ کی قشم! یہ خبریں پھیلانے والے ہے نہیں ہیں۔ کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی۔ اللہ کی قشم! یہ خبریں بی عفان لعبد الستار النہ خون صن 212. کی عنمان بن عفان لعبد الستار النہ خون صن 212. کی عنمان بن عفان لعبد الستار النہ خون صن 212. کی عنمان بن عفان لعبد الستار النہ خون صن 212.

٠٤

سیدنا معاویہ والنون نے فرمایا: "آپ نے مجھے حاکم مقرر کیا۔ میں ایسے علاقے کا ذمہ دار ہوں جہاں کے باشندوں کی طرف سے آپ کوکوئی ناخوشگوار بات نہیں پنچے گی۔ اور یہ دونوں حضرات اپنے علاقوں سے زیادہ واقف ہیں۔" آپ نے فرمایا: "پھر کیا رائے ہے؟" سیدنا معاویہ والنون نے فرمایا: "ان کی بہتر تربیت کی جائے۔" آپ نے فرمایا: "میرے فہم کے "عمرو! آپ کی کیا رائے ہے؟" سیدنا عمرو بن عاص والنون نے فرمایا: "میرے فہم کے مطابق آپ نے عوام کے ساتھ زیادہ نرمی کررکھی ہے اور انھیں وصلا چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا عمر والنون کے دور سے زیادہ وظائف اور عطیات دینے شروع کردیے ہیں، میرامشورہ یہ ہے کہ آپ اور جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرمی اختیار کریں کیونکہ جولوگوں کے ساتھ بدخواہی کرنے اور جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرمی اختیار کریں کیونکہ جولوگوں کے ساتھ بدخواہی کرنے اور سازشیں کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ تحق کرنی عالیے اور جولوگوں کا خیر خواہ ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ مگر آپ نے دونوں

کے ساتھ کیساں سلوک روارکھا ہے۔" سیدنا عثان را النہ ان کی بات سننے کے بعد اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور فر مایا: "تم لوگوں نے جو مشورے دیے میں نے سن لیے ہیں۔ ہرکام انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ بات جس کا اس امت کو اندیشہ ہے ہو کر رہے گ۔

انجام دینے کا جو دروازہ بند ہے، اسے نرمی، موافقت اور اطاعت کے ذریعے ہی بندر کھنے کی کوشش کی جائے گی، البتہ حدود اللہ میں کسی قتم کی مداہت نہیں ہوگی، ان کی بھر پور خاظت کی جائے گی، البتہ حدود اللہ میں کسی قتم کی مداہت نہیں ہوگی، ان کی بھر پور خاظت کی جائے گی۔ اگر اس فتنے کو کسی چیز نے روکا ہوا ہے تو وہ نرمی ہے، تاہم فتنے کا دروازہ ضرور کھل کر رہے گا۔ میرے خلاف کسی کو آگشت نمائی کا کوئی حق نہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کی قتم! فتنہ و فساد کی چکی گردش میں آکر رہے گی۔ عثمان کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کی قتم! فتنہ و فساد کی چکی گردش میں آکر رہے گی۔ عثمان کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ اس کا باعث بنے کی چکی گردش میں آکر رہے گی۔ عثمان کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ اس کا باعث بنے البتہ اللہ کے حقوق ادا کرو، نیز ان سے درگزر کرو، البتہ اللہ کے حقوق و میں مدامنت نہ کرو۔ "ن

سیدنا عثمان برالٹیڈنے عمرو بن عاص برالٹیڈ کے تخق والے مثورے کو قبول کرنے سے انکار کیا جبکہ اپنے پیش روؤں سیدنا ابوبکر وعمر برالٹیڈا کے نقش قدم پر چلنے کے مثورے کو رونہیں کیا۔
سیدنا عثمان برالٹیڈ کی رائے بیتھی کہ فتنوں کی چکی گردش میں آنے والی ہے اس کا علاج تختی سیدنا عثمان برائٹیڈ کی رائے بیتھی کہ فتنوں کی چکی گردش میں آنے والی ہے اس کا علاج تختی سے کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ تختی سے زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں اور آنھیں مزید ہوا ملتی ہے۔ امیر الموشین کسی صورت بھی ان کا آغاز کرنے والانہیں بنتا چاہتے۔ عثمان کے لیے خوش بختی ہوگی کہ وہ فتنوں کی آگ بھڑ کئے سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔ سیدنا عثمان بڑائٹیڈ نے بیواضح کردیا کہ اللہ کی حدود کے بارے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، نہ ان کے نفاذ میں مداہت اختیار کی جائے گی۔ جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے تو ان میں نرمی اور عفو و درگزر ہی افضل اور کی جائے گی۔ جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے تو ان میں نرمی اور عفو و درگزر ہی افضل اور کی جائے گی۔ (ع) تاریخ الطبری: 51/5 کی عمرو بن العاص للد کتور منبر الغضبان میں تک بارے گا۔ (ع) تاریخ الطبری: 51/5 کے عمرو بن العاص للد کتور منبر الغضبان میں ترمی احتوا کے گا۔ (ع) تاریخ الطبری: 51/5 کے عمرو بن العاص للد کتور منبر الغضبان میں نرمی احتوا کے گا۔ (ع) تاریخ الطبری: 51/5 کے عمرو بن العاص للد کتور منبر الغضبان میں نرمی ہوئی گا۔ (ع)

بعض روایات میں، جن کے راوی ضعیف اور مجہول ہیں، یہ تاثر دیا گیا ہے کہ سیدنا عثان رفاظ اور عمرو بن عاص رفاظ کے تعلقات خراب تھے۔ ان ساقط الاعتبار روایات میں ان دونوں حضرات کے باہمی تعلقات کو اس طرح منح کر کے دکھایا گیا ہے کہ عمرو بن عاص رفاظ نے نے باہمی تعلقات کو اس طرح منح کر کے دکھایا گیا ہے کہ عمرو بن عاص رفاظ نے بہلے امیر المونین سیدنا عثمان رفاظ کے قتل کا منصوبہ تیار کرکے انھیں شہید کیا اور پھر خود ہی ان کے خون کا مطالبہ شروع کردیا۔ اس طرح کی تمام روایات اہل تاریخ اور محدثین کے نزد کیک ضعیف اور مردود ہیں۔ آ

ایک غیر معتبر اورانتہائی ضعیف روایت میں ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص واللہ نے کہا: ''اے عثان! تم بنوامیہ جیسے لوگوں کے ساتھ عوام پر بری طرح سوار ہو گئے ہو۔ جو پچھ تم نے کہا، وہی انھوں نے کہا۔تم بھی راہ منتقیم سے ہٹ گئے اوروہ بھی راہ اعتدال پر باقی نہ رہے۔تم اعتدال سے کام کرو، ورنہ خلافت سے دستبردار ہوجاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو مصم ارادہ کرکے آگے برھو۔''<sup>©</sup> اسی روایت میں بیابھی ہے کہ ابن عامر دلائٹۂ نے کہا: ''میری رائے ہے کہ آپ اٹھیں فوجی مہموں میں مشغول رکھیں تا کہ ہر ایک اپنے کام میں ا تنامصروف ہوجائے کہ اسے افواہیں پھیلانے کی فرصت ہی نہ ملے ۔'<sup>®</sup> سیدنا عثان ڈلٹٹئنے گورنروں کو ہدایت کی کہ وہ شوروغل کرنے والوں کو قیدیا قتل وغیرہ جیسی سزانہ دیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ 🖹 پھر گورنروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے چلے جا کیں اور جو ہدایات انھیں دی گئی ہیں ان کی روشنی میں پیش آمدہ خطرات کا تدارک کریں۔<sup>⑤</sup> سیدنا معاویه نظیمی کی دو تجاویز اور سیدنا عثمان ظافیهٔ کا قبول کرنے سے انکار: سیدنا معاویہ والنفؤ شام جانے سے پہلے سیدنا عثان والنفؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ① عمرو بن العاص للدكتور منير الغضبان ص:448. ۞ تاريخ الطبري:340/5. ۞ تاريخ الطبري: 340/5 🕬 خلافة عثمان للدكتور السلمي، ص: 77. ۞ الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 151. "امیر المومنین! حالات ساز گار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوجا کیں اورآپ ان پر قابو نہ پاسکیں، آپ میرے ساتھ شام تشریف لے چلیں کیونکہ وہاں میرامکمل کنٹرول ہے۔" سیدنا عثان ڈاٹٹو نے فرمایا:" میں رسول اکرم شائٹو کی ہمسائگی کسی قیمت پرنہیں چھوڑ سکتا، چاہے میری گردن تن سے جدا ہوجائے۔" سیدنا معاویہ ڈاٹٹو نے عرض کیا:" تب میں شام سے ایک فوجی دستہ آپ کی حفاظت کے لیے بھیج ویتا ہوں جو یہاں رہ کرمتوقع خطرات سے نبیف سکے اور ایمرجنسی کی صورت میں آپ کا اور اہل مدینہ کا دفاع کرسکے۔" سیدنا عثان ڈاٹٹو نے جواب دیا:" نہیں! اس سے یہاں کی معاثی صورت حال خراب ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ آبادی کے بڑھ جانے سے خوراک کے مسائل پیدا مول گے، اور میں رسول اکرم شائٹو نے خواب دیا:" نہیں! اس سے یہاں کی معاثی میں کرنا جول کے ، اور میں رسول اکرم شائٹو نے کر ایوب اور مہاجرین و انصار کو ہرگز نگل نہیں کرنا چاہتا۔" سیدنا معاویہ ڈاٹٹو نے فرمایا:" امیر المومنین! اللہ کی قتم! آپ پر اچا تک مملہ ہوگا یا پھرآپ کوجنگ کرنا پڑے گی۔" سیدنا عثان ڈاٹٹو نے فرمایا:" میرے لیے اللہ کافی ہے اور چی سیدنا عثان ڈاٹٹو نے فرمایا:" میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کار ساز ہے۔" ش

کے حالات معلوم کرنے اوران کے عزائم جاننے کے لیے دو ایسے مسلمانوں کی خدمات حاصل کیں جنھیں ماضی میں خلیفہ کی طرف ہے، ان کی کسی غلطی کی وجہ ہے، سزامل چکی تھی۔ائھیں بھیجنے میں حکمت پیتھی کہ چونکہ وہ سزا یافتہ ہیں،اس لیے شرپیند سمجھیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھی ہیںاس طرح وہ انھیں راز کی بات بتادیں گے۔ ایک شخص کا تعلق قبیلہ مخزوم سے اور دوسرے کا تعلق قبیلہ زہرہ سے تھا۔سیدنا عثان ڈٹائٹا نے انھیں مدایت کی کہتم دونوں معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اوران کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرو۔ یہ دونوں حضرات سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کی تادیبی کارروائی کا شکار ہو چکے تھے، تاہم ان دونوں نے حق وصدافت کا احترام کرتے ہوئے امیر المونین کی تادیب سے دل میں کوئی کینہ یا بغض نہیں رکھا۔ جب سبائیوں نے انھیں دیکھا تو ان سے کھود کرید کی اورانھیں اینے مقاصد سے آگاہ کیا۔ان دونوں نے بوچھا: ''مدینہ میں کون تمھارے ساتھ ہے؟''وہ بولے: '' تین افراد ہیں۔'' ان دونوں نے کہا: ''ان ہے کوئی عہدو پیان ہوا ہے؟'' وہ کہنے لگے: ' دنہیں۔' پھر انھوں نے یو چھا: ' 'تم کیا کرنا چاہتے ہو؟' سبائیوں نے اپنی سازش کی ۔ تفصیل اور مستقبل کے منصوبے کی مکمل وضاحت کی اور کہا: ''نہم اسے، یعنی سیدنا عثمان ڈٹائٹڈا کو چند باتیں یاد دلانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو پہلے ہی ہتا چکے ہیں اور وہ باتیں ہم نے لوگوں کے دلول میں پختہ کردی ہیں۔ پھر ہم واپس جا کرعوام کو بتا کیں گے کہ ہم نے امیر المونین کو یہ باتیں یاد دلائیں مگر انھوں نے ان کی علافی نہیں کی۔نہ توب کی۔ اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے اوران کا محاصرہ کر کے اُخیس معزول کردیں گے۔اگر انھوں نے خلافت چھوڑنے سے انکار کیا تو آھیں قتل کردیں گے۔ کوئی تیسری صورت قبول نہیں کریں گے۔''

انھوں نے واپس آ کر سیدنا عثان ڈھٹؤ کو صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ ہنس پڑے۔ پھر فرمایا:''اے اللہ! انھیں اس فتنہ پردازی سے بچالے، اگر تونے انھیں نہ بچایا تو

یہ لوگ بدبخت تھہریں گے۔'' آپ نے اہل بھرہ اوراہل کوفیہ کوخط لکھے۔ بعد ازاں لوگول کواکٹھا ہونے کا حکم دیا۔صحابہ کرام ٹٹائٹٹانے آپ کو جاروں طرف سے گھیر لیا اورمنبر کے بالکل قریب بیٹھ گئے۔آپ نے اللہ کی حمدوثنا کے بعد ان فتنہ پرورلوگوں کے حالات سے انھیں آگاہ کیا اوران کے عزائم بتائے کہ پہلے وہ بغاوت کریں گے اور پھر مجھ سے معزولی کا مطالبہ کریں گے اور انکار کرنے پرقتل کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں مخبر کھڑے ہو گئے ، انھوں نے شریبندوں کی ساری صورت حال بتائی۔اس پر تمام مسلمانوں کے متفقہ تاثرات یہ تھے کہ امیر المونین انھیں قتل کر دیں کیونکہ وہ امیر المونین کے خلاف بغاوت كرنا اورمسلمانوں ميں انتشار پھيلانا جا ہتے ہيں۔ليكن سيدنا عثمان الطفظ نے انھيں قتل كرنے کی تبویز مستر د کردی کیونکه ظاہراً ان کا شارمسلم رعایا ہی میں ہوتا تھا۔سیدنا عثان رہائی کسی قیت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ پہ کہیں کہ عثمان ڈٹائٹۂ اپنے مخالف مسلمانوں کو قتل کراتے ہیں، اس لیے سیدنا عثان واٹھئے نے رہے کران کی تجویز کو رد کر دیا: ''ہم انھیں قل نہیں کریں گے بلکہ انھیں معاف کرتے ہیں ہم ان سے درگز رکریں گے اور مقدور بھر انھیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ہم کسی مسلمان کواس وقت تک قتل نہیں کریں گے جب تک وہ کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کرے جس کی سزاقتل ہے۔اگر وہ ایسا جرم کریں گے تو ہم ضرورانھیں قتل کریں گے یا اگر وہ مرتد ہوجاتے ہیں تو ہم انھیں نہیں چھوڑیں گے۔''<sup>اث</sup>



سیدنا عثمان والتونی اس کے بعد مسجد کی تھلی کچہری لگائی۔ سبائیوں کو بلایا اور انھیں کہا کہ تمھارے جو شبہات یا اعتراضات ہیں بتاؤ، میری جو غلطیاں ہیں یامیں نے جن حدود سے تجاوز کیا ہے اور شریعت کی مخالفت کی ہے، ان سے آگاہ کرو۔ سیدنا عثمان والتونی نے نادیخ الطبری: 355,354/5.

انھیں صحابہ کرام بھائی اور دیگر مسلمانوں کے سامنے تھلم کھلا اعتراضات اٹھانے کی اجازت دی۔ سبائیوں نے اپنے اعتراضات پیش کیے۔ ان کے خیال کے مطابق سیرنا عثان وٹائی ایک جن غلطیوں کے مرتکب ہوئے تھے، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سیدنا عثان وٹائی نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے اور دلائل کے ذریعے اپنے موقف کی وضاحت کی کہ انھوں نے بیکام کیوں اور کس لیے کیے ہیں۔ تمام منصف مزاج مسلمان سیدنا عثان وٹائی انٹو کی اس کھلی کچبری اور مجلس محاسبہ کی گفتگوس رہے تھے۔ سیدنا عثان وٹائی نے ان کے ایک اس کھلی کچبری اور مجلس محاسبہ کی گفتگوس رہے تھے۔ سیدنا عثان وٹائی نے ان کے ایک کی اس کھلی کچبری اور مجلس محاسبہ کی گفتگوس رہے تھے۔ سیدنا عثان وٹائی نے ان کے ایک کر دیا کہ امیر المومنین وٹائی کے اقدامات نہایت قابل تعریف ہیں۔ مسجد میں موجود تمام صحابہ کرام وٹائی نے بھی آپ کے موقف کی تائید کی اور آپ کی کارگز اریوں کی تحسین کی۔ شکسیاں ہم سیدناعثان وٹائی کے جوابات کا اختصار سے تذکرہ کرتے ہیں:

ﷺ آپ نے فرمایا: ''ان کا اعتراض یہ ہے کہ میں نے سفر میں نماز پوری پڑھی ہے جبکہ مجھ سے پہلے رسول اکرم عُلِیْمِ اور ابو بکروعمر ڈاٹھُنانے ایسانہیں کیا۔ سنو! میں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آکر پوری نماز پڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں میرے اہل وعیال ہیں اور میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوتا ہوں۔ مسافر نہیں۔ کیا بات اس طرح نہیں ہے؟'' صحابۂ کرام ڈائی نے تقدیق کی:''ہاں، اللہ کی قتم! اسی طرح ہے۔''

ﷺ آپ نے فرمایا: ''وہ کہتے ہیں کہ میں نے چراگاہوں کو محفوظ اور خاص کیا ہے (عام لوگوں کوان کے استعال سے روک دیا ہے) اور مسلمانوں پر تنگی کی ہے، نیز ایک وسیع وعریض رقبے کواپنے اونٹوں کے چرنے کے لیے خاص کرلیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میرے برسرافتدار آنے سے پہلے صدقہ اور جہاد کے اونٹوں کے لیے چراگاہ محفوظ تھی۔خود رسول اکرم منگائی اور ابو بکر وعمر ڈاٹٹون نے اسے خاص کیا۔ میں نے صرف اتنا کہ الخالہ الراشدون للخالدی، ص: 155,154،

کیا ہے کہ صدقہ اور جہاد کے اونٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں توسیع کردی ہے۔
پھر یہ بات بھی ہے کہ ہم غریب مسلمانوں کے اونٹوں کو وہاں چرنے سے نہیں روکتے۔
جہاں تک میری ذات کا مسلہ ہے تو میں نے اپنے لیے کوئی چراگاہ محفوظ نہیں گی۔ یاور کھو!
جب میں برسر اقتدار آیا تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں میرے پاس میں خرچ کردیں۔ اب میرے پاس کوئی بکری ہے نہ اونٹنی ، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف سواری کے لیے دو اونٹ ہیں جنھیں جج کے لیے ہاند کی نبیت سے رکھا ہوا ہے۔ کیا ایسانہیں ہے؟" صحابہ کرام ٹھائی نے تھدیق کی:
جانے کی نبیت سے رکھا ہوا ہے۔ کیا ایسانہیں ہے؟" صحابہ کرام ٹھائی ہے تھدیق کی:
جانے کی نبیت سے رکھا ہوا ہے۔ کیا ایسانہیں ہے؟" صحابہ کرام ٹھائی ہے تھدیق کی:

ﷺ آپ نے فرمایا: ''یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی مصاحف کی شکل میں تھا، میں نے اسے ایک مصحف میں کردیا اور باقی تمام نسخوں کوجلا دیا ہے۔ سنو! قرآن یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے اورایک ہی ہے۔ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کر دیا ہے اورائیس اس سے اختلاف کرنے سے منع کیا ہے، میں اس معاملے میں اپنے پیش روسیدنا ابو بکر واٹھ کے تابع ہوں۔ انھوں نے بھی قرآن مجید کو جمع کیا اور میں نے ایک قرآء ت پر مسلمانوں کو جمع کردیا۔ کیا ایمانہیں ہے؟'' تمام صحابہ کرام وہ انتہا نے تصدیق کی: ''اللہ کی شم! یہی بات ہے۔''

ﷺ بہ لوگ کہتے ہیں: ''میں نے تکم بن ابی العاص کو طائف سے والیس بلالیا، حالانکہ رسول اللہ سُلُّیُم نے اسے طائف کی جانب جلا وطن کردیا تھا۔ سنو! تکم مکہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ کے باشند نہیں ہیں۔ رسول اکرم سُلُّیْم نے انھیں مکہ سے جلا وطن کیا تھا اور پھر خود رسول اکرم سُلُیْم ہی نے، راضی ہونے کے بعد، انھیں والیس بلالیا تھا، للبدا رسول اکرم سُلُیْم ہی نے انھیں جا اور آپ ہی نے انھیں والیس بلایا۔ کیا ایسانہیں ہے؟'' لوگوں نے کہا: ''بے شک اسی طرح ہے۔''

ﷺ یہ لوگ کہتے ہیں: ''میں نے کم سن اور نئے اسلام لانے والوں کو حاکم بنادیا ہے۔ میں نے قابل، پندیدہ اور شخمل مزاج ہی کو حاکم بنایا ہے۔ یہ لوگ ان ذمہ داریوں کے اہل شھے۔ ان کے بارے میں تم ان کے علاقوں کے باشندوں اور رعایا سے دریافت کر سکتے ہو کہ وہ کس خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے پیش روؤں نے ان سے بھی زیادہ چھوٹے اور نئے اسلام لانے والوں کو حاکم مقرر کیا۔خود رسول اکرم شائی نے اسامہ بن زید ڈاٹٹ کوسیہ سالار مقرر کیا، حالانکہ وہ میرے مقرر کردہ حکام سے بھی چھوٹے اور با تیں کرنے والوں نے رسول اکرم شائی کے متعلق جتنی ہرن مرائی کی وہ میرے بارے میں کی گئی باتوں سے کہیں زیادہ تھی۔ کیا ایسانہیں ہے؟'' حکابہ نے تھمدیق کی ۔''اللہ کی قتم! یہی بات ہے۔ بلاشبہ یہ اعتراضات کرنے والے حکابہ نگائی نے تھمدیق کی ۔''اللہ کی قتم! یہی بات ہے۔ بلاشبہ یہ اعتراضات کرنے والے

جواعتر اضات کرتے ہیں اٹھیں ثابت نہیں کر <u>سکت</u>ے''

ﷺ یہ کہتے ہیں: ''میں نے عبداللہ بن سعد ڈاٹٹ کو مال غیمت سے خصوص عطیہ ویا۔ میں نے اضیں مال غیمت کے تمس میں سے پانچواں حصہ بطور انعام افریقیہ کی فتح پر ان کے جہادی کارناموں کا لحاظ رکھتے ہوئے دیا تھا جس کی مالیت بمشکل ایک لاکھ درہم بنتی ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ میں نے اضیں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے افریقیہ تمھارے ہاتھ پر فتح کردیا تو شمصین تمس کا پانچواں حصہ بطور انعام دوں گا۔ اور میں نے یہ کوئی نیا کام نہیں کیا۔ مجھ سے پہلے سیدنا ابو بکر وعمر ڈاٹٹٹ کے عمل سے اس کی مثالیس ملتی ہیں۔ اس کے باوجود لشکر کے عباہدین نے اعتراض کیا کہ ہمیں سے بات ناپند ہے کہ آپ انھیں تمس کا پانچواں حصہ دیں، اگر چہ بیاعتراض کرنا ان کاحق نہیں تھالیکن پھر بھی میں نے تمس کا پانچواں حصہ ان دیں، اگر چہ بیاعتراض کرنا ان کاحق نہیں تھالیکن پھر بھی میں نے تمس کا پانچواں حصہ ان دیں، اگر چہ بیاعتراض کرنا ان کاحق نہیں تھالیکن پھر بھی میں نے تمس کا پانچواں حصہ ان نے واپس لے کرمجاہدین میں تقسیم کردیا۔ اس طرح گویا ابن سعد ڈاٹٹ نے ایک رو بیہ بھی زائد نہیں لیا۔ کیا یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے؟'' تمام صحابہ کرام ڈاٹٹ نے تھدیق کی: ' نہا م صحابہ کرام ڈاٹٹ نے تھدیق کی: ' نہا کہ صحابہ کرام ڈاٹٹ نے تھدیق کی: ' نہا کہ صحابہ کرام ڈاٹٹ کے تھدیق کی: ' نہا کہ اس طرح ہے۔'' نہا کہ اس طرح نہیں ہے۔'' نہا مصابہ کرام ڈاٹٹ کے تھدیق کی: ' نہا کہ اس طرح نہیں ہے۔'' نہا کہ اس طرح نہیں ہے۔'' نہا کہ اس کارہ نہیں لیا۔ کیا یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے؟'' نہا مصابہ کرام ڈاٹٹ کی تھر نے تھدیق کی: ' نہا کہ کو نے اس کر جو بیات کو تھر نہیں ہے۔'' نہا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھر نہیں ہے۔'' نہا کہ کو تھر کو تھر کی تھر نہیں ہے۔'' نہا کہ کو تھر نہیں ہے۔'' نہا کہ کو تھر نہ کو تھر نہیں کو تھر نہیں کی تھر کی نہوں کی کو تھر نہیں کی تھر نہ کو تھر نہیں کی تھر کی کو تھر نہیں کی تھر نہ کو تھر نہیں کی تھر نہ کی تھر نہ کی تھر نہیں کی تھر نہیں کی تھر نہ کرنے کی تھر نہ کی تھر نہ کی تھر نہ کی تھر نہیں کی تھر نہ ک

ين السيد 🦠 آپ نے فرمایا: '' یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قرابت داروں سے محبت کرتا ہوں اور اخصیں نواز تا ہوں۔ جہاں تک میری رشتہ داروں سے محبت کا تعلق ہے تو اس بنا پر میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں اوران سے اینے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جہاں تک انھیں عطیات دینے کا تعلق ہے تو وہ میں اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں، مسلمانوں کے مال سے نہیں دیتا کیونکہ مسلمانوں کا مال میں اینے لیے حلال سمجھتا ہوں نہ کسی اور کو دینا جائز خیال کرتا ہوں۔ میں رسول اکرم مظافیظ اور ابوبکر وعمر والتنہائے زمانے میں بھی اپنی ذاتی ملکیت سے خطیر رقم بطور عطیہ اور خیرات دما کرتا تھا، حالانکہ میں ان دنوں جوان تھا اور مال کی تمنا اور حرص بھی زیادہ تھی۔ اب جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اورمیری عمرختم ہو چکی ہے اور تمام سر ماییا ہے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے جھوڑے جار ہا ہوں تو اس زمانے میں ملحد مجھ پر باتیں بنائے جارہے ہیں۔اللہ کی قسم! میں نے کسی شہر کا ضرورت سے پچ جانے والا مال بھی بھی حاصل نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملا ہو بلکہ میں زائد مال اٹھی شہروں میں تقسیم کرا دیتا ہوں، دارالخلافہ مدینہ منورہ میں صرف غنیمتوں کاخس آتا ہے اوراس میں سے بھی میں نے اپنے لیے بھی کوئی چیز روانہیں رکھی،مسلمان ہی اس مال کولوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ستحقین تک پنجاتے ہیں۔اللہ کی قتم! میں نے آج تک اس میں سے ایک پید بھی نہیں لیا۔ میں صرف اینے ذاتی مال سے گزراوقات کرتا ہوں اوراس میں سے اپنے عزیز وا قارب کو بھی دیتا ہوں۔" 🐲 وہ کہتے ہیں:''میں نے مفتوحہ زمینیں خاص لوگوں کوعطا کی ہیں۔ دیکھو! ان زمینوں کی فتح میں مہاجرین،انصار اور دیگر مجاہدین شریک تھے اور پیزمینیں میں نے اٹھی فاتحین میں تقسیم کی ہیں۔اب کچھ تو وہیں مقیم ہو گئے اور کچھاپنے اہل وعیال کے پاس واپس آ گئے۔ اب ان کی زمینیں تو ساتھ منتقل نہیں ہو کمیں گمروہ ان کی ملکیت رہیں۔ان میں سے بعض نے وہ زمینیں فروخت کردیں ۔ان کی قیمت بھی اٹھی کے پاس تھی،میری ملکیت میں نہیں تھی۔''

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تهان تناتهٔ ق مهاوت رسیا چه در مدهن دالله بی نام ۱۰۹ م

اس طرح سیدنا عثان ولائون نے ان سب اعتراضات کا جواب دیا جوسبائیول نے آپ پراٹھائے تھے،آپ نے ان اعتراضات کی وضاحت کی اوراصل حقائق سے بردہ اٹھا دیا۔ <sup>(1)</sup> مٰد کورہ بالا گفتگو سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سیدنا عثمان ڈٹائٹئے نے کس مشحکم طریقے ہے اپنا دفاع کیا اور ناہجارلوگوں کی کڑوی کسلی باتیں من کر ان کی بے لگام تنقید کا کتنی شائنگی سے جواب دیا۔سبائیوں نے جو غلط افواہیں پھیلا رکھی تھیں اور جن کی ترویج کے لیے وہ شام وسحر کوشاں تھے، آپ نے ان سب اعتراضات کا اجمالاً ذکر کرکے تسلی بخش جواب دیا اور حقیقت حال ہے آگاہ کرتے ہوئے لوگوں پر ساری صورت حال واضح فرمائی کہ انھوں نے یہ کام کیوں کیے؟ کیے کیے؟ آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے یاس مبنی برصداقت قطعی دلائل موجود ہیں۔لیکن سبائی خود غرض تھے۔ان کے سامنے ایک تخ پی مقصد تھا۔ وہ راست روی نہیں جاہتے تھے نہ کوئی صحیح فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کا ان کے ساتھ مباحثہ ایک ایسے مخلص اور نیک طینت شخص کے مباحث کی طرح تھا جس کا فریق مخالف اس کے بام و در پر گردش ایام کا منتظر ہواور اس کی لغزش کا انتظار کرر ہا ہو کہ کپ وہ کوئی غلطی کرے تو وہ اسے نشانہ بنائے اور اس پر کیچٹر احیمال کر لوگوں کواس سے متنفر کرے۔ابیاشخص دلیل ہے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔نہ کوئی بر ہان اسے راہ راست پر لاسکتی ہے اور جھے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لانے والانہیں۔ ② سیدنا عثمان ڈلٹیڈ کی وضاحتی تقریر صحابہ کرام کی طرح فتنہ پرورلوگوں کے زعماء بھی منبر ك ايك طرف بيني سن رب تھ، عام مسلمان صالحين نے بھى بي تفتكو توجه سے سى -مسلمان سیدنا عثمان رہائیں کی سچائی اور تو ضیحات من کر متاثر ہوئے ، انھوں نے سیدنا عثمان رہائیں کے کلام کی تصدیق کی اور ان کے دلوں میں سیدنا عثان کے لیے محبت میں اضافہ ہوا جبکہ گروہ ا 1] العواصم من القواصم لابن العربي، ص: 61-111، وتاريخ الطبري:556,355، والخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 158 ، و الفتنة لأحمد عرموش، ص: 10-14. ﴿ تاريخ الجدل لمحمد أبوزهرة؛ ص:99,98.

بندی اور فتنے کی دعوت دینے والے سبائی اس سے ذرا متاثر نہ ہوئے۔ نہ انھوں نے اپنے نا یاک ارادوں سے تو ہہ کی کیونکہ وہ حق کے متلاثی تھے نہ خیر میں رغبت رکھنے والے۔ ان کا مقصد صرف فتنه بریا کرنا اوراسلام اورمسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا۔صحابۂ کرام ٹھائٹٹم اور دیگر مسلمانوں نے سیدنا عثان جائی کو مشورہ دیا کہ ان سبائیوں کو، جو فتنہ گروں کے سرغنے ہیں قتل کردیجیے کیونکہ ان کا حجموث اور سازش ظاہر ہوچکی ہے۔اوران کا کینہ بھی کھل کر سامنے آچکا ہے۔ انھوں نے اصرار کیا کہ آپ ہر صورت انھیں قتل کردیں اور مسلمان معاشرے کواس ناسور ہے بچا کیں تا کہ مسلمانوں کے شہروں میں امن وامال مشحکم ہو اوراس فتنے کی جڑ کاٹ دی جائے جسے آئے روز فتنہ گروں کے پیروکارمسلمانوں کے شہروں میں پھیلاتے رہتے ہیں۔لیکن سیدنا عثمان ڈاٹٹٹا اس رائے کے برمکس دوسری رائے ر کھتے تھے۔ان کے نز دیک اس کاحل نرمی تھی۔انھوں نے ان شریپندوں کو چھوڑنے اور قتل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تا کہ فتنے کے واقع ہونے میں جس فدر تاخیر ممکن ہوسکے، اس کی ببرحال کوشش کی حائے۔سیدنا عثان ڈاٹٹؤنے مصر، کوفیہ اور بصرہ سے آئے ہوئے سبائیوں کے خلاف ان کے مقاصدعلم میں آ جانے کے باوجوو کوئی ایکشن نہ لیا اورانھیں صحیح سلامت مدینہ سے رخصت ہونے اور اپنے شہروں میں جانے کی اجازت دے دی۔ <sup>(1</sup>

### مربع سيدناعثان الأفؤ في سبائيول كيعض مطالبات تسليم كرليد

سبائیوں نے بعض گورنروں کی تبدیلی اوران کی جگہ اپنے من مانے گورنر تعینات کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیدنا عثمان وُلِیُوُئے نے ان کی مرضی کے مطابق گورنر تبدیل کردیے۔ اتن بات ہی احقاق حق اور جحت قائم کرنے کے لیے کافی تھی بشرطیکہ اعتراضات درست ہوتے اور امور کو فطری طریقے ہے حل کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن حقیقتاً معاملہ اس کے برعکس تھا 150 المخلفاء الراشدون للخالدی من 158-159.

کہ ان شکایات اورافواہوں کی آڑ میں دیگر ندموم مقاصد کا حصول پیش نظر تھا، جاہلی کینہ پروری مسلمانوں میں فتنہ بھڑ کانے اوران کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے میں سرگرم عمل تھی۔ چنانچہ بالآخر نبی مُنْالِيْمْ کی پیش گوئی کے مطابق مظلوم خلیفہ سیدنا عثمان رُٹائِمْ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ <sup>©</sup> سانحہ پیش آیا۔ <sup>©</sup>

### فتنوں سے نمٹنے کے عثانی ضابطے

جو شخص سیدنا عثمان و النظر کے دور میں پیدا ہونے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے عثمانی اقدامات پر غور کرتا ہے اس کے لیے بعض ایسے قواعد و ضوابط کا استنباط نہایت آسان ہوجا تا ہے جن کی روشنی میں ایک مسلمان فتنوں کا بخو بی مقابلہ کرسکتا ہے۔ ان میں سے چند ضوابط درج ذیل ہیں:

تحقیق و تفتیش: سیدنا عثان و النظائے نے مختلف شہروں کی طرف تحقیق کمیٹیاں روانہ کیں۔ وہاں کے باشندوں کی رائے کی اورکوشش کی کہ سبائیوں کی جاسوی کر کے ان کے اصل اغراض و مقاصد اور حقیقی صورت حال سے آگاہی حاصل کریں۔ آپ نے ان پر حکم نافذ کرنے میں جلد بازی سے کامنہیں لیا۔

عدل وانصاف کا التزام: آپ نے مختف شہروں کے عوام کی طرف جو خطوط کھے اور انصاف کا التزام: آپ نے مختف شہروں کے عوام کی طرف جو خطوط کھے اور انصی دعوت دی کہ جس کا کوئی مسئلہ ہویا اس پر کسی گورنر نے زیادتی کی ہویا گالی گلوچ کی ہوتو وہ جج کے موسم میں آئے اور جس طرح چاہے اپنا حق وصول کرے۔ میں یا میرا کوئی گورنر جس سزا کا مستحق ہوا وہ اسے قبول کرے گا۔ اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ آپ نے کس قدر بے لاگ عدل وانصاف کا التزام کیا۔ آپ

حلم وبرد باری اور ہوش مندی کا ثبوت: اس ضابطے کا اندازہ اس سے ہوجاتا ہے کہ اللہ عنمان للد کتور السلمي ص: 78. اللہ تاریخ الطبري:349/5 جب اہل کوفہ نے آپ سے سیدنا سعید بن عاص ڈٹاٹن کومعزول کرنے اور ان کی جگہ سیدنا ابوموئ اشعری ڈٹاٹن کا تقرر کرانا چاہا تو آپ نے اہل کوفہ کو لکھا: ''اللہ کی قتم! میں تمھارے کیا یہ عزت بھی قربان کردوں گا۔ جہاں تک ہوسکا صبر سے کام لول گا۔ تمھاری اصلاح کی ہرممکن کوشش کروں گا اور تم جومطالبہ کرو گے، پورا کروں گا، جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی ہرممکن کوشش کروں گا اور تم جومطالبہ کرو گے، پورا کروں گا، جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کے معدد سے مدافہ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے معدد سے مدافہ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے معدد سے میں اللہ تعالیٰ کے معدد سے میں اللہ کی سے اللہ کی سے میں میں اللہ تعالیٰ کے معدد سے میں اللہ کی سے میں کروں گا کے معدد سے میں اللہ کروں گا کہ بیاں کروں گا کہ بیان کروں گا کہ بیاں کروں گا کروں گا کہ بیاں کروں گا کہ بیاں کروں گا کہ بیاں کروں گا کروں گا کہ بیاں کروں گا کروں گا کہ بیاں کروں گا کہ بیاں کروں گا کروں گا کہ بیاں کروں گا کہ بیاں کروں گا کہ بیاں کروں گا کروں گا کروں گا کہ بیاں کروں گا کروں گا کہ بیاں کروں گا کہ بیاں کروں گا ک

کی ہر ممکن کوسش کروں گا اور تم جو مطالبہ کرو گے، پورا کروں گا، جب تک اس میں اللہ تعالی کی معصیت اور نافر مانی نہ ہواور جے تم ناپند کرو گے اس پر شخصیں ہرگز مجبور نہیں کروں گا، اس اگر اس میں اللہ تعالی کی معصیت ہوگی تو پھر کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا۔'' اتفاق و اتحاد کی کوشش اور انتشار سے اجتناب: اسی جذبے کے پیش نظر آپ نے لوگوں کو ایک مصحف پر اکٹھا کیا۔ اسی طرح جب اشر نخعی نے آپ کو دھمکی دی اور تین مطالبے کیے، جن کی تفصیل آئندہ آئے گی، تو سیدنا عثمان ڈھٹیئے فر مایا:''اگر تم نے مجھے مقل کیا تو میں کسی ایسے فعل کا مرتکب نہیں ہوا ہوں جس سے میر اقتل واجب طہر تا ہو۔اللہ کی قتم! مجھے تو میں کسی ایسے فعل کا مرتکب نہیں ہوا ہوں جس سے میر اقتل واجب طہر تا ہو۔اللہ کی قتم! مجھے تو میں کسی ایسے فعل کا مرتکب نہیں موا ہوں جس سے میر اقتل واجب طہر تا ہو۔اللہ اسمو کے نہ کی جان ہوکر دیمن سے لاسکو گے۔ ﴿

کشرت کلام سے پر ہیز: فتنوں کے دور میں کثرت کلام سے گریز کرنا چاہیے۔ سیدنا عثمان رفائقۂ کی سیرت کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ آپ نہایت کم گو تھے۔ نفع بخش علم کی کوئی بات ہوتی تو گفتگو کرتے تھے یا کوئی نفیحت و حکم دینا ہوتا تو کلام کرتے یا باطل الزامات کی تر دید کے لیے زبان کھولتے تھے۔ آپ بہت خاموش طبع اور کم گوانسان تھے۔ علمائے ربانی سے مشورہ: سیدنا عثمان رفائقۂ علماء صحابۂ کرام، جیسے سیدنا علی، سیدنا طلحہ سیدنا رزیر، سیدنا محمد بن مسلمہ، سیدنا ابن عمر اور سیدنا عبداللہ بن سلام ٹھائی اور دیگر حضرات سے مشاورت کرتے تھے۔ کیونکہ علماء ہی امن کے رکھوالے اور فتنوں کا سدباب کرنے والے مشاورت کرتے تھے۔ کیونکہ علماء ہی امن کے رکھوالے اور فتنوں کا سدباب کرنے والے بیں۔ کشمن حالات اور جیران کن فتنوں میں آخی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے بیں۔ کشمن حالات اور جیران کن فتنوں میں آخی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے کہ وہ ایسے کہ نا نظمری: 343/5۔ ﴿ البدایة والنہایة: 184/7

حالات کی حقیقت ہے آگاہ ہوتے ہیں اور انجام کار پرنظر رکھتے ہیں۔ پس جوالیہے حالات میں ان سے رہنمائی لے گا وہ صحیح نظروفکر اور واضح شرعی موقف تک پہنچ جائے گا۔<sup>ن</sup> فتنول کے نبداد کے لیے رسول اکرم مالیا کی احادیث سے رہنمائی: سیرنا عثان و الله عنه فتوں کے دور میں خارجیوں اور سبائیوں کے بارے میں جذباتی موقف اختیار نہیں کیا۔نہ بغاوت کرنے والوں کی سرکشی و کھے کر آپ نے کوئی لائحۃ عمل تیار کیا بلکہ آپ کا موقف چراغ نبوت کی کرنوں ہے منور تھا۔جس طرح رسول اکرم ٹاٹیٹی نے انھیں صبر كرنے، الله تعالى سے ثواب كى اميد ركھنے اور كسى صورت قال نه كرنے كا حكم ديا تھا، سیدنا عثان مٹائٹۂ نے اسے من وعن تشکیم کیا اور رسول اکرم مٹائٹیٹے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ رسول اکرم طَالِیُم نے ان سے جوعبد لیا تھا کہ اللہ تعالی شمصیں خلافت کی خلعت یہنائے گا۔ لوگ اسے اتارنا جاہیں گےتم ہر گز نہ اتارنا۔ (ﷺ آپ نے زندگی کے آخری سانس تک اس عبد کونبھایا یہاں تک کہاہیے یا کیزہ خون میں لت بت ہوکرشہید ہوگئے۔<sup>©</sup> محبّ الدین خطیب کا بیان ہے: سیدنا عثمان دھائے کا اپنا دفاع نہ کرنے اورخود کو تقتریر الٰہی کے سپر دکرنے کے احوال سے متعلق وارد تمام دلائل کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فتنے کوناپند کرتے تھے، اس لیے مزاحت سے اجتناب کرتے رہے۔ آپ مسلمانوں کاخون نہیں بہانا چاہتے تھے۔اس بارے میں اللہ سے ڈرتے تھے، البتہ آخری ونت میں آپ کی پیخواہش ضرورتھی کہان کے پاس اتنی افرادی قوت ہوتی تو اچھا تھا کہ باغی اس سے خوف زدہ ہوکر اینے نایاک ارادوں سے باز آجاتے۔اس طرح اسلحہ کے استعال کی ضرورت بھی پیش نہ آتی حالاتکہ حالات اس قدر سنگین ہونے سے پہلے سیدنا معاویہ ڈلٹٹو نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ شام سے ان کے لیے دفاعی فوج بھیج دیتے ہیں (﴾ أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان؛ ص: 728. ﴿ جامع الترمذي؛ حديث:3705. استشهاد عثمان و وقعة الجمل للدكتور خالد الغيث، ص: 116.



جوان کے اشاروں پر کام کرے گی۔لیکن سیدنا عثان ڈٹاٹٹؤنے یہ پیش کش اس لیے قبول نہیں کی کہ اس طرح دار ہجرت مدینہ منورہ کے باشندے آبادی میں اضافے اور معاثی و باؤ بڑھنے سے پریشان ہوں گے۔سیدنا عثان ڈٹاٹٹؤ کو بیداندازہ نہ تھا کہ صورت حال اس قدر بگڑ جائے گی کہ اسلام کا دعویدار ایک گروہ اولین ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے خلیفہ پرٹوٹ پڑے گا۔

جب باغیوں نے سیدنا عثمان واٹھ پر جملہ کردیا تو آھیں یقین ہوگیا کہ اب دفاع کئی جانوں کے خون کا نذرانہ پیش کیے بغیر ناممکن ہے، اس لیے انھوں نے اپنے بیروکاروں اور اطلعت پر قائم لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان عگین حالات میں اپنے ہاتھ اور اسلحہ روک کررھیں کسی قتم کا کوئی جوابی اقدام نہ کریں۔ آپ کے دوستوں اور دشمنوں کی کھی ہوئی کتابوں میں نقل کیے گئے بعض واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر باغیوں کے خلاف میدان میں بھر پور، منظم اور بارعب افرادی قوت موجود ہوتی جواضیں ڈیڈ لائن ویتی کہ اس سے تجاوز کرنے پر ان کا قلع قبع کردیا جائے گا تو سیدنا عثمان واٹھ خشی محسوس کرتے، ورنہ اس بات سے تو وہ پہلے ہی مطمئن سے کہ آئیس شہادت کی موت نصیب ہوگا۔ اس بات سے تو وہ پہلے ہی مطمئن سے کہ آئیس شہادت کی موت نصیب ہوگا۔ اس بات سے تو وہ پہلے ہی مطمئن سے کہ آئیس شہادت کی موت نصیب ہوگا۔ ا



اہل فتنہ نے اپنے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے باہم طے کیا کہ سیدنا عثال ڈاٹٹؤ پر مدینہ منورہ ہی میں چڑھائی کردی جائے اور انھیں مجبور کیا جائے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہوجا کیں۔اگر وہ انکار کریں تو انھیں قتل کردیا جائے۔اس کے لیے انھوں نے فیصلہ کیا کہ چج کے موسم میں تینوں مراکز ،مصر، کوفہ اور بھرہ سے مدینہ کا رخ کیا جائے۔ اور جج کا ارادہ رکھنے والوں کے ساتھ ہی شہروں سے فکلا جائے اور حاجیوں ہی کا روپ دھارا جائے۔ العواصہ من الفواصہ لابن العربی ، ص: 138. لوگوں کو یہی باور کروایا جائے کہ وہ تج کے لیے جارہے ہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچیں تو حاجیوں سے جدا ہوکر وہیں رک جائیں، حجاج مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکہ چلے جائیں گے۔ مدینہ کے بھی اکثر باشندے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ جانچکے ہونگے۔ مدینہ خالی ہوگا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان (ٹھاٹڈ) کا محاصرہ کرکے اٹھیں معزول ہونے یہ مجور کیا جائے۔ وہ انکار کریں تو اٹھیں قبل کردیا جائے۔ اُن

شوال35 ھ کو فتنہ گریدینہ منورہ کے گردونواح جمع تھے۔ (2) انھوں نے طریقۂ واردات بیہ اختیار کیا کہ مصر سے وہ چار ٹولیوں میں نکلے، ہر گروہ کا ایک سردار تھا، پھر ان سب کا ایک سردار تھا اوران کے ساتھ ان کاشیطان اعظم عبداللہ بن سبا بھی تھا۔

چاروں گروہوں کے سرداروں کے نام یہ ہیں:عبدالرحمٰن بن عدلیں بلوی، کنانہ بن ہشر تبجیبی،سودان بن حمران سکونی، قتیرہ بن فلان سکونی ان چاروں غنڈوں کا سردار غافقی بن حرب عکی تھا۔ان چاروں گروہوں کی تعداد ایک ہزار تھی۔

کوفہ سے بھی ایک ہزار شرکیبند چارگروہوں میں نکلے۔ ان گروہوں کے سردار، زید بن صوحان عبدی، اشتر نخعی، زیاد بن نضر حارثی اورعبداللہ بن اصم تھے اور ان سب کا رئیس عمرو بن اصم تھا۔

بھرہ سے بھی ایک ہزار سرکش چار گروہوں میں تقسیم ہوکر نکلے۔ ان چاروں گروہوں کے سرغنے یہ تھے: حکیم بن جبلہ عبدی، ذرج بن عباد عبدی، بشر بن شریح قیسی اورا بن محرش ابن عبدالحقی، ان سب کا سربراہ حرقوص بن زہیر سعدی تھا۔ ابن سبا ان کے ساتھ خوش و خرم جارہا تھا۔

مصرت نكلنے والے باغيوں كا اعلان بيرتھا كه سيدنا على بن ابى طالب را الله على كوخليفه مونا چاہيے - كوفه كے فقنه پرورسيدنا زبير بن عوام را الله كا خلافت كا اعلان كرتے ہوئے آر ہے (١) الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 159. (١) الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 159. تھ، جبکہ بھرہ کے شریبند سیدنا طلحہ بن عبیداللہ ڈٹاٹٹو کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کررہے تھے۔ اس اس سارے پرو پیگنڈے کا مقصد یہ باور کرانا تھا کہ صحابۂ کرام ڈٹاٹٹو بھی اس مسلے میں ان سے ہم آ ہنگ ہیں تا کہ صحابۂ کرام ڈٹاٹٹو میں چھوٹ پڑ جائے۔ امام آجری اس حوالے سے لکھتے ہیں:

روائے سے سے بال نے سیدنا علی ، طلحہ اور زبیر ہن اللہ کو ان فرقوں سے دور رکھا، ان شر پہندوں کے ساتھ ان جلیل القدر ہستیوں کا کوئی تعلق نہ تھا۔ شر پہندوں نے ان کا نام لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے اور صحابہ کرام ڈوائٹ میں انتشار پیدا کرنے کے لیے استعال کیا جبہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام ڈوائٹ کو اس سازش میں شریک ہونے سے محفوظ رکھا۔'' میں سیدنا عثان ڈوائٹ کو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی آمد کی خبر ہوگئ، آپ اس وقت مدینہ منورہ سے باہر ایک بستی میں شرحہ دوایات میں اس بیتی تو انھوں نے ادھر کا رخ کیا۔ وہاں وہ سیدنا عثان ڈوائٹ سے ملے۔ روایات میں اس بستی کے نام کی صراحت نہیں کی گئی۔ مدائن نے ان کی آمد کا وقت ذوالقعدہ میں بدھ کی رات بتایا ہے۔ ﴿ وَاللّٰ مِن سِی بِنِیا۔ ان لوگوں نے آپ سے سے پہلے مصری باغی ٹولہ سیدنا عثان ڈوائٹ کے پاس پہنچا۔ ان لوگوں نے آپ سے سے پہلے مصری باغی ٹولہ سیدنا عثان ڈوائٹ مصحف منگوایا تو وہ کہنے گے: ''سابعہ کہا: ''مصحف منگوایا تو وہ کہنے گے: ''سابعہ

کہا:''مصحف منکوائیے۔'' سیدنا عثمان ڈھٹنؤنے مصحف منکوایا تو وہ کہنے گلے: ''سابعہ کھولیے۔'' وہ سورۂ یونس کو سابعہ کہتے تھے۔ آپ نے سورۂ یونس کی تلاوت شروع کی۔ جب درج ذیل آیت پر پہنچے۔

﴿ قُلْ اَرَءَ يُتُمْ مَّاَ اَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِّنْ لِّرْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلْلًا ﴿ قُلْ اللهِ تَفْتَرُونَ ۞ ﴿ قُلْ اللهِ تَفْتَرُونَ ۞ ﴿

'' كہه و يجيے: بھلا و كيموتو، الله نے تمھارے ليے جورزق نازل كيا، پھرتم نے اس ميں سے پچھ حرام اور كچھ حلال تھہراليا۔ كهه و يجيے: كيا الله نے شخصيں (يه) حكم ويا ① تاريخ الطبري: 357/5. ② استشهاد عثمان ووقعة الجمل للدكتور خالد الغيث، ص: 118. ② فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 127/1.

ہے یاتم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ "

تو انھوں نے کہا:''رکیے اورغور تیجیے! آپ نے جو چرا گاہ خاص کی ہے؟ کیا اللہ نے اس كاتكم ديا ہے يا آب الله يرجموث باند سے بين؟ "آپ نے فرمايا: "آ كے چلو- اس کی شان نزول تو یہ یہ ہے۔اور جہاں تک چرا گاہ کو خاص کرنے کا تعلق ہے تو مجھ سے پہلے سیدنا عمر ٹاٹٹڑنے صدیحے کے اونٹوں کے لیے اسے خاص کیا تھا۔ جب میں برسرافتدارآیا تو صدقے کے اونٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوگیا۔ اس وجہ سے لامحالہ چراگاہ کا رقبہ بھی برُهانا برُا۔'' وہ ایک ایک آیت برُه کر آپ براعتراض کرتے رہے۔ آپ اس کا جواب دیتے رہے کہ آگے چلو یہ فلال کے بارے میں نازل ہوئی۔اس سے زیادہ پچھ نہ کہتے۔ بالآخر وہ مطمئن ہو گئے۔انھوں نے آپ براعتاد کا اظہار کیا اورآپ کے سامنے چند شرائط ر کھیں۔ آپ نے اٹھیں پورا کرنے کا عہد کیا۔ آپ نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ مجھی نافر مانی اور بغاوت نہیں کریں گے اور جب تک خلیفدان کی شرائط کی یابندی کرے گا وہ مسلمانوں کی جماعت سے جدانہیں ہوں گے۔ بعدازاں وہ خوش وخرم واپس چلے گئے۔<sup>(2)</sup> شر پہندوں سے مذاکرات کے لیے سیدنا علی ڈاٹٹی کی روانگی: شرپبندوں کا بی ٹولہ سیدنا عثان را فنفی کی شہادت سے ڈیڑھ ماہ پہلے مقام ذی مروہ میں تھہرا ہوا تھا۔ سیدنا عثان دلافئؤنے ان سے مذا کرات کرنے کے لیے سیدنا علی ولافٹؤ اورا یک اور آ دمی کو بھیجا، ووسرے آ دی کا نام نہیں بتایا گیا۔سید ناعلی ڈٹاٹٹؤنے ان سے کہا:

''تم کتاب الله کی پیروی کروشهس ہر ملامت وخفگ سے خوش کردیا جائے گا۔'' وہ اس بات سے متفق ہو گئے۔''<sup>®</sup>

ایک روایت میں ہے کہ انھول نے نہایت سخت روید اختیار کیا۔وو تین بار تلخ کلامی ( یونس 59:10 کیا۔ وو تین بار تلخ کلامی ( یونس 59:10 کی فتنة مقتل عثمان ، للدکتورمحمد عبد الله الغبان: 128/1. ( تاریخ دمشق ترجمة عثمان ، ص: 328 ، و تاریخ خلیفة بن خیاط ، ص: 170,169.

ہوئی، پھروہ آپس میں کہنے لگے کہ بیرسول اکرم مُناٹیا کے چیا زاد ہیں۔امیر المونین کے قاصد ہیں اور کتاب اللہ کو پیش کرر ہے ہیں۔ لہذا ان کی بات نہ ماننا غیر مناسب ہے۔ پس انھوں نے ان کی بات مان لی۔ <sup>1</sup> اور درج ذیل یانچ شرائط برصلح کرلی:

- 🐡 جلا وطن افراد کو واپس آنے کی اجازت وی جائے۔
- 🗱 جن کے وظائف بند ہیں، ان کے وظائف جاری کیے جا کئیں۔
  - 🐡 مال فے عام کیاجائے۔
  - 🐲 تقسیم مال میں عدل وانصاف سے کام لیا جائے۔
  - 🐃 امانت داراور بإصلاحيت افراد گورنرمقرر کيے جائيں۔

ان شرائط کو انھوں نے ایک و ثیقے کی شکل دی۔ ان شرائط صلح میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ابن عامر ڈٹائٹۂ کو دوبارہ بھرہ کا گورنر مقرر کیا جائے اورابومویٰ اشعری ڈٹنٹۂ کو بدستور کوفہ کا گورنر رہنے دیا جائے۔اس طرح سیدنا عثان ٹاٹٹٹانے ہر وفد کے ساتھ مصالحت کی اورتمام وفو داینے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ 🗈 اہلِ مصر کے وفد کو قتل کرنے کا جعلی حکم نامہ: جب تمام وفود کے ساتھ صلح ہوگی اوروہ سب راضی خوشی اینے اینے گھروں کو ملیٹ گئے تو فتنوں کی آگ بھڑ کانے والوں کو اپنا منصوبہ نا کام ہوتا نظر آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کے گھٹیا عزائم کی تکمیل اس طرح ناممکن ہے۔ اگراب کی باران کی کوشش نا کام ہوگئ تو دوبارہ کامیا بی ممکن نہیں ہوگی،لہذا انھوں نے فوراً ہی دوسرا ایسامنصوبہ تشکیل دیا جس ہے فتنے کی آگ دوبارہ بھڑک اُٹھی اورسیدنا عثان ڈلاٹنؤ اور مختلف شہروں کےٹولوں کے مابین ہونے والی صلح کا فیصلہ کالعدم قراریایا۔ وہ منصوبہ اس طرح سامنے آیا:

① فتنة مقتل عثمان،، للدكتور محمد عبد الله الغبان:129/1. ② فتنة مقتل عثمان، للدكتور محمد عبد الله الغبان: 1/129. محمد عبد الله الغبان: 1/291

اہل مصر نے واپسی پر ایک اونٹ سوار شخص دیکھا جو بھی ان کے قافلے میں شامل ہو جاتا اور بھی ان سے جدا ہوجاتا اور یہ ظاہر کرتا کہ وہ ان سے کئی کتر اکر بھا گنا چاہتا ہے۔
گویا وہ خود دعوت دے رہا تھا کہ جھے پکڑلو۔ انھوں نے اسے پکڑلیا۔ اس سے پوچھا کہ تم
کون ہواور کہاں جارہے ہو؟ تو اس نے کہا: میں امیر المونین کا قاصد ہوں اور مصر کے عامل کی طرف امیر المونین کا پیغام لے کر جارہا ہوں۔' انھوں نے اس کی تلاثی لی تو اس کے پاس ایک خط پایا جو امیر المونین کی طرف سے مصر کے عامل کے نام تھا۔ اس پر امیر المونین کی مہر بھی ثبت تھی۔ انھوں نے خط کھول کر پڑھا۔ اس میں مصر کے عامل کو کھا گیا تھا کہ یہ شریبند جو نہی پہنچیں انھیں سولی پراٹکا دینا یا تی کردینا یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سے کاٹ دینا یا تی کہ یہ شریبند جو نہی پہنچیں انھیں سولی پراٹکا دینا یا تی کردینا یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت کاٹ دینا۔ یہ دینا۔ یہ

سیدنا عثمان ڈائٹوئے اس خط سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ''میں نے یہ خطنہیں کھا۔تم اس پردوگواہ پیش کرویا مجھ سے اللہ کی قتم لے لو کہ میں نے یہ لکھا نہ املا کرایا نہ مجھے اس کاعلم ہے۔ بسا اوقات جعلی خط لکھ کربھی کسی کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے اور مہر بھی دونمبر بن سکتی ہے۔لیکن انھول نے آپ کی بات کی تقیدیتی سے انکار کردیا۔ کھی دونمبر بن سکتی ہے۔لیکن انھول نے آپ کی بات کی تقیدیتی سے انکار کردیا۔ کھی یہ وہ خط تھا جسے بنیاد بنا کران سرکشوں نے سیدنا عثمان ڈٹائٹو کو شہید کیا اور کہا کہ اس خط

سیدوہ مطلق سے جیادی اس اور اس مرسوں سے سیدہ طاق دی تھ و جہید میا اور اہا کہ اس حط پران کی مہر تھی اور اس خط کو لیے جانے والا آپ کا ایک غلام تھا جو صدقے کے اونٹ پر سوار تھا اور مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ڈلاٹٹؤ کے نام بیتھم لے کر جار ہا تھا کہ ان سب باغیوں کوئل کردو۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ خط جھوٹ کا بلندہ تھا جسے سیدنا عثان ڈلٹٹؤ کی طرف منسوب کیا گیا۔اس خط کے جھوٹ ہونے کی وجوہ درج ذیل ہیں:

تاريخ الطبري: 379/5. (ع) فتنة مقتل عثمان الله للدكتور محمد عبد الله الغبان: 132/5 والمداية والنهاية: 197/7.

اور وه برموقع كارروائي كرسكيس-

ﷺ یہ بات بنائی جا چکی ہے کہ خط لے جانے والا مصریوں کے اس قافلے سے چھٹر خوانی کرتا رہا۔ بھی ان میں شامل ہوجاتا اور بھی جدا ہوجاتا۔ اس طرح وہ خود اپنے آپ کو مشکوک بنا کر پیش کر رہا تھا کہ میرے پاس تمھارے کام کی ایک چیز ہے وہ لے لو۔ اگر یہ شخص سیدنا عثمان والٹی کی طرف سے ہوتا تواس قافلے کے قریب بھی نہ پھٹکتا بلکہ ان سے بی کر جلد از جلد مصر کے گورز کے پاس جاتا تا کہ انھیں صورت حال سے آگاہ کرے

ﷺ اس خط کے خود ساختہ ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ عراقیوں کو اس خط کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، جبکہ وہ اہل مصر سے الگ ہوکر اپنے شہروں کا رخ کر چکے سے اوران کے مابین میلوں مسافت تھی۔عراقی مدینہ سے مشرق میں سے جبکہ مصری مدینہ سے مغرب میں۔اس کے باوجود دونوں گروہ کی گخت مدینہ آگئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان کی طے شدہ سوچی تھی سازش تھی کہ جن لوگوں نے بھاڑے کا ایک ٹٹو اہل مصر کے قافلے کی طے شدہ سوچی تھی سازش تھی کہ جن لوگوں نے بھاڑے کا ایک ٹٹو اہل مصر کے قافلے کی طرف روانہ کیا وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ کوئی خط لے کر جارہا ہے اور مصریوں کے سامنے کی طرف روانہ کیا وہ یہ فاہل عراق کی طرف روانہ کردیا کہ وہ انھیں قبل کے تھم نامے والے مزعومہ خط کی داستان سائے، اس طرف روانہ کردیا کہ وہ انھیں قبل کے تھم نامے والے مزعومہ خط کی داستان سائے، اس کے سیدناعلی ٹھائٹی نے ان سے فرمایا تھا:

''اے بھرے اور کونے والو! شمصیں کیسے معلوم ہوا کہ مصریوں نے اس طرح کا خط پکڑا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہتم اپنے منصوبے کے مطابق یونہی تھوڑا سا چل کر پھر واپس آگئے ہو۔''<sup>©</sup>

سیدناعلی دلاٹیئئے نے قسم کھائی کیا: ''اللہ کی قسم! بیسارامنصوبہ مدینہ میں بنایا گیا ہے۔' کی

ﷺ اس خط کے جھوٹ ہونے کی تیسری دلیل رہے کہ خارجیوں کی سرکشی اور ان کے مدینہ 1 تاریخ الطبری:359/5 کا تاریخ الطبری:359/5

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

J2 10 C آنے کے بعد مصر کے معاملات خراب ہو گئے محمد بن ابی حذیفہ نے وہاں کا کنٹرول سنجال لیا تو ابن ابی سرح والنظ نے سیدناعثان والنظ کی خدمت میں مدینه منوره آنے کی اجازت طلب کی اور اپنا قاصد روانه کیا۔ یہ قاصد مدینه پہنچ چکا تھا اوراین الی سرح ڈٹاٹٹؤ وہاں سے عریش اور فلسطین سے ہوتے ہوئے عقبہ پہنچ چکے تھے۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ ابن ابی سرح ولائن کے وہاں سے روانہ ہونے کی خبر توسیدنا عثمان ولائن کومل چکی تھی پھر وہ خط کس طرح لکھ سکتے تھے؟ صاف ظاہر ہے کہ بیہ خط سراسر حجوث اور جعل سازی پرمبنی تھا۔ ﷺ اس خط کے باطل ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عثان ڈٹاٹڈنے محاصرے کے وقت تو ان سرکشوں کو قتل نہ کیا،نہ صحابۂ کرام ٹھائٹٹم کو اینے دفاع کی اجازت دی،نہ خارجیوں سے جنگ کی اجازت دی، تو آپ اس وقت اس طرح کا خط کیے لکھ سکتے تھے جبکہ دنہ گر تو بہ کر کے اپنے مذموم عزائم سے دستبردار ہوکر وہاں سے جا چکے تھے۔ ﷺ سرُسُول کے چلے جانے کے بعد حکیم بن جبلہ اور اشتر تخفی کا مدینه منورہ میں تلم ہرنامعنی خیز بات تھی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بد کارستانی ان دونوں ہی کی تھی۔ ورندان کا مدینہ میں پیچیے رہ جانے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ یقیناً اپنے نایاک مقاصد ہی کے لیے تھہرے ہوئے تھے اور صلح کے ٹوٹ جانے ہی میں ان کا مفاد تھا۔ 🖰 غالب امکان ہے کہ ایسا عبداللہ بن سبا کے حکم سے ہوا ہو، کیونکہ صلح کے ٹوشنے میں سیدنا عثان ڈٹاٹٹا کا کوئی مفاد نہ تھا نہ مروان بن حکم کی اس میں کوئی مصلحت تھی۔ جولوگ مروان پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے بیہ خط کھا تھا، وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خلیفہ اپنی ذمہ داریوں سے اس قدر غافل تھے کہ انھیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کوئی شخص ناجائز طور پر ان کی مہر استعال کر رہا ہے اور ِ ابوان خلافت میں معاملات اس طرح طے یا جاتے ہیں جن کا خلیفہ کو سرے سے علم ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ ان بدمعاشوں، مجرموں اور غداروں کو بری ظاہر کرتے ہیں۔اگر

(5) عثمان بن عفان لعبد الستار الشيخ ، ص: 227.

HE SE

مروان نے یہ خط لکھا ہوتا تو وہ اپنے قاصد کو یقینًا تاکید کرتا کہ ان فتنہ پردازوں سے دور رہار راست میں ان سے کوئی تعرض نہ کرنا مبادا وہ تھنے کیڑ لیں۔ بہ الفاظ دیگر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مروان بھی خفیہ طور پر ان سرکشوں سے ملا ہوا تھا اور سیدنا عثان ڈائٹن کے خلاف سازش میں شریک تھا۔ یہ بات محال اور بعیداز قیاس ہے۔

پہلا واقعہ نہ تھا۔ بیا باطل کے پرانے حربول میں سے ایک بطل ہوگئی ہے۔ ہوں میں سے ایک حرب ہے۔ شریبندول نے اس سے پہلے امہات المونین کی طرف، سیدنا علی، طلحہ اور زبیر شائی کی طرف بھی جعلی خطوط منسوب کیے تھے۔ سیدہ عائشہ بھا پارسی طرح کا جھوٹ باندھا گیا کہ انھوں نے لوگوں کو خط لکھا کہ وہ سیدنا عثمان رہا تھا کے خلاف بغاوت کریں۔ انھوں نے اس کا انکار کرتے ہوئے فرمایا: ''ہرگز نہیں، اس اللہ کی قتم جس پرمومن ایمان لائے ہیں اور کا فرول نے کفر کیا ہے! میں جب سے یہاں ہوں میں نے تو میں کوئی کورا کا غذ بھی نہیں بھیجا۔' ، 
انھیں کوئی کورا کا غذ بھی نہیں بھیجا۔' ، 
ا

اعمش ان کا مؤاخذہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ خط سیدہ عاکشہ ٹاٹھا کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ ﴿ واپس آنے والوں نے سیدنا علی ڈاٹھا کو مورو الزام شہرایا کہ آپ ہی نے تو ہمیں مدینہ واپس آنے کے لیے خط لکھا ہے۔ سیدنا علی ڈاٹھا نے اس کا انکار کیا اور تسم کھا کر فرمایا: ''اللہ کی تسم! میں نے تو شمصیں کوئی خط نہیں لکھا۔'' ﴾ اس طرح انھوں نے اور بھی کئی صحابہ کرام ٹھائٹی سے یہ جھوٹی بات منسوب کی کہ انھوں نے مختلف شہروں کے لوگوں کو مدینہ آنے کی وعوت دی ہے اور لکھا ہے کہ دین محمد شاٹھیل میں بگاڑ آ چکا ہے، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اب مدینہ منورہ میں جہاد کرنا دور دراز میں بگاڑ آ چکا ہے، لوگوں سے بہتر ہے۔ ﴿

☐ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:334/1. ☐ تاريخ خليفة بن خياط، ص: 169. ☐ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:335/1. ☐ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:335/1.

۱ ۷ می دو و می جورف ۱ امراس کشی خالف رزای کا لوار پر کی سری \*\*

امام ابن کیر را الله نے اس کا یوں رو کیا ہے: '' یہ صحابہ کرام ڈی اُنڈی پر صریحاً اتہام اور واضح جھوٹ ہے، شر پہندول نے جعلی خط لکھ کر ان کی طرف منسوب کیے۔ قاتلین عثان خارجیوں کے نام سیدنا علی، طلحہ اور زبیر و ڈی اُنڈی کی طرف سے جعلی خطوط تیار کیے گئے جن سے انھوں نے براءت کا اظہار کیا۔ اس طرح یہ جعلی خط بھی سیدنا عثان و ٹائڈ کی طرف منسوب انھوں نے براءت کا اظہار کیا۔ اس طرح یہ جعلی خط بھی سیدنا عثان و ٹائڈ کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس خط کے لکھنے کا آپ نے تھم ویا نہ آپ کواس کے بارے بیں کوئی علم تھا۔' (1) مام ابن کیر و ٹراٹٹ کے کلام کی تائید طبری اور خلیفہ بن خیاط کی ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں ان کبار صحابہ: سیدنا علی ، زبیر اور عاکشہ و ٹائٹ و ٹوائٹ کا صرت کا انکار موجود ہے کہ انھوں نے ایسا کوئی خط نہیں کھا۔ یہاں کتابوں کی صحیح ترین روایات ہیں۔ (2)

بلاشہ جن مجرم ہاتھوں نے جھوٹے خطوط کی جعل سازی کرکے اسے ان صحابہ کرام ہی اللہ کی طرف منسوب کیا، وہ شروع سے لے کرآ خرتک فتنوں کی آگ بھڑکا نے والوں ہی کی کارستانی تھی، انھی لوگوں نے بید لمبا چوڑا فساد ہر پا کیا۔ جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر سیدنا عثان ہی تھی ، انھی لوگوں نے بید لمبا چوڑا فساد ہر پا کیا۔ جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر سیدنا عثان ہی تھی نے منسوب کیس اور معاشرے میں پھیلا کیں کہ عثمان (ہی تھی نے کرویا۔ عثمان (ہی تھی نے وہ کر دیا۔ بازاری لوگوں نے اسے سے سمجھ لیا۔ بالآخر ایک جعلی خط لکھ کر اسے سیدنا عثمان ہی تھی خاکم کے سر منڈھ دیا تاکہ وہ شہادت کے مرتبے پر فاکن ہو کرانے نے رب کے پاس طے جا کیں۔

اس یہودی سبائی سازش کے تحت صرف سیدنا عثان رہائی ہی کی ذات پرظلم نہیں و دات پرظلم نہیں اور میں گئے ہی کی ذات پرظلم نہیں و دو میا گیا بلکہ اس کے ذریعے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا گیا، تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا گیا اور آئندہ آنے والی مسلمان نسل پر بیظلم کیا گیا کہ اٹھی کی تاریخ ان کے رو برومنخ کی شرکے پیش کی گئی۔

لبذا ضرورى ب كه مسلمان اپني صحيح تاريخ سے آگائل حاصل كريں اور اپني تاريخ البداية والنهاية: 175/7. ﴿ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:335/1.

کے عظیم لوگوں کی بے مثال قربانیوں اور درخشاں کردار سے مجاہدانہ زندگی کا سبق سیکھیں۔
کیا ابھی وفت نہیں آیا کہ اس دور کے مسلمان مؤرخین اللہ سے ڈریں اور ان معصوم اور
بے گناہوں کی روحوں کو اپنے قلم سے مجروح کرنے سے پہلے حقائق کی چھان بین کرلیں
تاکہ وہ بھی دوسروں کی طرح اندھا دُھندغلطی یرغلطی نہکرتے چلے جائیں؟ أ

سیدنا عثمان رہائی کا محاصرہ ۔ فتنہ پرورول کے سرغنے کے پیچھے نماز اداکرتے رہنے میں اللہ میں اللہ کی ہدایت کی ہدایت

صیح روایات بیں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ محاصرہ کس طرح شروع ہوا اوراس کی ابتدائی شکل کیاتھی، البتہ اس سے پیشتر رونما ہونے والے واقعات سے اس کی ابتدائی حالت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز سیدنا عثان ڈاٹٹیالوگوں کو وعظ فرمارہے تھے۔ احیا تک مجلس میں سے''اعین'' نامی ایک شخص اٹھا۔ اس نے آپ کی بات کا شتے ہوئے کہا:''اے نعثل! (عرب تنقیص کے لیے پیکلمہ بولتے ہیں) تو نے دین کو بدل دیا ہے۔'' سیدنا عثمان رہا تھائے نو چھا: ''یہ کون ہے؟'' لوگوں نے بتایا: ''یہ اعین ہے۔'' سیدنا عثمان مٹائٹۂ نے فرمایا:''اصل حقیقت یہ ہے کہتم بدل گئے ہو۔'' یہ بن کرلوگ اعین پرٹوٹ پڑے بالآخر بنولیث کے ایک شخص نے لوگوں کی منت ساجت کر کے اس کی جان بیائی اور اسے گھر لے گیا۔ (<sup>3)</sup> باغیوں کی دوبارہ واپسی اور محاصرہ ہونے سے پہلے سیدنا عثان ڈٹائٹ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے اور کوئی ملنا حیاہتا تو اسے بھی کھلے عام ملنے کی اجازت تھی، پھرآپ کو گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ باغیوں نے آپ کوفرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے بھی معجد میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ 🗈 🛈 عثمان بن عفان لعبد الستار الشيخ ص:229,228. ②فتنة مقتل عثمانﷺ للدكتور محمد عبد الله الغبان:143/1، و تاريخ دمشق ترجمة عثمان؛ ص:247؛ إسناده حسن. ﴿ تَاريخ دمشق ترجمة عثمان، 💨 ص:342,341 ، إسناده حسن. محاصرہ کرنے والوں میں سے ایک شریبند شخص لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا۔ عبیداللہ بن عدی بن خیار نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ سمجھا اور سیدنا عثان ڈٹائٹؤ سے اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا عثان ڈٹائٹؤ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، مزید فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، مزید فرمایا کہ نماز ان لوگوں کے اچھے اعمال میں سے ہے۔ جب بیدلوگ اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ مل کراچھا کام کرواور جب برائی کریں تو اس میں ان کا ساتھ نہ دو۔ ©

بعض ضعیف روایات میں ہے کہ نماز پڑھانے والا ان کا سرغنہ غافقی بن حرب عکی (مصری) تھا۔ انھا

ای طرح واقدی کی بیان کردہ وہ روایت بھی غیر معتبر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا علی ڈاٹٹن نے سیدنا ابو ابوب انصاری ڈاٹٹن کو تھم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا کیں تو انھوں نے سیدنا عثمان ڈاٹٹن عثمان ڈاٹٹن کے محصور ہونے کے بعد ابتدائی ایام میں نماز پڑھائی، پھرعید کی نماز سیدنا علی ڈاٹٹن نے پڑھائی اور بعدازاں وہی نماز پڑھاتے رہے۔ (۱۵) اس روایت کے ضعیف ہونے کی مزید تا ئیداس سے ہوتی ہے کہ اگر سیدنا علی یا سیدنا ابوابیب ڈاٹٹن لوگوں کو نماز پڑھاتے تو عبیداللہ بن عدی بن خیار کوکوئی اعتراض نہ ہوتا۔ (۱۵)

## الله المان عثمان والتفراورمحاصره كرنے والول كے مابين مداكرات

جب باغیوں نے آپ کے گھر کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا تو انھوں نے آپ سے خلافت سے وستبرداری کامطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر آپ دستبردار نہ ہوئے تو آپ کوتل کردیا جائے گا۔ (قاسیدنا عثمان والٹھ نے خلافت سے دستبردار ہونے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا: «لَا أَخْلَعُ سِرْ بَالًا سَرْ بَلَنِيهِ اللّٰهُ»

(1) صحيح البخاري، الصلاة، باب: إمامة المفتون والمبتدع، حديث: 695. ② فتنة مقتل عثمان الله المعتود محمد عبد الله الغبان: 145/1. ② تاريخ الطبري: 444/5. ② فتنة مقتل عثمان الله المعدد عبد الله الغبان: 145/1. ③ الطبقات لابن سعد: 66/3.

## ''میں وہ قیص نہیں اتاروں گا جواللہ نے مجھے پہنائی ہے۔''<sup>'''</sup>

آپ کا اشارہ رسول اکرم سُلُقِیْم کی وصیت کی طرف تھا۔ اس طرح بعض صحابہ شکالگیا کی رائے یہ بھی تھی کہ سیدنا عثان ڈلٹیئ کو دستبردار ہوجانا چاہیے تا کہ ان کا خون محفوظ رہے۔ ان میں سیدنا مغیرہ بن اضن ڈلٹیئ بھی شامل تھے۔لیکن سیدنا عثان ڈلٹیئ نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔

اورخود غرضوں کے ہاتھوں کھیل تماشا بن جاتے۔خلافت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جانیں اور خلیفہ کا دبدبہ ختم ہوجاتا۔ سیدنا عثمان والثن کے ابن عمر والٹنا اور دیگر صحابہ کرام والثنام کے مشورے سے بعد والوں کے لیے اچھی مثال قائم کی کہ صبر واستقامت سے کام لیا۔ ثواب کی نیت سے ڈٹ گئے۔ دستبردار نہیں ہوئے۔ نہاس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہایا۔ <sup>©</sup> شر پند حقیر اقلیت تھے۔ انھوں نے اسلام کے لیے بھی کوئی قربانی نہیں دی۔ وہ فقیہ تھے نہ رجال کار۔ بیداد نی ، آ وارہ ، بازاری اور سازشی گفتگوں کا ٹولیہ تھا۔ اگر سیدنا عثمان ڈٹلٹؤ ان گھٹیا لوگوں کے مطالبوں کے آگے سرتشلیم خم کر دیتے تو امت کی ساکھ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ اس طرح خلافت کارعب زائل ہوجا تا اورعوام اور حاکم کا باہمی رشتہ ٹوٹ جاتا۔اتنے برے اثرات ہے امت کو بچانے کے لیے برگزیدہ خلیفہ نے اپنی فیتی جان کا نذرانہ پیش کردیا۔ آپ خوب سجھتے تھے کہ باغیوں کے مطالبے ٹھکرانے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آپ نے ساری صورت حال پر ایک عظیم مدبر کی طرح غور کیا اور پوری سنجیدگی سے ہرچہ باد اباد کہہ کرعزیمت واستقامت کے درجے پر قائم رہنے کا فیصلہ کرلیا۔ اپنی ذات کی مطلق پردانہ کی، امت کی مصلحت کو ترجیح دی جس سے آپ کی قوت، شجاعت، عزیمت اورارادے کی پختگی کا پتہ چلتا ہے اوران لوگوں کے منہ میں خاک پڑتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ میں بیصلاحیتیں نہیں تھیں اور آپ کی قوت ارادی نہایت کمزور تھی۔ آپ فتنے کی سرکوبی کی بھداللہ خوب صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لے کر مصلحت ای میں مجھی کہ ہتھیار نہ اٹھائے جا کمیں، ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ آپ اٹھیں لگام نہیں دے سکتے تھے، اس لیے عباس محمود العقا د کا اس سانحہ کے بارے میں پیر کہنا کہ پیہ صرف ایک عوامی فتنہ تھا اوراہے کنٹرول کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی، غلط ہے۔<sup>©</sup> کیونکہ اس سے بالواسطہ سیدنا عثان رٹائٹۂ کی شخصیت اور شجاعت پر زویر تی ہے۔ اس میں 🛈 الخلفاء الراشدون للخالدي؛ ص: 179. ② ذوالنورين عِثِيمان بن عفان لمحمد مال الله؛ ص: 122.

کوئی شک نہیں کہ بیا کی عوامی فتنہ تھا لیکن اسے لگام نہ دینا سیدنا عثان بڑا تھ کہ منقبت میں شامل ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے اپن جان تک کا نذرانہ پیش کردیا کہ شاید امت انتشار سے فی جائے۔ اس معاملے میں آپ نے رسول اکرم مٹائیل کی وصیت پر بھی ممل کیا۔ اس محاصرین کی طرف سے قتل کی وصیت پر بھی ممل کیا۔ اس محاصرین کی طرف سے قتل کی وصیکی: سیدنا عثان بڑا تھ اپنے گھر میں محصور سے۔ شرپندول نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ گھر کے بیرونی دروازے کے قریب گئے تو باغیوں کی طرف سے قتل کی وصیکی کی آوازیں سنیں۔ آپ و ہیں سے متغیر چرے کے ساتھ گھر والوں کے پاس لوٹے۔ آپ نے فرمایا: ''وہ ابھی ابھی مجھے قتل کی وصیکیاں دے رہے تھے؟'' گھر والوں نے کہا: ''اے امیر المونین! اللہ آپ کوان سے کھایت کرجائے گا۔' آپ نے فرمایا: '' آخر وہ مجھے کیون قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حالا تکہ میں کفایت کرجائے گا۔' آپ نے فرمایا: '' آخر وہ مجھے کیون قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حالا تکہ میں نے رسول اللہ مٹائیلی کوفرماتے ہوئے سا ہے:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِمِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس، فَواللهِ! مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ، وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُّنْذُ هَدَانِيَ اللهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَفِيمَ يَقْتُلُونَنِي؟»

'دکسی مسلمان کا خون بہانا سوائے تین صورتوں کے جائز نہیں ہے: ایک وہ آدمی جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کا فر ہوجائے، یا کوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے، یا کسی نفس کو بغیر بدلے کے قبل کرے۔اللہ کی قتم! میں نے جاہیت اور اسلام میں بھی بدکاری نہیں کی اور جب سے اللہ تعالی نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے بھی اس کے علاوہ کسی اور دین کا سوچا بھی نہیں۔نہ میں نے کسی کوقتل کیا ہے۔ پھر یہ لوگ مجھے کیوں قبل کرنا چا ہے ہیں۔' ان ا

آ فتنة مقتل عثمان الله للدكتور محمد عبد الله الغبان: 149/1. مسند أحمد: 63/1، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پھر محاصرہ کرنے والوں کو جھا بک کردیکھا۔ان کی طرف متوجہ ہوئے اورانھیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اورامام کے خلاف بغاوت سے باز رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے ان کے اعتراضات کا رد کیا اوران کے شکوک وشبہات کا ازالہ کیا کہ شاید وہ اپنی اس حرکت شنیعہ سے باز آجا کیں اور رشدو ہدایت کی راہ اختیار کرلیں، پھر آپ نے محاصرہ کرنے والوں سے کہا کہ اپنا کوئی نمائندہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے نتخب کرو۔ انھوں نے صعصعہ این صوحان کا انتخاب کیا۔سیدنا عثمان والٹونے نے اس سے فرمایا: ''بتاؤ میرے کس جرم کی یاداش میں تم نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے۔'' (ن)

صعصعہ کے غلط استدلال کا مدلل رد صعصعہ نے کہا: ہمیں ناحق گھروں سے نکالا گیا، حالانکہ جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے کہا: اللہ ہمارا رب ہے۔'' سیدنا عثان ڈٹٹٹانے فرمایا: ''قرآن سے اس کی دلیل پیش کرو۔''اس نے درج ذیل آیات پڑھیں:

''جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے آھیں (جہاد کی) اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پرظلم ہوا اور یقینًا اللہ ان کی مدد پرضرور قادر ہے۔ وہ لوگ جنھیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں: ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں ہیں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلاشبہ خانقاہیں اورگر ہے اور (یہودی) عبادت خانے اور مسجد یں ڈھادی جاتیں جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جواس (کے میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جواس (کے فتنة مقتل عثمان کی للد کتور محمد عبد الله النبان: 150/1.

دین) کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقینًا بہت قوت والا، خوب غالب ہے۔''<sup>'ا</sup>

میں کر سیدنا عثمان دولئے نے فرمایا: '' یہ تیری اور تیرے ساتھیوں کی دلیل نہیں بتی ، اس کے برعکس یہ تو میری اور میرے ساتھیوں کی دلیل ہے ، پھر سیدنا عثمان دولئے نے وہی آیات کے برعکس یہ تو میری اور میرے ساتھیوں کی دلیل ہے ، پھر سیدنا عثمان دولئے نے وہی آیات پڑھیں جن سے صعصعہ نے استدلال کیا تھا اور ان کے بعدوالی آیت تلاوت کی جوماقبل کی تفسیر ہے اور صعصعہ کے استدلال کی تر دید کرتی ہے ، پس آیے نے بڑھا:

﴿ أَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِطُ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْأَمُوْدِ ۞ ﴿

'' (ید) وہ لوگ (ہیں) کہ جنھیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں (تو) وہ نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔'' <sup>©</sup>

سیدنا عثمان رہائیڈنے لوگوں کو آیت کا صحیح مفہوم سمجھایا اور شان نزول کی وضاحت فرمائی۔ آیت کا مالہ وماعلیہ کھول کر بیان کیا تا کہ آیت کی تلاوت کرنے والے پر اس کا مفہوم خلط ملط نہ ہوجائے اور وہ نامجھی میں اس کا غلط مفہوم مراد لے کر حقیقت کے برعکس استدلال نہ کرے۔ <sup>©</sup>

اسی طرح سیدنا عثان رہ النظائے جن لوگوں کو جلا وطن کیا تھا انھیں بھی صرف اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جلا وطن کیا تھا جو صعصعہ کی استدلال کردہ آیت کے بعد والی ہے۔اس میں برسرافتدار آنے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔سیدنا عثان رہ النظام خلیفہ تھے۔ آپ نے انھیں ان کی بعض زیاد تیوں اور فتنہ برپا کرنے کی کوشٹول کی وجہ سے جلا وطن کردیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا تھا۔ (ا

(1) الحج 40,39:22. (2) الحج 41:22. (3) فتنة مقتل عثمان، للدكتور محمد عبد الله الغبان: 151/1. (5) فتنه مقتل عثمان، للدكتور محمد عبد الله الغبان: 152/1.

سیدنا عثمان حقیق کی طرف سے فرامین نبویدگی روشی میں اپنے مقام و مرتبے کی یاد دہانی: سیدنا عثمان دولائوں کو اپنے دہانی: سیدنا عثمان دولائوں کو اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنے کی یاد دہانی کرائی اوراللہ کی قتم دے کر اپنے بعض فضائل کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص اس بارے میں علم رکھتا ہے یا اس نے رسول اللہ علی تی منا ہے وہ ضرور لوگوں سے بیان کرے۔ آپ نے فرمایا:

''میں اس شخص سے اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جو''یوم حراء'' کو اس وقت رسول اکرم عُلِیْمُ کے ساتھ تھا جب آپ نے پہاڑ کے حرکت کرنے پر اس پر اپنا یاؤں مارا۔اور پھر فرمایا:

> «أُسْكُنْ حرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ» ''اے حراء! مظہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔' <sup>©</sup> اور میں اس روز رسول الله مَالَیْمُ کے ساتھ تھا۔''

لوگول نے آپ کی اس بات کی گواہی دی کہ واقعتا ایبا ہی ہے، پھر آپ نے فرمایا:

"میں اس شخص سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو بیعت رضوان کے روز

رسول اکرم سَلَقِیْم کے ساتھ تھا جب رسول اکرم سَلَقِیْم نے مجھے مشرکین مکہ کے پاس

مجھجا تھا اور میرے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئ تھی اور آپ نے قال کی بیعت لی

تو رسول اللہ سَلَقِیْم نے فرمایا: ﴿هٰذِهٖ یَدِی وَ هٰذِهٖ یَدُ عُشْمَانَ ﴾ یہ میرا ہاتھ ہے

اور بیعثان کا ہاتھ ہے، پھر آپ نے میری طرف سے بیعت کی تھی۔ 'وگوں نے

اس بات کی بھی گواہی دی۔ پھر آپ نے فرمایا:

" في الشخف سے قتم وے كر يو چھتا ہول جو اس مجلس ميں موجود تھا جس ميں آپ تالين في الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ في الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ (الله صحيح مسلم عديث: 2417.

لَهُ فِي الْجَنْهِ»

''یہ (مسجد نبوی سے ملحقہ) گھر کون خرید کرمسجد کو وسیع کرے گا کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اسے گھر دے گا؟'' تو میں نے وہ گھر خرید کرمسجد وسیع کردی۔'' آپ کی بیہ بات سن کرلوگوں نے گواہی دی کہ واقعتا ایسا ہی ہے۔ پھرآپ نے فرمایا:

"میں قتم دے کران لوگوں سے پوچھتا ہوں جوجیش العسر ہ (تبوک) کے روز اس مجلس میں موجود تھے جس میں آپ مَنْ الْفِئْمِ نے فرمایا تھا: الْمَنْ يُنْفِقُ الْبَوْمَ نَفَقَةً سِلَهُ اللّهِ مِنْ الْبَوْمَ نَفَقَةً سِلَهُ اللّهِ مِن دیتا ہوں؟" تو میں "آج کون خرچ کرتا ہے کہ اس کے قبول ہونے کی گارٹی میں دیتا ہوں؟" تو میں نے آدھالشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا۔" لوگوں نے آپ کی بات کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے فرمایا:

"میں تم سے اللہ کے لیے بوچھتا ہوں کہ بتاؤ! جب رومہ کا پانی مسافر بھی بیبوں کے بغیر استعال نہیں کرسکتا تھا تو میں نے اسے خرید کر مسافروں کے لیے وقف کیا تھا؟" تمام لوگوں نے آپ کی بات کی تصدیق کی۔ <sup>©</sup>

ابو تورفنجی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: 'میں سیدنا عثان رفائی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں والیس جانے لگا تو مصر کے خارجی ووبارہ والیس آگئے۔ میں والیس سیدنا عثان رفائی کے پاس گیا اور آپ کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا: ''تو نے دیکھا وہ کس ارادے سے آئے ہیں؟'' میں نے کہا: ''ان کے چروں سے شرطیک رہا ہے اور ان کا سربراہ ابن عدلیں بلوی ہے۔'' پھر ابن عدلیں منبر نبوی پر چڑھا اورلوگوں کو نماز جمعہ پڑھائی اور خطبے میں سیدنا عثان رفائی کی تنقیص کی۔ میں نے اس کی تمام با تیں جاکر سیدنا عثان رفائی کو بتا کیں تو آپ نے فرمایا: ''اللہ کی قتم!ابن عدلیس نے جھوٹ بولا ہے۔ سیدنا عثان رفائی کو بتا کیں تو آپ نے فرمایا: ''اللہ کی قتم!ابن عدلیس نے جھوٹ بولا ہے۔

اللہ کی میں اللہ کی قتم!ابن عدلیس نے جھوٹ بولا ہے۔ سیدنا عثان رفائی کی تباہدی قتم!ابن عدلیس نے جھوٹ بولا ہے۔ سیدنا عثان رفائی کو بتا کیں تو آپ نے فرمایا: ''اللہ کی قتم!ابن عدلیس نے جھوٹ بولا ہے۔ سیدنا عثان رفائی کی تابید کی تمام استادہ صحیحہ۔

اعمان تاتوهٔ فی سبادت

اور اگر اس نے پیلغوبات نہ کی ہوتی تو میں جو باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں بھی نہ بتاتا۔
میں اسلام لانے والا چوتھا شخص ہوں۔ رسول اکرم طُلُقیُّم نے مجھے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا،
وہ فوت ہوگئ تو دوسری بیٹی بھی مجھ سے بیاہ دی۔ میں نے جالمیت یا اسلام میں بھی بدکاری
نہیں کی نہ بھی چوری کی۔ اسلام لانے کے بعد نہ بھی میں نے گانا گایا ہے نہ اس کی تمنا
پیدا ہوئی۔ جب سے میں نے دائیں ہاتھ سے رسول اکرم طُلُقیُّم کی بیعت کی ہے بھی سے
ہاتھ شرمگاہ کونہیں لگایا۔ رسول اکرم طُلُقیُم کی زندگی میں میں نے قرآن مجید جمع کیا۔ اسلام
لانے کے بعد ہر جمعہ کے دن میں ایک غلام آزاد کرتا چلا آیا ہوں۔ اور اگر کسی جمعہ کے روز
نہرسکا تو اگلے جمعے کو دوغلام آزاد کیے۔'' (3)

جب سیدنا عثان ڈلٹٹؤنے دیکھا کہ باغی اپنے عزائم سے بازآنے والے نہیں اور وہ انھیں قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو آپ نے انھیں ایسا قدم اٹھانے سے ڈرایا اور دیوار کے سوراخ سے جھا تک کرانھیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

''اے لوگو! مجھے قبل نہ کرو۔ نہ مجھے ناراض کرو۔ اللہ کی قتم! اگر مجھے قبل کردو گے تو دشمن ہے کبھی اکتھے ہوکر نہیں لڑسکو گے۔ نہ کبھی دشمن ہے جہاد کرسکو گے۔ تمھارے اختلافات اس قدر شدید ہوجا کیں گے کہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوجاؤ گے، پھر آپ نے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا کہ تم اس طرح ایک دوسرے سے الجھ جاؤ گے۔''<sup>3</sup> ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

''اے لوگو! مجھے قتل نہ کرو، میں تمھارا حاکم اور مسلمان بھائی ہوں۔ اللہ کی قتم! میں ' نے استطاعت بھر تمھاری اصلاح ہی کی کوشش کی ہے۔ اجتہادی طور پر میری اللہ المعرفة والتاریخ للفسوی: 488/2 وخلافة عثمان للدکتور السلمی، ص: 91. (2) الطبقات لابن سعد: 71/3 وتاریخ خلیفة بن خیاط ص: 711 اسنادہ صحیح. HE TO SHE

رائے درست تھی یا غلط بیاور بات ہے۔ اگرتم مجھے قبل کرو گے تو بھی اکٹھے نماز ادا نہیں کرسکو گے نہ اکٹھے بھار کرسکو گے نہ تمھاری فے (آمدنی) تمھارے درمیان تقسیم ہوگی۔ ''<sup>(3)</sup>

نیز آپ نے فرمایا:

''اگر وہ مجھے قتل کریں گے تو بھی باہم محبت سے نہ رہ سکیں گے۔نہ بھی دشمن سے ارسکیس گے۔''<sup>©</sup>

وہی کچھ ہوا جس سے سیدنا عثان بڑا نئے ڈرایا اور خبر دار کیا تھا۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد وہ تمام خدشات جن کا آپ نے اظہار کیا تھا حقیقت بن کر سامنے آئے۔ اس بارے میں حسن بھری بڑاللہ کا قول ہے: ''اللہ کی قتم! (شہادت عثان کے بعد) اگر لوگوں نے اکسٹے نماز پڑھی بھی تو ان کے دل ایک دوسرے سے دور تھے۔''<sup>©</sup>

سیدنا عثان ڈالٹیڈ نے صحابہ کرام ڈٹائٹٹم کی طرف سے دفاع کی پیش کش مستر دکر دی

جب باغیوں نے آپ کا محاصرہ کرلیا اور قل کی دھمکی دینے لگے تو سیدنا عثان ڈاٹٹؤنے (ایخ خادمین کو بھیج کر) صحابہ کرام ڈاٹٹؤ سے مشورہ کیا تو ان کا موقف یہ تھا:

سیدنا علی والنی کا مشورہ: ابن عساکر وطلق نے سیدنا جابر والنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا علی والنی کے سیدنا علی والنی کے سیدنا علی والنی کے سیدنا علی والنی کی طرف پینام بھیجا: ''میرے ساتھ پانچ سو زرہ پوش ہیں، آپ کی اجازت ہوتو میں ان لوگوں کا مقابلہ کر کے آپ کا دفاع کروں؟ کیونکہ آپ نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا کہ آپ کا خون بہانا حلال ہو۔''سیدنا عثان والنی نے فرایا:''اللہ آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے، میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے خون خرابہ ہو۔'گ

الطبقات لابن سعد: 68,67/3، وفتنة مقتل عثمان الله للدكتور محمد عبد الله الغبان: 156/1. والمربخ خليفة بن خياط، ص: 171، وفتنة مقتل عثمان الله للدكتور محمد عبد الله الغبان: 157/1، إسناده حسن. والم فتنة مقتل عثمان الله للدكتور محمد عبد الله الغبان: 157/1.
 تاريخ دمشق لابن عساكر، ص: 403.

سیدنا زبیر بن عوام ولائف کی پیش کش: سیدنا زبیر ولائف کے آزاد کردہ غلام ابوحبیبہ بیان خط دے کر ان کے پاس بھیجا۔ میں ایک گرم دن میں آپ کے پاس گیا۔ آپ کری پر تشریف فرما تھے۔آپ کے پاس سیدناحسن بن علی، ابوہریرہ،عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن ز بیر رٹنالٹیم موجود تھے۔ میں نے کہا: '' مجھے سیدنا زبیر بن عوام رٹاٹٹؤ نے بھیجا ہے۔ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ میں اپنی اطاعت پر قائم ہوں، نہ بدلا ہوں اور نہ میں نے عہد توڑا ہے۔ اگر آپ بیند فرمائیں تو میں آپ کے گھر میں آپ کے پاس آجاتا ہوں اور آپ کا دفاع کرنے والوں میں شامل ہوجاتا ہوں۔ اوراگر آپ جا ہیں تو میں ا پنے ہی گھر میں رہتا ہوں، بنوعمرو بنعوف نے کل صبح میرے یاس آنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو حکم ویں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔'' جب سیدنا عثان رہائیڈ نے یہ خط والا پیغام سنا تو فرمایا: ''اللہ اکبر! ہرفتم کی تعریف اللہ کی ذات عالی کے لیے ہے جس نے میرے بھائی کو بچا لیا''، پھر ابو حبیبہ سے فرمایا:'' انھیں میرا سلام کہنا اور پیغام وینا کہ مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوثی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تمھارے ذریعے سے میراد فاع کرے'' جب سیدناابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ نے بیہ خطیرُ ھا تو کھڑے ہوکر فر مایا: '' کیا میں شمصیں رسول اکرم مُثاثیرًا ہے بنفس نفیس سنی ہوئی بات نہ بتاؤں؟'' لوگوں نے کہا:'' کیوں نہیں! ضرور بتاہیج۔''انھوں نے کہا:''اللہ کی قشم! یقیناً میں نے رسول اکرم مَثَاثِیْ کوفر ماتے ہوئے سنا:

"تَكُونُ بَعْدِي فِتَنُ وَ أُمُورٌ ، فَقُلْنَا: فَأَيْنَ الْمَنْجَى مِنْهَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ » الله! قَالَ: إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ » الله! قَالَ: إلى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ » "ميرے بعد فتنے اور کئي امور ہول گے۔ "ہم نے کہا: الله کے رسول! نجات کا کوئی راستہ تو ہوگا؟ آپ مُنْ الله نے فرمایا: " تم امین اوراس کے گروہ میں شامل

ہوجانا۔'' پھرآپ نے سیدنا عثمان بن عفان ڈاٹٹن کی طرف اشارہ کیا۔''

لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: ''یقیناً اب تو دلیل ہمارے ہاتھ آگئ ہے، لہذا اے امیر المونین! آپ ہمیں جہاد کی اجازت مرحمت فرما نمیں۔'' سیدنا عثمان بڑا تھا نے فرمایا: ''جو میری اطاعت پر قائم ہے میں اسے تھم دیتا ہوں کہ وہ قبال نہ کرے۔'' 🗈

سیدنا مغیرہ بن شعبہ وہائی کا مشورہ: محاصرے کے دوران سیدنا مغیرہ بن شعبہ وہائی سیدنا عثان وہائی کے امام ہیں اور جوصورت حال بیدا عثان وہائی کے ایاس آئے اور کہا: '' آپ عوام الناس کے امام ہیں اور جوصورت حال بیدا ہوں کہ تین باتوں میں سے کسی ہوچکی ہے آپ کے علم میں ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ تین باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرلیں:

ﷺ آپ میدان میں نکل آئے۔ ان کا مقابلہ سیجیے۔ آپ کے پاس افراد بھی ہیں اور قوت بھی، پھر آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر۔

اوسری صورت یہ ہے کہ آپ عقبی دروازے سے نکلیں اور سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے
 جائیں ۔ یہلوگ وہاں آپ پر دست درازی نہیں کرسکیں گئے۔

ﷺ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ شام چلے جائمیں کیونکہ اہل شام اطاعت پر قائم ہیں اور دفاع کی طاقت بھی ہیں۔'' اور دفاع کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور پھر وہاں سیدنا معاویہ ولٹیڈ بھی ہیں۔''

سیدنا عثان و النونی نے جواب دیا: ''جہاں تک ان سے قال اور لڑائی کا تعلق ہے تو میں رسول اکرم من النونی کی امت میں بہلاخون بہانے والانہیں بننا چاہتا۔ اور آپ کا بیہ کہنا کہ میں مکہ چلا جاؤں اور یہ مجھ پر دست درازی نہیں کریں گے تو وہاں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں نے رسول اللہ منافیا سے سنا ہے:

﴿ يَلْحَدُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ يَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ ﴿ عَالَمِ ﴾ • • قرایش كا ایک آدمی مكه كی بے حرمتی كرے گا اوراس پر پورے نصف عالم • فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 11/15515 اسنادہ صحیحہ

(جہال) کا عذاب ہوگا۔"

اور میں ایباشخص ہرگز نہیں بنتا جا ہتا۔ اورآپ کا بیہ کہنا کہ میں شام چلا جاؤں کہ اہل شام باو فا اورلڑائی کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں اور پھرسیدنا معاویہ ڈٹاٹنڈ وہاں کے امیر ہیں تو میں اپنا دارالبحرت اور رسول ا کرم مُثَاثِينًا کا برِدُ وس جِھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔' 🏵 سیدنا ۴ بدانوس ن زبیر طافینهٔ کی رائے: صحابهٔ کرام شاکنهٔ نے سیدنا عثمان طافین کے دفاع کا پختہ عزم کرلیا اور بعض آپ کے گھر میں داخل ہو گئے لیکن سیدنا عثان ڈاٹٹؤ نے انھیں سختی ہے روک دیا اورانھیں ہرصورت لڑائی ہے باز رہنے اور تلوار نہ اٹھانے کا تھکم دیا جس کی وجہ ہے وہ آپ کا دفاع نہ کر سکے اوران کاعزم صرف خواہش تک محدود رہا۔ ان حضرات میں ے ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر والٹیا تھے، انھوں نے سیدنا عثان والٹیا ہے درخواست کی کہ آب ان سے لڑائی کریں۔ اللہ کی قتم! اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے لڑائی کرنا حلال کیا ہے۔سیدنا عثان ٹٹاٹٹؤ نے فرمایا: ' دنہیں ، اللہ کی قتم! میں ان ہے بھی لڑائی نہیں کروں گا۔' 👫 ایک روایت میں ہے کہ ابن زبیر واٹٹنے نے کہا: ''اے امیر المونین! آپ کے ساتھ گھر میں ایک مجھدار گروہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو اس ہے بھی کم عدد کی مدد کرتا ہے۔ آپ ہمیں لڑائی کی اجازت ویں۔سیدنا عثمان ڈٹاٹٹؤنے فرمایا:

''میں اللہ کی قتم دے کرمنع کرتا ہوں کہ کوئی شخص میری وجہ سے اپنا خون نہ بہائے۔' پھر گھر میں موجود افراد پر ابن زبیر ڈاٹٹو، کو امیر مقرر کرکے فر مایا:

" جومیری اطاعت پر قائم ہے وہ عبداللہ بن زبیر رفائی بات مانے۔ " گلسیدنا کی بات مانے۔ " سیدنا کعب بن سیدنا کعب بن مالک اورزید بن ثابت انصاری رفائی کی پیش کش: سیدنا کعب بن مالک رفائی نے انصار کوسیدنا عثمان رفائی کی مدو پر آمادہ کیا اوران سے کہا: " اے گروہ انصار! آ البدایة والنهایة: 211/7 کا الطبقات لابن سعد: 70/3 والنہ عدی دی الطبقات لابن سعد: 70/3 وتاریخ خلیفة بن خیاط من: 70.17 الطبقات لابن سعد: 70/3 وتاریخ خلیفة بن خیاط من: 70.17 الطبقات لابن سعد: 70/3 وتاریخ خلیفة بن خیاط من

وومرتبہ اللہ کے انصار بن جاؤ۔' بین کر انصار آئے اور سیدنا عثمان وٹاٹھؤ کے دروازے پر کھڑے ہوگئے۔ سیدنا نید ناجان وٹاٹھؤ اندر تشریف لے گئے اور سیدنا عثمان وٹاٹھؤ سے عرض کی:''انصار دروازے پر حاضر ہیں۔ آپ کا حکم ہوتو ہم دوسری مرتبہ انصار اللہ بنے کے لیے تیار ہیں۔' سیدنا عثمان وٹاٹھؤ نے لڑنے سے انکار کردیا اور فرمایا:'' مجھے اس بارے میں دفاع کی ضرورت نہیں۔' <sup>©</sup>

سیدنا حسن بن علی رہائیہ کو واپس چلے جانے کا حکم: سیدنا حسن بن علی رہائیہ تشریف لائے اور آپ سے کہا:''میں اپنی تلوار میان سے نکال لوں؟'' آپ نے فرمایا:''مہیں،اگر تم یہ قدم اٹھاؤ گے تو میں تمھارے خون سے بری ہوں۔ اپنی تلوار میان میں ڈال لو اور اینے باپ کے پاس واپس چلے جاؤ۔' ؟؟

سیدنا عبداللہ بن عمر والی مسلح ہوکر آگئے: جب صحابہ کرام ٹاکٹی نے دیکھا کہ معاملہ علین ہوچکا ہے اور پانی سرے گزرنے لگا ہے تو بعض صحابہ نے سیدنا عثان والی اللہ مشورے کے بغیر ہی آپ کا دفاع کرنے کا عزم کیا۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوکر آپ کے گھر میں داخل ہوگئے۔ سیدنا ابن عمر والی بھی ان میں شامل تھے۔ آپ نے تلوار لٹکار کی تھی اور زرہ بھی پہن رکھی تھی لیکن سیدنا عثان والی نے تی ہے منع کردیا اور تھم دیا کہ آپ چلے جا کمیں کیونکہ لڑائی کی صورت میں ان کے قتل ہونے کا اندیشہ تھا۔ سیدنا ابن عمر والی جلے جا کمیں کیونکہ لڑائی کی صورت میں ان کے قتل ہونے کا اندیشہ تھا۔ سیدنا ابن عمر والی جلے ہے۔ ( ق

سیدنا ابو ہربرہ وٹائٹۂ کوتلوار اٹھانے کی ممانعت: سیدنا ابو ہربرہ وٹائٹۂ سیدنا عثان ڈلٹٹۂ کے سیدنا ابو ہربرہ وٹائٹۂ کے گھر میں داخل ہوئے اور عرض کی:''اے امیر المومنین! لڑائی حلال ہے؟'' آپ نے فرمایا: ''ابو ہربرہ! تم پسند کرتے ہو کہ میں بھی مارا جاؤں اور تمام لوگ بھی۔''سیدنا ابو ہربرہ ڈٹاٹٹۂ نے

فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 162/1. فتنة مقتل عثمان الله للدكتور محمد عبد الله الغبان: 162/1، والمصنف لابن أبي شيبة: 1.224/15 فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 163/1.

کہا:' دہنیں'' آپ نے فرمایا:''اللہ کی قتم! اگرتم نے ایک آ دمی کوبھی قتل کیا تو وہ تمام انسانیت كاقتل ہوگا۔'' يين كرسيدنا ابو ہرىرە دخالنۇ واپس چلے گئے اورلڑائى نەكى۔ايك روايت ميں ہے کہ سیدنا ابو ہر ریرہ ڈٹائٹۂ تلوار لٹکا کر آئے لیکن سیدنا عثمان ڈٹائٹؤئے انھیں منع کردیا۔ <sup>©</sup> سلیط بن سلیط کے جذبات: وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا عثان ڈٹاٹٹٹانے قال سے منع کردیا۔ اگر سیدنا عثمان والٹیئا ہمیں ان خارجیوں سے لڑائی کی اجازت دے دیتے تو ہم انھیں مار مارکر مدینہ سے بھگا دیتے۔

امام ابن سیرین بِطلشهٔ کہتے ہیں: ''سیدنا عثان بٹائٹؤ کے ساتھ گھر میں سات سو افراد تھے۔ اگر آپ انھیں باغیوں سے لڑائی کی اجازت دیتے تو ان شاء اللہ وہ انھیں مار جھاتے ۔گھر میں موجود لوگوں میں سیدنا ابن عمر، سیدنا حسن بن علی اور سیدنا عبداللہ بن ز بیر ڈٹائٹیم بھی شامل تھے'' امام ابن سیرین ڈٹلٹے ہی کا بیان ہے:''سیدنا عثان ڈٹاٹٹؤ شہید ہوئے تو ان کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ان میں ابن عمر بھائٹ بھی تھے اور سیدنا حسن بن علی ڈاٹٹنا بھی گردن میں تلوار لٹکائے موجود تھے لیکن سیدنا عثمان ڈلٹٹنانے انھیں لڑائی کرنے سے تی ہے منع کردیا تھا۔' 🗗

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام ٹٹائٹٹ پر سیدنا عثان ٹاٹٹٹ کی نصرت اورحمایت نه کرنے کاالزام سراسر غلط ہے اوراس بارے میں جتنی بھی روایات مروی ہیں وہ متن اور سند دونو ں اعتبار سے ضعیف اور مجروح ہیں۔<sup>©</sup> سیدنا عثان ٹاٹٹؤنے مکہ کی طرف نکل جانے کی تجویز مستر د کر دی: جب صحابہ نے و یکھا کہ سیدنا عثمان دھائٹۂ اغیوں سے کسی صورت بھی لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اور وہ آپ کوفل کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو ان کے پاس حمایت کرنے کا ایک ہی تاريخ خليفة بن خياط٬ ص: 164. فتنة مقتل عثمان الله كتور محمد عبد الله الغبان: 165/1٪ تاريخ دمشق لابن عساكر، ترجمة عثمان، ص:395٪ فتنة مقتل عثمان 🕮 للدكتور

محمد عبد الله الغبان: 166/1.

راستہ تھا کہ وہ آپ کو بحفاظت وہاں سے مکہ نکال کرلے جائیں تا کہ آپ کو خارجیوں کے شر سے بچایا جاسکے، چنانچہ بیمروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر،مغیرہ بن شعبہ اور اسامہ بن زید ٹکا ٹیڈا نے آپ کو علیحدہ علیحدہ پیش کش کی کہ ہم آپ کو بحفاظت مکہ لے جاتے ہیں لیکن سیدنا عثمان ڈکا ٹیڈ نے بیتمام پیش کشیں مستر دکر دیں۔ ©

سیدنا عثمان رہائی کی طرف سے جنگ سے کنارہ کشی کے اسباب: فتنے کے ہارے میں مروی روایات کے تتبع اوران میں غور وفکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی درج ذیل یانچ وجوہ تھیں:

پ رسول اکرم مَنَافِیْمَ نے سیدنا عثمان دافیْدُ کو راز دارانہ طور پر وصیت کی تھی۔ سیدنا عثمان دلافی نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام دفیلیُمَ کو باز رہنے کا حکم دیا۔ سیدنا عثمان دلافیْدُ نے اس کا انکشاف محاصرے کے روز کیا اور بتایا کہ رسول اکرم مَنَافیمَ نے مجھ سے جو عبد لیا تھا میں اس پر کاربند ہوں۔ (۵)

ﷺ آپ کا بیدارشاد کہ میں نہیں جا ہتا کہ میں رسول اکرم مُلَّاثِیْم کے بعد خلفاء میں سے وہ پہلا شخص بنوں جو آپ مُلَّاثِم کی امت کا خون بہائے، یعنی انھوں نے صحابہ کرام مُکَالَّاثِم کولڑائی کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ آپ مسلمانوں کے خون کا الزام اپنے سرنہیں لینا چاہتے تھے۔ <sup>©</sup>

پ تیسری وجہ پیتھی کہ سیدنا عثمان ولائٹؤ جانتے تھے کہ باغیوں کا ٹارگٹ صرف میں ہوں،لہذا آپ نے مومنوں کے ذریعے بچنا نابسند کیا اوراپنی جان پرانھیں ترجیح دے کرانھیں بچالیا۔''

⊙ فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 1661. ⊙ فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 1661. ⊙ فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 167/1 ∘ و مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر): 1396. ⊙ فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد عبد الله الغبان: 167/1 ∘ وإسناد الرواية فيه ضعف.

ﷺ سیدنا عثمان والنی کو یقین تھا کہ وہ اس فتنے میں قبل کر دیے جائیں گے کیونکہ رسول اکرم من النی اس سے قبل انھیں مصائب اور تکلیفوں کے بدلے میں جنت کی بشارت دے چکے تھے اور ریہ بھی بتا چکے تھے کہ وہ حق پر قائم ہوں گے اور انھیں شہید کردیا جائے گا۔ قرائن بتا رہے تھے کہ وہ وقت آچکا ہے اور جس رات آپ شہید ہوئے، اس رات آپ نے خواب میں رسول اکرم من النی النی کی اللہ منا بی فرمار ہے تھے کہ کل روزہ ہمارے نے خواب میں رسول اکرم منا بی کی کہ وہ یہ اس انظار کرنا، اس سے سیدنا عثمان والنی کی نیا کہ شہادت کا وقت آگیا ہے۔ بہاں انظار کرنا، اس سے سیدنا عثمان والنی کی کی اور کہ مشور سے پرعمل کیا جب انھوں نے کہا کہ آپ فرٹ جا کیں، اس سے آپ کا موقف زیادہ مشحکم ہوگا اور دشمن پر ججت قائم ہوگا۔ آپ وہ جا کیں، اس سے آپ کا موقف زیادہ شمحکم ہوگا اور دشمن پر ججت قائم ہوگا۔ آپ اُلا خر نبی منا ہوگا ور دشمن پر ججت قائم ہوگا۔ آپ بالآخر نبی منا ہوگا ہوگا اور دشمن پر ججت قائم ہوگا۔ آپ بالآخر نبی منا ہوگا ہوگا اور دشمن کر حیا سیدنا عبداللہ بن حوالہ واللہ شائن سے مروی ہے۔ نبی منا اللہ کی مید بیش گو کیاں بھی خابت ہو کمیں کہ عثمان والنی کو عنقریب شہید کر دیا جائے گا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن حوالہ واللہ شائن سے مروی ہے۔ نبی منا اللہ کے خاب اللہ کے منا کہ عیسا کہ سیدنا عبداللہ بن حوالہ واللہ شائن سے مروی ہے۔ نبی منا گائی نے فر مایا:

"مَنْ نَّجا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِي وَالدَّجَّالِ وَ قَتْل خَليفَةٍ مُّصْطَبِرِ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ»

''جو تین (فتنوں) سے نجات پا گیا وہ یقیناً نی گیا، آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی، میری وفات، فتنهٔ رجال اور تن پرقائم رہنے والے مظلوم خلیفہ کی شہادت۔'' آگ گرشتہ تفصیل سے سیدنا عثان رہائی کی فکر سلیم اور طبیعت میں تھہراؤ کا بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے کہ مصائب کی شدت بھی ان کے اوران کی فکر سدید اور مثبت رائے کے مابین حائل نہ ہوگی، نیز تمام اسباب خارجیوں سے لڑائی نہ کرنے کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ باشبہ آپ نے جوموقف اختیار کیا اس میں آپ برحق تھے۔ اس کی دلیل ہے کہ رسول اکرم گائی ہے مروی صحیح احادیث میں ان فتنوں کی بابت اشارے ملتے ہیں۔ اور اسلیم المرم گائی ہے مروی صحیح احادیث میں ان فتنوں کی بابت اشارے ملتے ہیں۔ اور الطبقات لابن سعد: 71/3 اسنادہ حسن. فی مسند أحمد: 419/4 و 346/5



آ یے منابیّنیم نے سیدنا عثان وہائیۂ اوران کے ساتھیوں کے برحق ہونے کی گواہی دی ہے۔ ' شیخ الاسلام امام ابن تیمیه را شینه فرماتے ہیں: '' یہ بات تواتر سے قابت ہے کہ سیدنا عثان والنون خون بہانے میں تمام لوگوں سے بڑھ كرمخاط تھے اور جن لوگوں نے آپ كى تو ہین کی ، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور آپ کا محاصرہ بھی کرلیا، باوجود کیہ آپ ان کے نایاک ارادوں سے بخولی آگاہ تھے، آپ نے ان کے بارے میں صبر کی انتہا کردی۔ مسلمان آپ کی مدد کے لیے آئے اور باغیوں سے لڑائی کا مشورہ دیتے رہے کیکن سیدنا عثان والنوالوكول كولرائي نه كرنے كا تحكم ديتے رہے يہاں تك كه آپ نے فرمايا: ' جوميرى اطاعت برقائم ہے وہ ان سے ہرگز نہاڑے۔'' آپ کومشورہ دیا گیا کہ مکہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا: "میں مکہ میں خون خرابہ ہیں کرانا چاہتا۔" آپ سے کہا گیا: "تب آپ شام چلے جائے۔'' آپ نے فرمایا:''میں اپنے دارالبجرت سے الگ نہیں ہونا حاہتا۔'' آپ سے کہا گیا کہ پھران سے الزائی کیجے۔ آپ نے فرمایا: 'میں محد مُن اللہ کے بعد آپ کے خلفاء میں کشت وخون کرنے والا پہلا مخص نہیں بنا جا ہتا۔ ' آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ مسلمانوں کے نز دیک اعلی ترین مرتبۂ شہادت پر فائز ہوگئے۔<sup>©</sup>

## و امبات المونين اوربعض ديگر صحابيات بْمَائِدُنْ كا موقف 💮

ام المونین سیده ام حبیبه بنت انی سفیان و النه بال بال نی کنین: ام المونین سیده ام حبیبه و این ساده ام حبیبه و این حادثات میں انتهائی خطرناک موقف اختیار کیا۔ اس قدر خطرناک موقف تھا کہ وہ ان ہنگا مول میں قتل ہوتے ہوتے نی کئیں۔ وہ اس طرح کہ جب سیدنا عثمان و النه کا محاصرہ کیا گیا اورآپ کا پانی بھی بند کردیا گیا تو سیدہ ام حبیبه و این نے سیدنا عثمان و این و سیدہ ام حبیبه و بینام دے کر عمرو بن حزم انصاری و این کی دوبیوں کو، جوسیدنا عثمان و این و یک بین میں مناب الله الغبان: 8/1. (2) منهاج السنة لابن تیمیة: 203,202/3

انھیں ان کے گھر لے گئے۔<sup>©</sup> بعض شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ ام حبیبہ ڈاٹھا نے اپنے غلام ابن جراح کو بھی تھلم دیا کہ وہ سیدنا عثان ڈلٹھئا کے ساتھ رہے، اتنے شدید ہنگاموں کے باوجود ابن جراح آخری وقت تک سیدنا عثان ڈلٹھئاکے ساتھ رہے۔<sup>©</sup>

کھڑا ہوا۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ سیدہ ام حبیبہ ٹاٹٹا کیک طرف لڑھک

کئیں ۔لوگ خچر سے چیٹ گئے اوراسے بکڑ لیا۔سیدہ ام حبیبہ ڈانٹٹابال بال بجییں، پھرلوگ

ام المومنین سیده صفیه و الفیان کری کا بل بنا کر حضرت عثمان و الفیان کو کھانا پہنچایا: سیده صفیه و الفیان نے بھی سیده ام جبیبہ والفیا کا موقف اختیار کیا۔ کنانہ بن عدی سے مروی ہے کہ میں سیده صفیه والفیا کی سواری کی لگام تھا ہے ہوئے تھا اور وہ سیدنا عثمان والفیا کا دفاع کرنا جا ہتی تھیں۔ راستے میں اشتر ملائ ، اس نے آپ کے نچر کے چیرے پر مارا کا دوالعراة السیاسی لأسماء محمد، ص:340. ثاریخ المدینة لابن شبة: 298/2. دورالمرأة السیاسی لأسماء محمد، ص:340.

یہاں تک کہ آپ گرگئیں، اس پر آپ نے فرمایا: ''مجھے چھوڑ دو، یہ مجھے رسوانہیں کرسکتا!''
بعد ازاں اپنے گھر کی حجبت سے سیدنا عثمان ڈاٹنڈ کے گھر کی حجبت تک لکڑی کا بل بنایا۔ وہ
اس بل کے ذریعے کھانا اور پانی سیدنا عثمان ڈاٹنڈ کے گھر نتقل کرتی رہیں۔
ام المومنین سیدہ عاکشہ ڈاٹنڈ باغیوں پر برہم ہوکر مدینہ سے چلی گئیں: سیدہ ام حبیبہ ڈاٹنٹ کے ساتھ بدتمیزی لوگوں پر بہت گراں گزری، ای وجہ سے سیدہ عاکشہ ڈاٹنٹ باغیوں پر برہم ہوکر مدینہ سے گزارش کی کہ ام المومنین! اگر آپ ہوکر مدینہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ مروان بن حکم نے ان سے گزارش کی کہ ام المومنین! اگر آپ یہاں رہتیں تو ممکن تھا کہ لوگ سیدنا عثمان ڈاٹنٹ کی تفاظت کر سکتے۔ اس پر سیدہ عاکشہ ڈاٹنٹ کے نے فرمایا: ''کیا تم چا ہے ہوکہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو ام حبیبہ ڈاٹنٹ کے ساتھ کیا گیا ؟ پھر مجھے کوئی ایسا شخص بھی نہ ملے جو میری حفاظت کر سکے۔ اللہ کی قشم! میں علوم عارنہیں دلائی جاؤں گی، کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گی جو باعث ملامت ہو۔ جھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔''

سیدہ عائشہ را انہ را اور استے کا مقصد میں تھا کہ شایدان کے اس طرح احتجاجاً چلے جانے کی وجہ سے خارجیوں کو حیا آئے اوروہ اپنے ناپاک مقاصد سے باز آجائیں۔ پھر تمام امہات المونین نے جج کے ارادے سے وہاں سے چلے جانے کی تیاری کرلی۔ ان سب کا مقصد فتنے سے فرار یا محض ڈر کر وہاں سے فکانا نہ تھا بلکہ ان فتنہ پرورلوگوں کے چنگل سے سیدنا عثمان والقی کو نکالنا تھا کہ شایداس طرح وہ باز آجائیں۔ ان فتنہ پرورلوگوں میں سیدہ عائشہ والفی کا بھائی محمد بن ابو بکر بھی تھا۔ سیدہ عائشہ والفیانے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کردیا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ یہ معاملہ اتنا توجہ طلب مقا کہ سیدنا حظلہ کا تب والفی محمد بن ابو بکر کے انکار سے خوفز دہ ہوگئے۔ انھوں نے محمد بن ابو بکر کے انکار سے خوفز دہ ہوگئے۔ انھوں نے محمد بن ابو بکر کے انکار سے خوفز دہ ہوگئے۔ انھوں نے محمد بن ابو بکر سے کہا: ''اے محمد! ام المونین (سیدہ عائشہ) شمصیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی بن ابو بکر سے انسازہ النہ النہ اللہ: 237/2 کا دریخ الطبری: 401/5

بیں تو تم ان کے ساتھ نہیں جاتے گر یہ عرب کے بھیٹر یے شھیں ناجائز کام کی دعوت دیتے ہیں تو تم ان کے پیچھے لگ جاتے ہو۔' لیکن محمد بن ابوبکر نے پھر بھی انکار کردیا۔
سیدہ عائشہ ﷺ نے فرمایا:'اللہ کی قتم! اگر میرے بس میں ہوتا تو میں لوگوں کو ضرور ان کی کوششوں سے روکتی۔' ؟

سیدہ عائشہ رہ کا اپنے بھائی کوروکنا اور اظہار افسوس کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ حملہ آوروں کو کسی طریقے سے منتشر کرنا چاہتی تھیں اور آپ کے مکہ جانے کا اعلان بھی اس لیے تھا کہ عوام الناس ان کے جانے کی خبر سن کرحملہ آوروں کے خلاف ہوجا کیں۔ امام ابن العربی نے بڑے وثوق سے بیرائے دی ہے، وہ کہتے ہیں: ''یقیناً یہ بات مروی ہے کہ امہات المونین ٹوائٹ اور دیگر صحابۂ کرام ٹوائٹ نے باغیوں کا ہنگاہ ختم کرنے کے لیے مدینہ سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ آھیں یہ امید تھی کہ یہ لوگ جب اپنی ماؤں کو مدینہ منورہ سے فکلتا دیکھیں گے تو این نبی کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے آھیں واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ آوران کی بات غور سے میں گے جس کے لیے وہ واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ آوران کی بات غور سے میں گے جس کے لیے وہ واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ آوران کی بات غور سے میں گے جس کے لیے وہ واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ آوران کی بات غور سے میں گے جس کے لیے وہ افاق عالم سے ان کی جانب قصد کرتے تھے۔ 'پھ

لینی ان کے نکلنے کا مقصد لوگوں کے اس ہجوم کو کسی طرح منتشر کرنا تھا کیونکہ لوگوں میں بید بات معروف تھی کہ وہ امہات المومنین کی آراء اور فقاوی کے منتظر رہتے تھے۔ بید بات تو امہات المومنین کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ معاملہ اس فقد رستگین ہوجائے گا کہ شرپند خلیفہ کوفل کردیں گے۔ (3)

سيده ا عاء . في عميس والفيا في محمد بن ابوبكر اور محمد بن جعفر كوروكا اور لوكا: سيده اساء بنت عميس والفيا في جمل البيغ وونول بيول كوسمجها في كل جمر بوركوشش كى - انهول في البيغ البيغ المنت عميس والفيا في المعربي، ص: 156. ﴿ وورالمرأة السياسي الأسماء محمد، ص: 343. ﴿ وورالمرأة السياسي الأسماء محمد، ص: 343.

رونوں بیٹوں محمہ بن ابوبکر اور محمہ بن جعفر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے فاسد عزائم سے باز
آجا کیں۔ انھوں نے فرمایا: ''چراغ خود جاتا ہے اور دوسروں کوروشی دیتا ہے، لہذاتم ایسے
معاطے میں گناہ کے مرتکب نہ مظہر وجس میں تمھارا روئے تخن ایسے تخص کی طرف ہے جو
تمھارے بارے میں گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس نے تم پرکوئی زیادتی نہیں گی۔ جو پچھتم
آج کررہے ہو یہ کل غیروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، یعنی دوسرے اس سے فائدہ
اٹھا کیں گے، لہذا تم اپنے موجودہ اقدامات سے بچو مبادا یہ اقدامات کل تمھارے لیے
باعثِ ندامت ہوں۔' لیکن ان دونوں نے ضد کی۔ اپنے رویے پر قائم رہے وہ شور مچا کر
اور غضبناک ہوکر یہ کہتے ہوئے نکل گئے: ''عثان نے ہمارے ساتھ جو پچھ کیا ہے وہ ہم
نہیں جبولیس گے۔' سیدہ اساء بھٹا کہ رہیں تھیں: ''اس نے تمھارے ساتھ جو پچھ کیا ہے؟

العض کہتے ہیں کہ یہ گفتگو کیلی بنت اساء اور اس کے بھائیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ انگورہ گفتگو میں سیدہ اساء بنت عمیس ڈاٹھا کا اشارہ اس طرف تھا کہ جب مختلف شہروں کے باغی آئے۔ انھوں نے سیدنا عثمان ڈاٹھ شہر کیا کہ وہ واپس جارہے ہیں۔ لیکن وہ جلد کے ذریعے سے مطمئن کردیا تو انھوں نے بین طاہر کیا کہ وہ واپس جارہے ہیں۔ لیکن وہ جلد ہی یہ دعوی کرتے ہوئے واپس آگئے کہ سیدنا عثمان ڈاٹھ نے اپنے گورنرکو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ کہ لوگوں کوئل کردیں۔ ان کے دعوے کے مطابق ان میں محمد بن ابو بر بھی تھا۔ اس میں محمد بن ابو بکر بھی تھا۔ شاید محمد بن ابو بکر بھی تھا۔ شاید محمد بن ابو بکر بھی تھا۔ کہ وہ کہ سیدنا عثمان کے دعوے کے مطابق ان میں محمد بن ابو بکر بھی تھا۔ کہ مارے ساتھ کیا ہم اے نہیں بھول سکتے۔ مارے ساتھ کیا ہم اے نہیں بھول سکتے۔

سیدنا عثمان بٹائٹؤنے اس خط سے لاعلمی اور لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا:''اگرتم سچے ہوتو اس پر دوگواہ پیش کروبصورت دیگر مجھ سے قتم لے لو کہ میں نے بیہ خط لکھا ہے نہ

آ تاريخ الطبري: 202/5. أو دورالمرأة السياسي لأسماء محمد، ص: 343. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اس کا تھم دیا ہے۔'' اوراییا عموماً ہوتا ہے کہ کوئی تحریر کسی آ دمی کی طرف سے لکھ کر اس کی طرف منسوب کردی جاتی ہے اور دونمبر مہر بھی بنالی جاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

سیدہ اساء ﷺ صورت حال ہے آگاہ تھیں اور وہ اندرون خانہ ہونے والی خفیہ سازشوں کو بھانے گئی تھیں جن کا مقصد مسلمانوں کے حالات خراب کرنا اور سیدنا عثان دلائٹۂ کو خلافت سےمعزول کرنا تھا، اسی لیے انھوں نے اپنی مامتا کا لحاظ کیے بغیر اپنے بیٹول پر واضح کیا کہ ان کا موقف درست نہیں ہے۔ اتنا بڑا اقدام اور بیٹوں کے موقف کی تر دید صرف حق کو واضح کرنے کے لیے ہی ہوسکتی ہے اور میدموقف بلاشبہ معمولی نہیں۔اس سے صحابہ کرام ٹھائیم کی حق گوئی اور عدالت کی روشن تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ③ سيده صعبه بنت الحضر مي ولطنينا: جب سيدنا عثان رثانتنا كا محاصره شديد هو كيا تو صعبه بنت الحضر می را این اینے بیٹے طلحہ بن عبیداللہ کو سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کے پیاس بھیجا کہ وہ جا کر ان ہے درخواست کریں کہ وہ صحابہ کرام جھ کھٹا اور دیگر شہروں کے باشندوں کو ان کا دفاع کرنے کی اجازت دیں اور خود اکیلے اینے آپ کو دشمنوں کے سپرد کرنے پر اصرار نہ كرين، پھرصعبہ ڈٹھٹا خودنكلیں اور اپنے بیٹے طلحہ بن عبیداللہ سے کہا:''عثان ڈٹھٹؤ کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے، لہٰذاتم جاؤاوران ہے بات کروتا کہ وہ تنہا مقابلہ کرنے کی ضدنہ کریں۔'' 🕲 اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صعبہ ڈھٹھا خا نف تھیں مبادا سیدنا عثان ڈھٹھ کو نقصان پہنچ جائے۔ اس طرح سیدہ ام عبداللہ بن رافع نے بھی دفاع عثان کا اجتمام کیا۔ صعبہ بنت الحضر می سے بیہ واقعہ نقل کرنے والی ام عبداللہ بن رافع ہی ہیں، تقریباً یہی موقف تمام مسلمان عورتوں کا تھا اور سکین حالات اور معاملات کے التباس کے باوجود ان کا موقف نہایت معتدل تھا۔ اس سے ان کی وسعت نظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال تمام (٤) العواصم من القواصم لابن العربي، ص: 120. ② دورالمرأة السياسي لأسماء محمد، ص: 344. ﴿ دورالمرأة السياسي لأسماء محمد ص:345.

## صحابہ رخالیہ کا یہی موقف تھا۔

کی فتنے کے دوران 35 ھے کا خطبہ کج ،سیدناعثمان والٹو کا آخری خطاب

35 ھ کا نظبہ کے: سیدنا عثان ڈاٹھ نے عبداللہ بن عباس ڈاٹھ کو ذمہ داری سونی کہ وہ اس سال لوگوں کو نظبہ کے دیں۔ ابن عباس ڈاٹھ نے عرض کی: ''امیر المومنین! مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجے تاکہ میں ان (خوارج) کا مقابلہ کروں، اللہ کی قتم! ان خارجیوں سے جنگ کرنا مجھے کے سے زیادہ محبوب ہے۔'' سیدنا عثان ڈاٹھ نے فرمایا: ''میرا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو جج کا خطبہ دیں۔'' اب ابن عباس ڈاٹھ کے پاس ماننے کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا۔سیدنا عثان ڈاٹھ نے ایک خط لکھ کر ابن عباس ڈاٹھ کو دیا کہ وہ یہ خط خطبہ کے میں لوگوں کو سنائیں۔ اس میں آپ نے باغیوں کی صورت حال واضح فرمائی۔ اپنا موقف اوران کے مطالبات بھی بیان کیے۔ (3)

خط كامتن حسب ذيل تها:

'دبہم اللہ الرحمٰن الرحیم! اللہ کے بندے امیر المونین عثان کی طرف سے مومنوں اور مسلمانوں کے نام ہے پر سلامتی ہو۔ میں تمھارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ امابعد! میں شمصیں اللہ جل شانۂ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جس نے تم پر انعام واکرام کیے۔ شمصیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ گراہی کے اندھیروں سے نکالا۔ نور ہدایت عطا کیا، کفر سے نجات بخشی اور شمصیں واضح نشانیاں دکھا کیں۔ رزق کی فراوانی فرمائی۔ دشن کے خلاف تمھاری مدد کی اورا پنی نعمت تم پر پوری کی۔ ارشاد باری تعالی ہے اوراس ذات عالی کا قول برحق ہے:

① دورالمرأة السياسي لأسماء محمد، ص:346,345. ② الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 168,167. وَ اتَكُمْ مِّنَ كُلِّ مَاسَالُتُمُوهُ ﴿ وَإِنْ تَعُكُّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴿ إِنَّ الْأَسْانَ لَظَانُومٌ كَفَارٌ ﴾ الْانْسَانَ لَظَانُومٌ كَفَارٌ ﴾

''اوراس نے شخصیں ہروہ چیز دی جوتم نے اس سے مانگی اوراگرتم اللہ کی تعتیں گنو تو انھیں شار نہ کرسکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم ،نہایت ناشکرا ہے۔'' آ اوراللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقٰتِهِ وَلَا تَمُوْثُنَّ الَّا وَٱنْتُمُ مُّسْلِمُونَ ۞ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَقَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُهُ إِذْ كُنْتُمُ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا عَ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَٱنْقَنَاكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ البِيتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَكُ وْنَ ۞ وَلْتَكُنُ مِّنْكُمْ أَمَّتُ ۚ يَنْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوٰفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِطُ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُقْلِحُوْنَ ۞ وَلَا تُكُونُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْسِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنْتُ ﴿ وَأُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ ﴿ '' اے ایمان والو! اللہ سے اس طرح ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور شھیں موت نہ آئے گراس حالت میں کہتم مسلمان ہو۔اورسب مل کراللہ کی ری کومضبوطی ہے پکڑلواور جدا جدانہ ہواورتم اینے آپ پراللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھراس نے تمھارے دلوں میں الفت ڈال دی اورتم اس کے احسان سے بھائی (بھائی) بن گئے۔ اورتم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھراس نے شخصیں اس میں گرنے سے بچالیا، اللہ اسی طرح تمهارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہتم ہدایت یاؤ۔اورتم میں سے ایک جماعت الی ہونی جاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا تھم دے اور برے کاموں سے روکے۔ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اورتم 🛈 إبراهيم14:34. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جوفرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آجانے کے بعد انھوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔''<sup>(1)</sup>

اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَالْتَقَكُمُ بِهَ ﴿ اِذْقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ وَالتَّقُوا اللَّهَ ۚ اللَّهَ عَلِيْمٌ اللَّهَ عَلِيْمُ اللَّهَ الصُّدُونِ ﴾

"اورتم پراللہ کی جونعت ہوئی اسے یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اوراللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔"

نیزاس ذات برتل کامبی برتل فرمان ہے:

إِيَّايَّهُمَا اتَّذِيْنَ امَنُوَّا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوَّا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِيْنَ ۞ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللهِ لَهُ لَكُوْبُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِّنَ الْالْمُو لَعَنِثُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اللّهُ مُنَّكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِثُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اللّهُ مُنْ الْإِيْمَانَ وَزَيْبَهُ فِي وَالْمُعُونَ وَالْعِصْيَانَ اللهُ وَلَيْهَا هُمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ وَنِعْمَةً الله وَالله عَلَيْمٌ حَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ وَنِعْمَةً الله وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ وَلِعْمَةً الله وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّه وَلِعْمَةً اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ وَلِعْمَةً اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ حَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الل

''اے ایمان والو! اگر کوئی نافر مان تمھارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلیا کرو (تاکہ) تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف (نه) پہنچاؤ که پھرتم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ اور جان لو! بلاشبتم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمھاری اطاعت کریں (تو) یقیناتم مشقت میں پڑجاؤ کیکن اللہ نے ایمان کوتمھارا محبوب بنادیا ہے اور اس نے اسے تمھارے دلوں میں آراستہ پیراستہ کر دیا ہے اور اس نے تمھارے لیے کفروفس اور نافر مانی کونا پہند بنادیا ہے (اور) یہی لوگ

أل عمر 'ن3:30-105. ألمائلة 7:63 موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

رشدو ہدایت والے ہیں۔ اللہ کے فضل اوراحیان سے اوراللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ، خوب حکمت والا ، خوب حکمت والا ہے۔ '' فقا اور اللہ عزوج کی ارشاد ہے: اور اللہ عزوج کی ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْنِ اللهِ وَ اَيُمَا نِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أُولَيْكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ الدِّهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَنَاتٌ اَلِنْدُنَ ﴾

''بے شک جولوگ اللہ کا عہد اور اپن قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے ج ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔' <sup>©</sup> اور کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوا وَ اَنْفِقُوا خَيْرًا لِآنَفُسِكُمُ ﴿ وَاَطِيعُوا وَ اَنْفِقُوا خَيْرًا لِآنَفُسِكُمُ ﴿ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

'' چنانچہ جہاں تک تمھاری استطاعت ہوتم اللہ سے ڈرواورسنواوراطاعت کرواور خرچ کرو، بیتمھاری ذات کے لیے بہتر ہے ادر جسے اپنےنفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔' ﷺ

نیز فرمان باری تعالی ہے:

وَاوَفُوْا بِعَهُٰنِ اللهِ إِذَا عَهَٰنَ تُنْمُ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْلَ تَوْكِيْنِهَا وَقَلَ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَا فَعُلَامُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِيْ فَعَلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْنِ قُوَّةٍ الْكَاثَاء تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ وَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ أُمِّةٍ اللهُ يَهْ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ مَا أُمَّةً هِيَ الْمُعَلِمُ اللهُ بِهِ ﴿ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ مَا اللهُ بِهِ ﴿ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ مَا اللهُ بِهِ ﴿ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

ىغىگەن)0

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَكِن يُّضِلُّ مَن يَّشَآءُ وَيَهُرِي مَن يَّشَآءُ وَلَكُن يَّضَاءُ وَلَكُنْ عَبَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَلا تَتَّخِذُ وَآ اَيْمَا نَكُمْ وَكَلَّا بَعْنَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُوا اللَّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْلِ اللهِ ثَمَنًا عَلَامٌ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْلِ اللهِ ثَمَنًا عَلَيْمٌ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْلِ اللهِ ثَمَنًا عَلَيْهُ وَمَا عَنْكُمْ لِينَا لَهُ عَنْ اللهِ عَنْ كَمْ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ وَمَا عَنْكُمْ لَيْفَدُ وَمَا عِنْكُمْ لَيْفَدُ وَمَا عَنْكُمْ لَيْفَدُ وَمَا عَنْكُمْ لَا اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ اللهِ يَنْ صَبَرُوآ الْجُرَهُمْ لِا عَضِن مَا كَانُوا عِنْكُ لَا اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ اللهِ يَكُونُ اللهِ مَا عَنْكُمْ لَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُونَ ﴾ وَلَكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

"اورالله كاعهد بوراكرو جبتم آپس مين عهد كرلواور فتميس كي كرنے كے بعد نه توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا گفیل بنایا ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔اور تم اس عورت کی طرح نہ ہوجاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاننے کے بعد مکڑے فکڑے کر ڈالا۔تم اپنی قسموں کو باہم فریب کاذربعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے (مال وافر میں) بڑھ جائے۔ بے شک اللہ اس (عبدوپیاں) سے محصیں آزماتا ہے۔ اور یوم قیامت وہ تم پرضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔اور اگر اللہ چاہتا توشمصیں ایک ہی امت بنادیتا لیکن وہ جسے جاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے جاہے مدایت دیتا ہے۔ اورتم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جوتم عمل کرتے تھے۔ اورتم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ (اسلام پرکسی کا) قدم جمنے کے بعد ڈ گمگاجائے اورتم (دنیا میں) اس کی سزا بھکتو کہتم نے (ایسے) اللہ کی راہ سے روکا اور ( آخرت میں )تمھارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔اور اللہ کے عبد کے بدلے میں تھوڑی قیمت (دنیوی فائدے) نہ خریدو، بے اسے واللہ کے ہاں (اجر) ہے وہی بہتر ہے اگرتم علم رکھتے ہو۔ جو کچھ تھارے یاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ (ہمیشہ) ہاتی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انھیں ان کا اجرو تو اب مصحد کا اصل سے مزین مجنوع و معلود مصوعات کے مصلمان مقت ان لاک محتب

نیز ارشاد باری تعالی ہے:

ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جووہ کرتے تھے۔''<sup>ان</sup> اور کہا: اللہ تعالیٰ کا بیفرمان برحق ہے:

يَايَنُهَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ اَطِيْعُوا الله وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمُ ۚ فَإِنْ تَنَازَغْتُهُ فِي شَيْءَ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُهُ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْءِ الْالِخِرِ الْذَلِكَ خَيْرٌ وَآخْسَنُ تَأُويُلاً ۞ ﴿

''اے ایمان والو! تم اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی اوران لوگوں کی جوتم میں سے صاحب امر ہوں، پھراگرتم باہم کسی چیز میں اختلاف کروتو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹادو، اگرتم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اورانجام کے لحاظ سے بہت اچھاہے۔'' ﷺ

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الصَّلِحَةِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا الشَّخِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى الْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَكِّلَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى الْآتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَكِّلَنَّهُمْ مَنْ اللهُمْ وَمَنْ كَفَرَ بَعْنَ لَا يُشْرِئُونَ بِنَ شَيْئًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْنَ لَالِكَ مُمْ الْفَسِقُونَ كَفَرَ بَعْنَ لَا يُشْرِئُونَ فِي شَيْئًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْنَ لَالِكَ مُمْ الْفَسِقُونَ ﴾ وَمَنْ كَفَرَ بَعْنَ لَالِكَ مُولِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ فَاللهَ عُمْ الْفَسِقُونَ ﴾ فَاللهَ عَمْ الْفَسِقُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

" جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جواس نے ان کے لیے چنا اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور ان میں امن دے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کوشر یک نہیں انھیں امن دے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کوشر یک نہیں کھیرائیں گے اور جوکوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ " قادر اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے:

① النحل 91:16-96. ② النسآء 9:95. ③ النور 55:24.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ لَمَ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيهِهُ مَ فَمَنْ ثَكَثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ آوْفَى بِهَا عُهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا ۞ ﴾

"بلاشبہ جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہ توبس اللہ سے بیعت کرتے ہیں، الله کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھرجس نے عہد شکنی کی، توبس وہ اپنی ہی ذات کے خلاف عبد شکنی کرتا ہے، اورجس نے (وہ) عبد پورا کیا جواس نے الله سے باندھاتھا،توعنقریب وہ اسے بہت بڑااجر دے گا۔' 🏻 ''امابعد! الله تعالى نے تمھارے مع و طاعت اور جماعت المسلمین کے ساتھ لگے ر بنے کو پیند فر مایا ہے اور شمصیں معصیت اوراختلاف وانتشار (کے نقصانات) سے ڈرایا، نیز شمصیں پہلے لوگوں کے کردار سے آگاہ کیا ہے کہ افتراق و انتشار پیدا کرنے کے نتیجے میں ان کا کیا انجام ہوا اور شمیں خبر دار اس لیے کیا ہے کہ اگر تم اس کی نافر مانی کرو تو تمھارے خلاف کارروائی کے لیے ولیل رہے، لہذا (بہتری اسی میں ہے کہ) اللہ عز وجل کی نصیحت قبول کرو اوراس کے عذاب سے یج جاؤیتم د کیولو که پہلی تمام امتیں جو ہلاک ہوئیں ان کی تابھی کا باعث اختلاف و انتشار ہی تھا۔ الا بیر کہ اس قوم کا کوئی سربراہ ہو جو اسے متحد رکھے۔ اگرتم اس طرح (سمع وطاعت) نہیں کرو گے تو یاد رکھو! مجھی انتہے ہوکر نماز نہیں پڑھ سکو گے، اللہ تم پرتمھارا وشن مسلط کردے گا۔تم ایک دوسرے کی حرمت یا مال کرو گے اور جب ایہا ہوجائے گا تو اللہ تعالیٰ کا دین قائم نہیں رہے گا۔ اورتم گروہ بندیوں میں بٹ جاؤ گے۔''

الله عزوجل نے اپنے رسول مُثَاثِيًّا سے فرمایا:

🛈 الفتح 48:10.

َ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىءٍ ﴿ اِنَّمَاۤ اَ اَمْرُهُمْ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞﴾

'' بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھروہ انھیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے ۔'' (1)

''اور میں بھی صحیل اس بات کی وصیت کرتا ہوں جس بات کی اللہ تعالیٰ نے صحیل نفیجت کی اللہ تعالیٰ نے صحیل نفیجت کی ہے اور شعیب علیا ہے اور شعیب علیا آنے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

ُ وَلِقَوْهِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِنَّ أَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجَ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ طُلِحٍ ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۞ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۞ ﴿

ہوگئی اوران کی حصول اقتدار کی خواہشات انھیں جلد پوری ہوتی ہوئی نظرنہ آئیں تو انھوں نے نقدیر الہی کو طلب کرنے میں جلدی کی۔ انھوں نے تمھاری جانب لکھا تھا کہ جو کچھ میں نے انھیں دیاہے وہ لے کر واپس چلے گئے ہیں۔میں نہیں سمحتا کہ جوعہدو پیان میں نے ان سے کیے تھے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوتاہی کی جو۔ان کے خیال کے مطابق مسلہ پیرتھا کہ میں حدود کو قائم نہیں کرتا، انھوں نے اپنے خیال کے مطابق حدود قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا: ''جس کے بارے میں شمصیں علم ہوجائے کہ اس نے حدود کو یامال کیا ہے، اس پر حد قائم کرو۔ دورنز دیک کا جوبھی فروتم برظلم کرے اس پر حد قائم کرو۔'' انھوں نے كها: '' كتاب الله كي تلاوت كي جائے۔' ميں نے كها: ''جو جاہے كتاب الله كي تلاوت کرے مگر اللہ کے نازل کردہ احکام میں حد سے تجاوز نہ کرے۔'' انھوں نے کہا: ''محروم کورزق ویا جائے اور مال کا پوراپوراحق ادا کیا جائے تا کہ اس بارے میں عمدہ روایات قائم ہو کمیں۔ مال خمس میں دست درازی نہ ہواور نہ صدقہ کے مال میں کوئی خلل پڑے۔ امانت دار اور طاقت ورشخص کو والی مقرر کیا جائے۔ لوگوں کی غصہ بے کی ہوئی چیزیں انھیں واپس دی جا کمیں۔'' میں نے ان کے سارے مطالبات تشلیم کیے اوراس پر قائم ہوں۔ میں شمصیں اوراییز ساتھیوں کو مطلع کررہا ہوں کہ انھوں نے نقذیر کے کاموں میں عجلت کی۔ مجھے نماز پڑھانے سے روک دیا، وہ میرے اور مبحد کے درمیان حائل ہوگئے، لینی مبحد میں میرا آنا جانا بند کردیا۔ مدینہ منورہ سے جو کچھ لوٹ سکتے تھے لوٹ لیا۔ اب جب کہ میں مسمين بي خط لكھر ہا ہوں وہ مجھے تين باتوں ميں سے ايك كا اختيار دے رہے ہيں: 🐡 وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جسے بھی صحیح یا غلط طریقے سے سزا دی ہے ہم اس کا بدلہ لیں

گے اوراس معالمے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔

خون کے پیاہے ہیں۔''

پ میں خلافت سے علیحدہ ہوجاؤں اور وہ میرے علاوہ کسی دوسرے خص کو خلیفہ مقرر کرلیں۔ ش انھیں ان فوجیوں اور شہر یوں کی طرف بھیجا جائے جوان کے فرما نبردار ہیں اور وہ میری اس وفاداری اور اطاعت سے آزادی کا اعلان کردیں جواللہ نے ان پر فرض کردی ہے۔ میں نے اس کے جواب میں ان سے کہا: ''جہاں تک مجھ سے بدلہ لینے کا تعلق ہے تو میں نے اس کے جواب میں ان سے کہا: ''جہاں تک مجھ سے بدلہ لینے کا تعلق ہے تو میں نے اس کے جواب میں ان سے کہا: ''جہاں تک مجھ سے اور ان سے غلط فیصلے بھی صادر ہوئے مگر ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ وہ صرف میرے

''اور جہاں تک خلافت سے وستبرداری اور علیحدگی کا تعلق ہے تو میں اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیارنہیں۔ وہ مجھے بخت ترین سزا بھی دیں تو وہ مجھے اس بات سے زیادہ پند ہے کہ میں اللہ بزرگ و برتر کے کام اوراس کی خلافت سے اعلان وستبرداری کروں۔'' " اور جہاں تک میری اطاعت سے بے زاری کی اجازت کا تعلق ہے تو اس کا جواب میں نے بید دیا ہے کہ میں ان کا وکیل نہیں ہوں۔میں نے اس سے پہلے ان لوگوں کو زبردتی اطاعت پر مجبور نہیں کیا وہ اپنی رضامندی سے میری اطاعت کررے ہیں کیونکہ ان کا مقصد اللہ بزرگ و برتر کی رضا جوئی ہے، نیز وہ باہمی اصلاح کے خواہش مند ہیں۔ اور جوتم میں سے دنیا کا طلب گار ہے تو اسے اس قدر حصہ ملے گا جس قدر اللہ بزرگ و برتر نے اس کے لیے مقرر کردیا ہے اور جو صرف الله تعالیٰ کی خوشنودی، روز آخرت اور اصلاح امت کاطلبگار ہے اورالله کی مرضی، رسول الله مَالِيَّةُ کی سنت اور دونوں خلفاء کے طریقے پر چلنا حیاہتا ہے تو الله تعالی اسے ضرور اس کا بدلہ وے گا، میں اس کو (مناسب) بدلہ نہیں وے سکتا۔ میں شھیں ساری دنیا دے دوں تب بھی ہیٹمھارے دین کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس سے شھیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچے گا، لہذا اللہ سے ڈرتے رہواور اس سے

ر بي مي المعرض .

بدلے کی امید رکھو۔ اگرتم میں سے کوئی وعدے کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے پیند کرول گانہ اللہ تعالی اس بات کو پیند کرتا ہے کہتم اس سے کیے ہوئے عہد کوتوڑ دو۔''

''اور وہ جس بات پر مجھے مجبور کررہے ہیں وہ تمام تر خلافت اور اقتدار کا جھڑا اسے۔ (وہ کسی طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں) اب میں صرف اپنی ذات اور ایخ ساتھیوں کا اختیار رکھتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم اوراس کی نعت کی تبدیلی کا انتظار کررہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلط روایت قائم ہو اورامت اسلامیہ میں اختلاف وانتظار پیدا ہو اور ناحق خوزیزی ہو، اس لیے میں تحصیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ صرف حق بات قبول کرومیرے ساتھ بھی حق کے مطابق سلوک کرو۔ اور بھی حق کے مطابق سلوک کرو۔ اہل حق کے خلاف بغاوت ترک کردو۔ اور جمارے معاطے کے بارے میں بھی عدل و انصاف کروجییا کہ اللہ عز وجل نے مصیں حکم دیا ہے۔ میں اللہ عز وجل کا واسطہ وے کر شخصیں وعدے کی پاسداری اور اللہ کے دین کی نصرت و مدد کا عہد یا دولاتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ ٱوْفُواْ بِالْعَهْدِهِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُسُّولًا ۞ ﴾

''اورتم عہد بورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال کیا جائے گا۔' م<sup>رہ</sup> ''میں نے یہ معذرت اللہ کے سامنے پیش کردی ہے تا کہتم تصیحت حاصل کرو۔ جہال تک میری ذات کا تعلق ہے، میں قطعی طور پر اپنے آپ کو بے گناہ قرار نہیں دیتا کیونکہ یہ نفس برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ ہاں میرا پروردگار مجھ پر رحم فرما دے تو دوسری بات ہے، وہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اگر میں نے پچھ لوگوں کو سزا دی ہے تو اس صورت میں بھی میری نیت صرف بھلائی کی تھی۔ اس کے باوجود میں اللہ کے حضور ہر (برے) کام سے توبہ کرتا ہوں اوراس سے معافی
کا طلبگار ہوں کیونکہ وہی گناہ معاف کرسکتا ہے۔ یقیناً میرے رب کی رحمت ہر
چیز پر حاوی ہے۔ صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی اس کی رحمت سے مایوس ہوتے
ہیں۔ وہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو پچھتم
کرتے ہواس سے خوب واقف ہے۔'

''میں اللہ عزوجل سے اپنی اور تمھاری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے دلوں کو بھلائی پر متحد کرے اوران کے دلوں میں برائی سے نفرت پیدا فرمائے۔

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أيها المؤمنون والمسلمون! سيدنا عبدالله بن عباس وللشخافر ماتے بين: ميں نے سيدنا عثان ولائي كا بيرامى نامد حجاج كرام كومكم ميں 7 ذوالحج كو يڑھ كر سايا۔ ©

کیا سیدنا عنمان رفائنڈ نے گورنرول سے مدد طلب کی؟:سیف بن عمر کا خیال ہے کہ سیدنا عنمان رفائنڈ جب محصور ہوگئے تو انھوں نے مختلف شہروں کے گورنروں کو لکھا کہ مدینہ منورہ میں ان کی مدد کے لیے امدادی افواج بھیجیں، چنانچہ اس کے جواب میں سیدنا معاویہ رفائنڈ نے حبیب بن مسلمہ فہری رفائنڈ کی قیادت میں ایک تشکر روانہ کیا۔ اس طرح مصر سے سیدنا عبداللہ بن سعد رفائنڈ نے معاویہ بن حدیج کی قیادت میں انگر روانہ کیا۔ کوفہ سے تعقاع بن عمر و رفائنڈ اپنالشکر لے کر نگلے۔

لیکن مید موقف درج ذیل وجوه کی بنا پر سیح نہیں ہے:

ﷺ یہ خیال سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کی فتوں کا مقابلہ کرنے کی پالیسی سے ٹکرا تا ہے کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ ہرصورت امن اور عافیت کو ترجیح ویں گے اور لڑائی سے دور رہیں گے۔ (۵ تاریخ الطبری: 425/5-431. © تاریخ الطبری: 380,379/5. ﷺ سیدنا عثمان وہائی کو رسول اکرم مَنَافِیم کی پیش گوئی کے باعث یقین تھا کہ انھیں شہید کردیا جائے گا، اس لیے امداد طلب کرنا ہے معنی معلوم ہوتا ہے۔

ﷺ کبار صحابہ کرام میں اوران کی اولاد نے بار ہا دفاع کرنے کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے منع کردیا۔ ان کے موقف کی حمایت نہیں کی حتی کہ اپنے غلاموں کو بھی تحتی سے لڑائی سے روک دیا۔ اعلان کیا کہ جو میری بات مان کر لڑائی سے دور رہے گا وہ میرے بعد آزاد شار ہوگا، ..... جب صورتحال بیتی تو آپ فوج کس طرح طلب کر سکتے تھے؟

البنة بيمكن ہے كہ جس طرح كئي صحابة كرام وَيُلْتُنْهِ فِي آپ كے بار بار روكنے كے باوجود بھی خود اپنی طرف ہے آپ کا وفاع کیا، اس طرح کئی علاقوں کے فوجی لشکر بھی ازخود ان کے کمانڈروں کے توجہ دلانے سے مظلوم خلیفہ کے تحفظ کے لیے نکل بڑے ہوں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سیدنا معاویہ ڈلٹٹؤ جیسے شخص، جن کی سیدنا عثان ڈلٹٹؤ سے رشتہ داری بھی تھی، کے بارے میں پیگمان کریں کہ وہ یا ان کالشکرانتظار کرتے رہے ہوں کہ سیدنا عثمان ڈٹائٹڈ شہید ہوجا کیں تو پھر جا کیں گے۔ یوں انھوں نے جان بوجھ کرستی کا مظاہرہ کیا۔ ای طرح مصرمیں سیدنا عثان ڈٹاٹٹۂ کی حمایت کرنے والوں کے بارے میں بھی یہ گمان غلط ہے، جن کے کمانڈر معاویہ بن حدیج اور سلمہ بن مخلد جیسے بہادر جرنیل ہوں، وہ اس انتظار میں رہے ہوں کہ سیدنا عثمان واللط شہید ہوجا کیں تو پھر بدلہ لینے کے لیے نکلیں گے اور اپنی جانیں پیش کریں گے بلکہ عین ممکن ہے کہ جب صورت حال خراب ہوگئی ہو اور افوا ہیں پورے ملک میں پھیل گئیں ہوں تو ان شہروں کے لشکر از خود حرکت میں آ گئے ہوں اور خلیفہ کی طرف سے مدد طلب کیے بغیر ہی ان کی مدد کے لیے مدینہ روانہ ہوگئے ہوں۔ [آ سیدنا عثمان ولینی کا آخری خطاب: محاصره موئے کی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن سیدنا عثان ڈٹائٹۂ نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے تمام لوگوں کو بلا بھیجا۔

الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين للدكتور حمدي شاهين٬ ص:279,278.
 محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

\_\_\_\_

سب جمع ہوگئے۔ حاضرین میں آپ کے خلاف بغاوت کرنے والا سبائی ٹولہ بھی تھا اور اطاعت پر قائم اہل مدینہ بھی۔سیدنا علی بطلحہ اور زبیر ٹھائٹی پیش پیش تھے۔ جب لوگ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا:

"الله تعالی نے تمصیل دنیا صرف اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت طلب کرو۔ دنیا اس لیے نہیں دی گئی کہ تم اس کے پجاری بن جاؤ اوراس پر مائل ہوجاؤ۔ دنیا فانی ہے۔ آخرت دائی ہے۔ یہ فانی دنیا تمصیل دھو کے اور غرور میں مبتلا نہ کرے۔ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کوفنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کوفنا ہونے والی دنیا پر جمیح نہ دو۔ تم دنیا کو جلد چھوڑ کر جدا ہوجاؤ گے۔ تمصارا ٹھکانا الله تعالی کے پاس ہے۔ الله عزوجل کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا تقوی اس کے عذاب اور پکڑ سے بچاؤ کا ذریعہ اور ڈھال ہے۔ اپنی (مسلمانوں کی) جماعت کے ساتھ منسلک رہو اور گروہ بندیوں میں مت بڑ۔ ہے۔ اپنی (مسلمانوں کی) جماعت کے ساتھ منسلک رہو اور گروہ بندیوں میں مت ہؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے:

''اورسب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلواور جدا جدا نہ ہواورتم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھراس نے تمھارے دلوں میں الفت ڈال دی اورتم اس کے احسان سے بھائی (بھائی) بن گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھراس نے تمھیں اس میں گرنے سے بچا لیا، اللہ اسی طرح تمھارے لیے اپنی آبیتی بیان کرتا ہے شاید کہتم ہدایت پاؤ۔'' آنا پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

أل عمران 3:303.

''اے اہل مدینہ! میں شخصیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔ اس سے خواستگار ہوں کہ میرے بعد شخصیں اچھے خلیفہ سے نوازے۔ اللہ کی قتم! میں آج کے بعد کس کے سامنے نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے بارے میں اپنا فیصلہ جاری فرما دے۔ میں ان خوارج کو دروازے کے پیچھے ہی رکھوں گا، ان سے کوئی شمجھوتہ نہیں کروں گا۔ انصیں ان کے ناروا مطالبات کے سلیلے میں کوئی رعایت نہیں دوں گا جس سے فائدہ اٹھا کر بیلوگ تمھارے دین و دنیا میں بگاڑ پیدا کریں یہاں تک کہ اللہ تعالی جو پہند کرے فیصلہ فرما دے۔''

اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ کو واپس جانے کا حکم ویا۔انھوں نے پس و پیش کیا تو اضیں تے بعد آپ نے اہل مدینہ کو واپس جانے کا حکم دیا، چنانچہ بیشتر لوگ لوٹ گئے ، البتہ سیدنا حسن بن علی، محمد اور عبداللہ بن زبیر وَیَ لَئَذُمُ وَغِیرہ اپنے والدین کے حکم کے مطابق سیدنا عثمان وَلِئَذُ کے درواز ہے ہی پر بیٹھے رہے۔ گئ دیگر لوگ بھی ان کی طرف لوٹ آئے۔سیدنا عثمان وَلِئُذُ گُوشنین ہوگئے (اور شہادت تک گوشنین ہی رہے۔



خلیفہ کی امداد کے لیے مختلف شہروں میں اشکر متحرک ہورہے تھے۔ اس کے علاوہ تج کے ایام بھی تیزی سے گزررہے تھے۔ اس بات کا بھی توی امکان ظاہر کیاجارہا تھا کہ جہاج کرام جلد خلیفہ کی مدو کے لیے پہنچ رہے ہیں، بالخصوص سیدنا ابن عباس اور سیدہ عائشہ ڈی اُنڈی جیسے خلیفہ کے جمایتی بھی جاج میں موجود تھے۔ باغیوں اور سبائیوں کو یہ خبریں موصول ہونے لگیس کہ مختلف شہروں کی فوج کے علاوہ جاج کرام بھی خلیفہ کی کمک پر ہیں اور مدینہ کا رخ کر چکے ہیں چنانچہ شیطان نے انھیں اپنے جال میں پھنسایا اور انھوں نے سوچا کہ ہم رخ کر چکے ہیں چنانچہ شیطان نے انھیں اپنے جال میں پھنسایا اور انھوں نے سوچا کہ ہم تاریخ الطبری: 400,399/5.

جس مشکل میں گھر بچے ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ سیدنا عثان ڈائٹو کوئل کردیا جائے۔ آ کردیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہم سے ہٹ کراس سانحے کی طرف لگ جائے۔ شاصرے کی آخری رات اور خواب میں رسول اللہ عَلَیْمُ کی زیارت: محاصرے کے آخری روز، جس دن سیدنا عثان ڈائٹو کوشہید کر دیا گیا، آپ سوئے اور ضج بیدار ہو کر لوگوں کو بتایا کہ یہ سبائی لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ آپ پھر فرمایا: ''میں نے نبی عَلَیْمُ کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے ساتھ ابو بکر وعمر ٹھاٹھ بھی تھے۔ نبی عَلَیْمُ نے مجھ سے فرمایا: "یکا خواب میں دیکھا۔ آپ کے ساتھ ابو بکر وعمر ٹھاٹھ بھی تھے۔ نبی عَلَیْمُ نے مجھ سے فرمایا: "یکا غُشُمَانُ! اُفْدِلُ عِیْدَنَا» ''اے عثان! آج ہمارے ہاں افطار کرو۔'' اس روز عثمان ٹھاٹھ نے روزہ رکھا اور اس روز عثمان ڈھاٹھ

شہادت عثان کے المناک مناظر:شقی القلب باغیوں نے آپ کے گھر پر دھاوا بول ديا\_سيدنا حسن بن على،عبدالله بن زبير،محمه بن طلحه، مروان بن حكم اورسعيد بن عاص رحَالْمَةُمُ اور دیگر صحابہ کرام کے صاجز ادول نے مزاحت کی۔لڑائی چھٹر گئی۔سیدنا عثان ڈلٹٹٹ نے انھیں دیکھا تو بلند آ ہنگی سے فرمایا: "اللہ! اللہ! تم میری نصرت سے بری الذمہ ہو، لڑائی نہ کرو۔'' کیکن انھوں نے انکار کردیا۔سیدنا عثان ڈلٹٹؤے غلام آگے بڑھے کہ آپ کی مدو کریں تو سیدنا عثان رہائٹئانے انھیں روک دیا بلکہ اعلان کر دیا کہ جولڑائی نہیں کرے گا وہ آزاد ہے۔ ' پھرسیدنا عثان والثُونُ نے بڑے اصرار کے ساتھ پر زور اعلان فرمایا:'' جو شخص سمجھتا ہے کہ اس پر میری اطاعت اور پیروی ضروری ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ لاائی سے باز رہے۔ اللہ مالی وجہ صرف بیتھی کہ سیدنا عثان رافافیا کو رسول الله مالیکی میش گوئی کے باعث یقین ہو چکا تھا کہ اب انھیں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے وہ نہیں حیاہتے 🕤 تاريخ الطبري: 402/5. 🖸 الطبقات لابن سعد: 75/3، وفتنة مقتل عثمانﷺ للدكتور محمد عبد الله الغبان: 172/1. ﴿ الطبقات لابن سعد: 75/3، وفتنة مقتل عثمان، للدكتور محمد عبد الله الغبان: 175/1. ﴿ الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين للدكتور حمدي شاهين، ص: 282، والبداية والنهاية: 7/190. ﴿ العواصم من القواصم لابن العربي، ص: 133.

کی تلاوت شروع کی:

سے کہ ان کی خاطر کشت وخون ہوا ور مسلمانوں کے مابین فتنہ کھڑا ہوجائے۔ اسمیرہ بن اضل ان لوگوں میں سے سے جو جج سے فراغت پاکر جلد ہی وطن واپس آگئے سے وہ سیدنا عثان بڑائی کی شہادت سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے وہ آپ کے دفاع کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت عثان سے مخاطب ہوکر فرمانے لگے: ''اگر ہم نے آپ کوائی طرح شدید خطرے کی حالت میں جھوڑ دیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہم آپ کا اس وقت تک دفاع کریں گے جب تک ہمیں موت نہ آجائے۔'' باغیوں نے گھر کے دروازے اور جھت کو آگ لگا دی، اہل خانہ مشتعل ہوگئے۔ سیدنا عثان ٹرائی نی اور ہم بن طاقت رہوں۔ مغیرہ بن اخس ہوگئے۔ سیدنا عثان ٹرائی کی اور بہادری کے جو ہر دکھائے۔سیدنا عثان ٹرائی کی اور بہادری کے جو ہر دکھائے۔سیدنا عثان ٹرائی کی اور بہادری کے جو ہر دکھائے۔سیدنا عثان ٹرائی نی اور بہادری کے جو ہر دکھائے۔سیدنا عثان ٹرائی نی اور بہادری کے جو ہر دکھائے۔سیدنا عثان ٹرائی کی اور بہادری کے جو ہر دکھائے۔سیدنا عثان ٹرائی انہوں سیغیام بھیجتے رہے کہ لڑائی ترک کردو۔ واپس جلے جاؤ، پھر وہ نماز میں مشغول ہوگئے۔انھوں نے نماز میں سورہ طہا

الطه أَما الزَانا عَدَيْكَ القُرْانَ لِتَشْقَى أَ الِاَتَذَكِرَةً لِبَنُ يَخْشَى اللهِ

آ اللولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين للدكتور حمدي شاهين؛ ص: 283. (2 طه 1:20-3. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتب

''تم ہے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہتم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ (نبیوں کو) جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟''<sup>(1)</sup>

اس روز قریش کے چار نوجوان: سیدنا حسن بن علی، عبدالللہ بن زبیر دی اُلَّیُرُ محمد بن حاطب اور مروان بن حکم دیک اور حاطب اور مروان بن حکم دیک نوٹ رخی ہوئے۔ (3 اور مغیرہ بن اخنس، نیار بن عبداللہ اسلمی اور زیاد فہری شہید ہوگئے۔ (8)

سیدنا عثمان ڈاٹٹئڈ نے دفاع کرنے والوں کومطمئن کیا اور انھیں حکم دیا کہ وہ گھرے جلے جائیں۔ اب آپ کے اور محاصرہ کرنے والوں کے مابین کوئی رکاوٹ باتی نہ رہی ۔گھر میں صرف سیدنا عثان ﴿لِنَّيْا وران کے اہل خانہ رہ گئے۔ اب محاصرین کے سامنے کوئی د فاع کرنے والا موجود نہ تھا، چنانچہ سیدنا عثمان ڈھاٹئے نے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ 🏵 جب دفاع کی غرض سے آئے ہوئے سب لوگ چلے گئے تو سیدنا عثان ڈاٹٹڑ نے مصحف کھول لیا اور تلاوت قرآن شروع کردی۔اس دن آپ روزے سے تھے۔محاصرین میں ہے ایک باغی، جس کے نام کا روایات میں کوئی ذکر نہیں ملتا، آپ کے یاس آیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا: ''میرے اور تیرے درمیان کتاب اللہ ہے۔' انگا وہ مخص آپ کو اس حالت میں چھوڑ کرواپس چلا گیا۔ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ ایک اور شخص گھس آیا۔ یہ بنوسدوس قبيلے كا فرد تھا۔ اسے "موت الاسود" كهه كر يكارا جاتا تھا۔ اس نے تكوار كا واركرنے سے یہلے آپ کا گلا دبایا۔اس کا بیان ہے:''اللہ کی قتم! میں نے ان کی گردن سے زیادہ ملائم چر بھی نہیں دیکھی۔ میں نے جب ان کا گلا دبایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم بیں جن گردش کررہا ہے۔ <sup>(®</sup> پھراس نے ان پر تلوار کا وار کیا۔حضرت عثان ڈٹاٹھۂ نے ہاتھ 1 أل عمران 137:3. ﴿ فَتَنَهُ مَقَتَلَ عَثْمَانَ ﷺ للدكتور محمد عبد الله الغبان: 169/1. فَ الخلفاء الراشدون للخالدي، ص:185,184، والبداية والنهاية: 196/7. 🗗 فتنة مقتل عثمان۵ للدكتور محمد عبد الله الغبان: 188/1. ﴿ تاريخ الطبري5/406,405. ﴿ تاريخ خليفة بن خياط٬ ص: 175,174 إسناده صحيح أو حسن.

. نام المراجع

سے اس کے وارکوروکا توان کا ہاتھ کٹ گیا۔''سیدنا عثان را الله گان 'الله کی قتم! یہ پہلی ہضایا تھی جس نے مفصل سورتوں کو لکھا تھا۔ 'آسیدنا عثان را الله گا تب وجی سے جضول نے رسول اکرم طالع آئے کہ تھم سے مصحف کی املاء کی۔ انھیں کلام اللی کے عین سامنے شہید کردیا گیا۔ ہاتھ کلنے کے بعد بہنے والے خون کے چھینئے اس مصحف پر پڑے جس کی آخری بچکی لیتے ہوئے ذوالنورین کی زبان سے یہ آسانی الفاظ نکلے:

وَفُسَيَكُمُومُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْدُ ﴿

''سوان کے مقابلے میں آپ کواللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا،خوب جانے والا ہے۔''<sup>3</sup>

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جس بد بخت نے آپ پر وار کیا وہ رومان یمانی تھا اور اس نے آپ پر وار کیا وہ رومان یمانی تھا اور اس نے آپ پر ہاکی کی طرح ڈنڈے کا وار کیا۔ جب خارجی آپ کوفل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے بیاشعار پڑھے:

أَرَى الْمَوْتَ لَا يُبْقِي عَزِيزًا وَّلَمْ يَدَعْ لِعَادٍ مَلَاذًا فِي الْبِلَادِ وِ مَرْبِعًا لَيُلَى يُبِيتُ أَهْلَ الْحِصْنِ وَالْحِصْنُ مُعْلَقُ وَيَاْتِي الْجِبَالَ فِي شَمَارِيخِهَا الْعُلَى يُبِيّتُ أَهْلَ الْحِصْنِ وَالْحِصْنُ مُعْلَقُ وَيَاْتِي الْجِبَالَ فِي شَمَارِيخِهَا الْعُلَى نَبِيعِنَ أَهْلَ الْحِصْنِ وَالْحِصْنُ مُعْلَقُ وَيَالِمِ عَلَا كَلَي لِي الْجِبَالَ فِي الْمِيارِيخِهَا الْعُلَى نَبِينَ وَهُو مَا وَ كَلَيْ لِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جب باغيول نے سيدنا عثمان ﴿اللَّهُ كُوكَمِيرے مِين لے ليا تو آپ كى بيوى سيده ناكله أَ تاريخ الطبري:398/5 والخبر حسن لغيره. (٤) فتنة مقتل عثمان، للدكتور محمد عبد الله الغبان: 191/1 ، والبداية والنهاية: 192/7.

بنت فرافصہ نے آپ کا دفاع کیا اورآپ پر جھک کرآپ کے وجود پر چھا گئیں اور تکوار کے قاتلانه داراينے ہاتھ برروكتي رہيں۔سودان بن حمران نے اس واجب الاحترام نهتى خاتون کا بھی کوئی یاس لحاظ نہیں کیا۔ اس بدبخت نے ان پر بھی حملہ کردیا۔ تلوار مار کران کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب وہ مڑیں تو ان کے پہلو پر بھی تلوار کا کچوکا لگادیا۔ سیدنا عثمان ڈٹاٹیُؤ کے ایک غلام نجیج نے جب بیہ صورت حال دیکھی تو وہ شہادت عثمان طانیًا کے صدمے سے لرز اٹھے۔ اور غصے سے بے قابو ہوکر سودان بن حمران پر ٹوٹ یڑے۔ انھوں نے اس ظالم کو آن کی آن میں قتل کر دیا۔ ادھر قتیر ہ بن فلان سکونی نے جب دیکھا کہ بچے نے سودان کوفل کردیا ہے تو اس نے بچے پر وار کر کے اٹھیں شہید کردیا۔ بیہ منظر د مکی کر سیدنا عثان رفاشهٔ کاصبیح نامی ایک اورغلام قتیره بن فلان پر ٹوٹ پڑا اوراسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔اب گھر میں حارا فراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ان میں سے دو شہید تھے اور دو مجرم ۔شہید سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ اور آپ کا غلام کچنج تھے جبکہ مجرم سودان اور قتیر ہ تھے اور دونوں سکونی تھے۔سیدنا عثان ڈاٹٹؤ شہید ہوگئے تو ایک سبائی یکارا: ''جس کا خون ہمارے لیے حلال تھا اس کا مال بھی حلال ہے، لہٰذا اس گھر میں جو پچھ ہے لوٹ لؤ'، پھر سبائیوں نے گھر میں لوٹ مارشروع کردی۔گھر کی ہر چیز لوٹ کی پہال تک کہ عورتوں کے ز پورات بھی چھین لیے۔ ایک سبائی کلثوم تحییق سیدنا عثان ڈلٹٹؤ کی زوجہ محتر مەسیدہ نا کلہ پر جھیٹا اور ان کی حاور چھین لی۔ اس نے ان کے پہلو میں تکوار کا چر کا بھی لگایا اور بد زبانی بھی کی۔سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کے ایک غلام صبیح نے جب بیہ وحشانہ منظر دیکھا اور گستا خانہ گفتگو سیٰ تو تلوار لے کرتھی پر ٹوٹ پڑا اور اسے قل کر دیا۔ ایک سبائی نے اس غلام پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ گھر کولوٹنے کے بعد انھوں نے صدا لگائی کہ اب بیت المال کا رخ کرو اور جلدی پہنچو تا کہ کوئی اسے محفوظ مقام پر نہ لے جائے اور ہاں جو پچھ بھی ملے، لوٹ لو۔ تاريخ الطبري:5/407,406.

بیت المال کے محافظوں نے جب یہ اعلان سنا تو انھوں نے ایک دوسرے سے کہا: "ارے! بھاگ چلویہ تو صرف دنیا کے دیوانے ہیں۔" بیت المال میں صرف دو بوریاں فلہ تھا جے سبائی لوٹ کرلے گئے۔(ا)

خارجیوں اور سبائیوں کا کلیجہ شنڈا ہو گیا۔ انھوں نے امیر المونین کوشہید کردیا۔ سیدنا عثان ڈلٹٹ کی شہادت کے بعد چرواہے اور بازاری شم کے لوگ جنھیں سبائی اپنے مقاصد کے لیے آلہ کار کے طور پر استعال کر رہے تھے متفکر ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا وحشیانہ قدم بھی اٹھایا جائے گا کہ امیر المونین کوشہید کردیا جائے گا۔ انھیں ان کے شیاطین سبائیوں نے غافل رکھا۔ سیدنا عثان ڈلٹٹ کے خلاف بورش میں ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور انھیں سیدنا عثان ڈلٹٹ کے خلاف بورش میں ان سے کاجائز فائدہ اٹھایا اور انھیں سیدنا عثان ڈلٹٹ کے قل جیسے بھیا تک اور الم انگیز معاملے میں کو انزام ان بازاری اور چرواہے شم کے لوگوں پر ڈال دیا۔ ان کے ساتھ ویبا ہی معاملہ ہوا جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد ہوا تھا کہ اے معبود بنانے کے بعد بعوا تھا کہ ایک بنانے کے بعد بعوں بنانے کے بعد بعوا تھا کہ ایک بنانے کے بعد بعوں بنانے کے بعد بعوں بنانے کے بعد بعوں بنانے کے بعد بعوں بنانے کے بعد بعض لوگ نادم اور پر بیثان ہو گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَاتَّخَنَ قَوْمُ مُوْسَى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَلًا لَـٰهُ خُوَارُ ۗ اللَّمْ يَرُوْا اللّ يَرُوْا اَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيلًامِ اِتَّخَذُاوُهُ وَكَانُوْا طِلِمِيْنَ ۞ وَلَتَنَا سُقِطَ فِئْ اَيْدِيْهِمْ وَزَاوْا اَنَّهُمْ قَلْ ضَلُّوْا ﴿ قَالُوْا لَكِنْ لَّـمُ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞

''اورموسی کی قوم نے ان کے (طور پر جانے کے) بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آ واز گائے کی تھی۔ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انھیں کوئی راستہ بتا تا ہے؟ (پھر بھی) انھوں نے اسے (معبود) بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب انھیں شرمندگی ہوئی اور انھوں نے تاریخ الطہری: 407/5. دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے: اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ یانے والوں میں (شامل) ہو جا <sup>کی</sup>یں گے۔''<sup>ڈ)</sup> سیدنا عثمان ڈلٹٹۂ کی شہادت کے بعد صلحائے مدینہ نہایت عملین اور ہریشان ہو گئے، ان کی زبانوں پر انا للّٰہ وانا الیہ راجعون کے الفاظ تنھے اور آنکھوں سے آنسووں کی برسات ہورہی تھی۔لیکن وہ بے بس تھے آخر کیا کرتے؟ مدینہ منورہ پرسبائی قابض تھے۔ وہ فساد بریا کر رہے تھے۔ مقامی باشندوں کوکوئی اقدام کرنے کی اجازت نہ تھی۔عملی طور پر مدینہ منورہ کا حاکم مصر کے خارجیوں کا سرغنہ غافقی بن حرب عکی تھا اور فسادیوں کے ساتھ اس حادثے کا اصل منصوبہ ساز شیطانِ اعظم عبداللہ بن سبا تھا۔ وہ اینے مقاصد کی بمکیل اور یبودی اہداف کے بورا ہونے پر نہایت خوش تھا۔سیدنا عثان ٹاٹٹؤ کی شہادت بر کبار صحابہ كرام الخالفيم نے درج ذيل تبھرے كيے:

🔆 🕟 🗀 نن عوام وللنفيُّهُ: سيدنا زبير بن عوام دلاتفيُّه كوشهادت عثان دلاتفيُّه كي اطلاع ملي تو انھوں نے کہا:''اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے! إنا للّٰہ وإنا إليه راجعون'' أنھيں بتايا گیا کہ قاتلین عثمان اب بہت پریشان اور نادم ہیں۔ انھوں نے فرمایا: ''وہ غور وفکر کرتے رہے۔لیکن راہِ راست نہ یا سکے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بیلوگ ہمیشہ نادم رہیں گے۔ لْنَهُمْ وَبَايْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِاشْيَاعِهِمْ شِنْ فَمْلُ النَّهُمْ كَانُوا فِيْ

''اور ان کے اور ان چیزوں کے در میان جنھیں وہ جاہتے ہیں، آڑ حائل کردی جائے گی ، جیسے اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بلاشبہ وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جوتر دّ د میں ڈالنے والا ہے۔' <sup>ڈ ﴿</sup>

ﷺ سيدنا طلم بن عبيدالله والنُّه والنُّهُ: سيدنا طلحه بن عبيدالله والنُّهُ كومعلوم موا تو انهول نے كها: الأعراف 6:149,148. البداية والنهاية: 7/198,197. عسبا34:43. "الله عثمان پر رحم فرمائے! إنا لله وإنا إليه راجعون،" ان سے كہا گيا كه اب قتل كرنے والے لوگ پريثان بيں۔ انھوں نے فرمايا: "تف ان پر، وہ نباہ ہوں۔" انھيں يقيبنًا الله كا عذاب آ كيڑے گا۔ پھر الله تعالى كابي فرمان بيڑھا:

﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تُوصِيَةً وَلاَ اللهَ اللهَ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ عَ

''وہ تو صرف ایک (ہولناک) چیخ کا انتظار کررہے ہیں جو آنھیں آ پکڑے گی جبکہ وہ (آپس میں) جھکڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل وعیال کے پاس لوٹ ہی سکیس گے۔' <sup>11</sup>

پہ سیدنا علی بن ابی طالب و النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والنا کو شہادت عثان کاعلم ہوا تو انھوں نے فرمایا: ''اللہ عثان پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ إنا لله وإنا إليه راجعون'' انھیں بتایا گیا کہ قاتلین اب نادم ہورہے ہیں تو انھوں نے درج ذیل ارشاد باری تعالی پڑھا:

َ كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرُ عَ فَلَيَّا كَفَرَقَالَ إِنِّى بَرِئَيُّ مِنْكَ إِنِّيَ اَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ ۞ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَّا اَنَّهُمَّا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ﴿ وَ ذَٰلِكَ جَزِّؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۞ ﴾

''ان کی مثال شیطان کی سی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے: بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لہذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ (دوزخ کی) آگ میں رہیں گے اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔' آگ

ﷺ سیدنا سعد بن ابی وقاص دلینیهٔ: جب سعد بن ابی وقاص دلینهٔ کوشهادت عثان کاعلم ہوا تو انھوں نے فرمایا:''الله عثان دلینهٔ پر رحم فرمائے'' پھر درج ذمیں آیت تلاوت فرمائی: © ینسؔ \$2.50,49:36 الحسر \$17.16:59. وَقُلَ هَلَ نَنَيِّتُكُمُّمُ بِالْكَفْسِرِيْنَ آعُمَالًا أَ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ النَّائِيَّا وَهُمْ يَحْسَنُونَ اَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُولَلْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْمِتِ رَبِّهِمْ وَلِقَانِهِ فَيَهُتُ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَذُنَّا ۞ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَانَمُ بَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا الِيقِي وَرُسُلِي هُزُوًا۞

" کہیے کیا ہم شمصیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتا کیں؟ جن کی سعی دنیاوی زندگی میں اکارت گئی، جبکہ وہ سیحتے ہیں کہ یقیناوہ اچھے کام کررہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جفوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا افکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہذا روزِ قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی سزاجہنم، اس وجہ سے کہ انھوں نے کفر کیا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کوٹھ طابنایا۔"

پھر سعد رہ اللہ انسان خارجیوں کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا: ''اے اللہ! انھیں ذلیل وخوار کر۔ پھر ان کا مؤاخذہ فرما۔' آھا اللہ تعالی نے سعد رہ اللہ کی دعا قبول فرمائی۔ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ بالآخر سیدنا عثان رہ اللہ کی میں شریک تمام لوگ پکڑے گئے جیسے عبداللہ بن سبا، غافقی، اشتر، حکیم بن جبلہ اور کنانہ تحییلی وغیرہ۔ پھر انھیں قتل کردیا گیا۔' ا

## يَّ تاريخ شهادت منمازِ جنازه اور كفن دفن

تاریخ شیاد نے: سیدنا عثان را النی کے سن شہاوت پر تقریباً مؤرضین کا اجماع ہے کہ یہ 35 ھے، البتہ مصعب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ 36 ھ میں شہید ہوئے۔ لیکن ان کا یہ تول شاذ ہے کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے اور پہلے قول کے قائلین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سرفہرست عبداللہ بن عمرو بن عثان، عامر بن شرحبیل شعمی ، نافع بہت زیادہ ہے۔ ان میں سرفہرست عبداللہ بن عمرو بن عثان، عامر بن شرحبیل شعمی ، نافع (1 الکھف 103:106-106) تاریخ الطبری: 408,407/5 والبدایة والنهایة: 7/198,197/7

مولی اس عمر اور مخرمہ بن سلمان ہیں۔ان کے علاوہ بھی اہل علم کی کثیر تعداد ہے جو پہلے قول ہی کی تصدیق کرتی ہے۔ <sup>10</sup>

سی طرح آپ کی شہادت کے مہینے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا،
البتہ دن اور وقت میں اختلاف ضرور ہے۔ میرے نزدیک ان اقوالِ اہل علم میں سے رائج

یہ ہے کہ آپ کو 18 ذوالحجہ 35 ھے کوشہید کیا گیا۔ آٹھ چفتے کے دنوں میں سے کون سا دن تھا
تو اس بارے میں تین اقوال ہیں۔ میرے نزدیک جمہور کا قول رائج ہے کہ آپ کو بروز
جعہ شہید کیا گیا۔ آٹھ کیونکہ بی قول تمام اقوال سے زیادہ قوی ہے۔ اس طرح وقت کے
متعلق جمہور کا قول، جوزیادہ قوی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جمعے کے دن صبح کے وقت شہید

میرا میلان میہ ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر82 سال تھی۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ بیقول درج ذیل وجوہ کی بنا پر راجح ہے:

اللہ سن شہادت اور سن ولادت کا حساب لگایا جائے تو اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ عام الفیل کے جیئیہ اللہ علی عرصہ آپ عام الفیل کے چھٹے سال بیدا ہوئے اور 35 ھے کوشہید ہوئے، یول درمیانی عرصہ 82 سال ہی بنتا ہے۔

ت يرقول اس لي بھى راجح ہے كہ جمہور المل علم كا يهى خيال ہے۔ ان كے مقاطع ميں اللہ علم كا يهى خيال ہے۔ ان كے مقاطع ميں اللہ انتقاد .194,193/1 تاريخ الطبري: \$0.436/5 تاريخ الطبري: \$0.436/5 تاريخ الطبري: \$0.437/5 تاريخ الطبري: \$0.437/5

دیگر حضرات کے پاس کوئی دلیل نہیں۔<sup>(1)</sup>

جیدِ خاکی، نمازِ جنازہ اور کفن وفن: جس دن آپ شہید ہوئے اس دن صحابہ کرام ٹھائٹی کی ایک جماعت نے آپ کو شل کیا۔ ان میں حکیم بن حزام، کی ایک جماعت نے آپ کو شل دیا اور کفن وفن کا انتظام کیا۔ ان میں حکیم بن حزام، حویطب بن عبدالعربی، ابو الجہم بن حذیقہ، دینار بن مکرم اسلمی، جبیر بن مطعم، زبیر بن عوام، سیدنا علی بن ابی طالب جھ اللہ اور آپ کے عزیز وا قارب، آپ کی دو بیویاں ناکلہ ست فرافصہ اور ام البنین بنت عتبہ بن حسین بھی شامل تھیں۔ اس طرح کی جے بھی آپ کے جنازے میں شامل ہوئے۔

نماز حنازہ کس نے پڑھائی؟ اس بارے میں مختلف اقوال میں: ایک قول ہیہ ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم دلائیڈ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسرا قول سیدنا زبیر بن عوام دلائیڈ کے بارے میں ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حکیم بن حزام ڈٹاٹٹؤ نے نماز جنازہ پڑھائی۔اس طرح مروان بن حکم اور مسور بن مخر مہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ انھوں نے پڑھائی۔ <sup>©</sup> را جج سے ہے کہ آپ کی نماز جنازہ سیدنا زبیر بن عوام ڈھائڈنے پڑھائی۔اس کی دلیل ہیہ ہے کہ مسند احمد کی ایک روایت میں وضاحت ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام وہلٹیؤنے سیدنا عثمان وہلٹیؤ کی نماز جبارہ پڑھائی اور آنھیں وفن کیا کیونکہ سیدنا عثان زلٹلٹۂ ہی نے اس کی وصیت کی تھی۔ ③ رات کے وقت آپ کو فن کیا گیا۔اس کی تائید ابن سعداور امام ذہبی کی روایات سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ آپ کومغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں دفن کیا گیا۔ 🏵 اور جوطرانی کی عبدالملک بن ماجشون کے طریق سے روایت ہے کہ انھول نے امام ما لک سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رہائی کی میت تین دن تک فلال قبیلے کے کوڑے کے ڈھیر پر بے گورو کفن بڑی رہی۔ 🕾 تو اس روایت کی سند ضعیف اور اس کا 1] فتنة مقتل عثمان، للدكتور محمد عبد الله الغبان: 204/1. ﴿ البداية والنهاية: 199/٠. مسند أحمد: 74/1، ال كي سندمنقطع ہے۔ ﴿ الطبقات البن سعد: 78/3، وتاریخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء)، ص:481. ﴿ المعجم الكبير:78/1، واستشهاد عثمان، ص: 194.

متن باطل ہے۔ اس کی سند میں دوعلتیں ( کمزوریاں) ہیں:

ﷺ عبدالملک بن ماجشون ضعیف راوی ہے جوامام مالک سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔ ﷺ بیروایت مرسل ہے کیونکہ امام مالک شہادت عثمان جالشؤ کے وقت موجود نہیں تھے۔ ان کی پیدائش 93 ھیں ہوئی تھی۔ (5)

اسی طرح اس روایت کا متن بھی باطل ہے۔ امام ابن حزم رشراللہ فرماتے ہیں: ''جو شخص یہ کہے کہ آپ کی لاش تین دن تک کوڑے کے ڈھیر پر بے گوروکفن پڑی رہی تو یہ سرا سر جھوٹی اور من گھڑت بات ہے۔ یہ اس شخص کی من گھڑت کہانی ہے جے ذرا حیا نہیں۔ رسول اکرم شاہی ہے نے بدر کے دن کفار قریش کی لاشوں کو بھی کنویں میں سے بیننے کا حکم دیا تھا اور ان پرمٹی ڈال دی تھی، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ تھے۔ اسی طرح آپ نے بنوقر بظہ کے یہود کے لیے بھی گڑھے کھدوائے، حالانکہ وہ روئے زمین کے سب آپ نے بنوقر بظہ کے یہود کے لیے بھی گڑھے کھدوائے، حالانکہ وہ روئے زمین کے سب سے زیادہ بدچلن لوگ تھے، لہذا مومن اور کا فرکو چھیانا، یعنی دفنانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیا کوئی صاحب ضمیر، حیا کی ادنی سے رمق رکھنے والا انسان بھی اس بات کو سیدنا علی شاہد اور دیگر صحابہ کی طرف منسوب کرسکتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے سب سے بڑے صاحب حیا اور برگزیدہ خلیفہ کی میت تین دن تک بے گوروکفن کوڑے کے ڈھیر پر پڑی صاحب حیا اور برگزیدہ خلیفہ کی میت تین دن تک بے گوروکفن کوڑے کے ڈھیر پر پڑی

رافضیت کی بیاری سے محفوظ کوئی ذی شعور انسان بی تصور بی نہیں کرسکتا کہ انھوں نے اپنے امام کی میت کو تین دن تک کوڑے کے ڈھیر پر پڑا رہنے دیا ہو، چاہے محاصرین اور بلوائی کتنے بی زور آور ہوں اوران کا غلبہ ہو، پھر صحابہ کرام تُنَائِنَ جیسے لوگوں ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے بیخوبی بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کس ملامت گر کی ملامت سے اللہ تعالیٰ نے بیخوبی بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کس ملامت گر کی ملامت سے اللہ تعالیٰ دیا سے النہ النہ کے الفصل فی الملل والا هواء والنحل لابن حزم الظاهری: 240,239/4.

نہیں ڈریے تھے می<sup>ز</sup> قع کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کی روایات جو کتب تاریخ میں در آئی ہیں۔ ہسب افصیب کی جھوٹی داستان سرائیاں ہیں۔<sup>©</sup>

محمد بن ابی بَرِ کے بارے میں ایک شہبے کا ازالہ:سیدنا عثان ڈٹٹٹڈ کا بدبخت قاتل ایک ے یی تھا ۔ بیاب میں میں کے مام کی صراحت نہیں ملتی تاہم اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ سدوی و بھا۔ اس کا ربگ کالاتھا۔ کالے رنگ کی وجہ سے''جبلیہ' کے لقب سے معروف تھا ا رسے موت الاسو تھی کہا جانا تھا۔ محبّ الدین خطیب کا موقف یہ ہے کہ سیدنا عماء بالعثر كا قاتل عمد للدين ساتها۔ وه كہتے ہيں كه بير بات ثابت ہے كدابن سبا مصرى بولے کے ساتھ تھا کومل و فسطاط سے آتھی کے ساتھ نکلاتھا اور آتھی کے ساتھ مدینہ میں داحل ہوا تھا۔ وہ ہر وفت بس بردہ رہ کر طرح طرح کی خباشتیں پھیلانے کا خوگر تھا۔ ممکن ہے''موت الاسود'' س کوئی خفیہ نام ہوجس سے اصل مقصود وہی ہو تا کہ وہ اسلام کو سبوتا ژکرنے میں می کز بی کارروائیاں جاری رکھ سکے۔<sup>®</sup> اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن سبا کالے مک ، تھا۔ سیدنا علی ڈٹاٹنڈ سے ثابت ہے کہ آپ نے اسے خبیث اور کالا کہا ہے . اس کے مارے میں سیدنا علی واللہ کیا لفاظ یہ بین: «الحبیث الأسود» كالاخبيث.

محد بن ابوبکر و النظائ بارے میں کے بید عمر وف ہے کہ انھوں نے چھری یا جاتو کا وار کرے سیدنا عثان و النظائ کو شہید کیا ہے کہ انھوں ہے۔ اس بارے میں وارد روایات ضعیف ہیں اوران کے متون شاذ ہیں کیونکہ سیان صحیح روایات کے یکسر خلاف ہیں جن میں ہے کہ آپ کو ایک مصری نے شہید کیا۔ <sup>©</sup>

عقيدة على السنة للدكتور باصر بن علي: 1091/3. العواصم من القواصم بحوالة عن است مقتل عثمان الميزان الميزان الله الغضبان: 207/1. الله الميزان الميز

د کتور کیلی الیمی نے کئی اسباب بیان کیے ہیں جن سے محمد بن ابو بکر رہائٹۂ کی براء ت ثابت ہوتی ہے:

ﷺ سیدہ عائشہ رہ کی جانب سیدنا عثان رہ کھی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تکلیں۔ اگر ان کے بھائی بھی ان میں سے ہوتے تو بعد میں ان کے قتل ہونے پر افسوس اور عُم نہ کرتیں۔اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

ﷺ سیدنا علی و فائی نے قاتلین عثان سے براء ت کا اظہار کیا اوران پر لعنت کی۔ اس کا تقاضا تھا کہ وہ کسی ایسے خص کو اپنا قرب یا کسی علاقے کی گورنری نہ دیتے، حالانکہ انھوں نے محمد بن ابوبکر کومصر کا گورنر مقرر کیا۔ اگر وہ قتل عثمان میں ملوث ہوتے تو سیدنا علی وہائی انھیں بھی گورنر مقرر نہ کرتے۔

ابن عساكر ميں ہے صفيہ بنت هي دلاتها كے آزاد كردہ غلام كنانہ بيان كرتے ہيں كه شہادت عثان كے وقت ميں موجود تھا اور ميرى عمر چودہ سال تھى۔ ميں نے يو چھا: ''كيا محمہ بن ابو بكر دلاتها نے سيدنا عثان دلاته كا حون كيا۔'' انھوں نے كہا: ''معاذ اللہ! ہرگز نہيں۔'' وہ ان كے گھر ميں داخل ہوئے تو سيدنا عثان دلاته ان ان كے گھر ميں داخل ہوئے تو سيدنا عثان دلاته أو دہ باہر نكل كے اوران كے ہاتھ خونِ عثان سے نہيں ہو۔'' يعنی شمصیں قبل زيب نہيں ديتا تو وہ باہر نكل كے اوران كے ہاتھ خونِ عثان سے آلودہ نہيں ہوئے۔''

اس کی تائید حسن بھری را شین کے قول ہے بھی ہوتی ہے، یہ بھی اس روز وہاں موجود سے، کہ محمد بن ابو بکر والٹی داخل ہوئے اور سیدنا عثان والٹی کی ڈاڑھی کیڑی تو انھوں نے فرمایا:" تم نے بیدایس حرکت کی ہے جسے کرنے کی تمھارے والد بھی جسارت نہیں کر سکتے سے۔'' یہ بات سن کرمحمد بن ابو بکر باہر نکل گئے۔ (ق)

آل مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، ص:243. ألا مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، ص:244، و تهذيب الكمال للمزي:97/6.

اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن ابو بکر ڈاٹٹھ خون عثان سے بری تھے۔ اوراس الزام کی وجہ محض یہ ہے کہ وہ سیدنا عثان ڈاٹٹھ کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ امام ابن کیر رشائی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثان ڈاٹٹھ نے ان سے گفتگو کی تو انھیں حیا آگئ اور وہ واپس فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثان ڈاٹٹھ نے ان سے گفتگو کی تو انھیں حیا آگئ اور وہ واپس حیلے گئے، بہت ناوم ہوئے۔ اپنا چہرا ڈھانپ لیا اور لڑائی سے باز رہے لیکن ان کی علیحدگی ان کے لیے سود مند نہ ہوئی (اور وہ اس الزام میں دھر لیے گئے۔)

## شہادت عثان کے بارے میں صحابہ کرام وی اللہ کا موقف

بعض کتب تاریخ میں سیدنا عثان و النظامی کے الم انگیز قتل کے بارے میں صحابہ کرام و النظام کے موقف کو سیخ کر کے پیش کیا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ رافضوں کی وہ روایات ہیں جنھیں بیشتر مؤرخین نے ذکر کیا ہے۔ اس حادثے کے متعلق طبری اور دیگر کتب میں ابو مختف، واقدی اور ابن اعثم وغیرہ اور دیگر مؤرخین کی روایات کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس پوری سازش کے پیچھے صحابہ کرام وائی کی کہ اس پوری سازش کے پیچھے صحابہ کرام وائی کی کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔

ابو مخف شیعیت کی طرف میلان رکھتا ہے۔ وہ سیدنا عثان رہائے پر یہاں تک اتہام لگانے میں باک محسوں نہیں کرتا کہ ان سے بردی غلطیاں سرزد ہوئیں، لہذا جوسلوک ان کے ساتھ کیا گیا وہ ای کے مستحق تھے۔ وہ سیدنا طلحہ رہائی کواس طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ بھی بلوائیوں ہی کے ایک فرد تھے جن کے سینے میں سیدنا عثان رہائی سے انتقام لینے کی بھی بلوائیوں ہی کے ایک فرد تھے جن کے سینے میں سیدنا عثان رہائی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سیدنا عثان رہائی بین ماص رہائی میں میں واقدی کی روایات بھی اس سے ملتی جلتی جینی اور طعن کرتے تھے۔ اس عمرو بن عاص رہائی میں دوایات اس سازش کے پس پردہ صحابہ کرام کو کارفر ما بتاتی ہیں کہ انھوں نے بین فرد میں میں اور ایک کے سیدنا عثان رہائی کے اس بردہ صحابہ کرام کو کارفر ما بتاتی ہیں کہ انھوں نے بین فرت بر پا کیا اور لوگوں کو سیدنا عثان رہائی کے خلاف اکسایا۔ لیکن بیسرا سرجھوٹ انھوں نے بین فرت بر پا کیا اور لوگوں کو سیدنا عثان رہائی کے خلاف اکسایا۔ لیکن بیسرا سرجھوٹ انھوں نے میں عثمان کے لیک کو مدمد عبد اللہ الغبان: 209/10 البدایة والنہایة والنہایة: 1937.

اور کذب بیانی ہے۔ 🗓 روافض کی ان موضوع اور ضعیف روایتوں کے برعکس الحمدللہ محدثین کی کتابوں میں صحیح روایات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابۂ کرام سیدنا عثمان ڈلٹٹۂ کے پر جوش حمایتی اوران کا دفاع کرنے والے تھے اوران کے قتل سے بری تھے۔ بیصحابہ کرام ہی تھے جنھوں نے سیدنا عثان دلائٹۂ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔اس لیےان کے بارے میں پیقسور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ان فتنوں کو ہوا وینے یا سیدنا عثمان ٹاٹٹیڈ کے خلاف لوگوں کو بھڑ کانے میں کسی بھی طرح شریک تھے۔ تمام صحابہ کرام ٹنائیٹم سیدنا عثان ڈلٹٹی کے خون سے بری تھے۔ جو شخص اس کے برعکس نظریہ رکھے اور کیے کہ صحابہ بھی اس میں شریک تھے تو اس کا موقف باطل ہے جسے یا یہ

ثبوت تک پہنچانے کے لیے وہ ایک بھی صحیح دلیل پیش نہیں کرسکتا۔ اس لیے خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں حسن بصری رُ للنے کا قول نقل کیا ہے۔ اُن سے یو چھا گیا: '' کیا کوئی انصاری یا مہا جرصحابی سیدنا عثان دلائھٔ کے تل میں شریک تھا؟'' تو انھوں نے فرمایا:''نہیں، اہل مصر کے سنگ دل لوگوں نے آپ کوشہید کیا۔'' امام نووی رطالت فرماتے ہیں:''آپ کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا۔ آپ کوقتل کرنے والے اجڈ، گھیا، شریبند، رذیل اور کمینے لوگ تھے جومختلف ٹولیوں کی شکل میں آپ کے قتل کے ارادے سے مصر سے آئے ، مدینہ میں موجود صحابہ انھیں رو کئے سے عاجز تھے۔ باغیوں ہی نے سیدنا عثمان رہائٹظ کا محاصره کیا اور بالآخرآپ کوشهید کردیا۔ 😘

سیدنا زبیر بن عوام دلانیوان کے بارے میں فرماتے ہیں:'' وہ مختلف شہروں کے گنوار اوراجڈ تھے'' سیدہ عائشہ ﷺ فرماتی ہیں: ''وہ مختلف قبائل کے جھگڑ الولوگ تھے۔'' '' ا بن سعد فر ہاتے ہیں:'' وہ گھٹیا اور کمینے لوگ تھے جو شر اور فساد پرمتفق ہو گئے تھے۔'' ڈ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 14/2-18. (2 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور أمحزون: 14/2-18. (3 شهيد الدار عثمان بن عفان لأحمد الخروف، ص:148/3 شرح النووي على صحيح مسلم: 148/15 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:1 /481 والطبقات لا بن سعد: 71/3. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ان کی ان ندکورہ بالاخصلتوں کی تائید دوران محاصرہ ان کے کردار سے ہوتی ہے کہ انھوں نے خلیفہ برحق پریس قدر ظلم و عدوان روا رکھا سیدنا عثان رٹائٹۂ کو اس پانی ہے بھی روک دیا جسے انھوں نے اپنے ذاتی مال سے خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ 🖰 وہ کھانے کی چیزیں بھی آپ کے گھر نہ جانے دیتے ، جبکہ مسلمانوں پر جب بھی کوئی تنگی آئی یا قط سالی ہوئی انھوں نے اپنا ڈھیروں مال مسلمانوں کی راحت کے لیے بے دریغ پیش کردیا۔ سیدنا عثمان والٹیُ لوگوں کے مصائب اور مشکلات میں مسلسل خرچ کرنے والے تھے۔ ﷺ کہ سیدنا علی ڈٹاٹھانے اس صورت حال میں محاصرین کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا: "اے لوگو! جو کچھتم کررہے ہوسلمان تو درکنار کافر بھی ایسانہیں کرتے،سیدنا عثان بن الله كا ياني اور كھانا بند نه كرو۔ بيركام تو رومي اور ايراني ( كافر ) بھي نہيں كرتے ، وه بھي جے تید کرتے ہیں اس کا کھانا پینا بندنہیں کرتے۔''<sup>®</sup>

صیح تاریخی روایات اور تاریخی واقعات اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ صحابہ کرام ٹھائیٹم خون عثان والنَّهُ سے بری تھے اور وہ اس حادثے میں کسی طرح بھی شریک نہیں تھے۔ انھوں نے لوگوں کو آپ کے خلاف مجٹر کا یا نہ قتل میں شریک ہوئے۔ <sup>تک</sup>

1) منهاج السنة لابن تيمية:189/3-206. ﴿ دول الإسلام للذهبي: 512/1. ﴿ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:482/1 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي:40/1. ﴿ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 482/1، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: 40/1. في التمهيد والبيان لمحمد بن يحيلي الأندلسي، ص: 242. في تاريخ الطبري: 400/5. 7 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 18/2.

## ذیل میں ہم خون عثان سے براءت کے سلسلے میں صحابہ کرام ہٹی کُٹیز کے اقوال نقل کرتے ہیں:



سیدہ عائشہ رہی بھی نے فرمایا کہ عثمان رہی بھی کو برا کہنے والوں پر اللہ کی لعنت و فاظمہ بنت عبدالرحمٰن یشکریہ اپنی والدہ سے بیان کرتی ہیں کہ انھیں ان کے چھانے سیدہ عائشہ رہی بھی کہ انھیں ان کے چھانے سیدہ عائشہ رہی بھی کہ ایک بیٹاسلام عرض کرتا ہے اور سیدنا عثمان رہی بھی بارے میں بودی با تیں کرتے ہیں۔ بارے میں بودی با تیں کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: ''جو سیدنا عثمان رہی ہوگ ان کے بارے میں بردی با تیں کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: ''جو سیدنا عثمان رہی ہوگئی کو برا کہے اس پر لعنت ہو۔ اللہ کی قتم! وہ رسول اللہ سکا ہی ہوتے اس دوران جبریل علی وی کے کرآجاتے تو آپ سکی ہوئی فرماتے: اُکٹُٹِ عُشْمَانُ!''اے عثمان! کوران جبریل علی ایک وی کے کرآجاتے تو آپ سکی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو فائز فرما تا ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ کی فائز فرما تا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو فائز فرما تا ہے جو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے نزدیک معزز ہو۔' اوراس کے نزدیک معزز ہو۔' اوراس کے نزدیک معزز ہو۔' اوراس کی اس کو نا کو نوران کی کی اس کی کرتوں کے نوران کی کرتوں کے نوران کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کو نوران کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کو نوران کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کو نوران کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کو نوران کی کرتوں کی کرتوں کو نوران کرتوں کی کرتوں کرتوں کی کرتوں کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کرتوں کی کرتوں کی کرتوں کرتوں کرتوں کرتوں کی کرتوں کرتوں کرتوں کرتوں کرتوں کرتوں کی کرتوں کرتو

مسروق رشش بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان دائٹو شہید ہوئے تو سیدہ عائشہ را اللہ بیا اسلام میں کے فرمایا: ''تم نے انھیں محاصرہ کرکے اور پریشانیوں میں ڈال کرمیل سے پاک صاف کپڑے کی طرح کردیا ہے، بعنی ان کے گناہ تو اسی آشوب سے ختم ہوگئے، پھرتم انھیں اس طرح ذرئح کرنے کی کوشش کررہے ہوجس طرح مینڈھا فرئح کیا جاتا ہے۔'' مسروق کہنے لگے: ''یہ آپ ہی کا کام ہے۔ آپ ہی نے تو لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا اور لکھا تھا اور انھیں بعناوت کا اشارہ دیا تھا۔'' اس پرسیدہ عائشہ ٹاٹھ ٹاٹھ فرمایا: ''ہر گرنہیں! اس اللہ کی قشم فرمین مواقف الصحابة فی الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 378/1، و مسند أحمد: 350/6

جس پرمومن ایمان لائے اور کافروں نے اس ذات باری تعالی کا انکار کیا! میں نے ایک حرف بھی ان کی طرف نہیں لکھا۔''<sup>13</sup>

اس سے پہلے سبائیوں کی کذب بیانیوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ان کے جھوٹے خطوط کا بھی وکر کیا گیا ہے جو انھوں نے مختلف شہروں کے باشندوں کولکھ کر انھیں سیدہ عائشہ ڈھائیا کی طرف منسوب کیا تھا۔

سیدہ عائشہ و انتہ و انتہ و انتہا جہ کے بعد مکہ سے مدینہ جانے کے لیے نکلیں تو انھیں راستے میں سیدنا عثان وائٹر کی شہاوت کی خبر ملی۔ وہ دوبارہ مکہ لوٹ آئیں۔مجد حرام میں داخل ہوئیں۔حطیم میں ان کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا۔وہ وہاں تھہریں تو لوگوں کا جموم ہوگیا،سیدہ عائشہ والتھانے فرمایا:

'اے لوگو! مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پروروں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر پر الزام لگایا اور کہا کہ یہ کم عمر لوگوں کو عامل مقرر کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے رسول اکرم من تی ہے ابو کم وعمر ہی شی کے دور میں اضی کی عمر کے عامل رہ چکے ہیں اوران کم من گورزوں نے گئ مواقع پر ان کی حفاظت بھی کی ہے۔ ان سے زیادہ وہاں کو کی شخص موزوں نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا عثان ڈی شی نے ان کی بات مانی۔ ان کی اصلاح کی خاطر ان گورزوں کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ دوسرے گورزمقرر کردیے، جب ان کے اعتراضات ختم ہو گئے اور آھیں فتنے فساد کا کوئی عذر نہ مل سکا تو وہ بغاوت پر از آئے۔ اس طرح ان کے قول وفعل کا تضاد کھل کر سامنے آگیا۔ انھوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا جرام تھا۔ انھوں نے ایک محترم شہرکو خونریزی کے لیے حلال کر لیا۔ وہ مال جس کا لینا جرام تھا اسے لوٹ لیا، پھر حرمت والے مہینے ذوالحجہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اللہ کی کا فئنة مفتل عثمان شی للدکتور محمد عبد اللہ الغبان: 1910ء و تاریخ خلیفة بن خیاط 'صن

12

قتم! اگر ان قاتلین عثان جیسے لوگوں سے کرہ ارض کے تمام طبقات بھردیے جائیں تب بھی ان سب کے مقابلے میں سیدنا عثان ڈولٹئ کی ایک انگلی کہیں بہتر ہے۔ شمصیں چاہیے کہ ان باغیوں کے خلاف مل کرکارروائی کرو تا کہ اضیں سزا دی جائے او ان کی جمعیت کا صفایا کیا جائے تا کہ اس کے بعد کسی کوالی جراءت نہ ہو۔ اللہ کی قتم! اگر فی الواقع ایسا ہی صفایا کیا جائے تا کہ اس کے بعد کسی کوالی جراءت نہ ہو۔ اللہ کی قتم! اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ سیدنا عثان ڈولٹی کسی گناہ میں مبتلا تھے جس کی بنا پر انھوں نے بعاوت کی تو سیدنا عثان ڈولٹی کسی گناہ میں مبتلا تھے جس کی بنا پر انھوں نے بعاوت کی تو سیدنا عثان ڈولٹی اس گناہ سے سونا یا کپڑا

سیدنا عثمان والنی اور سیدہ عائشہ والنی کے باہمی احرام کے تعلق کی جو خوبصورت تصویر سابق الذکر قابل و ثوق روایات سے نمایاں ہوکر سامنے آتی ہے میں کے بالکل برعکس طبری وغیرہ میں ایسی روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ منا عثمان وہ نیز اور سیدہ عائشہ والنی کی عظمت و عائشہ والنی کی عظمت و جلالت کے منافی ہیں۔ ان میں سیدہ عائشہ والنی کی طرف سے حضرت عثماں والنی کی طراف سے حضرت عثماں والنی کی حمایت کو داغدار کر کے بیش کیا گیا ہے اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے سیجھنے والے اقد امات کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے سیجھنے والے اقد امات کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کی سیجھنے والے اقد امات کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے سیجھنے والے اقد امات کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بھی منٹے کیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بیا گیا ہیں کی بیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بیا گیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بیا گیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی شعبدہ باز تو کے کو بیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی سبائیوں کی بیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی بیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے۔ اور سبائیوں کی بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کو بیا ہے کو بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کو بیا گیا ہے کی بیا ہے کی بیا گیا ہے کی بیا ہے کی بیا گیا ہے کی بیا ہے کی بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے کی بیا گیا ہے

عقد الفرید، اغانی، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، انساب الا یف کی روایات اور عهد عثانی میں سیدہ عائشہ را گائی سیاسی کردار اور کارناموں سے متعلق ان روایات سے کیے عثانی میں سیدہ عائشہ را گئی حیثیت نہیں کیونکہ یہ سیجے روایات کے آلاف ہیں۔ان کی بنیاد کئے استدلالات کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ یہ سیجے روایات کے آلاف ہیں۔ان کی بنیاد نہایت کمزور اور بے سروپا روایات پر ہے آلی ان میں سے اکثر روایات اساد کے بغیر ہیں اور جومند ہیں ان کی اساد مجروح اور تا قابلِ استدلال ہیں، ان روایات کا سیجے اور حقیقت اور جومند ہیں ان کی اساد مجروح اور تا قابلِ استدلال ہیں، ان روایات کا سیجے اور حقیقت بنت الصدیق نعباس محمود العقاد، ص: 116-124.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے قریب تر روایات سے موازنہ کیا جائے تو ان کے متون کا بطلان بھی کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ 1

محتر مہ سیدہ اساء محمد احمد نے فتنوں کے دور میں سیدہ عائشہ رکا ﷺ کے سیاس کردار سے متعلق تمام روایات کی اسناد اور متون کی تحقیق کی ہے۔ انھوں نے سیدنا عثان رہائنڈاور سیدہ عائشہ پھٹا کے ساس اختلافات سے متعلق وارد ہونے والی روایات کا تنقیدی جائزہ لے کر ان کی جعل سازی اور جھوٹی باتوں کے بیخیے اُدھیڑے میں اور لکھا ہے:''مناسب بیہ ہے کہ ہم ان روایات کے پایئہ استقلال سے ساقط اور غیر معتمد ہونے کی وجہ سے ان سے کلی طور پر اعراض کریں اورانھیں بیسر رد کر دیں کیونکہ جن طرق سے بیروایات ملی ہیں وہ بالکل غیر معتبر ہیں۔ ان کے بعض راوی شیعہ، رافضی اور کذاب ہیں۔ ہم نے ان روایات کا ذ کرمخض اس لیے کیا ہے کہ اکثر جدید تحقیقات میں ان کاذ کر ملتا ہے۔ ہمارا دوسرا مقصد سیہ ثابت كرنا ہے كه بيروايات كس طرح صريحاً ساقط الاعتبار قرار ياتى ہيں۔ ان روايات میں، جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، الیی خود ساختہ تاریخ ہے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ،مثلاً : سیدنا عثان ڈکٹٹٹا اورسیدہ عا کشہ ڈکٹٹا کے درمیان اختلاف اورسیدنا عثان ڈکٹٹٹا اور دیگر تمام صحابه کا باہم اختلاف ب<sup>رنق</sup> اگریہ بات صحیح مان کی جائے کہ سیدہ عائشہ طالقہ باغیوں سے متفق تھیں اور انھیں سیدنا عثان ڈائٹڈ کے خلاف بھڑ کانے میں بھی سیدہ کا ہاتھ تھا تو وہ یقینًا باغیوں کے حق میں کوئی عذر تراش لیتیں کہ بیلوگ حق بجانب ہیں لیکن ان ہے ایک بھی صحیح روایت الی نہیں ہے جس میں انھوں نے باغیوں کے اقدام کی تائیدیا حوصله افزائی کی ہو۔''

" اگراس بارے میں وارد روایات میں بظاہر کوئی روایت صحیح بھی ہو کہ حضرت عثمان کے قتل میں سیدہ عائشہ چھٹا کا ہاتھ ہے تو بیان کی عظمت وعدالت اوراس میں شریک تمام () دورالمرأة السیاسی الأسماء محمد، ص:370 خ دورالمرأة السیاسی الأسماء محمد، ص:370

صحابہ کی دیانت و عدالت پر قدغن لگانے کے لیے کافی ہے لہذا ایسی تمام روایات ضعیف ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کی بے داغ دیانت و عدالت پر حرف آتا ہو کیونکہ ان کی دیانت و عدالت کی گواہی خود اللہ تعالی اوراس کے رسول طاقیا نے دی ہے۔ کسی روایت کے ساقط الاعتبار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس سے صحابہ کی دیانت و عدالت پر حرف متا ہو۔ لیکن ہم نے ان روایات کو اس لیے اہمیت دی اوران پر اس لیے غور کیا تا کہ ان کی جعل سازی اور ضعف پوری طرح مؤکد ہوجائے اور ان سے کیے گئے استدالالات کی قلعی بھی کھل جائے اور تمام دینی، علمی اور تا یخی دلائل، جو ایک دوسرے کی تا تا کہ کی تا تا ہو کی ہوجا کے اور ان سے کیے گئے استدالالات کی قلعی بھی کھل جائے اور تمام دینی، علمی اور تا سیخی دلائل، جو ایک دوسرے کی تا تا کہ کی تا تا کہ کی دلائل، جو ایک دوسرے کی تا تا کہ تا تا کہ تا تا ہوجا کیں۔ ' آگا

سیدنا علی بن ابی طالب رہائیہ سیدنا علی رہائیہ ایر اہل بیت سیدنا عمال رہائیہ کا برا احترام کرتے تھے اوران کے حق (خلافت) کے معترف تھے۔ اس کی تائید درج ذیل مالوں سے موتی ہے:

ﷺ سیدنا عبدالرحلٰ بن عوف بولٹو کے بعدیہ سیدناعلی الرتظلی برائٹو ہی تھے جضوں نے سیدنا عثمان کی سب سے پہلے بیعت کی۔ تق قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے سیدناعلی بڑائٹو کو سیدناعثمان برائٹو کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، انھوں نے فرہایا: ''وہ ایسے آئی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ مٹالٹیو نے فرہایا:

«أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَّجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ»

''کیا میں اس شخص سے حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔' ''
سیدناعلی طائش نے آپ کے جنتی ہونے کی گوائی دی۔ نرال بس سرہ سے مروی ہے کہ
میں بے سیدناعلی ڈائٹ سے سے مان ڈائٹ کے بارے بس دریافت کیا تو انھوں نے فرایا:

(1) در المرہ السیاسی لأسماء محمد' ص:371. (2) صحیح المخاری حدیث:3700 20 صحیح مسلم سے بیٹ 240.

''وہ عظیم انسان تھے۔ رسول اکرم مُنائِیْم کی دوبینیوں سے کیے بعد دیگرے نکاح کرنے پر فرشتوں میں ذوالنورین کے لقب سے معروف تھے۔ اور رسول الله مائیْم نے انھیں بنفسِ نفیس جنت کی ضانت دی تھی۔'' آگ

ﷺ سیدناعلی واثنی خلیفة المؤمنین سیدنا عثان واثنی کے مطبع اورآپ کی امامت وخلافت کے معترف سے معترف سے معالمے میں ان کی نافر مانی نہیں کرتے تھے۔ سیدناعلی واثنی سے مروی ہے، انھوں نے فر مایا: ''اگر سیدنا عثمان واثنی مجھے صراصر (مدینہ سے تین میل عراق کے راہتے پر ایک جگہ) کی طرف بھی جلا وطن کردیتے تب بھی میں ضروران کی سمع و طاعت کرتا۔'' (ق) ایک جگہ) کی طرف بھی جلا وطن کردیتے تب بھی میں ضروران کی سمع و طاعت کرتا۔'' (ق) ان الفاظ میں سیدنا علی واثنی کی کمال درجہ اطاعت اور فر مال برداری کی دلیل چک

ربی ہے۔

ﷺ جب صحابہ کرام میں گئی کے مشورے کے بعد سیدنا عثمان میں شوئی نے لوگوں کو ایک قراءت پر جمع کیا اور سب متفق ہو گئے تو سیدنا علی میں ٹیٹی نے فرمایا: ''اگر بید ذمہ داری مجھ پر پڑتی تو میں بھی اس طرح سیدنا عثمان میں شوئی نے کیا ہے۔'' کھی

ﷺ سیدناعلی جی تؤنی نے سیدنا عثمان والتو کے سانحہ شہادت پر برائے دکھ ازر نا گواری کا اظہار فرمایا اور اس میں شمولیت سے براء ت کا اظہار کیا۔ بعد ازاں وہ اپنے خطبوں میں بھی قسم کھاتے تھے کہ میں نے سیدنا عثمان والتو کو شہید کیا ہے نہ ان کے قل کا حکم دیا ہے نہ اس مسلطے میں تعاون کیا ہے۔نہ میں اس پر راضی تھا۔ یہ با میں ان سے متعدد واسطوں سے جبت ہیں جن سے یقین ہوجاتا ہے کہ سیدنا علی والتو اس سانحے میں ہرگز ملوث نہیں شھے۔ وی سے افضوں کے جو کہتے ہیں کہ سیدنا علی والتو قتی عثمان پر راضی تھے۔ وی سے افضوں کے جو کہتے ہیں کہ سیدنا علی والتو قتی عثمان پر راضی تھے۔

1) العقيدة في أهل البيب بين الإفراط والتفريط للدكتور سليمان بن سالم، ص: 227. (أن السنة للخلال /550، حديث 16،4 إسناده صحيح. (أن العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للدكتور سليمان بن سالم، ص: 27٪. (أن السنن الكبرى للبيهقي: 42/2. (أن البداية والنهاية: 202/7. والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للدكتور سليمان بن سالم، ص: 229، وحق اليفين لعبد الله شبر، ص: 189.

امام حاکم رشالتہ سیدنا عثمان رفائی کی شہادت کے بارے میں روایات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ''جہاں تک مبتدین (رافضوں) کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ سیدنا علی رفائی کی بلند نے باغیوں کی مدد کی تھی اور وہ قل عثمان پر راضی تھے تو بیہ تمام با تیں سیدنا علی رفائی کی بلند مقامی پر اتہام سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتیں۔ کیونکہ بیہ متواتر روایات کے خلاف ہیں۔' آئی الاسلام امام ابن تیمیہ رفائی فرماتے ہیں: ''بیسب پھے سیدنا علی رفائی تیمیہ رفائی فرماتے ہیں: ''بیسب پھے سیدنا علی رفائی بہتان اور جھوٹ ہے۔' سیدنا علی رفائی قتل عثمان میں ہر گزشر یک نہیں تھے نہ انھوں نے ایسا کوئی تھم دیا نہ وہ اس پر راضی تھے۔ یہ بات ان سے براے ثقہ ، معتبر اور انتہائی نیک شخص نے بیان کی ہے۔ آئی اُئر اُ اِلَیْکَ مِنْ دَمِ سیدنا علی رفائی شکون عثمان سے براء ت کا اعلان کرتا ہوں۔' آئی اُئر اُ اِلَیْکَ مِنْ دَمِ عُمْمَانَ»''اے اللہ! میں خون عثمان سے براء ت کا اعلان کرتا ہوں۔' آ

قیس بن عباد کہتے ہیں: میں نے جنگ جمل کے روز سیدناعلی واٹھا کو یہ کہتے ہوئے سا: ''اے اللہ! میں خون عثان سے براء ت کا علان کرتا ہوں۔'' جس ون سیدنا عثان طلطۂ شہید ہوئے میری عقل جواب دے گئی۔ اور مجھے اجنبیت محسوس ہونے گلی۔ لوگ میرے یاس بیت کے لیے آئے تو میں نے کہا: ''اللہ کی شم! مجھے اللہ تعالی سے حیا آتی ہے کہ میں ان لوگوں سے بیعت لوں جھوں نے ایسے شخص کو شہید کردیا جس کے بارے میں رسول الله مَا الله عَلَيْمُ نِهِ فرمايا تقا: ' كيا ميں اس شخص ہے حيانه كروں جس سے فرشتے بھى حیا کرتے ہیں۔" الله کی قتم! مجھے بیعت لیتے ہوئے الله تعالی سے حیا آتی ہے جبکہ ابھی سیدنا عثان رفاتین کی میت کو وفن بھی نہیں کیا گیا۔'' پس وہ لوگ چلے گئے، جب سیدنا عثان ٹائٹۂ کو فن کردیا گیا تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے۔انھوں نے مجھ سے بیعت لینے کی درخواست کی تو میں نے کہا: ''اے اللہ! جو کام میں کرنے لگا ہوں اس بارے میں 🛈 منهاج السنة لابن تيمية: 406/4. ② العقيدة في أهل البيت، ص: 230، إسناده حسن، والطبقات لابن سعد: 69/3. قالمستدرك للحاكم: 103/3.

خوف زدہ ہوں۔'' پھرمیرے دل کو حوصلہ ہوا تو میں نے بیعت لے لی۔ اور جب لوگوں نے پارا: اے امیر المومنین! تو مجھے یوں لگا جیسے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہو۔ میں نے کہا:''اے اللہ! عثمان کے لیے مجھ سے اتنا کام لے لے کہتو راضی ہوجائے۔'' ا

محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ جب سیدناعلی ڈاٹٹؤ کو بیہ اطلاع ملی کہ سیدہ عائشہ ڈٹٹٹ بھرہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک مقام''مربد'' میں ہیں اور قاتلین عثان پر لعنت کررہی ہیں تو سیدناعلی ڈٹٹؤ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ چبرے تک بلند کردیے اور فرمایا:''میں بھی قاتلین عثان پر لعنت کرتا ہوں۔ ان لوگوں پر میدانوں اور پہاڑوں میں اللہ کی پھٹکار ہو!'' یہ بات انھوں نے دویا تین مرتبہ فرمائی۔ '

ابن عباس خالیہ است مروی ہے کہ سیدناعلی ڈاٹٹؤنے فرمایا: ''اللہ کی قتم! میں نے سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کو قتل نہیں کیا۔ نہ اس کا حکم دیا بلکہ میں تو فسادیوں کوروکتا رہا۔اللہ کی قتم! میں نے عثمان کو قتل کیا نہ اس کا حکم دیا بلکہ باغیوں نے میرے منع کرنے پر مجھے مغلوب کرکے انھیں شہید کر دیا۔'' آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی۔ (ق)

ابن عباس ٹانٹھا ہی ہے مروی ہے کہ سیدناعلی ٹانٹھانے فرمایا:''جودین عثان سے براءت کا اظہار کرے اس نے گویا کہ ایمان سے براءت کا اعلان کیا۔ اللہ کی قتم! میں ان کے قل میں شریک تھا نہ میں نے اس کا حکم دیا۔ نہ میں اس پر راضی ہوں۔'' ﷺ

سیدناعلی ڈی ٹیٹؤ نے سیدنا عثمان ڈاٹٹؤ کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرمایا:''وہ ہم میں سب سے زیادہ صلہ جم کرنے والے تھے۔'' (3)

محمر بن عاطب كبتے بين كه مين في سيدنا على رفائق سيدنا عثمان رفائق كي بارے مين المستدرك للحاكم: 95/3، حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. المستدرك للحاكم: 555/1، حديث: 733، إسناده حسن. (أن الطبقات لابن سعد: 82/3، والبداية والنهاية: 202/7. (أن صفة الصفوة لابن المجوزي: 543. (أن صفة الصفوة لابن المجوزي: 543.

دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: ''وہ ان لوگوں میں سے تھے جو 'یمان لاے اور پھر تقویٰ اختیار کیا، پھرایمان لائے، پھر متقی ہوئے ....۔' کا

عمیرہ بن سعد کہتے ہیں کہ ہم سیدناعلی وہائیؤ کے ساتھ فرات کے کمارے موجود تھے کہ ایک کشتی گزری جس کے بادبان خاصے بلند تھے۔ سیدناعلی وہائیؤ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاءُتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَاهِ ﴿ ۞ \*

''اور اس کے ہیں چلنے والے (جہاز اور کشتیاں) جو سمند یمیں یہا موں کی طرح اونچے ہوئے ہیں۔'' ''

اس ذات کی قتم جس نے اس کشتی کو اپنے سمندروں میں سے ایک سمندر میں جلایا! میں نے عثمان ڈٹائیڈ کولل نہیں کیاندان کے قل میں کسی قتم کا ایک نعاون کیا۔' ' ق

محمد بن حاطب کہتے ہیں: ''میں نے سیدنا علی ڈٹٹٹو کو درج ذیل آبت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے سنا۔ دورانِ تفسیر انھوں نے کہا کہ سیدنا عثمان ڈلٹٹو بھی انھی میں سے تھے.

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞

"بے شک جس لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چک ہے وہ اس (دوزخ) سے دورر کھے جائیں گے۔" ا

سیدنا علی طانشۂ فرماتے ہیں:''جس دن سیدنا عثمان طانشۂ کوشہید کیا گیا۔ میں اس دن بے بس تھا۔'' <sup>®</sup>

امام ابن عسا کر رطنظۂ نے وہ تمام روایات جمع کی ہیں اوران کے طرق کا ذکر بھی کیا ہے جن میں سیدناعلی راہنڈۂ کی طرف سے خون عثان سے براءت کا خلہار واعلاں کیا گیا ہے۔

أفضائل الصحابة: 1880، إسناده صحيح (أن الرحمٰن 24.55 (أن فضائل الصحابة: 580/15)
 ألانبيآء: 21:21 ويكي : فصائل الصحابة: 180/16، حديث: 771، إسناده صحيح. (أن المبتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 61/5.

انھوں نے اپنے جن خطبوں میں قسم کھا کر فر مایا ہے کہ میں خون عثان دہائے سے بری ہوں اور میں نے اس سانحے میں کسی سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ انھیں بھی نقل کیا ہے۔ بیروایات اس قدر کثرت سے میں کہ توائر کا فائدہ دیتی ہیں۔

سیدنا عبدالله بن عباس ٹاٹھا: سیدنا ابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے:'' اگرلوگ قتل عثان پر ایکا کر لیتے تو ال پرقوم لوط کی طرح پھر برسائے جاتے۔''<sup>تھا</sup>

''(مالِ فَے) ان مہا جرفقراء کے لیے ہے جواپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدوکرتے ہیں، یہی لوگ سے ہیں۔' ﴿ ﴿ اِلْمُوْلِكُ مِنْ عَمِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ

انھوں نے کہا:''نہیں۔'' والدمحرّ م علی بن حسین پٹر گئے نے پھر بو چھا:'' کیاتم ان لوگوں میں سے ہوجن کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُونِ فَيْ صَلَّى الْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ لَا وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَالُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ إِلَيْهِمْ فَالُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ إِلَيْهِمْ فَالُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ إِلَيْهِمْ فَالُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾

''اور(ان کے لیے ہے) جنھوں نے (مدینہ کو) گھر بنا لیا تھا اور ان (مہاجرین)
سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ (انصار) اس سے محبت کرتے ہیں جوان کی طرف
ہجرت کرے اور وہ اپنے ولوں میں اس (مال) کی کوئی حاجت نہیں پاتے جوان
(مہاجرین) کو دیا جائے اور اپنی ذات پر (ان کو) ترجیح دیتے ہیں اگر چہ خود انھیں
سخت ضرورت ہواور جو کوئی اپنے نفس کے لا کچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح

(1) الحشر 8:59.

STATE OF

یانے والے ہیں۔،(ال

انھوں نے کہا: ''نہیں''، تب والدمحرّ م علی بن حسین رطظہ نے ان سے کہا: ''تم نے سلیم کیا ہے کہا۔ ''تم سے سلیم کیا ہے کہتم مہاجرین میں سے نہیں ہو۔ اور نہ مہاجرین کو جگہ وینے والوں میں سے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہتم تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہوجن کے متعلق اللہ عز وجل کا فرمان ہے:

َ وَالَّذِيْنَ جَآءُوُ مِنُ بَغْدِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِى قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞

''اور (فَحَ ان کے لیے ہے) جو ان (مہاجرین وانصار) کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش وے جنھوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ ایمان میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب! بے شک تو بہت نرمی والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔' ﷺ پس تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ اور دفع ہو جاؤ، الله شمصیں برباد کرے۔تمھارے گھر اُجاڑ دے۔تم اسلام کا نماق اڑانے والے ہو، اسلام کو ماننے والے نہیں ہو۔ ﴿



جن تاریخی روایات میں رطب و یابس اکٹھاکر دیا گیا ہے، اُن میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر را گئشا ورسیدنا عثان را گئش کے ورمیان اختلافات تھے۔ اس بارے میں دوطرح کی روایات ہیں۔ پچھ الیمی ہیں جن کی اساد برائے نام ہیں۔ پچھ بغیر سند کے بے سرویا ہیں، ان کے بارے میں مزید غور وخوض کرنے سے سوائے ملامت کے پچھ حاصل نہیں (اُلَّ الحشر 10:59) و الحقیدة في أهل البیت للدکتور سلیمان بن سالم، ص: 236، والبدایة والنهایة: 112/6 و تفسیر القرطبی: 32,31/18.

ہوتا۔ ایسے موضوع سے تعرض کرتے ہوئے، جس میں انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ کُلُوق اور نبی طُلُقیم کے سب سے زیادہ محبّ حضرات کی عزت داغدار ہو، ان روایات پر اعتاد ممکن تنہیں ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ بلا سند ہیں اور دوسری طرف ان نفوس قد سیہ کے عزت و شرف کو داغدار کررہی ہیں جن کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ (ان ضعیف، جعلی اور من کھڑت روایات میں درج ذیل اتہامات لگائے گئے ہیں:

کیا سیدنا عثمان رہی ہوئے سیدنا عمار رہی ہوئی اس موضوع کے سلسلے میں سیدنا عثمان رہی ہوئی کے سلسلے میں سیدنا عثمان رہی ہوئی کی ہٹائی والی روایات بہت مشہور ہیں۔ یہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان روایات کو گھڑنے والوں نے سیدنا عثمان کے سزا دینے کئی طریقے بیان کیے ہیں اور پھر اس کے نتائج کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہ روایات اساد کے بودے بن کے ساتھ ساتھ متن کے شدید تضاد کا انوکھا نمونہ ہیں۔ (3)

قاضی ابوبکر ابن العربی سیدنا عثان را تا کی طرف منسوب روایات اور دروغ گوئیول کے بطلان کو ثابت کرتے ہوئے، فرماتے ہیں: ''جہاں تک سیدنا عثان را تا تا کی ابن مسعود را تا تا کی مارنے اور ن کے عطیات رو کئے کا تعلق ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اس طرح سیدنا عمار را تا تا کو مارنے کا واقعہ بھی بہتان تر اش کے سوا کچھ بیس۔ اگر انھوں نے سیدنا عمار را تا تا کی انتر یال بھاڑ دی ہوئیں تو وہ زندہ ہی نہ بچتے۔ علماء نے ان روایات کے متعدد جواب کی انتر یال بھاڑ دی ہوئیں تو وہ زندہ ہی نہ بچتے۔ علماء نے ان روایات کے متعدد جواب دیے ہیں۔ انھیں بیان کرنے کی اس لیے کوئی ضرورت نہیں کہ بیروایات سرا سر باطل ہیں اور باطل پرحق کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ اور ہم زیادہ دیر تک جابلوں کے ساتھ انھی کی اور باطل پرحق کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ اور ہم زیادہ دیر تک جابلوں کے ساتھ انھی کی ویل انتہا نہیں جل سکتے (کہ ان کی بے ہودگیوں کا معقول جواب تلاش کرتے رہیں جبکہ ان کے اعتراضات کی سرے سے کوئی اصل ہی نہ ہو) اس قسم کی لغویات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آف ممار بن باسر لأسامة أحمد، ص: 122. ﴿ العواصم من القواصم لا بن العربی، ص: 122. ﴿ عمار بن باسر لأسامة أحمد، ص: 122. ﴿ عمار بن باسر لأسامة أحمد، ص: 122. ﴿ العواصم من القواصم لا بن العربی، ص: 182. ﴿ العواصم من القواصم لا بن العربی، ص: 182. ﴿ العواصم من القواصم لا بن العربی، ص: 182. ﴿ العواصم من القواصم لا بن العربی، ص: 182. ﴾

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیدنا عثمان ڈاٹنٹو کی عمر، حیا، ایمان، نرم مزاجی، خدا تری، سبقتِ اسلامی اور عظیم مقام و مرتبے کی بنا پر بیہ بات محال ہے کہ وہ اس قدر گھٹیا حرکت پراتر آئیں کہ رسول اکرم سُلٹیل کے ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں جن کے فضل و شرف اور سبقتِ اسلامی سے وہ بخو بی واقف تھے۔ اختلافات چاہے کیسے اور کتنے ہی زیاوہ ہول کیا سیدنا عثمان ڈاٹنٹ جیسی مہذب شخصیت سے بیو قع کی جاسمتی ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ افھوں نے تو لوگوں کو باہمی قبال سے روکنے کے لیے خووا پی جان کی قربانی دے دی لیکن افھوں نے تو لوگوں کو باہمی قبال سے روکنے کے لیے خووا پی جان کی قربانی دے دی لیکن افھوں آپس میں لڑنے نہیں دیا۔ بھلا ایسا شخص سیدنا عمار ڈاٹنٹو کے ساتھ، ان کے علم وفضل کو جانتے ہوئے، اس طرح کا رویہ کس طرح اختیار کرسکتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو حکم دے کہ عمار ڈاٹنٹو کو مارو، اتنا مارو کہ وہ بے ہوش ہوجا میں، پھر اس حالت میں عثمان ڈاٹنٹو آخیں گھوکر ماریں اوران کا پیٹ پھاڑ ویں؟

پھر کیاسیدنا عثمان وٹائٹۂ جیسے صاحب حیا انسان سے ممکن ہے کہ وہ سیدنا عمار وٹائٹۂ کو جاہلانہ طرز اختیار کرتے ہوئے ان کی ماں سمیہ وٹائٹا کی عار دلائیں؟ (کہ وہ لونڈی کے بچ ہیں) حالانکہ سیدہ سمیہ وٹائٹا کے شرف وفضل اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں سے وہ بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ وہ پہلی شہید خاتون ہیں۔ نعوذ باللہ! انھوں نے ہرگز ایبانہیں کیا۔

معتبر اور سیح روایات میں سیدنا عثان ڈاٹٹو کی طرف سے سزا دینے اور سرزنش کرنے کا ایسا گرا ہوا انداز کہیں نہیں ماتا، علاوہ ازیں سیدنا عثان ڈاٹٹو کے اخلاق، طبیعت اور سیرت و کردار سے یہ بات کوسول دور ہے۔

بلاشبہ الی موضوع اور من گھڑت روایات کی جانچ پڑتال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان میں مذکور مضامین کا موازنہ ان ائمہ اعلام کے معروف اخلاق سے کیا جائے جواس دور میں ان معزز ہستیوں کے بارے میں جانی پہچانی چیز ہے۔ اس سے ان جھوٹے وضاعین اور افتر ا پرداز وں کا چہرہ پوری طرح بے نقاب ہوجائے گا۔ 🖰

سے ناعمار جاپئیں ﷺ کے اور بیگا مہ کرا نے کا الزام بسیدنا عمار ڈاٹٹٹو پرقش عثان کا الزام ثابت كرنے كے ليے مؤرخين نے جن روايات كو بنياد بنايا ہے ان ميں سے ايك روايت بھی صحیح نہیں۔ کسی کی سند پر کلام ہے تو کسی کا متن منکر اور نا قابل اعتبار، اسی طرح سیدنا عمار ٹاٹٹؤ پر الزامات بھی طرح طرح کے لگائے گئے ہیں کہ انھوں نے فتنے کی آگ بھڑ کائی، سیدنا عثان ٹٹاٹٹؤ کے خلاف لوگوں کو اکسایا،عوام الناس کوسرکشی برآ مادہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ کام کیا۔ان میں ہے ایک پیجھی ہے کہ سیدنا عثمان ڈلٹٹڑنے جب سیدنا عمار ڈلٹٹڑ کو مصر کی صورت حال کا جائزہ لینے اور عوامی بغاوت کی خبروں کی تصدیق کے لیے بھیجا تو وہ سبائیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کے جھوٹے بروپیگنڈے سے متاثر ہوگئے۔ یہ روایت طبری نے بیان کی ہے لیکن اس کی سند میں شعیب بن ابراہیم تمیمی کوفی مجہول راوی ہے۔ اس کے بارے میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ راوی معروف نہیں ہے، اس نے کئی اور روایات ذكركى بين اوراس كى روايات مين منكر لعني غلط خبرين ہوتى بين اور بدالي روايات بھى بیان کرتا ہے جن میں سلف صالحین برطعن درازی ہوتی ہے۔

ای طرح بیر روایت عمر بن شبہ نے تاریخ مدینہ میں ذکر کی ہے کیکن اس کی سند میں خود عمر کا استاد علی بن عاصم ضعیف (نا قابل اعتبار) راوی ہے۔ امام ابن مدینی رشائنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:''علی بن عاصم بہت غلط بیانی کرتا ہے اور جب اسے تنبیہ کی جائے تب بھی اپنے موقف کونہیں چھوڑتا۔ وہ حدیث میں معروف ہے کیکن منکر روایات بیان کرتا ہے۔'' 8)

یجی بن معین اٹر للٹراس کے بارے میں فرماتے ہیں: "ووکسی کام کا

<sup>[]</sup> الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان ص: 14-41 وعمار بن ياسرلأسامة أحمد ص: 137. [2] استشهاد عثمان و وقعة الجمل للدكتور خالد الغيث ص: 30. [3] سيرأعلام النبلاء: 253/9.

نہیں۔'' بیا اوقات فرمایا: «کَذَّابٌ لَیْسَ بِشَیْءِ» ''وہ جموٹا ہے ،اس کی کوئی حشت نہیں ۔''<sup>3</sup> بیا اوقات فرمایا: «کَذَّابٌ لَیْسَ بِشَیْءِ»

امام نسائی براللہ فرماتے ہیں: ''متروك الحدیث''ہے۔ اُلَّا امام بخاری براللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ قوی نہیں ہے اور انھوں نے اس میں کلام کیا ہے۔ اُلَّا

بعض علماء نے اس کے بارے میں قدرے نرم رویداختیار کیا ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رشالت اس کے بارے میں فرماتے ہیں: «صَدُوقٌ ، یُخْطِیءُ وَ یُصِرٌ وَ رُمِيَ بِالتَّشَیَّعِ» ''وہ صدوق راوی ہے، غلطیاں کر کے ان پر اصرار کرتا ہے۔ اس پر شیعیت کا الزام بھی ہے۔' قصص وایت کی سند کی بیصورت حال ہواس پر دل مطمئن نہیں ہوتا بالحضوص اس وقت جب اس سے ایک صحابی رسول کی عظمت پر زو پر تی ہو۔

سیدنا عمار ڈاٹٹؤکے زہدوورع نے یقیناً انھیں ان آلاکشوں میں الجھنے سے دور رکھا ہوگا اور جن باتوں کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے ہمارے خیال میں بید کام کسی کینہ پرور سبائی اور یہودی کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ بیتو عین ممکن ہے کہ ایک صحابی رسول طالی ہے دوسرے صحابی رسول طالی ہے ہوں لیکن معاذ اللہ بیہ ہرگزممکن نہیں کہ ایک صحابی رسول علی ہے ہے اختلاف کی بنا پر، اتنا گر جائے اور اس قدر سحابی رسول ہے کسی اختلاف کی بنا پر، اتنا گر جائے اور اس قدر گھٹیا رویہ اختیار کرے، جوعیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے طور پر گھڑ کرسیدنا عمار ڈالٹی کے سرمنڈھ دیا ہے۔

خالد غیث فرماتے ہیں: ''سیدنا عمار والنَّوْ سے متعلق بیخبر کہ انھوں نے سیدنا عثمان والنَّوْ کے خالاف لوگوں نے سیدنا عثمان والنَّوْ کے خالاف لوگوں میں نفرت پیدا کی ،صحابہ کرام وی اُلَّهُمْ کی عظمت وعدالت سے نکراتی ہے اور اس برمستزاد میہ کہ خبر میں سے مروی بھی نہیں۔'' ق

منة سيرأعلام النبلاء: \$7.255/9 سيرأعلام النبلاء: \$7.257/9 سيرأعلام النبلاء: \$255/9 سيرأعلام النبلاء: \$7.255/9 تقريب التهذيب لابن حجر، ص: \$7.403 استشهاد عثمان ووقعة الجمل للدكتور خالد الغيث، ص: 86.

اس موضوع کی باطل روایات میں ہے کچھ روایات الی بھی ہیں جوسیدنا سعید بن مستب بڑلشہ کی طرف منسوب ہیں۔ان میں ہے ایک یہ ہے کہ انھوں نے فرمایا:''تمام صحابہ کرام ڈیالٹیمُ سیدنا عثان رفانٹۂ سے حسد کرتے تھے اور خار کھاتے تھے، اسی لیے بعض نے انھیں سزا دی اور ان پر برہم ہوئے، بالخصوص سیدنا ابوذر، ابن مسعود اور تمار بن پاسر ﴿ وَالَّيْمُ \_ ، ' یہ روایات یکسرغیر معتبر ہیں۔ انھیں تسلیم کرناممکن نہیں۔ کیونکہ ان میں تدلیس ہے اور سند سے ایک کذاب اور حجوثی روایات گھڑنے والے راوی کا نام حذف کرکے سند کے ظاہر کوخوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راوی ہے اساعیل بن نیجیٰ بن عبیداللہ۔علمائے حدیث نے اس روایت کے ضعف کی صراحت کی ہے اور محمد بن عیسیٰ بن سمیع، جو ابن ابی ذئب سے بیہ روایت بیان کرتا ہے، کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے اس روایت کا بطلان کیا ہے۔ امام بخاری چمالشند ابن مہیع کے بارے میں فرماتے ہیں: '' کہا جاتا ہے کہ شہادت عثان کے بارے میں زہری کی روایت ابن سمیع نے ابن ابی ذئب سے نہیں سنی۔'' ابن حبان فرماتے یں: ''ابن سمیع نے یه روایت ابن الی ذیب سے نہیں سنی بلکه اس نے یه روایت اساعیل بن کیجیٰ سے سنی ہے اور اس کے کذاب ہونے کی وجہ سے تدلیس کرتے ہوئے اس کا واسطہ ترك كرك ابن ابي ذئب كا نام لكه ديا ہے۔ "امام حاكم رشين فرماتے ہيں: "ابومحر، يعني ابن سمیع نے ابن ابی ذئب سے ایک منکر روایت نقل کی ہے اور وہ ہے شہادت عثان والی روایت۔ بیبھی کہا جاتا ہے کہ اس کی کتاب میں اساعیل بن بجیٰ عن ابن ابی ذیب تھالیکن اس نے بیان کرتے وقت اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اساعیل غیر معتبر راوی ہے۔'' ک وکتور پوسف عش فرماتے ہیں: سعید بن میتب کی طرف روایت سے کنارہ کشی ضروری ہے کیونکہ جانچ پڑتال سے یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت 🖸 تاريخ دمشق:415/39 وعمار بن ياسر لأسامة أحمد عص: 144. تحقيق مو قف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:16/2-18 والتاريخ الكبير للبخاري:203/1 وتهذيب التهذيب: لابن حجر : 992,391/9.

ہے، جبیبا کہ امام حاکم نے صراحت کی ہے کہ اس کی سند میں ساقط الاعتبار راوی ہے اور یدروایت منکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعید بن میتب سے مروی دوسری سیح روایات میں صحابہ کرام ٹھائٹے کے جس ادب واحتر ام کا تذکرہ ملتا ہے بیدروایت ان کے منافی ہے۔ '' سیدنا عمار ﷺ کی خون عثمان سے براء ت : جن روایات میں مسروق رطنے:اور ابوموی اشعری والفی کی طرف ہے سیدنا عمار والفی کو متبم تھہرایا گیا ہے کہ انھوں نے حسن والفی کے ساتھ مل کر اہل کوفہ کو متنفر کیا تھا، ان روایات کی سند میں شعیب مجہول راوی ہے اور اس طرح سیف بن عمروبھی ضعیف ہے، اس وجہ سے بدروایات ضعیف ہیں، پھر صحیح بخاری میں جو واقعہ درج ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں۔ گویا بیاضا فہ ضعیف راوی کا ہے جو نا قابل قبول ہے۔ اس کے بطلان کی مزید دلیل سے کہ اس سے صحافی رسول برطعن کے ساتھ ساتھ نبی مُنافِیم کے ایک ارشاد گرامی کی مخالفت بھی ہے کہ آپ نے سیدنا عمار ملتظ کے بارے میں قرمایا تھا کہ وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ 🌣 رسول اللّٰہ مَثَالِیْظُم نے فرمایا تھا:''عمار کا ایمان اس کی گردن تک بھرا ہوا ہے، لیعنی ایمان ان کے رگ وریشے میں سرایت کر چکا ہے۔''<sup>©</sup>

علماء نے اس طرح کے تمام الزامات کی تر دید کی ہے جو صرف سیدنا عمار دھاتھ تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کا دائر ہ کئی اور صحابہ کرام ٹھائیڈ تک وسیع ہے۔

امام ابن کیر رشائے فرماتے ہیں: ''بعض لوگوں کا بیہ کہنا کہ صحابہ کرام ٹھائی نے انھیں بے یارومددگار چھوڑ دیا تھا اور وہ ان کے تل پر خوش تھے تو ایسی رائے کسی بھی صحابی کے بارے میں صحیح نہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ٹھائی نے اس سانحہ کو سخت ناپند کیا، اس پر شدید برہمی ظاہر کی اور باغیوں کی شدید ندمت کی۔'' آ

اله الدولة الأموية للدكتور يوسف، ص: 39. (في صحيح البخاري، حديث:3743. (في عمار بن ياسر لأسامة أحمد، ص: 147. في البداية والنهاية:7/707. قاضی ابوبکر ابن العربی کہتے ہیں: ''اس موضوع میں یہی (مذکورہ) بات زیادہ قرین صواب ہے اوراہل حق کا یہی منبج و موقف ہے کہ ایک صحابی نے بھی آپ کے خلاف بغاوت نہیں کی نہ آپ کو بے یارو مددگار چھوڑ کر پیچھے ہٹے بلکہ خود سیدنا عثان رہائٹڈ نے اضیں سختی سے روک دیا۔اگروہ دفاع کی اجازت دے دیتے تو چند ہزار اجنبی وہاں کے کم وہیش ہیں ہزار مقامی افراد پر بھی غالب نہیں آسکتے تھے۔لیکن انھوں نے لوگوں کو خانہ جنگی سے بچائے کے لیے اپی جان قربان کردی۔' ا

وہ فرماتے ہیں کہ بعض سرکش اور جائل لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہرجلیل القدر صحابہ علی نے لوگوں کو آپ کے خلاف ہرگامہ آرائی کے لیے اکسایا اور جو بچھ ہوا وہ دیگر صحابہ کی رضا مندی سے ہوا۔ اس کے لیے انھوں نے ایک خود ساختہ خط کو دلیل بنایا جو نہایت فصیح و بلیغ ہے۔ ان کے بقول یہ خط سیدنا عثمان ہوائی نے سیدنا علی ہوائی کے نام مدد طلب کرنے کے لیے لکھا۔ لیکن یہ ساری کہانی خود ساختہ ہے اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں کے دلوں میں سلف صالحین اور خلفائے راشدین کے بارے میں بغض اور نفرت بیدا کرنا ہے۔ خلاصہ کلا صحابہ کرام شکائی آپ کے خون سے بری الذمہ ہیں کیونکہ انھوں نے باربار گیا اور تمام صحابہ کرام شکائی آپ کے خون سے بری الذمہ ہیں کیونکہ انھوں نے باربار دفاع کی بیش کش کی اور خارجیوں سے لڑنے کی اجازت طلب کی لیکن جب سیدنا عثمان ہوائی ہوائی میں نے دی تو وہ ان کے تکم پر پیچھے ہٹ گئے۔ ﴿﴿



جب سیدنا عثمان و النظر کا محاصرہ کر لیا گیا تو سیدنا عمرو بن عاص و النظر فی شام کا قصد کیا اور فرمایا: ''اے اہل مدینہ! تم میں سے جس کے یہاں قیام کے دوران سیدنا عثمان والنظر کو العواصم من القواصم لابن العربی، ص: 129. ﴿ العواصم من القواصم لابن العربي، ص: 132. شہید کردیا گیا تو یقین جانو کہ اللہ اسے ضرور رسوا کرے گا۔ جو ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتا اسے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کروہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے بعد سیدنا حسان بن ثابت ڈاٹٹؤ بھی وہاں سے نکل گئے، پھر ان بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے گئی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ (نَ

جب سیدنا عمرو بن عاص دلانٹؤ کے پاس سیدنا عثان ڈلانٹؤ کی شہادت کی خبر پہنچی اورانھیں بتایا گیا کہ لوگوں نے سیدنا علی ڈپاٹیؤ کی بیعت کر لی ہے تو وہ کہنے لگے:''میں بھی ابوعبداللہ ہوں، اب جنگ ہوگی اس میں جس زخم کو کریدا جائے گا، وہ بہہ یڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عثان وللفيز برحم فرمائے اور انھیں بخش دے۔' اس پر سلامہ بن زنباغ جذامی نے کہا: ''اے قریش کے لوگوا تمھارے اور دوسری عرب قوموں کے درمیان ایک دروازہ قائم تھا، اب وہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے۔اس کی جگہ کوئی دوسرا دروازہ لگاؤ۔"اس پر عمرو بن عاص والنافظ نے فرمایا: ''ہم بھی یہی جاہتے ہیں۔اب اس دروازے کو ستالی ( لکڑی میں سوراخ نکا لنے کا آلہ ) ہی ٹھیک کرے گی۔اس لڑائی کی کوکھ ہے حق جنم لے گا اور لوگوں کومساوی عدل میسرآئے گا۔'' سیدنا عمرو بن عاص والنو کے کردار کی یہی اصل تصویر ہے جو ان کی شخصیت کے شایان شان ہے۔ان کی زندگی کے کارناموں کے تناظر میں دیکھا جائے تب بھی ان کی شخصیت کا یہی نقشہ بنتا ہے۔جن روایات کی بنا پر انھیں لا کچی، مفاد برست اور دنیا کا طالب کہا گیا ہے وہ تمام روایات بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہیں جیسا کہ واقدی کی موکٰ بن یعقوب سے روایت ہے۔ ② بہت سے تذکر، نگار اور مؤرخین ان ضعیف اور بے اصل روایات سے متأثر ہوئے میں اور انھوں نے رہتا کر دیا ہے کہ نمر یں عاص والفی (نعوذ باللہ) گٹیا آ دمی تھے، جبیہا کہ محمود شیت خطاب، <sup>3</sup> عبدالحالق سید ابورابیہ <sup>4</sup> نے لکھا ہے۔ یہی 🛈 ناريخ الطبري، بحوالة عمرو بن العاص للدكتور منير الغضبان، ص: 464. 🖸 عمرو بن العاص للدكتور منير الغضبان، ص:481. ۞ سفراء النبي على للدكتور محمود شيت خطاب، ص: 508. ٤٠ عمرو بن العاص لعبد الخالق سيد أبو رابية، ص: 316.

حال عباس محمود عقاد کا ہے، وہ سند کوکوئی اہمیت نہیں دیتا اور قار مین کو بیرتا کر دیتا ہے کہ سند کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ سیدنا معاویہ ڈاٹٹؤاور عمرو بن عاص ڈاٹٹؤ کو (نعوذ باللہ) ابن الوقت، موقع پرست اور خود غرض خیال کرتا ہے۔

جن روایات کواس نے بنیاد بنایا ہے جرح ونقد کرنے والوں کا اس پر انفاق ہے کہ وہ نا قابل استدلال اور باطل ہیں۔لین عباس محمود عقاد کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنے موقف کو خابت کرنے کے لیے من گھڑت اور بے بنیاد روایات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے: ''ان روایات کے بطلان اورضعف ہونے کے بارے میں نقد و جرح کرنے والے اور مؤرخین جو چاہیں کہتے رہیں بہر حال بیم مقول تو ہیں، چاہان کی سند مجھے اور خابت نہ ہو۔'' پھر کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ حصول اقتدار کے لیے گھ جوڑ کی اس کہانی اور سودے بازی کو باطل کہتی ہے کہ ان دونوں (سیدنا معاویہ اور سیدنا عمر و ڈن النہاں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم اقتدار کو اس طرح تقسیم کریں گے۔لین اگر ان میں یہ گھ جوڑ نہ ہوتا نو ان کا باہمی انقاق ناممکن تھا۔ (\*)

سیدنا عمرو بن عاص رُقافیٰ کی شخصیت کی اصل کلید بیہ ہے کہ وہ ایک اصول پیند انسان تھے۔ وہ سیدنا عثمان رُقافیٰ کی مدد کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ لیکن وہ سیدنا عثمان کی حددرجہ نرمی اور خور بن کی سے اجتناب کی وجہ سے بے بس تھے۔ دریں حالات جب وہ عاجز آگئے تو انھوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ آپ کی شہادت پر بہت روئے۔ وہ سیدنا عثمان رُقافیٰ کے قریبی دوستوں اور خصوصی مشیروں میں سے تھے اور وہ اس وقت بھی سیدنا عثمان رُقافیٰ کی شوری کے دوستوں اور خصوصی مشیروں میں سے تھے اور وہ اس وقت بھی سیدنا عثمان رُقافیٰ کی شوری کے رکن تھے جبکہ وہ خود کسی عہدے پر فائر نہیں تھے۔ سیدنا معاویہ رُقافیٰ اور عمر وبن عاص رُقافیٰ کا جمل وہ تو تالین باتھان کے خلاف متحد ہو کے کہ وہ قاتلین عثمان کے خلاف متحد ہو کر ان سے مظلوم خلیفہ راشد کے بہیانہ قل کا بدلہ لے سیس۔ معاون کے خلاف متحد ہو کر ان سے مظلوم خلیفہ راشد کے بہیانہ قل کا بدلہ لے سیس۔ مقال عمرو بن العاص للد کتور منیر الغضبان معمود العقاد :232,231 وی عمرو بن العاص للد کتور منیر الغضبان م

ص:490,489.

شہادت عثمان ٹھٹھ کا واقعہ اس قدر اندو ہناک تھا کہ سیدنا عمروس عاص مٹھٹھ کی رگوں میں آپ کوشہید کرنے والے سفاک مجرموں کے طلاف غیظ وغصب کی تجلیاں کوندنے

لگیں اور جھوں نے حرم رسول کی بے حرمتی کرتے ہوئے خلیفہ راشد کو سرعام شہید کیا تھا، وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے تھے۔ ان کا سیدنا عثان ڈٹاٹیڈ کی شہادت کے غم میں اس قدر غضبناک ہونا کوئی تجب کی بات نہیں۔ کیونکہ وہ ان کے بڑے قریبی اور معتمد ساتھی تھے۔

ہر چند کئی روایات ان کے اس تعلق کے بارے میں تشکیک بیدا کرتی ہیں اورسیدنا عمرو بن عاص مٹائٹۂ کو اقتداراور کرس کا بھوکا ظاہر کرتی ہیں لیکن ایسی تمام روایات لغواور حصوٹ کا پلندہ ہیں۔

## 🦠 شہادت عثان کے بارے میں دیگر صحابۂ کرام کے تأثرات 💮

ریم است ما لک ڈاٹٹؤ سیدنا انس رٹاٹؤ سے کہا گیا کہ سیدنا عثان اور علی رٹاٹٹ کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہوسکتی تو انھوں نے فرمایا: ''جو پیے کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے دلوں میں ان دونوں کی محبت بیک وقت موجود ہے۔'ﷺ

سیدنا صد بن میمان را الله بن رئیج کا بیان ہے کہ ہمیں سیدنا حذیفہ رہائی کا علالت کا پتہ چلا۔ ابومسعود انصاری رہائی اور دیگر کچھ لوگ ان کی تیار داری کے لیے گئے۔ وہ ان دنوں مدائن میں مقیم تھے، وہاں سیدنا عثان رہائی کا شہادت کی بات چل نکلی تو انصوں نے فرمایا:''اللہ گواہ ہے! نہ میں وہاں موجود تھا، نہ میں نے آصیں شہید کیا، نہ میں ان کے قتل پرراضی تھا۔' آ

المتنافع عمرو بن العاص للدكتور منير الغضبان؛ ص ٤٩٩٥ نحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 25/2، وتهذيب التهدبب لابن حجر: ١٤١/٦ بحفيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 27/2.

ابن سیرین رشط سیدنا حذیفہ دلی نظر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آئیس شہادت عثان دلی نظر کی اللہ اسیدنا حذیفہ دلی نظر کایا: ''اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں خون عثان سے بری ہوں۔ اگر ہوں۔ اگر ہوں۔ اگر ہوں۔ اگر معالین عثان کا یہ فیصلہ درست ہے تب بھی میں ان سے بری ہوں۔ اگر انھوں نے غلط قدم اٹھایا ہے تو تو میری براء ت سے خوب واقف ہے۔ اہل عرب عنقریب جان لیس کے کہ ان کا فیصلہ سیح تھا یا غلط؟ اگر ان کا فیصلہ ٹھک ہوا تو وہ بہت جلد اس کے جان لیس کے کہ ان کا فیصلہ خلط ہوا تو وہ جلد ہی اپنے کیے کا مزہ اسے کے شمرات سے فیض یا تیں گے اور اگر ان کا فیصلہ غلط ہوا تو وہ جلد ہی اپنے کیے کا مزہ کشت وخون کا ایسا بازار گرم ہوا کہ آج تک تلوار نیام میں آئی نہ قتل و غارت کا سلسلہ بند ہوا۔ آ

جندب بن عبدالله دلالله دلالله النائية كابيان ہے كه فتنے كے دنوں ميں ميرى ملاقات سيدنا حذيفه ولائية على ميرى ملاقات سيدنا عثال ولائية كا تذكره كيا۔ انھوں نے فرمايا: ''باغى اور خارجى انھيں جلد ہى شہيد كرديں گے۔'' جندب ولائية كہتے ہيں كه پھر ميں نے بوچھا: ''اگر وہ شہيد كرديے گئے تو ان كاانجام كيا ہوگا؟'' انھوں نے فرمايا: ''جنت '' ميں نے كہا: ''ان ك قاتل كہاں جائيں گے؟'' انھوں نے فرمايا: '' آگ ميں۔' قاتل كہاں جائيں گے؟'' انھوں نے فرمايا: '' آگ ميں۔' قاتل كہاں جائيں گے؟'' انھوں نے فرمايا: '' آگ ميں۔' آگ

سیدہ ام سلیم ولی بھیا: ام سلیم انصاریہ ولی بھیانے جب شہادت عثمان کی خبر سنی تو انھوں نے فرمایا: ''اللّٰدان پر رحم فرمائے! یقیناً اب بیالوگ اپنے کیے کا انجام کشت وخون کی شکل میں پائیں گے، اب خون خرابے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔' ؟

عثان رہائی کو ناحق قل کیا گیا ہے۔ م

سیدنا ابوبکر ہ بنائیڈ؛ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سیدنا ابوبکرہ ڈاٹیڈئے بارے میں کھا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ''میں آسان سے زمین پر گر جاؤں، یہ مصیبت مجھے قتل عثان میں شریک ہونے سے زیادہ پیند ہے۔' کھی میں شریک ہونے سے زیادہ پیند ہے۔' کھی

سیدنا ابوموئی اشعری والٹیئی ابوعثان نہدی سے مروی ہے کہ سیدنا ابوموئی اشعری والٹیئی نے فرمایا: ''اگر سیدنا عثان والٹیئی کا قتل صحیح اقدام ہوا تو امت دودھ دوہے گی، لیعنی اسے فیض و برکات حاصل ہوں گی، بصورت دیگرخون دوہے گی اور باہم کشت وخون کا مزہ چکھے گی۔' کل سیدنا سمرہ بن جندب والٹیئی سمرہ بن جندب والٹیئی سمرہ بن جندب والٹیئی کوشہید کرکے انھوں نے اس قلعے میں دراڑ ڈال ایک مضبوط قلعے میں تھا۔ سیدنا عثان والٹیئی کوشہید کرکے انھوں نے اس قلعے میں دراڑ ڈال دی۔ انھوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں اسے نشتر لگائے ہیں۔ وہ قیامت تک اس شگاف کو پر نہیں کر سکتے۔ خلافت اہل مدینہ کے پاس تھی۔ انھوں نے اسے نکال دیا۔ اب بیان کے پاس بھی واپس نہیں آئے گی۔' ہیں۔

سیدنا عبد الله بن عمرو بن العاص «للنظها: ابونعیم نے اپنی سند سے سیدنا عبدالله بن عمرو دلاتھا سے بیان کیا ہے، انھوں نے فرمایا:''سیدنا عثمان ذوالنورین «لاتھا؛ کوظلماً شہید کیا گیا، اس طرح انھیں مظلوم اور شہید ہونے کا دوہرا اجردیا گیا۔' جھ

سيرنا عبدالله بن سلام تنافؤ: سيدنا عبدالله بن سلام تنافؤ في فرمايا: "سيرنا عثمان والفؤ كو تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 31/2، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ص: 493. وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 31/2، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ص: 493. تاريخ المدينة لابن شبة: 124/4. وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتورمحمد أمحزون: 31/2، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ص: 388. وعرفة الصحابة لأبي نعيم: 245/1، والمعجم الكبير للطبراني: 46/1.

شهید نه کرو۔ اگرتم نے ایسا کیا تو بھی اکتھے نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ '' اللہ کی قتم! ان کا خون بہانے سے محصیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کے سوا پچھ نہیں ملے گا۔'' مسیدنا حسن بن علی بڑائیں: طلق بن خشاف کا بیان ہے کہ ہم قرط بن خیشہ کے ساتھ مدینہ گئے۔ وہاں ہم حسن بن علی بڑائیں سے بھی ملے۔ قرط نے ان سے عرض کی:''شہادت عثان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟''انھوں نے فرمایا:''سیدنا عثمان بڑائی ظلماً شہید کیے گئے۔'' مسیدنا سلمہ بن اوع بید بن ابوعبیدہ کا بیان ہے کہ بدری صحافی سیدنا سلمہ بن اکوع بڑائیں ہی بعد مدینہ سے چلے گئے۔ ربذہ میں مقیم ہوگئے اور پھر وفات سے بچھ در پہلے تک و ہیں مقیم رہے۔''

سیدنا عبدالله بن عمر رفی این ابو حازم کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبدالله بن عمر رفی این کی خدمت میں بیشا ہوا تھا۔ انھوں نے سیدنا عثان رفی گئ کا ذکر کیا۔ ان کے اس قدر فضائل و مناقب بیان کیے اور رسول اکرم مُل این است داری کا اس طرح تذکرہ کیا کہ انھیں شیشے سے بھی زیادہ صاف شفاف بنادیا، پھر سیدنا علی بن ابوطالب رفی گئ کا ذکر کیا تو ان کے فضائل و مناقب، سبقت اسلامی اور قرابت داری کا ذکر اس قدر خوبصورت بیرائے میں کیا کہ انھیں بھی مناقب، سبقت اسلامی اور قرابت داری کا ذکر اس قدر خوبصورت بیرائے میں کیا کہ انھیں بھی شیشے سے زیادہ آب و تاب والا بنا کر دکھا دیا۔ پھر فر مایا: سیدنا علی والی نے کرہ کرنا چاہے وہ اس طرح کرے ورنہ ان کا تذکرہ ہی نہ کرے۔" ق

سیدنا ابن عمر رہائیہ سے مروی ہے، انھوں نے فر مایا: ''سیدنا عثان رہائیؤ کو برا مت کہو، یقیناً ہم انھیں انصل اور برگزیدہ لوگوں میں شار کرتے ہیں۔' آگا

☑ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 34/2، وفضائل الصحابة: 491/1 إسناده صحيح. ﴿ الطبقات لابن سعد: 81/3 لل تاريخ المدينة لأبي نعيم: 124/4.
 ☑ تاريخ المدينة لأبي نعيم: 124/4. ﴿ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 379/2،
 أمحزون: 1,379/2. ﴿ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون: 379/2،
 وفضائل الصحابة: 1,416/4، إسناده صحيح.



# شہادت عثمان کے نتیج میں پیدا ہونے والے فتنے



شہادت عثان دائش کی وجہ سے کئی فتنے کھوٹ بڑے اور بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں پر یہ سانحہ بہت اثر انداز ہوا۔ لوگوں کے دلوں میں تغیر پیدا ہوگیا، جھوٹ عام ہوگیا۔عقیدۂ اسلام اور شریعت سے صریحاً انحراف شروع ہوگیا۔ <sup>10</sup> لوگوں کے مابین فتنول کا سب سے بڑا سبب حضرت عثمان والنفؤ کی شہادت تھی۔ اسی وجہ سے امت آج تک انتشار و اختلاف کا شکار ہے۔ <sup>©</sup> اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوئیں، بے چینی اور یریشانی کا گراف بہت اوپر چلا گیا، بدکردارلوگ غالب آ گئے۔اچھے لوگ دب کررہ گئے۔ جو بیکار اور نااہل تھے وہ سرگرم ہو گئے اور جو باصلاحیت اور سیح رہنمائی کے خوگر تھے وہ عاجز اور بے بس ہوگئے۔ بالآخرلوگوں نے سیدناعلی بن ابی طالب ڈٹاٹیڈ کی بیعت کی۔اس وفت وبی سب سے زیادہ اس کے اہل اور مستحق تھے اور باقی ماندہ صحابہ میں سب سے افضل تھے۔ کیکن دلوں میں نفرت کا بیج بویا جاچکا تھا۔ فتنے کی آگ بھڑک چکی تھی، اس لیے مسلمان متحد نہ ہوسکے۔ ان کی جماعت میں انتشار پھیل گیا۔ خلیفہ اورامت کے برگزیدہ افراد اینے نیک مقاصد اور تعمیری اہداف پورے نہ کرسکے۔اس اختلاف اور فتنے میں کئی قومیں شامل ہوگئیں۔<sup>③</sup>

جب سیدنا عثان رہائی کی خلافت کے آخری زمانے میں فتوحات کا سلسلہ آہسہ آہسہ کم ہونا شروع ہوا تو اسلامی شہروں اور مرکز خلافت میں فتنے اٹھنے لگے جن کا متیجہ شہادت عثان کے المیے کی شکل میں سامنے آیا۔ پھر فتنوں کا سلسلہ پھیل گیا، جو معاویہ والنظ کی خلافت کے ابتدائی ایام تک جاری رہا، پھر اسلامی حکومت مشحکم ہوگئی اور فتوحات کا سلسلہ 1) أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان؛ ص: 59. ﴿ مجموعة الفتاولي لابن تبمية: 162/25. ③ مجموعة الفتاولي لابن تيمية: 162/25.

### 12

### شرق وغرب اورشال میں چل فکلا۔<sup>(1)</sup>

# ووسروں پرظلم وزیادتی دنیا وآخرت کی بربادی کا باعث ہے

یقیناً دوسروں پرظلم و زیادتی و نیا و آخرت کی تباہی کا باعث ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَتِلْكَ الْقُرْى اَهْلَكُنْهُمْ لَتَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۞

"اور یہ بستیاں ہم نے انھیں ہلاک کیا جب انھوں نے ظلم کیا اورہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت طے کیا تھا۔" (۵)

سیدنا عثان جھٹے کے خلاف بغاوت کرنے والوں اور آپ پر زیادتی کرنے والوں کے حالات کا جائزہ لینے والا یہ دی۔ آھیں بُری حالات کا جائزہ لینے والا یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے آھیں مہلت نہیں دی۔ آھیں بُری طرح ذلیل ورسوا کیا۔ ان سے انتقام لیا اور ان میں سے کوئی بھی نہ نے سکا۔ "

خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں عمران بن حدر کے متعلق صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: اگر مجھے عبداللہ بن شقیق والی نے یہ بات نہ بتائی ہوتی کہ سیدنا عثان والی کے خون کا پہلا قطرہ قرآن مجید کی آیت: ﴿ فَسَیکُوفِیکَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّ

تاریخ ابن عساکر میں محمد بن سیرین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کررہا تھا کہ ایک آ دمی کو بید دعا کرتے ہوئے سا: ''اے اللہ! مجھے پخش دے حالانکہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ العزیز دخان، ص: 591. الکہف 59:18. الکہف 59:18 تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 483/11.

مجھے یقین نہیں ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ 'میں نے کہا: ''اے اللہ کے بندے! تو عیب آدی ہے میں نے آج تک کی کو بھی تیری طرح دعا کرتے نہیں دیکھا؟''اس نے اپنا عال بتایا۔ کہنے لگا: ''میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں سیدنا عثان وٹاٹوئے کے منہ پرتھیڑ ضرور ماروں گا، چنانچہ جب آھیں شہید کردیا گیا، ان کا جنازہ ان کے گھر پڑا تھا۔ لوگ دمیدم چلے آرہے تھے اوران کے لیے دعا کیں کر رہے تھے۔ اُس وقت میں بھی یہ ظاہر کرتے ہوئے ان کے گھر میں گھس گیا کہ آپ کے لیے دعا کرنا جا ہتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ آس پاس اور کوئی نہیں ہے تو میں نے سیدنا عثان ٹوٹٹؤ کے مور جب میں نے دیکھا کہ آس پاس اور کوئی نہیں ہے تو میں نے سیدنا عثان ٹوٹٹؤ کے جبرے سے کیڑا ہٹایا اور تھیٹر مارا ..... پھر میں نے ان کا چرہ دوبارہ چا در سے ڈھانپ دیا۔ اُس وقت اچا تک میرا دایاں ہاتھ خشک ہوگیا۔'' محمد بن سیرین کہتے ہیں: ''میں نے اس کا دایاں ہاتھ خشک تھا۔''

اگر ان باغیوں اور ظالموں کے انجام بد کے بیآ ثار نہ بھی ظاہر ہوتے تب بھی مسلمانوں کی جو تلواریں قیامت تک ان کے سرول پر چکیں گی، وہ انھیں اور ان کے ہم مشر بوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔

قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان را اللہ کا شہادت کے بعد اور سیدنا علی را اللہ کا بیعت سے پہلے سیدنا علی را اللہ کا گرز مدینہ کے کسی گلی کو چے سے ہوا تو انھوں نے دو آدمیوں کو یہ کہتے ہوئے بنا: ''ابن بیضاء (سیدنا عثمان را اللہ کا فشہید کردیا گیا اوراسلام اور عرب میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور اُن کی خدمات جلیلہ بے شار ہیں۔ ان کے مرتب جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کی قتم! اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔'' سیدنا علی را اُن ہے دریافت فرمایا: ''تم نے کیا کہا؟'' تو انھوں نے دوبارہ وہی بات علی را اُن ہی مدانہ دوبارہ وہی بات مواقف الصحابة فی الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 1456، وتحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة للدکتور محمد أمحزون: 1485،

## وہرائی۔اس پرسیدناعلی ٹٹاٹٹؤ نے فرمایا:''اللّٰہ کی قتم! بالکل ایبا ہی ہے۔''<sup>©</sup>

## ر شہادت عثان پر عام مسلمانوں کے تاثرات اور حزنیہ اشعار 🚉

شہادت عثان سے مسلمانوں یر بہت بڑی مصیبت ٹوٹ بڑی۔ وہ بے حد غمز دہ ہوئے۔حزن و ملال کی تصویر بن گئے۔ان کے آنسوؤں کی برسات تھمنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ ان کی زبانوں پرسیدنا عثان کی مدح کے ترانے تھے۔ اور ان کے لیے دمبدم دعائے مغفرت کے کلمات جاری تھے۔سیدنا حسان بن ثابت ڈٹاٹٹؤ آپ کی شہادت پر نہایت غمز دہ ہوئے۔ انھوں نے آپ کی مدح میں اشعار کھے۔ قاتلین عثان کی مدمت کی اوران کے وحشانہ فعل کے انجام کی وعید سنائی۔ وہ فرماتے ہیں:

أَتَرَكْتُمْ غَزْوَ الدُّرُوبِ وَرَاءَكُمْ وَ غَزَوْتُمُونَا عِنْدَ قَبْرِ مَحَمَّدٍ وَ لَمِثْلُ أَمْرِ أَمِيرِكُمْ لَمْ يرْشُد بُدُنُ تُذَبَّحُ عِنْدَ بَابِ الْمسْجِد أَمْسَى مُقِيمًا فِي بَقِيعِ الْغَرْقَا.

فَلَبِئْسَ هَدْيُ الْمُسْلِمِينَ هَدَيْتُمْ ۚ وَلَبِئْسَ أَمْرُ الْفَاجِرِ الْمُنعَمَد إِنْ تُقْدِمُوا نَجْعَلْ قِرَى سَرَوَاتِكُمْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كُلَّ لِينِ مِذْوَدِ أَوْ تُدْبِرُوا فَلَبِئْسَ مَا سَافَرْتُمْ وَ كَأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَشِيَّةً أَبْكِي أَبَا عَمْرِو لِحُسْنِ بَلَائِهِ

"كياتم نے سرحدول اور پہاڑول پر جہادترك كرديا ہے كه اب محد مال الله كى قبر مبارک کے باس ہم سے جنگ کرنے آگئے ہو۔تم نہایت برے طریقے پرنکل کھڑے ہوئے اور بہت یاجی اور بدکار لوگوں کے نقش قدم پر چل بڑے۔ اگرتم آ گے بڑھے تو ہم تمھارے سرداروں کی مدینے کے آس پاس ہرفتم کے نرم دفاعی آلات سے مہمان نوازی کریں گے۔ یا واپس لوٹ جاؤ۔ تو بہت برا سفر ہے جوتم نے تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون:485/1. کیا۔ تمھارے امیر کے کام ہدایت کے خلاف ہیں۔ شہادت کی رات نبی سُلُوُلِمْ کے صحابہ کی کیفیت بیتھی کہ گویا وہ قربانی کے اونٹ ہیں جنھیں مسجد کے دروازے پر ذرج کیا جارہا ہے۔ میں ابوعمرو (عثان ڈاٹھُؤُ) کے لیے روتا ہوں۔ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ بقیع الغرقد میں آ رام فرمارہے ہیں۔'' سیدنا حسان بن ثابت ڈاٹھُؤ کے بیا شعار میں لائق مطالعہ ہیں۔ دیکھیے ان اشعار میں خلیفہ راشد کی شہادت کا قلق کس طرح سمٹ آیا ہے:

يَدُ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُقَدَّدِ الله عَمْ مِنْ أَخِي الدِّينِ بَارَكَتْ يَ جِئْتُمْ بِأَمْرِ جِائِرِ غَيْرِ مُهْتَدِ الله فِي جَوْفِ دَارِهِ اللهِ فِي جَوْفِ دَارِهِ وَ أَوْفَيْتُمْ دَالْعَهْدِ عَهْدِ مُحَمَّدِ عِ عَيْتُمْ دَمَّةَ اللَّهِ بَيْنَكُمْ و أَوْفَاكُمْ عَهْدًا لَدَيْ كُلِّ مَشْهَدِ عِيكُمْ ذَا بَلَاءٍ وَ مَصْدَق ٨ وَتُ أَيْمَانُ قَوْم تَبَايَعُوا عَلٰى قَتْل غَنْمَانَ الرَشِيدِ الْمُسَدَّدِ "میرے دین بھائی سے تم نے کیا جاہا؟ اس کے نحیف جسم میں اللہ تعالی نے برکت ڈالی۔تم نے اللہ کے ولی کو اس کے گھر میں گھس کرفتل کیا۔تم نے بڑے بہانہ گراہ کن فعل کا ارتکاب کیا۔تم نے اللہ کے عبد کی یاسداری بھی نہ کی۔تم نے محمد اللی کے عبد سے بھی وفاداری نہ کی۔ کیا وہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ احمان کرنے والا اورسب سے بڑھ کرسجا اور راست باز انسان نہ تھا؟ کیا وہ ہر میدان میں تم لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر وفادارنہ تھا؟ کبھی مراد کو نہ پہنچیں ان بدبختوں کے عہدو بیان جضوں نے ہدایت یافتہ اور راہ ستنقیم کے مسافر عثان مُعْاثَمُوْ کوشہید کرنے پرایکا کرلیا۔' 🚰

رُ تاريخ الطبري: 445/5 البداية والنهاية: 7/205.

انھوں نے مزید فرمایا:

فَلْيَأْتِ مَأْسَدَةً فِي دَارِ عِثْمَانا مَنْ سَرَّهُ الْمَوْتُ صَرْفًا لَا مِزَاجَ لَهُ فَوْقَ الْمَخَاطِمِ بَيْضٌ زَانَ أَبُدَانَا مُسْتَحْقِبِي حَلَقِ الْمَاذِيِّ قَدْ سَفَعَتْ قَدْ يَنْفَعُ الصَّبْرُ فِي الْمَكْرُومِ أَحْيَانا صَبْرًا فِدًى لَكُمْ أُمِّي وَ مَا وَلَدَتْ وَ بِالْأَمِيرِ وَ بِالْإِخْوَانِ اخْوَانَا فَقَدْ رَضِينًا بأَهْلِ الشَّامِ نَافِرَةً مَا دُمْتُ حَيًّا وَ مَا سُمِّيتُ حسّا ا إنِّي لَمِنْهُمْ وَ إِنْ غَابُوا وَ إِنْ شَهِدُوا اَللَّهُ أَكْدُ بَا ثَارَات غَثْمَانا لَتُسْمَعُنَّ وَشِيكًا فِي دِيَارهِمْ

'' جسے سراسر شہادت کی موت مرنا بیند ہو، وہ شیروں کے مسکن سیدنا عثمان والفَّذَ کے گھر اس حال میں آئے کہ اس نے زرہ پہنی ہوئی ہو، زرہ کی وجہ سے اس کے جسم پر نشان پڑھکے ہوں۔ سر پر خود ہوجس کی وجہ سے اس کا جسم خوبصورت لگ رہا ہو۔ میری ماں اور اس کی اولا دہتھ پر قربان! صبر کرو! یقیناً شختیوں میں صبر ہی کار آمد ہوتا ہے۔ ہم اہل شام کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنے یر، ان کے امیر پر اور بھائیوں کے بھائی عارے برخوش ہیں۔ س لوا جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک مجھے حسان کہد کر بکارا جائے گا، میں اٹھی اہل شام ہی میں سے ہول، جاہے وہ میرے پاس موجود ہوں یا نہ ہوں۔اےعثمان ڈٹٹٹؤ کا بدلہ لینے والو! تم ان کے گھروں میں اللہ اکبر کی صدائیں ضرورسنو گے۔''<sup>(6)</sup>

سیدنا حسان والنفرا کے میدوروناک اشعار بھی عم عثان والنفرا کے آئینہ وار میں:

إِنْ تُمْس دَارُ ابْن أَرْوٰى مِنْهُ خَاوِيَةً لَا بَابٌ صَرِيعٌ وَ بَابٌ مُحَرِف خَرِبْ فَقَدْ يُصَادِفُ بَاغِي الْخَيْرِ حَاجَتُهُ ﴿ فِيهَا وَ يَهْوِي إِلَيْهَا الذَّكْرِ لَحِـبُ لا يَسْتَوى الصِّدْقُ عِنْدَ الله والْكِلْبُ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَبْدُوا ذَاتَ أَنْفُسِكُمْ

''ہر چند آج ابن اروی (سیدنا عثان ولٹیڈ) کا گھر خالی بڑا ہے، اس گھر کے کچھ

🛈 تاريخ الطبري:447/5. -زین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کچھ جلے ہوئے ہیں، کچھ خراب حالت میں بڑے ہیں۔لیکن ایک وقت تھا جب خیر کے طالب آتے تھے اور یہال سے حاجتیں پوری کرتے تھے۔حسب ونسب اور ذکر خیراس برختم ہوتا تھا۔ اے لوگو! اینے آپ کو بے نقاب کرو۔اللہ کے ہاں سچ اور جھوٹ برا برنہیں ہو سکتے۔''<sup>©</sup> سيدنا كعب بن ما لك والنفؤ في آب كي شهادت يراس طرح اظهار ملال كيا:

هَدَّ الْجِبَالَ فَانْغَضَتْ برُجُوفِ وَالشُّمْسُ بَازِغَةٌ لَّهُ بِكُسُوفِ بِالنَّعْشِ فَوْقَ عَوَاتِقِ وَّ كُتُوفِ مَاذَا أَجَنَّ ضَرِيحُهُ الْمَسْقُوفُ سَبَقَتْ لَهُ فِي النَّاسِ أَوْ مَعْرُوفِ أَمْسٰى بِمَنْزِلَةِ الضَّيَاعِ يَطُوفُ كَادَتْ وَ أَيْقَنَ بَعْدَهَا بِحُتُوفِ حَتَّى سُمِعَتْ برَنَّةِ التَّلْهيفِ مُتَفَرِّقِينَ قَدْ أَجْمَعُوا بِحُفُوفِ عُثْمَانَ صِهْرٍ فِي الْبِلَادِ عَفِيفُ وَالْخَيْرُ فِيهِ مُبَيِّنٌ مَّعْرُوفُ مَا دُمْتَ حَيًّا فِي الْبِلَادِ تَطُوفُ

وَيِجِ لِأَمْرِ قَدْ أَتَانِي رَائِعٌ قَتْلُ الْإَمَامِ لَهُ النُّجُومُ خَوَاضِعُ يَالَهْ مِن نَفْسِي إِذْ تَوَلَّوْا غُدُوَةً وَلَّوْ وَدَلَّوْا فِي الضَّرِيحِ أَخَاهُمْ مِنْ نَائِلِ أَوْ سُؤْدَدٍ وَ حَمَالَةٍ كُمْ مَنْ يَتِيم كَانَ يَجْبُرُ عَظْمَهُ فَرَّجْمَهَا عَنْهُ بِرَحْمِكَ بَعْدَ مَا مَازِنَ يَقْبَلُهُمْ وَ يَرْأَبُ ظُلْمَهُمْ أَنْسَى مُقِيمًا بِالْبَقِيعِ وَ أَصْبَحُوا ألنَّاز مَوْعِدُهُمْ بِقَتْل إِمَامِهِمْ جمع الْحِمَالَةَ بَعْدَ حِلْمٍ رَاجِح يًا نَعْبُ! لَا تَنْفَكَّ تَبْكِي هَالِكًا ''اس سانحے پر افسوں ہے۔ یہ میرے کانوں پر نہایت خوفناک خبر بن کر بجلی کی

طرح گرا ہے۔ اس المیے نے پہاڑوں کو بھی لرزا دیا۔ وہ بھی اس خبر سے تھر تھر کانب رہے ہیں۔اس امام عالی مقام کے قل کی خبر سے ستارے ماند بڑ گئے ہیں

تاريخ الطبري: 446/5.

سورج بھی کسوف کی حالت میں ہے۔کل ان کی نعش کندھوں پر اٹھائی جائے گی تو میرے اضطراب اور بے قراری کا کیا عالم ہوگا؟ انھوں نے اپنے بھائی کو لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا، اس کی حصت والی قبر نے کیا کیا چھیا لیا؟ عطیات دیے والے، سردار کو چھیا لیا، بوجھ اٹھانے والے غم گسار کو چھیا لیا۔ انھوں نے لوگول کے لیے نیک اور معروف کام کیے تھے۔ کتنے میتم ہیں جن کی وہ ضرورت پوری کرتے تھے، آج وہ یتیم گمشدہ جانور کی طرح دربدر تھوکریں کھا رہے ہیں۔ انھوں نے اپنی شفقت سے ان تیموں کی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیا، اس کے باوجود کہ انھیں اینے مرنے کا یقین ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ان لوگول کو قبول كرتے رہے۔ان كى كوتائى اورظلم سے درگزرفرماتے رہے تا آ نكه بائے افسوس! مائے افسوس! کی گونیہ صدائیں بلند ہوئیں۔سیدنا عثان بقیع میں آرام فرمانے لگے اور وہ سفاک لوگ منتشر ہو گئے جنھوں نے گھیرا ڈالنے پر اتفاق کیا تھا۔ امام عثمان ڈاٹٹیٔ فولا و کی طرح مضبوط اور انتہائی عفیف تھے ایسے امام کوفل کرنے کی وجہ ے ظالموں کا انجام آگ ہے۔سیدنا عثمان ڈاٹٹھ نے نہایت وانشمندی سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ان میں بھلائی کے جوہر تھے۔ ان کی نیکی معروف تھی۔اےکعب! تو جب تک زندہ ہے اور شہر درشہرآ نے جانے کے قابل ہے،غم عثمان رکھنٹۂ میں ہمیشہ روتا رہے گا۔

سیدنا کعب بن مالک طالعی نے مزید کہا:

وَ أَيْقُنَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافلٍ عَفَا اللَّهُ عَنْ كُلِّ امْرِئُ لَمْ يُقَاتلِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَعْدَ التَواصُل؟ فَكَفَّ يَدَيْهِ ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ قَالَ لِأَهْلِ الدَّارِ لَا تَقْتُلُوهُمْ فَكَيْفَ رَأَيْتَ اللَّهَ صَبَّ عَلَيْهِمْ و كَيْفَ رَأَيْتَ الْحَيْرَ أَدْبَرَ بَعْدَهُ عَنِ النَّاسِ إِدْبَارَ النَّعَامِ الْجَوَافِلِ؟

"انهول (سيرنا عثان رُفَّتُونُ) نے اپنے ہاتھوں کوروک ليا، پھراپنا دروازہ بھی بند کر ليا۔ انھيں يقين تھا کہ اللہ تعالی اس ساری صورت حال سے عافل نہيں ہے۔ انھوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ان سے لڑائی مت کرو۔ میری اس شخص کے لیے جو آج لڑائی نہیں کرے گا دعا ہے کہ اللہ اسے معاف کردے۔ تم نے ديكھا کہ اللہ تعالی نے ان کی باہمی محبت کے بعد ان پر بغض وعداوت کا عذاب كيسے معالى نے ان کی باہمی محبت کے بعد ان پر بغض وعداوت کا عذاب كيسے معالى ہے دوگھ كراس طرح بھاگ ئي جيے شرمرغ بھا گتے ہیں۔ "ن اللہ تعالى سے روٹھ كراس طرح بھاگ ئي جيے شرمرغ بھا گتے ہیں۔ "ن

اونوں کے چرواہ نمیری نے اپنے جذبات کا اظہاراس طرح کیا:

عَشِيَّة يَدْخُلُونَ بِغَيْرِ إِذْنَ عَلَى مُتَوَكِّلٍ أَوْفَى وَ طَابَا خَلِيلٌ مُحَمَّدٍ وَ وَزِيرُ صِدْقٍ وَ رَابِعُ خَيْرِ مَنْ وَّطِئَ التُّرَابَا اللهُ لَوَّ رَابِعُ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ التُّرَابَا اللهُ لُوَّ رَابِعُ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ التُّرَابَا اللهُ لُوَّ رَابِعُ خَيْرِ مَنْ وَاداراورا جَصِ اللهُ اللهُ لُوَّ اللهُ اللهُ لُوَّ اللهُ الل



کے سامنے سجدہ ریز ہوئے نہ مجھی بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ آپ نے زمانۂ جاہمیت میں مسلم شراب نہیں ہیں۔ کبھی شراب نہیں ہیں۔

ﷺ جب سیدنا ابوبکر ڈاٹنٹئے نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ اُس وقت سیدنا عثمان ڈاٹنٹؤ کی عمر چونتیس (34) برس تھی۔ آپ نے بلاحیل و جمت کسی پس و پیش کے بغیر فوڑ ااسلام قبول کر لیا ادر سابقین اولین میں شامل ہوگئے۔

ﷺ سیدنا عثان و النظ کے قبول اسلام پر مسلمان نہایت خوش ہوئے۔ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان رشعۂ اخوت نہایت مستحکم ہوگیا، پھر الله تعالی نے آپ کو نبی شائیم کی بیٹی رقیہ والله تعالی نے آپ کو نبی شائیم کی بیٹی رقیہ والله کا اعزاز بخشا۔

ﷺ قانون الہی چلا آر ہا ہے کہ اللہ تعالی افراد، جماعتوں، معاشروں، قوموں اور سلطنوں کو آزما تا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی حقیقت کھل جائے۔ اس ذات عالی نے صحابہ کرام شکلیٹم کو بھی آزمایا اور وہ ہر آشوب اور آزمائش میں سرخرو نکلے۔ انھوں نے پہاڑوں کو بھی ہلا دینے والے مصائب برداشت کیے۔ اپنا مال اور خون اللہ کے رہتے میں قربان کیا۔ ان پر جو مشکلات آئیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ مسلمانوں کے سرکردہ اور معززین کو بھی ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ سیدنا عثان ڈاٹٹ کو بھی اللہ کے رہتے میں، اپنے چیا تھم بن ابوالعاص کے ہاتھوں، شدید مصائب اور دکھ جھیلنے بڑے۔

ﷺ قبول اسلام کے بعد سیدنا عثان رہا تھ مسلسل غیر منقطع طور پر ہمیشہ رسول اکرم سالی کے ساتھ رہے۔ ساتھ رہے۔ ساتھ رہے۔ مشرورت کے بغیر آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ رسول الله شالی ہی کی اجازت سے آپ نے ہجرت کی۔ آپ باقی خلفائے راشدین ہی کی طرح نبی سالی کے ساتھ رہے۔ بیدان کی نمایاں خوبی تھی جواللہ تعالی نے ان میں ودیعت فرمائی تھی اور اس خوبی نے بعد دیگرے خلافت کا بارا تھانے کا اہل بنایا۔

وعوت اسلام کے آغاز ہی سے سیدنا عثمان والنین کا رسالت مآب مَالینیم سے بڑا گہر اتعلق محدم دلائل سے بڑا گہر اتعلق محدم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

تھا، اس لیے آپ نبی کریم مُنَاقِیْم کی سیرت مبارکہ کے تمام گوشوں سے بخوبی آگاہ تھے۔
دور نبوت کے بعد دور خلافت میں بھی سیدنا ابوبکر وعمر بڑا تھ کی زندگیاں آپ کے سامنے
تھیں۔ دوسر لفظوں میں بیاکہا جاسکتا ہے کہ اسلامی ریاست کی تفکیل کے لیے جن امور
کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان سے بوری طرح آگاہ تھے۔

ﷺ سیدنا عثان ر النواور دیگر صحابہ کرام ری النوائی جس منج کے زیر سابیہ پروان چڑھے وہ الله تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کا منج تھا۔

ﷺ سب سے اہم چیز جوسیدنا عثان ڈاٹھ کی صلاحیتوں کو جلا بخشے اور آپ کی روحانی طاقت کو اُجا گر کرنے اور تہذیب نفس کا باعث بنی وہ رسول اکرم طابق کی رفاقت تھی۔ آپ کو مدرستہ نبوت میں زانو کے تلمذ تہ کرنے کا شرف حاصل رہا۔ قبول اسلام کے بعد مکہ میں اور ججرت کر کے مدینہ منورہ میں سیدنا عثان ڈاٹھ کا کثر و بیشتر رسول اکرم شابھ ہی کے ساتھ رہے۔ سیدنا عثان ڈاٹھ کے اسلام پر ایک مدبر کی طرح غور کیا اور اپنی صلاحیتوں کو فوری طور پر منظم کر کے نبی شابھ کے درس سے استفادہ کیا، یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن کو معلم انسانیت اور ہادی کو نمین کے علوم و معارف کے جواہر پاروں سے بھر دیا۔

اوراس کے رسول مُٹاٹیٹی کے حکم کی بجا آ وری کے لیے ہی پیچھے رہے۔

- 🗯 حدیبیہ میں آپ کو درج ذیل وجوہ کی بنا پرنمایاں حیثیت حاصل ہے:
- 🗱 نبی سُلِیْا نے اینے ہاتھ کو عثمان رہائٹا کے ہاتھ کے قائم مقام قرار دیا کیونکہ سیدنا عثمان وللنفؤ آپ کا پیغام لے کر مکہ گئے تھے۔
- ﴿ رسول الله عَالِيم في مله مين مسلمان قيديون ك نام پيغام پهنجانے كے ليے بھى آپ بى
- 🗯 سیدنا عثان والنظ مکه گئے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ طواف کرتے جا کیں۔سیدنا عثان والنفط في مايا: "جب تك رسول اكرم مَن اليفام طواف نهيس كريلية ميس طواف نهيس كرول كا-" ادهر لوكول نے كہا: "عثان وفائق نے تو طواف كرليا ہوكا-" رسول اكرم مَا لَيْمَ نے فرمايا: «لَوْ مَكَثَ كَذَا مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ» '' عامے وہ تنی بی در تھرے رہیں جب تک میں طواف نہیں کروں گا وہ بھی نہیں کریں گے۔'' اس طرح آپ کورسول اکرم مُلَّاثِيْمُ کی گواہی کا شرف حاصل ہوا۔
- ﷺ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا عثان رہاٹھئےنے عبداللہ بن ابی السرح کی سفارش کی تو نبی مَا اللَّهُ فَيْ اللَّهِ مَا كَلُول فرمائي \_
- 🗯 سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ کی وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کا بیٹا عبداللہ وفات یا گیا پھرسیدہ ام کلثوم ڈاٹٹا بھی رحلت فرما گئیں۔
- 🗯 آپ نے بئر رومہ بیس ہزار درہم میں خریدا اور اسے بلا امتیاز ہر امیر اور فقیر کے لیے وقف کردیا۔مسجد نبوی کی توسیع اور غزوہ تبوک کے موقع پرآپ نے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔
- ﷺ سیدنا عثمان دلاشنا کی فضیا متعدد احادیث مروی ہیں۔ کچھووہ ہیں جن میں آپ
- کے ساتھ دوسروں کے منا آب بھی بیان ہوئے ہیں اور کچھ احادیث میں صرف آپ ہی کے مناقب کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم مُثَاثِیْم نے اس فتنے کی بھی پیش گوئی کی تھی جس میں محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ کوشهید کیا گیا۔

ﷺ سیدنا عثمان ڈٹائٹۂ کا شار ان سربرآ وردہ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی رائے کوعہد صدیق میں اہمیت دی جاتی تھی۔ مملکت اسلامیہ کے بنیادی مسائل میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ وہ سیدنا صدیق ڈٹائٹۂ کے نزدیک ٹانی آئٹین (دو میں سے دوسرے) تھے، یعنی عمر بن خطاب ڈٹائٹۂ ان کے نہایت مخاط اور ہخت طبیعت کے مشیر تھے جبکہ سیدنا عثمان ڈٹائٹۂ نہایت نرم دل اور صابر مزاج مشیر تھے۔ گویا سیدنا عمر فاروق ڈٹائٹۂ کی حیثیت وزیر اعظم اور سیدنا عثمان ڈٹائٹۂ کی حیثیت جزل سیرٹری یا ناظم اعلیٰ کی تھی۔ وہ سیدنا صدیق آکبر ڈٹائٹۂ کے سب سے بڑے دان داں اور کا تب بھی تھے۔

ﷺ سیدنا عثان رہائی کے سیدنا عمر رہائی کے نزدیک بھی بہت قدرومنزلت تھی۔ لوگ جب سیدنا عثان رہائی سے کوئی بات دریافت کرنا چاہتے تو وہ سیدنا عثان رہائی اور سیدنا عبد الرحلن بن عوف رہائی کو آگے کرتے۔ آپ سیدنا عمر رہائی کے نائب شار ہوتے تھے۔ جب معاملہ سیدنا عثمان اور سیدنا عبد الرحمٰن رہائی کے لیس سے باہر ہوتا تو لوگ سیدنا عباس رہائی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ کیونکہ سیدنا عمر رہائی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔

ﷺ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رات کا سب سے بردا کارنامہ یہ ہے کہ وہ سیدنا عمر رات کی وفات کے بعد خلافت کی طلب سے دستبردار ہوگئے، حالانکہ وہ بھی ان لائق لوگوں میں سے سے جن کا سیدنا عمر والتھ نے استان کے صاحب رائے افراد کے مشورے سے سیدنا عثمان والتھ کا بطور خلیفہ انتخاب کیا اور اس ذمہ داری کو مجر پورطریقے سے نبھا کر امت کوسیدنا عثمان والتھ کیا۔

ﷺ سیدنا عمر ڈاٹھ کے مقرر کردہ ارکان شوری اور سیدنا عثمان ڈاٹھ کے خلیفہ بننے کے معاطم میں شیعوں اور رافضیوں نے بہت حد تک من مانی داستان سرائی کی ہے۔ انھی روایات کو مستشرقین نے اچھال کر اپنے مقاصد حاصل کیے اور بہت سے جدید مؤرخین اور مفکرین

پیرا میں اور ن ہوتے ہوئے۔ بھی شعبی کے برا کر مدر کرچھور طرک کی اعلم غور ع

بھی شیعوں کے بہائے ہوئے جھوٹ کے دریا میں غوطے لگا کران کے ہمنوا متاثر ہوگئے۔ انھوں نے ان روایات کی تحقیق کیے بغیر ہی انھیں قبول کرلیا۔اس طرح جھوٹ کا یہ پلندہ مسلمانوں میں بھی پھیل گیا۔

پہرت سے دلائل کی روشی میں سیرنا عثمان دلائؤ سیدنا علی دلائؤ سے زیادہ خلافت کے مستحق سے حاملین کتاب وسنت اس بات پر شفق ہیں۔ رسول اکرم مکاٹیؤ کے صحابہ، تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر دلائٹؤ کے بعد خلافت کے مستحق سیدنا عثمان بولائٹؤ ہی تھے۔

🗯 جب سیدنا عثان والنی خلیفه مقرر ہوئے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی تو آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ساسی منہج کی یوں وضاحت فرمائی:''میں کتاب و سنت اور شیخین سیدنا ابو بکر وعمر ڈاٹٹئائے نقش قدم پر چلوں گا۔'' اس طرح آپ نے صاف صاف اعلان کیا:''میں لوگوں کے ساتھ حکم و بردباری اور حکمت و دانائی کے ساتھ معاملہ کروں گا، البتہ حدود کے نفاذ میں کسی رعایت سے کا منہیں لوں گا، آپ ایک ایسے حکمران تھے جےلوگوں کی دنیا ہے زیادہ آخرت کی فکرتھی۔ آپ ہرموقع محل پر دنیا کی دلفرییوں کی قلعی کھولتے تھے اور نہایت دل سوزی ہے آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو دنیا کی طرف میلان کے خطرے سے آگاہ کیا اور انھیں اس کے فتنوں ہے نیچنے کی تاکید کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے حصول میں مقابلہ بازی شروع کردیں اورآ بیں میں حسد وعداوت کرنے لگیں ، جس سے امت میں انتشار پیدا ہوجائے۔ 🗱 آپ زبردست قائدانه صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ایک ربانی قائد کی جملہ صفات،

چیے علم، ذہن سازی اور تعلیم و تربیت کی صلاحیت، حلم و بروباری، سخاوت، عفوودرگزر، تواضع، حیا، پاکدامنی، شجاعت و پامردی، حزم و احتیاط، صبر، عدل، عبادت گزاری، محاسبهٔ نفس، خوف و بکاء، زہد، شکر گزاری کا جذبه، لوگوں کی خبر گیری، اختیارات کی تحدید اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

باصلاحیت افراد سے استفادہ کرنا، بیتمام خوبیاں آپ کی شخصیت میں بدرجہاتم موجود تھیں۔ ﷺ کسی شخص کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ آیا وہ صحیح بنیادوں پر امت کی قیادت كرسكتا ہے يانہيں؟ اس جانج بركھ كى بہترين اور بے لاگ كسوئى خلفائے راشدين كى سیرت ہے۔ سیدنا عثان ٹاٹٹا اینے پیش رو بزرگوں کی طرح ہمہ صفت موصوف تھے۔ حضرت عمر ولانتخا کے بعدان کے عہد مبارک میں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ ﷺ سیدنا عثان ڈاٹیئؤ کی مالی یالیسی بردی صاف شفاف تھی: انھوں نے اسلام کی عادلا نہ مالی یالیسی کا نفاذ کیا، رعایا کے حقوق و فرائض کا پورا پورا خیال رکھا،مسلمانوں پر بیت المال کا جوحق تھا وہ وصول کیا۔ ذمیوں پر بیت المال کا جوحق ٹیکس وغیرہ کی صورت میں لا گو تھا وہ وصول کیا اور ان کا جوحق بنما تھا وہ پوری فراخد لی ہے ادا کیا۔ انھوں نے خراج وصول كرنے كے ليے نهايت ويانتدار عملے كا تقرركيا اور ان عوامل كاسد باب كيا جن عوام میں بیرتا ترپیدا ہوکہ عاملین نازونعت میں رہتے ہیں۔

🐲 سرکاری عہدیے داروں اور گورنروں کی تنخواہیں، افواج کی تنخواہیں، حج کے اخراجات، مسجد نبوی کی از سرنونقمیر،مسجد حرام کی توسیع، پہلا اسلامی بیڑا بنانے کے اخراجات، بندرگاہ کو شعبیہ سے جدہ منتقل کرنے کے اخراجات، کنوؤں کی کھدائی، مؤذنوں کی ضروریات زندگی برخرچ ہونے والی رقم اور دیگر کئی ضروری امور سرکاری اخراجات میں شامل تھے۔ ﷺ شرپیندوں اور باغیوں کا ایک الزام بیرتھا کہ سیدنا عثمان ڈٹاٹیڈ نے بیت المال میں ناجائز تصرف کرتے ہوئے اپنے عزیزوا قارب کونوازا ہے، ان کا بیدالزام سرا سر باطل ہے جس کی پشت پناہی سبائیوں نے کی اور رافضی آج تک اس کا ڈھنڈورا پیٹتے چلے آ رہے ہیں۔ جس کے زیر اثر یہ بات کتب تاریخ میں بھی چلی آرہی ہے۔ محققین اور مؤرخین نے حقیقت کا جائزہ لیا تو بیرالزام سراسرخود ساختہ اور بےاصل ثابت ہوا۔

ﷺ سیدنا عثمان رکانٹیکا عہد خلافت، خلافت راشدہ کی درمیانی کڑی ہے اور آپ کے

دورِ حکمرانی کی اہمیت عہد نبوی کے قریب ہونے کی وجہ سے بالکل عیاں ہے۔ خلفائے راشدین کا دور ہر لحاظ سے مثالی تھا۔اس کے عدالتی نظام کی خصوصیت بیتھی کہ بی عہد نبوی ہی کے نظام کا تسلسل تھا اور جو فیصلے عہد نبوی میں ہو چکے تھے اگر ان جیسے معاملات بعد میں پیش آئے تو ان کے بارے میں من وعن عہد نبوی ہی کا فیصلہ لا گوکیا گیا اور اس کا مکمل نفاذ کیا گیا حق کہ اس کی عبارت اور معانی کا بھی خیال رکھا گیا۔

...

ﷺ فقوحات کے بارے میں آپ کا لائحہ عمل نہایت فیصلہ کن اور ضبط و تحل پر بنی تھا۔ آپ نے روم اور فارس کے سرکشوں کو مطبع کیا اور ان شہروں میں اسلام کی شان و شوکت دوبارہ بحال کی جو حضرت عمر رہاؤٹ کی وفات کی وجہ ہے ختم ہوگئ تھی۔ آپ نے ان شہروں ہے بھی آگے بڑھ کر فقوحات اور جہاد کا سلسلہ جاری رکھا تا کہ انھیں جو دشمن کی طرف سے امداد بہتی ہو سے اس کو روکا جائے۔ اسلامی شہروں کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے درمیان رابطہ، اس کے قواعد وضوابط اور اسلامی ریاست کی کماحقہ حفاظت کے پیش نظر بحری فوج کی تیاری آپ کے نہایت اہم کارناموں میں شامل ہے۔

ﷺ عہد عثان میں لشکر اسلام کی چھاؤنیاں اور حفاظتی چوکیاں مملکت کے اطراف و جوانب کے صوبوں میں نہایت منظم پیانے پر قائم کی گئی تھیں۔ عراق کی چھاؤنیاں کوفہ اور بھرہ میں قائم تھیں۔ عراق کی چھاؤنیاں کوفہ اور اس کے میں قائم تھیں۔ جب شام کا پورا علاقہ سیدنا معاویہ ٹھاٹئ کے زیرانظام آگیا اور وہ اس کے گورنر بن گئے تو اس کی فوجی چھاؤنی وشق میں بنا دی گئی۔مصر کی چھاؤنی کا صدر مقام فسطاط تھا۔ یہ چھاؤنیاں مملکت اسلامیہ کے دفاع کے علاوہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے اسلام کا پیغام دور دراز تک پہنچانے کا فریضہ بھی انجام دیتی تھیں۔

پ عہد عثان کی فتوحات میں نمایاں کر دار ادا کرنے والے مشہور کمانڈرز، احنف بن قیس، سلیمان بن ربعیہ،عبدالرحمٰن بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ تھے۔

پ ذات الصواری کا معرکہ سیح اور مضبوط عقیدے کے جنگی تجربے پر غلبے کا مظہر تھا۔ اس محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے یہ حقیقت کھر ثابت ہوگئ کہ اگر عقیدہ سیح اور پختہ ہوتو جنگی سازوسامان اور تعداد کی کثر ہے ہیں مازوسامان اور تعداد کی کثر ہے بھی اس کے مقابلے میں نہیں تھہر سکتی۔ اہل روم کو بحری جنگ کا بڑا پرانا تجربہ تھا۔ وہ سالہاسال سے سمندروں میں رہتے چلے آرہے سے جبکہ مسلمانوں کی سے پہلی بحری معرکہ آرائی تھی۔

ﷺ سیدنا عثمان دلاٹھٔ کے دور کی فتوحات سے حاصل ہونے والے اہم اسباق، فوائد اور عبرتیں مندرجہ ذیل ہیں:

ﷺ الله تعالیٰ کی نصرت و تمکن کا وعدہ ہمیشہ کی طرح پھرسچا نکلا اور مسلمانوں کو باطل پر غلبہ حاصل ہوا۔

جنگی اور سیاسی میدان میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔

💥 مسلمانوں نے سمندر کی موجوں میں بھی کمند ڈال کراپنے غلبے کی دھاک بٹھا دی۔

🠲 دشمن کی نگرانی اور جاسوسی کا نظام مشحکم ہوا۔

🔅 وشمن کے مقابلے میں باہمی تعاون اور وحدت کی فضا قائم ہوگی۔

ﷺ عہد عثانی میں جمع قرآن کے واقعے سے پتہ چاتا ہے کہ صحابہ کرام ٹٹائٹڑا ختلاف سے ممانعت کی آیات کے فہم میں کس قدر وسعت رکھتے تھے کہ اللہ تعالی نے اختلاف سے منع کیا ہے اوراس سے ڈرایا ہے۔ ان آیات کے بارے میں گہری سوچ رکھنے ہی کا تقیجہ تھا کہ سیدنا حذیفہ ڈٹائٹؤ نے جب قرآن مجید کی قراءت سے متعلق اختلاف کی مبادیات، لینی تیری قراءت غلط میری صححی سنیں تو ان پرلرزہ طاری ہوگیا اور انھوں نے فوراً مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا عثان ڈٹائٹؤ کو ساری صورت حال سے آگاہ کیا اور سیدنا عثان ڈٹائٹؤ نے نہایت قلیل وقت میں اس اختلاف کا ہمیشہ کے لیے سد باب کردیا۔

ﷺ مسلمانوں کی تالیف قلبی اوران کی وحدت کو قائم رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ مسلمانوں کے غلبے اور اسلامی ریاست کی بقا کے لیے بیاز حد ضروری ہے۔ اسی طرح ر يې پېچىلى ئىرى

شرعی قوانین کی بالا دس کے لیے بھی بیاقدام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔خلفائے راشدین کی یہی پالیسی تھی اور سیدنا عثمان رٹائٹۂ کا لوگوں کو ایک مصحف پرجمع کرنا اس پالیسی کا سب سے زیادہ روشن اور مایۂ ناز واقعہ ہے۔

- ﷺ سیدنا عثمان والنوئے وور خلافت میں مملکت کے کل صوبے یہ تھے: مکه مکرمہ، مدینہ منورہ، بحرین اورکوفیہ۔ منام، آرمیدیا،مصر، بھرہ اورکوفیہ۔
- پ سیدنا عثمان رہائی سرکاری حکام اور گورنروں کی مختلف طریقوں سے کڑی گرانی کرتے سے اور ان کے حالات سے بوری طرح باخبر رہتے تھے۔اس سلسلے میں آپ کا طریقة کاریہ تھا کہ آپ
- ﷺ جج پرتشریف لے جاتے اور مختلف شہروں اور ریاستوں سے آئے ہوئے حجاجِ کرام سے ان کے حالات براہِ راست دریافت فرماتے تھے۔
  - 🔅 مختلف ریاستوں کی طرف تفتیشی ٹیمیں روانہ کرتے تھے۔
- ﷺ عند الضرورت گورنروں کو مدینہ منورہ طلب کرکے ان سے خود پوچھ پچھ کرتے۔سیدنا عثمان انتہائی حساس اور ذمہ دار حکمران تھے۔ وہ اپنے ماتحت حکام کی نگرانی سے بھی غافل نہیں رہے۔
  - 🗱 خلافت راشدہ میں گورنروں کے حقوق یہ تھے:
  - 🗱 جب تک اللّٰہ کی نافر مانی کا حکم نہ ویں ان کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔
    - 🦔 ان سے خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے۔
    - 🦇 ان تک صحیح اطلاعات پہنچائی جا ئیں۔
    - 🐡 ان کی معزولی کے بعد بھی ان کا احترام کیا جائے۔
      - 🗱 انھیں ماہانہ شخواہ دی جائے۔
  - ﴿ خَلَافْت راشدہ میں گورنرول اور دیگر سرکاری حکام کی فرمہ داریاں درج فریل تھیں: محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- 🤏 احکام دین کا نفاذ۔
- 🗯 رعایا کے لیے امنِ عامہ کا استحکام۔
  - 💥 الله کی راه میں جہاد کرنا۔
- اوگوں کی معاثی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔
- 💥 صوبه بجرمیں ملازمین اور مخصیل داروں کا تقرر کرنا۔
  - 🔅 ذميوں كا خاص خيال ركھنا۔
- ﷺ اینے علاقے کے صائب الرائے لوگوں سے ریاست کے امور میں مشاورت کرنا۔
  - 🗯 ریاست کے باشندوں کے معاشرتی احوال کی دیکھ بھال کرنا۔
- ﷺ سیدنا عثان رہ النظر خلیفہ راشد تھے۔ آپ کی اقتدا کی جاتی ہے اور آپ کے افعال اس امت کے لیے ایک دستوری ضابطے کا درجہ رکھتے ہیں۔ جس طرح سیدنا عمر رہ النظر نے یہ طریقہ جاری کیا کہ عزیز وا قارب کو امور مملکت سے دور رکھا جائے ای طرح سیدنا عثان رہ النظر کا اسوہ یہ ہے کہ اگر اقرباء انظامی معاملات سنجالنے کے اہل ہوں تو انھیں امور مملکت میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ سیدنا عثان رہ النظر پر جن کا موں کے بارے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے کم از کم مباح ضرور تھے۔
- ﷺ سیدنا عثان رہائیڈنے اپنے جن جن رشتہ داروں کوسرکاری عبدوں پر فائز کیا انھوں نے اللہ تعالیٰ است کیا کہ وہ واقعی اس کے اہل اور اعلیٰ انظامی صلاحیتوں سے بہرہ ور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کی شہر فتح کیے اور انھوں نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف ہی نہیں، احسان کا برتاؤ کیا۔ ان میں کئی تو ایسے تھے جوعہد صدیق اور عہد فاروق جائے ہیں بھی نہایت اہم پوسٹوں پر فائز رہ کیکے تھے۔
- ﷺ جو شخص تاریخی واقعات میں سے صرف شیح واقعات کی طرف رجوع کرتا ہے اور سیدنا عثمان رفی شئے کے مقرر کردہ گورنروں کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا ہے اور دعوتِ اسلام

کی تاریخ میں ان کے جہاد کے اثر جمیل کو دیکھتا ہے بلکہ ان کے حسن انتظام اورامت کی تعمیر و ترقی میں ان کے کردار کا جائزہ لیتا ہے، وہ تاریخ کے اس عظیم دور پر فخر اور شاد مانی کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

مان المان الم المان ا

ﷺ سیدنا عثمان والتی بہت سے غیر منصف اور غیر محقق تذکرہ نگاروں کی قلمی جراحوں سے محفوظ نہیں رہے۔ بہت سے تذکرہ نگار ضعیف روایات اور رافضوں کے من گھڑت انہامات میں الجھ گئے اور انھوں نے سیدنا عثمان والتی کی بارے میں شدید ناانسانی پر بنی آراء قائم کرلیں، مثلاً: طاحسین نے اپنی کتاب الفتنة الکبری میں، راضی عبدالرجم نے اپنی کتاب النظریات السیاسیة میں، اپنی کتاب النظریات السیاسیة میں، علی حسین خریوطلی نے اپنی کتاب الإسلام و الدخلافة میں، ابوالاعلی مودودی نے ' خلافت علی حسین خریوطلی نے اپنی کتاب الاحتماعیة میں انوالاعلی مودودی نے ' خلافت وملوکیت' میں اور سید قطب نے اپنی کتاب العدالة الاجتماعیة میں انھی باطل اور پامال روایات پر انحصار کر کے سیدنا عثمان والتی کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی روایات پر انحصار کر کے سیدنا عثمان والتی انتہائی مظلوم شخصیت نظر آتے ہیں۔ ان پر پہلے دور مورضین اس جہالت کی کیچڑ میں بھسل کر گراہ ہو گئے۔ اس اعتبار سے تاریخ کے کئم کو ویکھا جائے تو سیدنا عثمان والتی انتہائی مظلوم شخصیت نظر آتے ہیں۔ ان پر پہلے دور کے مخالفین نے جھوٹے الزام و دشنام کے تیر چلائے۔ اور بعد میں آنے والے تذکرہ کے مخالفین نے جھوٹے الزام و دشنام کے تیر چلائے۔ اور بعد میں آنے والے تذکرہ کو نگاروں اور مورضین نے بھی ان کے ساتھ شدید ناانسانی کی۔

ﷺ تاریخی حقائق شاہد ہیں کہ سیدنا عثان ڈاٹٹؤنے سیدنا ابوذر ڈلٹٹؤ کو جلاوطن نہیں کیا بلکہ سیدنا ابوذر ڈلٹٹؤ کی طرف سے اجازت طلب کرنے پر انھیں جانے کی اجازت دی۔ جبکہ سیدنا ابوذر ڈلٹٹؤ کو سیدنا ابوذر ڈلٹٹؤ کو جلاوطن کر دیا تھا۔ جلاوطن کر دیا تھا۔

پ سیدنا ابوذر رہی ہی عبداللہ بن سبا یہودی کی فکری آوارگی سے بالکل متا کر نہیں ہوئے۔ وہ وفات تک ربندہ ہی میں گوشہ شین رہے اور کسی فتنے میں شریک نہیں ہوئے۔ وفات تک ربندہ ہی میں گوشہ شین رہے اور کسی فتنے میں شریک نہیں ہوئے۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- 💥 شہادت عثان کے کئی وجوہ واساب تھے۔ان میں سے چنداساب وعوامل یہ ہیں:
  - 💥 خوشحالی اوراس کے لائے ہوئے بدیہی اثرات۔
  - چادعثان میں رُونما ہونے والی قدرتی ساجی تبدیلیاں۔
- \* سيدنا عثان ڈلٹنؤ كا سيدنا عمر ڈلٹنؤ كے بعد خلافت سنصالنا۔ سيدنا عمر ڈلٹنؤ نہايت سخت

طبیعت کے مالک تھے جبکہ ان کے برعکس سیدنا عثان وٹاٹٹڈا نتہائی علیم فرمانروا تھے۔

- 💥 کبار صحابۂ کرام ٹھائیم کا مدینہ منورہ سے چلے جانا۔
  - 💥 جا ہلی عصبیت کا دوبارہ سراٹھانا۔
    - 🔅 فتوحات کارک جانا۔
    - 💥 ورع کے غلط مفہوم کا پھیلنا۔
- 💥 اسلامی مملکت کے انہدام کے آروز مندول اور کینہ برورول کی پیہم سازشیں۔
- ﷺ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن سبائیوں کی طرف سے سیدنا عثمان دلافئۂ کے خلاف طرح

طرح کی افواہیں پھیلانے اورلوگوں کو بھڑ کانے کامنظم پروپیگنڈہ۔

- ಪ: بریا کرنے میں عبداللہ بن سبایہودی کا اشتعال انگیز کردار۔
- ﷺ فتنے کا آغاز کوفہ سے ہوا۔ وہاں سے شرپندوں کو شام بھیج دیا گیا، پھر انھیں جزیرہ میں عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید کے پاس منتقل کردیا گیا۔ یہاں یزید بن قیس نے ان سے
  - خط کتابت کی۔ وہ جزیرہ سے نکل بھاگے اور دوبارہ کوفہ آگئے۔
- ﷺ سیدنا عثان ڈاٹیو کی پالیسی پیتھی کہ فتنوں کی آ گ حلم و برد باری اور نری ونوازش سے

بجھائی جائے اور شریروں سے بھی مبنی برعدل سلوک کیا جائے۔ سیدنا عثان ڈائٹٹا نے

فتنوں کو دبانے کے لیے پیرطریقے اختیار کیے:

- پچ تفتیشی کمیٹیوں کومختلف صوبوں میں بھیجا۔
- ﷺ مختلف صوبوں کےعوام کے نام کھلا خط ارسال کیا کہ جسے کوئی شکایت ہو وہ اس کے

ازالے کے لیے مارے پاس آجائے۔

💥 مختلف شہروں کے گورنرول سے مشورے کیے۔

🕸 سرکشوں پر دلائل کی روشنی میں ججت قائم کی۔

🕸 ان کے بعض مطالبات تسلیم کر لیے۔

ﷺ فتنوں کی آندھی میں سیدناعثان رہائنے کے طرزعمل پرغور کیا جائے تو بعض ایسے سنہرے قواعد وضوابط سامنے آتے ہیں جن پرفتنوں کے دور میں ہرمسلمان کوعمل پیرا ہونا جا ہے۔

ان ضابطول میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

🦔 ثابت قدی۔

🗯 عدل وانصاف کو ہر حال میں لازم پکڑنا۔

🦋 حلم و بردباری اوراحتیاط و شجیدگی اختیار کرنا۔

ﷺ نفع بخش امور کو اختیار کرنا اورایسے امور سے اجتناب کرنا جن سے مسلمانوں میں

کھوٹ پڑے۔

🦔 خاموشی اختیار کرنا اور کثرت کلام سے گریز و پر ہیز کرنا۔

🖔 ربانی علماء سے مشورہ کرنا۔

🐡 فتنوں کے بارے میں رسول اکرم مُلَّقِیْم کی احادیث سے رہنمائی لینا۔

💥 سیدنا عثمان را تنتیئے نے درج ذیل وجوہ کی بنا پر صحابہ کرام ری کئیم کو قبال ہے منع کر دیا:

🕸 سیدنا عثان والتو نے رسول اکرم متالیا کی اُس وصیت پرعمل کیا جوآپ تالیا نے سرگوشی

میں کی تھی۔ اس وصیت کا اظہار سیدنا عثمان ڈٹائٹۂ نے اس وقت کیا جب وہ گھر میں محبوں

تھے۔ آپ نے بتایا کہ رسول اکرم مَنْ اللَّهُ ان سے عہد لیاتھا کہ میں صبر کروں ، لہذا میں

اس عہد پر کار بندرہوں گا اورصبر سے کام لوں گا۔

پ سیدناعثان ڈائٹؤ نے بیر گوارا نہیں کیا کہ رسول اکرم سُلٹیْئِم کی وفات کے بعد آپ کی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### امت میں خون بہانے والے پہلے مخص کہلائے جائیں۔

ﷺ اَصِیں بخو بی علم تھا کہ باغیوں کا ہدف صرف آتھی کی ذات ہے، للبذا انھوں نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کسی مومن کی جان کو معرضِ خطر میں ڈالنا گوارانہیں کیا۔ اس کے بیکس انھوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرکے مومنوں کی جان بچانے کوتر چیج دی۔

ﷺ انھیں معلوم تھا کہ وہ اس فتنے میں شہید کردیے جائیں گے کیونکہ رسول اکرم مُلَّا ﷺ انھیں معلوم تھا کہ ان پر آزمائش آئے گی۔ اور جب آپ کو جنت کی بشارت دی تھی تو معاً یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان پر آزمائش آئے گی۔ اور انھیں حق پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے عنقریب شہید کر دیا جائے گا۔

ﷺ سیدنا عبداللہ بن سلام بھاٹھ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ حق پر ہیں۔ اس لیے آپ ڈٹ جا کیں۔ اس لیے آپ ڈٹ جا کیں۔ باغیوں کا مطالبہ ہر گزنشلیم نہ کریں اور جنگ سے بھی رکے رہیں، اس طرح آپ کے موقف کو تائید وتقویت ملے گی۔ آپ نے اس مشورے پڑمل کیا اور صحابہ کرام ٹھائیٹم کولڑنے کی اجازت نہیں دی۔

ﷺ سیدنا عثمان بڑا تھئے کا قاتل ایک مصری تھا، لیکن روایات میں اس شقی القلب کا نام مذکور نہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ محمد بن ابو بکر بڑا تھیا نے آپ کو برچھا مار کر شہید کیا تھا تو یہ بات سرا سر باطل اور جھوٹ ہے۔ اس بارے میں وارد تمام روایات ضعیف بیں۔ ان کے متون بھی اُن صحیح روایات، جن میں آپ کا قاتل مصری بتایا گیاہے، کی مخالفت کی وجہ سے شاذ ہیں۔

ﷺ تمام صحابۂ کرام ٹھ کھٹے سیدنا عثمان ٹھٹٹے کے خون سے بری تھے۔ سیجے روایات اور تاریخی شوت شاہد ہیں کہ صحابۂ کرام ٹھ کھٹے میں سے کسی نے بھی آپ کے خلاف کسی سرگری میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ انھوں نے لوگوں کو بھی نہیں بھڑ کایا۔ نہ وہ آپ کے قبل میں شریک ہوئے۔ پہرنا عثمان ڈھٹٹ بڑے بیدار مغز حکمران تھے۔ ایبا نہیں ہے کہ ان کی بے خبری میں سازش زور پکڑ گئی۔ بلکہ وہ جا ہے تو باغیوں کی صفوں کو درہم برہم کر سکتے تھے۔ ان کے سازش زور پکڑ گئی۔ بلکہ وہ جا ہے تو باغیوں کی صفوں کو درہم برہم کر سکتے تھے۔ ان کے

منصوبوں کا پول کھول سکتے سے اور اس سازش کا بہادری سے مقابلہ کر سکتے سے لیکن انھوں نے ایک لیے بھی یہ بات قبول نہیں کی کہ مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کی گردنوں پر چپکنے لگیں، اس کے برعکس وہ خود امتِ مسلمہ کی بھلائی اور یک جہتی کے لیے مر مٹے ۔ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا عثان بڑا ٹی شہادت قربانی وایٹار کی معراج ہے۔ پھوٹ بہادت قربانی وایٹار کی معراج ہے۔ پھوٹ مہادت عثان کا سانحہ دیگر کئی فتنوں کے پھوٹ پڑنے کا سبب بنا اور بعد میں بیدا ہونے والے فتنوں پراس کا براہ راست اثر پڑا۔ لوگوں کے دل بدل گئے، جھوٹ عام ہوگیا اور اسلامی عقیدے اور شریعت سے انحراف کی رفتار بڑھتی ہی چلی گئی۔

ﷺ دوسروں پر ناحق ظلم و زیادتی دنیا و آخرت میں تاہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسا کدارشاد باری تعالی ہے:

وَتِلْكَ الْقُارِينِ الْهُ أَمَا لَهُمْ لَكُمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ()

''اوریہ بستیاں ہم نے انھیں ہلاک کیا جب انھوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وفت مقرر کیا تھا۔'' <sup>1</sup>

جو شخص سیدنا عثمان و النفیائے خلاف بعاوت کرنے والوں اور آپ بر ظلم ڈھانے والوں کے حالات بڑھتا ہے وہ فوراً بیر حقیقت جان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مہلت نہیں دی بلکہ سیدنا عثمان والنفیائے کے خونِ ناحق کی پاداش میں انھیں ذلیل ورسوا کیا۔ اُن سے انتقام لیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہیا۔

ﷺ شہادت عثان کا سانحہ مسلمانوں پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ وہ ہواس کھو بیٹے۔ انھوں نے نہایت غم زدہ ہوکر آنسو بہائے، ان کی زبانوں پر سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کی مدح کے ترانے سے۔ وہ آپ کے لیے رحمت کی دعا میں کررہے تھے۔سیدنا حسان بن ثابت ڈاٹٹؤ نے امیر المونین کی وفات پر بڑے درد ناک اشعار کیے۔ انھوں نے آپ کی شہادت پر بڑے قلق

🖸 الكهف51:93.

کا اظہار کیا۔ قاتلوں کی مذمت کی۔ رلا دینے والے اشعار کھے۔ انھیں تاریخ نے ہمارے لیے محفوظ رکھا۔ نہ سیاہ راتیں انھیں ختم کرسکیس نہ زمانے اور زندگی کے حالات وحوادث انھیں تاریخ کے اوراق سے مٹا سکے۔

اختنامیہ: سیرتِ عثمان والنو کی تعمیل ہونے پر میں یہی کہوں گا کہ اس میں جو بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان میں سے جو ٹھیک ہیں وہ مجھ پر صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور جو تفصیلات اس میں غلط ہیں میں ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلب گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ میں تو صرف اس بات کا متمنی تھا کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان والنہ کی ذاتِ گرامی کا تذکرہ اصل حقائق اور ولائل و براہین کی روشنی میں کروں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کومسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ احباب سے خصوصی گزارش ہے کہ یہ کتاب پڑھتے وقت مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاو رکھیں، اس لیے کہ مسلمان کی کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اس کتاب کا اختتام اس آیت کریمہ پر کرتا ہوں:

وَالَّذِينَ جَآءُوْ مِنُ بَعْدِهِمُ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِى قُلُوْبِنَا غِلَّا تِلَّذِيْنَ الْمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْنٌ رَّحَدُمُ ﴾ ﴿

''اور (فَے ان کے لیے ہے) جوان (مہا جرین وانصار) کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جھول نے ایمان میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔اے ہمارے رب! بے شک تو بہت زمی والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔''

11 الحشر 59:10.

#### اورآ خرییں شاعر کا قول ذکر کرتا ہوں:

إِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلَا جَلَّ مَنْ لَّا عَيْبِ فِيهِ وَ عَلَا ''اگرآپ اس میں کوئی نقص دیکھیں تو اسے پورا کردیں ( کیونکہ ) عیوب ہے یاک ہستی صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔''

#### اورسب سے اخیر میں، میں بزبان شاعر بیضیحت کروں گا:

ٱطْلُبِ الْعِلْمَ وَلَا تَكْسَلْ ۚ فَمَا الْجَدْ الْخَيْرَ عَلَى اهْلِ الْكَسَلِ اِحْتَفِلْ لِلْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَلَا تَشْتَغِلُ عَنْهُ بِمالِ وَ حَوَل وَاهْجُرِ النَّوْمَ وَ حَصِّلْهُ فَمَنْ يَعْرِفُ الْمَطْلُوبَ يَحْقِرُ مَا بَذَلَ لَا تَقُلْ قَدْ ذَهَبَتْ أَرْبَابُهُ كُلُّ مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ ''علم کے متلاثی بنواوراس کے حصول میں سستی اور کا ہلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ( اس لیے کہ) خیر کاہل اور ست لوگوں سے بہت دور ہوتی ہے۔ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہوجاؤ اوراس کا اہتمام کرو اور اس کو چھوڑ کر مال و دولت اورادهر ادهر کی چیزول میں مشغول نه ہو جاؤ۔ نیند کو چھوڑ دو اوراہے اتار پھینکو، (اینے آپ کواس سے الگ کرو۔)جواینے مطلوب کی اہمیت کو بہچان لیتا ہے وہ پھراس کے حصول کے لیے کسی قربانی کی پروانہیں کرتاتم بیہ نہ کہو کہ اہل علم تو چلے گئے۔ جو بھی شاہراہ پر چل نکلتا ہے بالآ خر منزل پر پہنچ جاتا ہے۔' 🌯

> وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



# سيرف عثمان ذوالنورية

یہ کتاب مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ برحق حضرت عثمان ڈاٹٹؤ کی اُجلی سیرت کے متند واقعات کا مرقع ہے۔حضرت عثمان ڈاٹٹؤ کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، وه ذوالنورين عقيه مناشرقر آن تقيه سجائي اورسخاوت كالمجسمة تقيه ان كنورايماني کی ضیا اور حیا ضرب المثل تھی۔ان کے عہد کی سپر پاورسلطنت روم کی فوجول نے مسلمانوں ير بحرى حملے كيے تو حضرت عثان الثافات اپنا وقار المحوظ ركھتے ہوئے رومیوں کی جارحیت کا منداور جواب دیا۔ آپ پہلے مسلمان فرمازوا سے جھوں نے بحرى بيزاينايا اورمجابدين اسلام كوحكم ديا كه مندركي موجول اور باطل كي فوجول كوروند ڈالو۔مسلمان اس معرکے میں کامیاب رہے....دولت کی بہتات انسان کو بدلتی بی نہیں بے نقاب بھی کر دیتی ہے۔حضرت عثمان والشفادولت کی آز ماکش میں بھی سرخرور ہے۔ وہ نہ صرف ذاتی طور پر بہت امیر آ دی تھے بلکہ سرکاری سطح پر بھی ان کا عبد خلافت دولت کی زبروست رال پیل کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان نے مسلمانوں میں دولت کی منصفانہ تقسیم کی عدیم النظیر مثال قائم کردی، شکست خوردہ روی اور ایرانی مسلمانوں کی بیشان گوارا نہ کر سکے، انھوں نے عبداللہ بن سبا کے ساتھ مل كرعالم اسلام ميں بغاوت كى آگ جركائى اورامير المونين سيدنا عثان بن عفان کونہایت سفاکی ہے شہید کر دیا۔ بہتمام واقعات متندحوالوں ہے جانے کے لیے یہ کتاب پڑھیے۔اس میں آپ کواپنے روثن ماضی کی جیتی جاگتی تصورین نظر - SUNT



